Click on http://www.Paksociety.com for More





عِن در كالبر

پاک مومائٹی ڈاٹ کام

## عفت سحيطابو



الميازا حدوًا مُنكِ نبل ربنج توسفينه باشت كيا موجود تفس-"وادا بري خوشبوتين لكاريم مو آج كل\_" سفينه في فضا من سوتلهة موس لطيف ساطركيا توده كرى وحميس الحيى نسيس لك ربي توجهو زوينا مول-"جشمه اور مويائل نيبل پر ركھتے ہوئے انسول نے اپنا انداز بيشه كي طرح دوستانه بي ركها-ے میں میں اور ہوئے۔ " خیرا ایس بھی کوئی خوش فنی نمیں جھے کہ میری خاطرتم کچھے چھوڑتے پھو گے۔" ان کے آگے آلمیٹ کی بلیٹ کھسکاتے ہوئے دو سری بلیٹ میں توس رکھنے لکیں۔امتیازاحمہ کومعلوم تھا یہ "كال كرتى موسفينه بيكم إلى كون سام جار "كرك بعيفا مول جنسي چھوڑ كے حميس خوش كرنے كى كوشش کرسکوں۔"انہوں نے ناشتا شروع کرتے ہوئے نیم مزاجیہ انداز میں کہا۔ ''ہونہ! بہاں توایک بی دل پہر ہت بھاری ہے۔" سفینہ لانے جل کر کہا۔ تو دہ توجہ ویے بغیراپ لیے کپ میں 是出版之中

سفينه كادل اورجلا-





اورابيا بيشداى وقت مويا قيا بجب وواممياز احمرب الجمنا جابتس اوروه يون ان عدامن بجاتے جيدو کانے دار جھائی ہوں۔ان کی تلملاہث بحری خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے امتیاز احد نے خود تی بات بدل

"جگا کے آل موں فرایش ہو کے آرہا ہے۔ ایزداور زارا چلے کئے ہیں کا جے۔" مجبورا مهي سني مرسفينه كومجي ايناموذ بحال كرباريا- إي دفت نكمراً تكميراسام عيذ جلا آيا- "السلام عليم-" "وعليم السلام- آج اتي دريه الميازا حرف نظر مرك خوروسي كود يكها-

"جي ابو الملعدد بريدز فري تصريرها آرامهي كياجات"

و مسترایا اوراس کی مستراب و کمچه کراهیازاحد کواحساس بوا معید ان کاسب یطبلاادر حاضر داب بینا بواكر ما تما منراب ايك عجيب سي شجيد كي اور ليا دياسا اندازاس كي بيجان بنما جار ما تعا-

"بول-الجاكيا-"انول فيهائ كاكب الحاليا-

سفینہ نے جوس کا گلاس بحر محمد عبد کے سامنے رکھا۔ای دفت اتمیازاحد کاموبائل بجے لگا۔ " فیکے ہے باشتا کرومعہذ اِ ضروری نہیں کہ پونیورٹی جائے الم علمے بیٹ بحرا جائے "سفینہ بیٹے کوٹوک

''مہوں۔اچھا۔''اتمیازاحرمبہمےاندازمیں فون پہات کررہے تھے۔ ''کتنے پائیس؟''ان کالعب ہم پڑاتو سفینہ کے کان گھڑے،ہوگئے۔ ''اچھا کب تک؟''اتمیازاحرانئیں متوجہ ہوتے دیکھ کراٹھ گئے۔موبائل ان کے کان سے نگاہوا تھا۔وہ وہاں

ے ہوئے۔ اس جھاٹھیک ہے۔ میں پنچادوں گائم فکر مت کرد۔"وہ جسی آواز میں کہتے دور چلے گئے تھے۔ "دیکھائم نے کن ہوازی بن اڑر ہے ہیں۔"وانت پہتے ہوئے سفینہ نے کما تو معہز چونکا۔

" می - تهماراباب اورکون - کی دفعه ایسے بی خفید فون آتے ہی دن میں-" وہ تلملاری تھیں-معیونے ایک سکتی نگاہ ادھروالی جدھراتنیا زاحد کے تقے-وہ کیا تاوا تف تعاباب کی اس

برود فون كال تحى بوده اس كمال كے سامنے سننے كى مت نميں ركھتے تھے بھر جسے سننے ہے انہيں روك

''کم آن ماا! ایے کوئی خفیہ والوں سے تعلقات نہیں ہیں ان کے۔''معیوز نے سرا سرانہیں بسلایا۔ ''لکھ کے رکھ لوتم معیوز! تہمارا باپ ابھی تک اس حرافہ سے رابطے میں ہوگا۔ دنیا چھوڑ دے اسے۔ یہ مجھی حمد میں میں ''

آس موضوع پرسفینه حدے زیادہ زہر لمی ہوجاتی تھیں۔ "کیسی باتیں کرتی ہیں آپ۔سالوں پہلے وہ قصہ ابونے اپنے ہاتھوں مینی مرضی سے ختم کیا تھا۔ پھر بھی آپ کو يقين نهيس آيا-"وه جستجلاسا كيا-

ومريد مت بحولوكدود مجور موكيا تعالى قع كوحم كرن كياب كونكداس كالحريحة آف والانسيل تھا۔ میں تو مجبوری کا سودا ہوں اس مخص کے لیے۔" سفینہ نے اولاد سے مجمی اضی کا ایک لفظ نہ چھپایا تھا۔ کیوں کہ بیدان کے باپ کا ماضی تھا۔ اپنا ہو آلویقیتا" ور افس من فون تفاله ۱۲۰ ان ک وضاحت قطعی غیر ضروری تھی۔ وتوسیس بینے کے من لیتے یمال کون سایابندی ہے آفس کے متعلق بات کرنے پر-تم تو یوں اٹھ کے کونے

مس محت جیسے برانی محبوبہ نے فون کردا ہو۔ "سفینہ کی زبان کے آئے کھائی تھی۔ اب کی اراقد اور کو بھی برالگا۔ وسوج سجير كي بات كياكروسفينه! چھوٹے جھوٹے لفظوں كى پكر بہت سخت ہواكرتی ہے۔ "مجروہ انہيں مزيد و کھے کاموقع دیے بغیرمعیذ کی طرف متوجہ ہوئے۔ ورخم فارغ ہو چکے تو بچھے ذرا بینک لے چلو۔ پھر آئس چھوڑ دینا۔ "ان کی گاڑی در کشاپ میں بھی اور آج کل ان کے کیانڈ ڈراپ کاذمدداری معید برای می۔

"جی چلیے" وہ فورا "بی اٹھ کیا۔ اس موضوع نے اس کی طبیعت بھی اتھی خاصی مکدر کردی تھی۔ جانے اس موضوع نے ساتھ معیز احمرے کیے مار جڑے تھے کہ اس کی سوچس مرتقش ہوجا تیں اور وہ خود کو بہت تنااور

مہوند! اس كافوند الجى من مواكل چيك كرتى تو بول كل جاتى جناب كىد جوان اولاد كالحاظ كيام ي ورسي"سفينه كاغصدان كے جانے كے بعد بھى محندان مواقعان ومسلسل بديراري تھيں۔

وہ فاموشی ہے گاڑی ڈرائیو کررہا تھا۔ اتمیاز احمہ نے ایک نظراے دیکھا 'جر آسف بولے۔ ''آئی ال کو کیوں نہیں سمجھائے۔خوا مخواہ اینالی پی شوٹ کرتی رہتی ہے۔'' ''آن کے سامنے جب 'مخفیہ ''فون آئیس کے ٹوان کالی پی لازی شوٹ کرے گا۔''معیز کا نداز خفگی ہے بھرا

الم بحل\_؟ الميازات ويرانكا-

وكيا ابوا خوا مخواه كاورد سربال ركها ب آب في كيون الى برسل لا نف خراب كردب بين إ وكرين الماكا رور تب اتنا پوزیسو ہوا ہے جب سے ان کالز کا سلسلہ چلا ہے۔"معید نے اسمیں یاد ولایا۔وہ چند کھے خاموت رہے بھروے سرسری انداز میں بوجھنے لگ

میں ہتاؤ۔ تم نے اپنے نیوچ کے متعلق گیا سوچاہے؟"معیز نے بے اختیار باپ کا چرود یکھا۔ وہ دنڈ اسکرین کے باردیکھ رہے تھے۔معیز ان کے سوال کی کمرائی انچھی طرح سجمتا تھا۔ تب ہی سامنے متوجہ ہوتے ہوئے خشک کے مدینہ

تعمرا بی زندگی ای ترجیجات کے مطابق گزار ناچاہتا ہوں۔" "اوراگراس میں میری کوئی خواہش بھی شامل ہوجائے تیے۔" ان کے لبولیج مں ایک آس ایک امیدی از آئی تھی جے محسوس کرتے ہوئے معید احمد کامل وہے ہی پھلنے لگاجیسے آج سے تین سال پہلے۔اس نے سرجھ نکا۔

﴿ فُوا ثَمِن وُالْجُنْ أَكُورِ 2013 ( 39

﴿ فُوا ثَمِن دُا مُجَسِتُ التوبر 2013 38 ﴿

جدى دھورما مول ميں۔ "اس" ياد" نے حسب معمل اسے تلخ دعن دھورما مول ميں۔ "اس" ياد" نے حسب معمل اسے تلخ دعن چھوڑد ان نسول اور فالتوں سے مسائل کو۔ چلو كينشين

حتائے لا پروائی ہے گہا۔ "اس فینڈی ٹھاریو آل۔ "ابسہائے شکوہ کنال تھوں ہے اس دیکھا "پھرتاراض ہے ہوئی۔ میں فینڈی ٹھاریو آل۔ "ابسہائے شکوہ کنال تظہوں ہے اسے دیکھا "پھرتاراض ہے بوئی۔ "جمعے نہیں جانا کہیں بھی۔ میرے سرمیں دردہے۔" "ال، فقط درد ہی دردہاس میں۔ واغ تو ہے ہی نہیں سرے ہے۔" متااب طور راتر آئی تواس کا دل گداز مونے لگا۔ "کھ فون کیا تھا؟" متائے جسماس رتر سر کھا کہ وجھا۔

" مرفون کیاتها؟" حتائے جیے اس پر ترس کھا کر پوچھا۔ "موں۔"

البيها کے لیج میں محسوس کن محملن تھی۔ ''جھواک یا یہ 5 ماریا آل ہی شریعہ

" بچھے ایک بات تو بتاؤیا را ایک ہی شہر میں رہے ہوئے تمہارا یوں ہاشل میں رہتا بلکہ ان تین سالوں میں میں نے تمہیں ہوگئے۔ ایک بھی کرتا ہوں ہیں ہوئے تمہارا یوں ہاشل میں رہتا بلکہ ان تین سالوں میں میں نے تمہیں ہی کہواری کے جواری کے اور بس ۔ "
اور یہ ایک ایسا موضوع تھا بھی پر ایسیا مراد کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کیا بتاتی کہ جواس کا باپ ہونے کا دعوے وارتھا ' وہ اسے تھی چند کھنے کے لیے شملانے ہی لے جا سکتا ہے اور بس ۔ وہ تو شکر تھا کہ چینیوں میں حتا کھر چلی جاتی تھی ، وگر نہ اسے یہ بھی خبر نہ ہوتی کہ ان دنوں بھی ایسیا بیسی ہوتی ہیں۔ ہاشل ویران ہوجا تا۔ وہ تو اللہ مہان تھا کہ ہاشل وارڈن کی رہائش وہیں پر تھی اور وہ اضافی کرا یہ و صول کر کے ایسیا کو وہاں رہنے کی اجازت دے وہی تھی۔

''توکیآ ہوا۔ تمہارا کم بھی تواس شہرش ہے۔ تم بھی تو ہاشل میں رہتی ہو۔ ''ایسیانے فی الفورخود کو سنیمالا تھا۔ ایٹ اضی کوئٹا کرکوہ خود کو بے بردہ نہیں کرنا چاہتی تھی اور پھراس قدر غلیظ ماضی۔ ''میرامسئلہ اور ہے۔''حتائے سرجھ نکا۔

''توبس میرامنگه بحی اوری ہے۔ بنایا تو تھا حمیس۔ سوتلی ال مجھے گھر میں قدم نہیں رکھنے دی۔ ''ایسہا نے اس سے نظریں ملائے بغیر کمااور پھر فورا ''ہی بیک سنبھالتی اٹھ گئی۔ '''اچھا جلو۔ آج کینٹین کابل تمہارے ذھے۔ پہنے آئی کے تومیں بھی تمہیں بیش کراؤں گ۔'' ''کبھی تو جھے پہائتیار کردگ۔''حتااے جتاتے ہوئے اٹھی تھی۔ ایسہالب جھیج کررہ گئی۔

000

"امنیازاتھ ابتم پوچھے کیوں نہیں معیو ہے۔ کیوں اتنا بدلنا جارہا ہے دہ۔ اس کی سرگرمیوں پر نظرد کھو۔ کہیں کسی کر کی کی سرگرمیوں پر نظرد کھو۔ کہیں سفینہ نے لائن میں بچھی میز پر چائے لاکر رکھتے ہی ڈرون حملہ کردیا تھا۔ اخبار میں مجھی میز پر چائے لاکر رکھتے ہی ڈرون حملہ کردیا تھا۔ اخبار میں مم اقبیازا تھے جو تھے۔ بے افقیارا خبار برقد کرتے ہوئے ہوئے۔

 "آب بھول رہے ہیں کہ آپ کی خواہش کا بوجھ ہی ڈھور ہا ہوں ہیں۔ "اس" یاد" نے حسب معمول اسے تلخ کردا تھا۔ "اگر تم چا ہو تو بہت بچے کرکتے ہو معید !اگر ایک قدم میں نے اٹھایا ہے تودو سرائم اٹھاؤ۔ "انہوں نے بستور مصالحات انداز اپنار کھا تھا۔ "میں دہ قدم اٹھا چکا ابو ! محراب بس اور بچھ نہیں۔ میں اس راہ پر چلنائی نہیں چاہتا۔ اپنی زندگی کے لیے میں اپندل دہاغ کی تمام تر رضامندی کے ساتھ فیصلہ کرتا چاہتا ہوں۔" اس نے سکتے ہوئے قطعی انداز میں جواب دیا۔ اتمیاز احمد نے لب بھینچے معید نے بینک کے سامنے گاڑی

سن ٹاک جھے نمنش کے علاوہ اور پچھ نمیں دیتا ابوا اما کے سامنے میں خود کوچور سامحسوس کر آا ہوں کیول کہ
اس راز میں میں آپ کا شریک ہوں۔" وہ جذباتی ہورہا تھا۔ قدرے رکااور پھر تنی سے بولا۔
" لکد اس گناہ میں بھی ہے کرنے کی اجازت اما زندگی بحرنہ دیتیں۔"
" مکن جذباتی ہورہ ہو معین آبھی " سی سلو کے توقیق کرد 'میرے نیسلے کو بمترین ہاؤ گے۔" وہ گاڑی
سے ازتے ہوئے رسانیت سے بولے معین نے سکتی نگاہوں ہے انہیں بینک میں داخل ہوتے دیکھا۔
سے ازتے ہوئے رسانیت سے بولے معین نے سکتی نگاہوں ہے انہیں بینک میں داخل ہوتے دیکھا۔

ہے ارہے ہوے رساسیت ہے ہو ہے معلوے سی ماہوں ہے، یں بیت کی و سی اور است است است کے است کی میں است کی اور سکون کرنے دکا ہے است کی اور است میں موند کرخود کو رسکون کرنے لگا۔

000

''کیابات ہے۔ کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟'' دھیہ ہے۔ اس کے پاس کھاس کے قطعے پر بیٹھتے ہوئے حتائے
کچھاس قدرا جانگ آئے یو چھاکہ دہ بل بحر کو گربڑائی کی بھرجلدی ہے خود کو سنجالا۔
''' ہی جلدی پیرڈ ختم ہوگیا؟'' اس نے بات بدلنا جائی گر حتابو توف ہر گرزنہ تھی۔
''' می جلدی پیرڈ تھا اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب میں گئی تھی 'تب بھی تم ای بوزیش میں بیٹھی ہو۔ مسئلہ کیا ہے؟''
'' وزیش میں بیٹھی تھیں اور اب جب آئی ہوں تب بھی دیے ہی بیٹھی ہو۔ مسئلہ کیا ہے؟''
'' س نے باختیار '' وزیش میں بیٹھی تھی اور اب جب آئی ہوں تب بھی دیے ہی بیٹھی ہو۔ مسئلہ کیا ہے؟''
'' اس نے باختیار دونوں ہاتھ چرے پر پھیرتے ہوئے گویا وہاں ہے شکستگی کے ناٹر ات کو مٹانے کی سے گی۔
'' ان ان بھی بیٹھے لڑکوں کے مسئلہ نے جن کو دی کو ان کھما کر تھوڑی دورالان میں بیٹھے لڑکوں کے مسئلہ کروپ کو دیکھنا شروع کردیا۔ وہ یوں ہی ساکت و صامت میٹھی رہی۔ حتائے چند کھوں کے بعد اسے کھور کے دیکھا۔

"تمهارا مسئلہ پاکیا ہے ایسہا آلہ تم ہربل ایک کم گشتہ سیارہ ہے رہنا چاہتی ہو 'جے ہروت کوئی کھو تمارہ۔ خودے مجال ہے 'جو ایک لفظ بھی پھوٹ دو۔ "وہ نجل می ہوئی۔ پچھلے تین سال سے وہ دونوں بھترین سید لمیاں تھیں اور ایسہا اے ابتا جان نہیں پائی تھی 'جتنا حتا اے سمجھ پچکی تھی۔ دوسسٹر کی فیس کے لیے پریشان ہو؟" حتا نے لکافت ہی اسٹے تیتن سے پوچھا کہ وہ جو معم ارادہ کیے بیٹی تھی کہ کم از کم حتا کو اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گی 'جب کی جب رہ گئے۔ چند ٹانیوں تک اس کاچرود کیھنے کے بعد

2 40 2013 2 . Situation

الله المن فايك اكتوبر 2013 ما

Ш

ایدد کی شکایت لگاری می-اے زارا کے ساتھ اتے اور پوری توجہ سے بمن کی بات من کر مسکراتے دیکہ کر مفينه كادل مطمئن موارومعيز كي كي عن عائد تكالي كيس دارا کے لیے ان دنوں ایک بہت اچھا پر د پوزل زیر غور تھا۔ رات کے کھائے کے بعد چائے کا دور چلا تو یمی موسوں در برسامات دسیں تو ہر طمرح سے مطمئن ہوں۔ انچھی فیملی ہے۔ اڑکے کے متعلق بھی انچھی رپورٹ ہی لمی ہے۔ "امتیاز احدے کویا اب کیند سفینہ کے کورٹ میں بھینک دی توانہوں نے دوطلب نظروں سے معینز کوریکھا۔ معلقے لوگ ہیں مایا اور پھر سفیر کو تھوڑا بہت تو میں پہلے سے جانیا ہی ہوں۔ بڑی انچھی طبیعت کا بندہ ہے۔ " كوامعيز بحيراضي تفا-وعور ميرى طرف سے تو بال بى بال ہے۔" ايندنے باتھ اٹھا كررضا مندى دى تو يكن ميں برتن وحوتى زارا روں کو توجی پوچھوں گی۔برواشوق ہے اسے میری شادی کروا کے اپناراستہ کلیئر کروائے کا۔" "البی تو پڑھے رہی ہے۔" دومنذ بذب تھیں۔اتنا اچھارشتہ ہاتھ سے جانے بھی تئیں دینا جاہتی تھیں اور بٹی کی وعمرى كاخوف بحىلاحق تعا-وسال بى تورة كياب ما الريجويش كمهلك موجائة بشادى كرديجي كافى الحال مطلى كرسم كريس-" مستزرماض وتبقيل به مرسول جمانے كوتيار بين بيٹا!سفيركااراده بے فرانس جانے كا۔ان كاخيال ہے كه نكاح مقيتر في بات بتائي ولحد بحركوب حيد رو كف الفرائس كياكرن جاربابي ؟ "منيازاح كواجنبها موا-والمن كالقيمال بستاجها برنس جل رباب باب أثين اور بعائي بهي بين ما ته-" " تا تميں - كوئى ريفريش كورسز كے ليے جاتا جاہتا ہے۔ وہاں ماموں ہوتے ہيں اس ك " سفينہ نے بتايا تو اممازا حمد ني كاره بحرار "بول-" ''میری توخواہش تھی کہ معید اور زاراکی اکٹھی شادی کروں۔''سفینہ نے اچا تک بی اظہار کیا تھا۔اتمیا زاحمہ کے بے انقیار معید کو دیکھا بجس کے ہا ثرات میں فورا ''بی پیخریلا پن اتر نے نگا تھا۔ اپنی بات کہ کر سفینہ اب منظر نگاہوں سے معید کودیکھ رہی تھیں۔وہ ذراسا جنجلا کیا۔ منظم اساس کا بیک میں۔ "حالا تكدوكرتوميرا مونا عليه مير عاته بيدا موتى بود" يندف مند بورا مرسفينه شايداس بارك مل مجيد كاسے سوچارى كي الكيوب كيام شادي نبيس كوه ع بعي؟" وفی الحال و آب زارای شادی پروس کریں۔ میں نے اس معاطم میں ابھی کھے نسیں سوچا۔ "وہاں سے نظر "تواب سوچ لو- دنوں میں لڑی ال جائے گی میرے شزادے بیٹے کے لیے "سفینہ مسکرا کمیں اور پیارے الخاتمن دا كيد اكتوبر 2013 45

معى باز آئى الى يكى ســ "زاراف دولول القد جو السكما يتصب لكائ " اين اكول تك كرت مو بمن كو-" سفينه في يارت بيني كو كمركا-''بحری دو سرمیں اے کالج ہے اس کے کالج تک جاؤ۔ وہاں جلتی دھوپ میں کھڑے ہو کے اس کا انظار کرد۔ بن صاحب پر بھی راضی سیں۔"وہ اے کب میں جائے نکالیا متاسف ہوا۔ "إل أوروه بعي بتاؤنا - جوجيمي آرور كرركها بكر آدم كفف يهل كالجيث بابرنه فكول-" ذارا الملائي براسي شكايت لكان في-"درخت ے نک لگاکے ہیرو کا پوزمارے کھڑا رہتا ہے 'جب تک ساری لڑکیاں جلی نہیں جاتیں۔ "امتیاز احر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چکی جے بیٹی کی ناراضی کے ڈرے دوجھپا گئے۔البتہ سفینہ نے بیٹے کو کھرکا۔ ام رواکیاس ری ہوں میں؟" " کا ہر ہے۔جو آپ کی بنی بتائے گی وہی کچھ سنیں گی آب۔ ہم مردوں کی اس کھر میں کم ہی جاتی ہے۔ کیوں ابوا "وهبات كوكس كاكس في كيا-اتمازاح بس دي-"اب آپ می بتائمیں مالا اتن گری میں انتا فاصلہ طے کرکے روزاے لینے جا ما ہوں اب دھوپ میں جلنے کا کوئی فائدہ بھی تو ہو۔ چند حسین چرے دیکھ کر فریش ہونے میں کوئی حرجے کیا؟" وہ ڈھٹائی سے بولا توزارا روہائی "و کھے رہی ہیں آیا۔ کس قدر بے شرم ہے ہے۔ ذراجوائے کرلوت جمیا ناہو۔" ودونوں جرواں تھے۔ ایک ود مرے بازتے بھڑتے مرد سرے عل مرے دوستوں کی اند ہوجاتے۔ "باطل سے ورفے والے اے راساں میں ہم لے یکا ہے تو احتمال ادا " ایزدنے برے اسٹائل سے شعرر معاققا۔ Po فواجائے معندی ہوری ہے۔ جاؤزارا إبھائی كوبلاكے لاؤ۔ات اجتماع من بھى آكے كرے من بند ہو کیاہے "سفینہ نےبات ملینی۔ "وور من طي يى جاؤل كي-" و جيسك المعي- پرانگي الفاتي بوت بول-ووكراس مسئلے كا عل مجھے جاہيے۔ وحوم محى موئى بدبال الركول ميں كريتا نميں يہ بيرد لينے كس كو آتا بيس ايزوكا فيقهدب ساخته تقا-«معریف کاشکرید-"وه آداب بجالایا-زارایاوس پیختی اندر چلی گئی-"كول منك كرتي بوات" مفيذ في تنبيهي نظرول عيفي كود كما-''' جے شوق ہے تک ہونے کا۔ میری تعریفوں سے جیلس ہوتی ہے اور بس۔'' وہ لا پر دائی سے بولا اور اپنا خریم بر بھی زارادروانه كفتك اكراجازت للخرمعيذ كمريض واخل بوئي توده شيشے كے آم كفرابال سنوار رہاتھا۔ "التا المح موسم من آب كرے من كياكرد بي ؟" دارا مكرائي-"و كمه تولياي بم ف-اب كيابتاؤك-"وه برش الراكر بولا-" جائے معنڈی ہورہی ہے اور میراموڈ خراب "زارانے منہ بھلایا۔ وہ برش رکھ کے پلٹا۔ و کیا ہوا۔ پھر کوئی نئ لڑائی؟ وہ اس کے ساتھ جلتے ہوئے کمرے سے باہر آئی تو پورے دوش و خروش سے اس

والمجيما السيار معاف كردوا وراينا كفت يميس وصول كراو - الكي بارلازي تمهار بسائد جادس ك-" " منجروار!" منان أكسي نكاليس- "جوتم في رنك من بحنك والني كوسش كي تو-" ام فود میرسیاس تود منگ کے گرے بھی میں ہیں۔ باتوے حمیس۔ اسمالککش کاشکار مولی۔ "والوتم فكرى مت كوسنه صرف إى بلكه تمهاري بمي شايك كريك لا أي مول." حالے مراتے ہوئے کما اور آتے برے کے شایک بیکو النے کی توبستریہ دد جمرگاتے جو ثوں کے ساتھ السباكري سائس بحرك ره كى كداب فرارى كوئى صورت نديجى تقى-الم جما وري كذا تهاري ملاحيتون كامن يون بي تومعترف ميس مول-" سفینہ بیر روم میں داخل ہو میں توامیا زاحمہ برے مود میں کسی کے ساتھ موبائل پر محو تفتکو تھا۔ان پر نگاہ يزى والميازاح فيات محفركردي-ور الله ما الله م وكيول فون مد كرديا- من كون ساتب كي تفتكو من خلل والتي-" سفینہ اندر کی ہے جینی کودیاتے ہوئے بولیس اور بیڑے کنارے مک کئی۔ "ایک بهت بردا کانٹریکٹ ل گیا ہے ہماری کمپنی کو۔اس کے لیے لون بھی منظور ہو گیا ہے۔"وہ خوش تھے۔ "ایم پیمالہ" سفینہ نے تھی انداز میں کما۔ دعیس تو بچھے اور بی سمجھے رہی تھی۔"امتیاز احمر مختلے ان کی مسکراہٹ الكيابات بمساري سفينه بيكم إنه مجمى خود ميرب ول مين اترين اورند مجمعه بيه موقع ديا تم ف اشخ سالون م مي مي ميل جان يا سي محصي ان کے انداز میں بہت عرصے بعد شکوہ در آیا۔وگرنہ اسے پہلے تو وہ نظراندازی کردیتے تھے ان کے ہر شك اور يرج اوالي كو-سفینہ نے بیشہ انہیں سطی اندازے پر کھا تھا بہمی اندرنہ اترپائیں ابھی بھی دوای تناظریں بولیں۔ ''فلہ۔ ؟ تسمارے پاس مل تھا ہی کب امتیاز احمد! میرے پاس تو تم بے دل آئے تھے۔ بے روح جزیوں کے تھے۔'' المحلیا اس بات ہے بھی اٹکار کردگی کہ جب میں جمہار سے پاس آیا تواس وقت صرف تمہار اتھا؟"وہ بحث کم ہی كرتيق كراس وتت جيره بحى بحث يراز آيك معالیہ تمہاری منگیتری نہیں بچپن کا پیار تھی امتیازا حد!اور محبت کی راہ میں تم نہیں 'وہ کسی اور موڑ مڑکئی تحق تم تو تنها شاہراہ محبت پہ چلتے ہی جارہ تھے۔ایسا عشق تھا تمہیں اس بے حیا ہے۔جس نے پتا نہیں کس کے ساتھ یاری لگال۔ "سفینہ اس ذکر پر سالول بعد بھی اس جذبا تیت کاشکار تھیں ہیسے آج ہی کی بات ہو۔ 'مسفہ ان کے انداز محفظوفے انتیاز احمد کی رحمت الل کردی۔ انہوں نے تنبیسی انداز میں سفینہ کو ٹوکا مگردہ اپنے الله الحاتمن ذا مجست اكتوبر 2013 47

الصويكها-اتمازاح كادل كمبراساكيا-معلی سوچ کی را ہے ہیں۔ تم زارا کے متعلق سوچواہی۔اس کی کون می مرتکتی جاری ہے۔سوچ لینے دواجھی "تعلیم کی رہاہے ہیں۔ تم زارا کے متعلق سوچواہی۔اس کی کون می مرتکتی جاری ہے۔ طرحہ"ا تمیاز احمد جس طرح بعجابت ہوئے تھے مسفینہ کو تحیرنے کمیرا 'جبکہ باپ کی طرف انتصفوال معمد کی نگاہ من شكوه " أسف تفا- بزي حمالي مولى نگاه تھي اس ك-و کمال ہے۔ میں جاہتی ہوں کہ زارا کے جانے کے بعد اس کھر میں ایک رونی آجائے اور آپ کواس بات ے فرق ہی میں رہ اکوئی۔" سفیندان سے الجھنے لکیں۔ ۲۶ فوه... ابھی توبونیورٹی چل رہی ہے اس کی۔ ٹھیکے اپنیاؤں پہ تو کھڑا ہو لینے دو۔ "صاف لگ رہاتھا کہ المازاحر معدد كى شادى كے حق من سي ميں والجمي بھي آپ كے ساتھ فيكٹري سنجال رہا ہے۔ يہ شادىند كرنے كامضوط جواز شيں ہے۔ "سفيند نے اس اعتراض كوتسكيم تتين كياتفا-ر س و یم س می ای است. و هم آن به می گفت می معید نے دونوں ہاتھ ٹیمبل کی سطح رمارے تواکی خاموثی می چھاگئی۔ وہی موضوع کو چھوڑ دیں آپ لوگ میرا ابھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نمیں ہے۔ " کئی سے کتا وہ دہاں ے اٹھ کے ہی چلا کیا تھا۔ "الى كاز\_" كيزومتحرتها\_ والهيس كيابوا\_ اتناغه...؟" اور پریشان توسفینہ بھی کچھ کمنہ تھیں۔معیز کارویہ کچھ نفیاتی ساتھے لگاتھااور یوں شادی کے نام سےبد کنا۔ ان كادل بول سأكيااوران سب سوااتميازاحد كسي اورى فكري تص اس معید شادی کے لیے راض ہی نہ ہوجائے۔ "بیرسوچان کے چرے ہویدا تھی۔ حنا تیزی سے درواند کھول کے اندر آئی تواہم اکواننی کیڑوں میں بلوس نوٹس کے ساتھ سر کھیاتے دیکھ کرچلا " ہم اہمی تک یوننی سرجھاڑ منہ میا ڈبیٹھی ہو۔" ایسہاؤری گئے۔ مگر حنا کو دیکھاتو نگا ہوں میں ستائش ی از آئی۔ دہ اہمی پارلرے تیار ہو کے آئی تھی۔ نے اسٹائل کی کنگ بھیشل اور آئی بروز بنوانے سے اس کی شکل نکل میں میں تھا۔ ميں كياكروں كى دہاں جاكر حنا إلى المائى كے كا كے اضائى لائى ب ساتھ۔"حناكى خشكيس نگاہوں كے جواب میں وہ کربرا کردول ۔ تواس نے کھاجانے والے انداز میں کما۔ "وه ميرا بهائي ب- تهمارا شيس-انحواوراب مزيدا يك بعى لفظ كے بغيرتيار موجاؤ-" اس نے اتھوں میں تھاے شاپنگ میں تھو بستریہ و حیر کیے۔ "اچھا۔ تہارا برتھ وے ہے۔ ہوئل میں جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ تھرجاکے معلیبویٹ کیوں نہیں كرتيس؟" المهاف إلى الجهن كوزبان دعى دى-''بہونہ!وہاں ٹائم ہی کس کے پاس ہے میرے لیے۔ ممی کواپنی پارٹیزے فرصت ملے تو دوسروں کی پارٹیز شروع ہوجاتی ہیں اور پایاتو ہیں ہی امریکا میں۔ ایسے میں خالی دیواروں ہے جاکے سرچھوڑنے سے بہترہے کہ بھائی كسات چند كمع فوتى كے بتالول-" حنااداس ہونے کی تواہیما کوافسوس ہوا کہ ایسے ہی اس موضوع کو چھیزا بس کے متعلق دہ پہلے بھی کئ مرتب

46 2013 251 2 518. 618

مبا\_وارون کوئی کمناکہ تمهاری کمی دوست کے البارائی ہے۔ کیوں کہ میں فے اسے می متایا ہے۔" حناتيار مونے يعديول وسينقل منتي السهابري-وكيامطلب جموث بول كاجازت لى تم فيا برجا في كي؟" وصووات وخبيث واردن تظف كمال وي عويساتي مشكول عدواركث تك جاف واتماس ف الجوكلي من توباسل بإبرجاتي رائي مول تا اس لي جمع اجازت دية موسة اس تكليف موتى ب تهار ملے تواس نے فورا میں اجازت و صوی می۔ "حتائے مجوری بیان کی مروہ تذیذب کاشکار می۔ م اروارون کویا چل حمیاتو؟ میرایمال کون ہے جس کابمانہ کرے کمیں جاوس میں۔" وم فعد بلاوجه بتايا حميس-ارك يار إكمانا كسي دوست كابي بمان بنايا ب- چلواب شام موربي بواليي ير ور مو کی تووارون کیا چباجائے کی جمیں۔" وی اودارون پاچاجاے کا میں۔ "بال چلو۔" دول ہے اس کے ساتھ جانے کو راضی نہ تھی مرا یک می دوست تھی اے ناراض ہونے کا موقع جي سين دينا عامتي ي-حتاتے تقیدی نگاموں سے اس کاجائزہ لیا۔ بالکل سادہ سے حلیے میں رہنےوالی ابیبھائے فیمتی لباس ویس لیا تنا محرمیک آپ کی کمی شے کو ہاتھ تک نہ لگایا تنا محراس سادگی میں جم گاری تھی جبکہ اس نے بر عکس منا نے ایمی خاصی تیاری کرد کمی تھی۔ اے منا کے ساتھ جاتے دیکھ کروارون کی نگاہوں میں ناکواری سی اتر آئی۔ معیں نے اے کما تھا کہ تم بھے اپ ساتھ لے جارہی ہو۔" منانے اے باندے پکڑ کراپ ساتھ تھیئے موے مرکوشی میں بتایا ۔ اہم آے ایسانے ناراس سے اینا بالد چھڑایا۔ معانسان ایسا کام کرے ہی کیوں جس میں جھوٹ بولتا ہوے۔ اگر تمہار ابھائی خود آکے حمیس ہاسل سے لے جا ياتو مم دونول عي كناه كارند بوتي-" مع جمالی لی مومند- استده ایمای کرول کی-" حتایے فورا" بی بات سمید دی- مین رود سے انہیں رکشامل کیالو کی رئیمورن کانام تاکر مناجلدی ہے اندر بیٹے گئی۔ جبکہ اصبائے بیزی بے دل ہے اندر قدم رکھا۔ واس مع ساتھ میں جانا جائت تھی مرائے ری دوئے۔ یہ وہ بھی کام کوالیا کرتی ہے دو کوئی دو سرا کے وہم مفاحيث كاركردير المهاموج رى ح-آدھے تھنے بعد وہ دنوں ایک بھترین ریٹورنٹ کے سامنے کھڑی تھیں۔ ایسہانروس ہونے گی۔ "الدوى حالي صابى كريانى كالفرايا-' متنا پلیز! بچھے ان جکموں کے میزز کا ذرا نہیں بتا' بلکہ مجھے توبیہ بھی نہیں بتا کہ دروا زواندر کی طرف محلے گایا ہام ما : ''' المتم چلوتو۔ وروانہ میں محول دوں کی تمهارے لیے۔ "حتابری براعباد تھی۔ کیونکہ جس کلاسے اس کا تعلق تعادمان موللنظ عام ي بات من مراه ما اوان زندي من بلي بار كوني موسل و معدوال مي-حتاکا ہاتھ تھاہے وہ کمی چھوٹی می بچی کی مکرج اندر داخل ہوئی تواہے ی کے خنک احول نے ان کاربیاک استقبال كيا-وجرسارك لوك باتول كي معبستان برتول كاشور متيزر فآرى \_ آتے جاتے ويٹرز-﴿ إِنْ أَمِن دُائِكِتُ اكْتُورِ 2013 49 3

مزاج كمالكه هيس-ور کی جھوٹ ہے اس میں اقبیاز احمد الموکیا اس نے کسی اور کی خاطر حمیس محکواند دیا تھا؟ سکی بچازاد مقی تمہاری محرکیسی بدفطرت نظی۔ مرسے ایس تک نیلونیل کردیا ہاں باپ نے محراس کا چاردنوں کاعشق جیت کیا۔" واسلكت لبجيس سارى كمال سان كردى مس "شادى سے انكار بسرطال ميں نے كيا تھا۔ بلك اس كى شادى سے يہلے يى ميں نے تم سے شادى كىلى تھى۔"وہ تکلیف می تصر سفینہ بیلم یوں می نشرہاتھ میں لیے ان کے زخم کریدتی رہتی تھیں کی امر جراح کی مکرے۔ جانتی تھیں زخم کو کہاں ہے چھیزنا ہے۔ واس میں بھی تمہاری محبت بلکہ عشق کی خود غرضی شامل تھی۔ کیوں کہ تم جانتے تھے تمہارے چیاصالحہ کی وال شادی مرکے بھی نہ کرتے تم نے اپنی عبت کی قربانی دے کرصالحہ کی مجت کامیاب کردا دی۔ تم ہے ایوس موکر تمہارے بچانے اسے بیاہ دیا اس کے عاشق کے ساتھ۔اور زندگی بحربوں قطع تعلق کیا کہ ال باپ کی میتوں محمد سینے ا وجسے لطف لے ربی تعیم صالحہ ک بے بی کا انتیاز الحقی ناکام محبت کا۔ واقعی جب صالحدای محبت کے لیے ان کے سامنے ترقی عمل توانیوں نے ال سے کسدراک و صفیت سے شادی كرنا جائي بي - سفينه ان كي خاله زاد تحيير - حالات كي نزاكت كود يمية موت دنول مي سفينه ان كي دلهن يتا دي لئیں۔ تب چاہے بیٹی کی ضد اور جان دیے کی حد تک ملے بن کودیکھتے ہوئے اس کی مراد صدیق سے شادی رياس مرسطن وركيا-عربيه سباتواصي بعيد تحا-ابیا ماضی جس کا دفن ہوجانا ہی بستر تھا تمر سفینہ توان کے ماضی کوجیے مسالے لگا کے جمی بنا کے محتوط کرکے "بس كردوسفينه-الله كے ليے بس كردو- مرتجى بود-اب والے بخش دو-"الميازاحمد بےافقيارے وموند! زائے میں کی کویتانہ چلا اس کے مرنے کا۔ تم ہی سے ساتھا میں نے رابطہ تھا تب ہی پتا چلانا تہیں۔"وہ بے حد سفاک تھیں یا شاید دل ہے انہیں بھین ہی نہ آنا تھا کہ دہ حسین مورت مربیکی ہے جو بھی امتیازاحد کے دل کی ملکہ ہواکرتی تھی۔ "إل-قيارابط\_مراب مين نيس بسيبات تم كون نيس سجد ليتي إلى جي يكي دليسي تھی 'یہ بات بھی تمہارے لیے قابل اظمینان نہیں؟''وہ پیٹ پڑے توسفینہ ایک جسکے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ''ہاں۔ نہیں ہے اور نہ ساری زندگی ہوگی۔ کیوں کہ اس نے ٹھکرایا تھا تنہیں 'راستہ اس نے بدلا تھا بھے نے میں۔ تمہارے ول میں تواس کے لیے محبت ہی محبت بعری میں۔" "بے کاری بحث کرے میرا سرد کھاریا ہے تم نے جاؤے سال سیا پھرٹس بی چلاجا آ ہوں۔"ومبدول سے "ربخدو- مين علي جاتي مول تهماري تنبائي س-تم تموڙي دير اور يادوب مي تعميل لو-" وہ جاتے جاتے بھی طور کرنے ہے بازند آئی تھیں۔امٹیازاحرے کمری سانس بحرے اندر کی کثافت کم کرنے کی سعی کی۔ پھر آنگھیں موندلیں۔

المرافوا عمن دُاجَست اكتوبر 2013 48

ر توکوئی اوری دنیا تھی۔ غمول سے دور بے فکر۔ وقتی آن بیا ابی کافٹیڈنٹ کیا جاہلوں کی طرح بی ہیو کردی ہو۔ اسی جگموں پریوں ظاہر کرنا چاہیے جیسے کتنی می وفعہ آنچے ہوں۔" السماك الكس لرزري تحس حتامتلاشی نظروں ہے بال میں دیکھتے ہوئے اسے سمجھارہی تھی۔ پھراس کولیے ایک کار فرکی میل کی طرف اونجالیا مناسب شکل وصورت کا وہ محض حنا کودیکی کر مسکراتے ہوئے اٹھا اور والهاند انداز میں اے ملا۔ اس فر كل مع المتي موع مناكر فساريها ركما تا-"كىسى بو-" دەيول كواس كى كمريس القد ۋالى بوچەر باقعال اسماكادل مجيب سابون كا-بن بعالی کابی بیاک بے تکلفی شاید حناکی کلاس کای حصہ تھی۔ مناس الك موكر بن اورايسها كالم تقام كراس المينما تذكيا-"به میری دست فرعز ب-اسها- می نے حمیس بتایا تمافون بد "حتااس کا تعارف کرواری تعی جبک مقابل كي كمرى تكابون في الحد بحرض بى الديها كوسر لما يسيد من شرابور كروا-اس كاشدت وبال عقائب اس فاسبال طرف القريدها إلاس كار همت الرحمي اس في القيار خود كوحتا كادث على كرايا-"كم أن سيفي "حالي تكلفي علي إلى كثافي المارا-"برماری کلاس کے روبوں کی عادی سی ب " کتے ہوئے اس فراہ ساکو کری پر شمایا۔ "أنى ى\_" دواب بحى ايسها كر محقروب كود كيدر باتفا فيرحنا كود كيد كرمني فيزى سے بولا۔ وخرد حسن كى برخطامعاف بولى ب "حتابتى بولى الى تستىم بيالى ك "بردی در لگادی آنے میں میں تو کب سے آسمیس بچھائے بیٹھا تھا تمہاری داہ میں۔"وہ حتا کووالمانہ نظموں جائے بین بھائی کی الما قات کتے لیے عرصے کے بعد ہوری تھی۔انسہاکو عجیب سامحسوس ہوا۔حتا ملکے ے الهداكومنافي من ائم لك كيا- يس في كما ميرى برته دف ير ميرى دوست عي ساته نه موتوكيامزه - محر تماری میددوگی کی دجہ سے یہ جھک رہی تھی۔ میں نے کما میرا بھائی تممارا بھائی۔" حتا کے انداز میں بکلی ک شرارت محى مرسيفي جيسبدك انعا-" بمائى ؟" حناف بالقارسينى كالتهيد الناالة ركه كريا-"جی میرے بھائی۔" وہ جیسے تنبیعی انداز میں بولی تو وہ دُھیلا پڑگیا۔ کری کی پشت سے نیک لگاتے ہوئے وهيمي آوازيس بريرطايا-مطعنت ہارا بندہ کم از کم لفظ توسوچ سمجھ کے نکالے منہ سے "متازورے ہی -روز "حميس زياده اعتراض كس برب مير عالى مونے بريا اسما كى؟" "شاب" دوقدرے برہم ساہوا۔ والمحا- چلوسوری \_اوراب جلدی \_ آرڈردو-وارڈن نے صرف ایک محضے کاٹائم ریا ہے۔ "حتانے فورا" ﴿ فُواتِمِن دُاجِبُ اكتوبر 2013 50

پاک سوساکی فات کام کی میکیش پیچلمیان سوسائی فات کام کے بھی کیاہے = UNUSUPER

♦ پیرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل کنک ﴿ وَاوَ مَلُودُ تَك ہے پہلے ای بُک کا پر نث پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ ♦ پہلے کے موجو د مواد کی چیکانگ اور اچھے پرنٹ کے

♦ مشهور مصنفین کی گتب کی تکمل ریخ الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ شہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فا کلز ہرای ٹیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانتجسٹ کی تین مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپريم كوالتي، تاريل كوالتي، تمپيرييند كوالتي ان سيريزاز مظهر كليم اور این صفی کی تکمل ریخ ایڈ فری لنکس، لنکس کو میسے کمانے کے لئے شرکک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائف بہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈ گگ کے بعد پوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں

💝 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ا بے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر منعارف کر ائیں

## WWW.FARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Facebook Po.com/poksociety



سب کی رضا مندی کے ساتھ سغیر کا رشتہ زارا کے لیے منظور کرلیا گیا تھا۔ان دنوں سفینہ کا موڈ اور مزاج قدرے بمتر تھا۔ جانے صالحہ کے مرنے کی خبریہ یقین آگیا تھایا پھر بٹی کابمترین جگہ رشتہ لگ جانے کی خوشی تھی۔ چونکہ ان لوگوں کا ارادہ فکاح کرنے کا تھا ہم پہلے شائیگ کا سلسلہ شروع ہوچکا تھا۔ ابھی بھی وہ زارا کے ساتھ اس کے سرال والوں کے لیے شاخک کرے لوئی تھیں۔ والما المال الماليك مكر صوف ومركي اور خود محي وين كرى كي-وص ہے پہلے شانیک کرنے میں اتن تھ کادٹ بھی شیں ہوئی مجھے۔" زارا ماں کی طرح کچھے زیادہ ہی نزاکت يند محى بلداس رشايدال كالرجح زياده ي تحا-ہمیں سے پہلے تمہاری بات بھی تو ملے نہیں ہوئی سسڑ! "میزد نماد حوے فریش ساجلہ کتائی دی کے آھے جم "المالابابان كياكر كا؟" داراني سيدها موكر بيضته موت سفينه يوجعانوا يزدال معلى يولا-معی تساری شادی کے بعد ایزی فیل کروں گااور کیا۔" المن الدول المراسبة من المراس الدول المراسبة ال كي شورنه محادد "ده ترارت بول-المرسوال المردكومي جيدهان آيا-" مجھے یہ خیال کیوں نسیں آیا؟ کچے سوچیں ماالکیس سے کوئی لڑی بر آند کریں۔" وہ جیسے بے باب ہوا شادی كيفكوسفينه في مكراكرات ديكمار الم الله المحموري اوجه كى طرح سرے الكاردوں كى۔ يس تواہينديوں كے ليے جائدى دلنيس لاوس كى۔ دنياد يكھے کی بھیے جائد کودیکھتی ہے۔" معجاند بھی ۔ یعنی کڑھے پڑے ہوں کے چرے ہے؟"اسنے چرے پر مدمائی کیفیت طاری کرتے ہوئے کما " بے وقوف آمثال دے رہی تھی۔" پھرانہوں نے صاف کوئی سے کہا۔ "جب تک معید کی شادی نہیں اوجانى تب تك تم اليخبارك مي سوچنا بحى مت." الورابان كي كباري من سوچار مول كاتومير عبار عن كون سوچ كا- ٢١ س خارامنى المار المتمارا من خودسوج كول كي-٣ نهول في مسكراب ويالي-معمراتوخیال تفاکداس بل کے ساتھ ہی بھائی کی نیا ہمی یار لگادیتی۔ کم از کم میرارات توصاف ہوجا آ۔ پھر میں جسبن جام اليفار عص موجليا-"ويوسى النس كموار باقار "كعاف بحى الويا-الي بدكما ب شادى ك نام بي جي كوئى خطاكر في كوكمدوا مو-"سفينه واقعي معيد ك بعيدے پردان محس-و آپ کنیں توجی بالگاؤی موصوف کمیں دل ول نہ لگا میٹے ہوں کی غریب می لڑی ہے۔ اور اب اس ڈر سے آپ کوشہ تنا رہے ہوں کہ کمیں آپ اے تربیکٹ نہ کردیں۔ "اس نے کموں میں کمانی بنالی تقی۔ سفینہ المُواثَمِن دُائِجُت اكتوبر 2013 (55

عى ات كما تھ مود جى بدل ليا-ومنا!والس چلیں۔"اسماکاول بنوز کی نے معی میں لیا ہوا تھا۔اے شدت سے احساس ہورہا تھا کہ ب ماحل اس كى تربيت اوراقدارے ميل ميں كما آ۔ مبور كدوا ناميرى فريند كو-"حتافي سيفى كو كمورا جراد مها كويار سعد كم كراول-"المئم سورى ياراس كي توحميس كهتي مول كه اين دقيانوسيت كي جادركوا نار جينكو- مرجك آيا جايا كروسيت كالفيديس آئ كاتمارك اندر ويتركو كحاف كا أرورو كروه دونول مرحم مركوشيول بسبات كرف الكوتوان المائي موجودكي غيرضروري للنے لی۔ وہ دھیان بنانے کے لیے ڈائنگ بال میں نظریں دوڑائے لئی۔ جمال ہر چرے پر روئی اور بے نظری می-اوربدونوبالی چرس محیس بحن کالیسها کی زندگی می نقدان تھا۔وہ خود تری کا شکار ہونے گی۔ ہر کوئی اپنی قبلی اپنے فرینڈ زکے ساتھ مکن تھا۔ یوں جیسے بھی کوئی دکھ انہیں چھو کرنہ کزرا ہو۔ کری تھیننے کی آوازرابسها بانتياريوكى ايرفيسيني ادرحتاكو كمرع بوت ويحا-وعلمانا آنے میں تعوزی در کے گی بیا جم ذرا میفوجم ابھی آتے ہیں۔ "حتافے عامے انداز میں کما تحراس کی اليه برا خبيث إسمر الفت كمرے من بى بحول آيا ب اور اب اسكے لائے يه راضى بھى نہيں۔ جاكے و بھموں توسمی ایسا کون سانادرونایاب گفٹ ہے بس میری جان ایس دومنٹ میں آئے۔" وہ اے پیکارتے ہوئے بولي وسيفي كي موجود كي مي السهاكوني اعتراض بني نه كرسكي محرات بهت بجيب مالكا-بمن نے ای شری کر موتے ہوئے ہی بائل میں بناہ لے رکھی تھی تو بھائی کون ساکم تھا۔اس نے ہو تل من كراك ركعاتفاوه كرى سائس بحرتى بحرب لوكون كاجائزه ليني م معروف بوكي-دراور کے بعدویٹر آئے برتن سیٹ کرنے لگا۔ السهائ بمبراكرادهرادهرد كمحا مرحناك وابسى كوكي آثار وكماتي ندوك رب تعيب اے اپی علقی کاشدت ہے احساس ہوا۔ وہ اپنامویا کل ہاشل میں چھوڑ آئی تھی۔ورنہ کم از کم حینا کو کال ى كريسى- تقريبالىبىس منك كے بعد دورد نول برے فريش اور اچھے موڈ ميں واپس آئے۔اس دوران ايسها كى دفعہ حنا كے ساتھ استده ند آنے كاستم ارايد كريكى مى - حتاف ايك يى نظريس اس كابرا موز مان ليا-"ائتم سوری یارالیا کی کال آئی تھی سیفی کے موبائل پہ جھے وقت گزرنے کا احساس ہی میں رہا۔ سو مورى-"وه جنك كرايسها كال يديارك تهوي بول واب مود تعيك كمانى يزا-والتاكي ركامياب ويران كأوفت توبهت الجصے كزر سكتا تعا- بسيني كي مسكراب مبلے زيادہ كمرى نیہ دیکھوسیڈائمنڈ رنگ اور برہسلٹ گفٹ کیا ہے سینی نے مجھے "حتا اے وکھا رہی تھی۔ ایسٹانے مرسرى نگاه دال مرواليى بروه حتا اله يدى-"بیدونوں چزیں اتی وزنی تھیں کہ تمہار آبھائی اٹھا کرلانہ سکا کمرے۔ "حتادل کھول کے ہنی۔ " کچھ تھے لینے کے لیے مقابل کی ہمیات انٹی پڑتی ہے میری جان!" ایسیااس کی ڈھٹائی پر کڑھتی رکھے۔

﴿ فُوا ثَمِن وَاجْسَتُ اكتوبر 2013 522 ﴿

ومل ب من وسوچ ری می که تم مراساته دو کے عرقم تواس کی زبان بول رہے ہو۔" « پر حقیقت ہے سفینہ آگر ہم معید کی رضامندی کے بغیراس کی زندگی کافیملہ نمیں کرسکتے۔اس کے کمدرہا ہوں کہ چھے عرصہ مبرکرو۔ ہوسکتا ہے ابھی واقعی دہ شادی نہ کرنا چاہتا ہو۔ پڑھ رہا ہے وہ ابھی۔" "اسٹ سسٹر چل رہا ہے اس کا۔اس کے بعد فل ٹائم فیکٹری سنجالے گا۔ ہم توالیے بات کررہے ہو ہجیے دہ اسکول میں بڑھ رہا ہے۔" وہ بدمزو ہو کر لولیں۔ وان کی مج بحثی ہے واقعیت کی منابرا میازا حمر نے بھتر سمجھاکہ اپنا پہلو بچاجا کیں۔ ویسے بھی معید خور ہی شادی استخباب عرفيراضي نبيس تفاوداس كاحمايت بمي كرت تويدمعالمه مرج صفوالا تبيس تفا وسيلو تعيك ٢٠٠ تم حومناسب مجهتي موده كرلو- من مجه مسي بولول كا-" "وَهَا فَيْتِ مِنْ السَّفِينَهُ جَسِّجِلًا مِنْ السَّفِينَهُ جَسِّجِلًا مِنْ السَّفِينَةُ جَسِّجِلًا مِنْ معتر پھرتی الحال اے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ "ان کے اطمینان کوسفینہ نے کئی نظروں سے دیکھا جمر اول کچھ والميازاحرك اض من ميانا الله الناكبات سكا مهل ي ورا-و کیا کمیدرے آپ ابو! اس کوزارا کے نکاح میں انوٹ کریں تھے؟ "بے بھینی سے زیادہ ناکواری اس کے لیجے الوج الميازا حرف استفهاميداندازي بمنوس إيكاس المجائزاور شرعی رشتهاس کاسے و آپاپ نفتلوں سے بھررہے ہیں۔ شادی کے وقت آپ نے کما تفاکہ اس کاہارے کھراوراس کے مکینوں ے كول دشتر دروكا-"معيز نے الليج يوس كيا میں سے بھیلے وقت اور حالات کو دیکھ کر کرنے پڑتے ہیں معین 'اور اس وقت حالات کا نقاضا ہی ہے کہ میں ایسے تمانہ چھوٹوں۔ جو ذمہ داری میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کے اپنے شمانوں پہ ایس میں میں میں دور نی می اے معاوں۔" وه ب حد سجیده تصر معید نے اپنی چیخے کی خواہش پر بہت مشکل سے قابوپایا تھا۔خود کوبد قت تمام سنبھال کر "اورمال ووجو قيامت مي تمس كي اس كالجه سوجاب آب ني؟" المحرتم میراساته دومے تومی اے سنجال اول گامعیز!" انہوں نے امید بحری نظروں ہے اے دیکھا۔ معطول الفور قطعيت الكاركرديا-" برگزنسیں آبو! میں پہلے ہی آپ کا بہت ساتھ وے چکا ہوں بھراس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ آپ اے كم ولا تيس مح تواجي ذمد داري برساماك ساين آب كو كفرا بونايزے گا۔" "تم مرف الل كرمات أني رشت كالعين كرلومعيذ ! إلى كام ميراب "معيذ في ماس بابكو ويكما فرغيف غص بحري كمح من كها-ممل کا ہردشتہ صرف آپ ہے ہابو! میں نے تو فقط ایک مشکل دقت میں آپ کا ساتھ دیا تھا۔ آپ کا بھرم الله فواتمن دُانجست اكتوبر 2013 55

''لوتی۔''وہ ہنا۔'' ہرماں کا یمی ڈاٹیلاگ ہو آ ہے۔ توجوابیا کرتے ہیں 'وہ پانسیں پیڑوں یہ آگتے ہیں شاید۔'' اس کیات یہ سفینہ کے ساتھ زارا بھی ہنی تھی۔ باہر کی طرف جاتے معید کوسفینہ نے آوا زدے کے بلالیا۔ میں ہوں ہے۔ دوستوں کی طرف "دہ مخترا البولا محرسفینہ شاید تفصیلی بات کے موڈ میں تھیں۔ "عرب ہوں بھائی کی فرائش سی تم نے۔ یہ کمہ رہے ہیں کہ زارا کے ساتھ ہی تعماری بھی شادی موجانی ہے۔ "انہوں نے سنزا کر کہا۔ "نبعیسا جل رہاہے چلنے دیں۔ فی الحال میں شادی کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں مایا!" وہ بڑی بے زاری سے کسہ "واوداه اليكيا كرے بيل بھى-"ايزد في متاثر موكر مرد هنام عرف كايتا البولا-"بياب موديه چليس محاوراد هرجم اراده باندهي بيشي بين اور كسي كوپروانهين-" "فیٹ اب اردا ہرات زاق نمیں ہوتی۔ بھائی کے رویے کود کھو۔ یہ نار مل نہیں ہے۔ پہلے ہمارے ساتھ ہر ہے گلے میں شامل ہوتے تھے 'موج مستی عمیرو تفریج۔ اوراب انہوں نے اپنی ایک الگ ہی دنیا بنالی ہے۔ بوغورش افس اور کھرے علاوہ بس دوستوں کے ساتھ ہی نظر آتے ہیں۔ ہارے کیے توجیعے وقت ہی سیس ان كياس-"زاراجذباتى مونے لى-"وه برے ہو گئیں اب "ایزدے اے کارا۔ '' وہ پہلے بھی ہم ہے بڑے ہی تھے کوئی نے نئے بڑے نہیں ہوئے۔'' وہ چڑ کر بول۔ ''خیر-اب میں سوچ رہی ہوں کہ اس موضوع پر معیوزے کھل کے بات کروں۔ آخروہ چاہتا کیا ہے؟''سفینہ کی کہا ٣٥ ور إكران كى ديماند آپ كے ليے قابل قبول نه موئى تو؟ ٣٠ يزدنے ماں كا استحان ليا۔ وہ اے تالتى موتى الله ں وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ پہلے اس سے بات توکرنے دو۔ دیکھتے ہیں بٹاری میں سے کیا نکا ہے۔" "سانپ ہی نکلے گا ما اِسپیرا تو نکلنے سے رہا۔ "ایز د کی زبان پھر چھسلی تو دہ نس دیں۔ زار ااپی شائیگ سمینے گئی۔ سفینہ نے میں موضوع اقبیا زاحمہ کے سامنے چھیڑا تو وہ ہے ساختہ ہولے۔ ''تواس میں غلط کیا ہے۔ جب موڈ ہوگا گرلے گا۔''سفینہ ان کے جواب پر لھے بھر کوانسیں دیکھ کررہ گئیں بھر وكياداغ لما إب بين كا-الي نصل مودكيابند نسي مواكرت الميازاح. ٣٥ فود ميرامطلب تعاأب سوي ح ليونت دو- "انهول في كررواكركها-٩٠ كاكام صرف رضامندى شوكرنا ب- لزى من خود تلاش كون كى ايخ بينے كے ليم اعلا خاندان كى-" مفينه في فأخرت كماتوا تمياز احمد في افتيار بملوبدلا-وج تی جلدی کم بات کی ہے تہیں۔ پہلے خبریت سے زاراکانکاح موجائے دو۔ پھرسوچے ہیں اس بارے میں بھی۔"مفینہ نے انہیں کھورا۔

المرفواتين دُاجُسك أكتوبر 2013 54

معید سے کن نے آگر پیغام رسانی کی توریاب نے بدمزہ ہوکراہے دیکھا۔معید ایکسکیو زکر آبال کے وردازے کی طرف پرسا۔ریاب کی ستائش نظروں نے دور تک اس کا پیچھاکیا۔پارکٹ ایر ما میں آگر معید نے الى كادى نكالى و آكوالى كادى كو تكني كارات الد وودياره اي كازى يارك كرك اندرى طرف بوحا وح يحسيني وي- "أيك نسواني آواز في بعبلت اسے يكارا تو وہ تحتك كريلنا-ساد جادر من ملفوف وجود-معید کوئک ہوا۔ کیااس لے بچھے ی پکارا ہے؟ وجى إفرائي؟ ساه جادر كايرده من محمور اسابناتوم عيدى نكاه لحد بحركو تعنك ي ي-ووسيمال كونى شادى كافنكشن ٢٠٠٠ و تعبرانى سيمانى ى الرى تعى-واس كى شادى بدانوا يخترين آب؟ معيد في استفسار كيا-وجي وودراصل شادي يه نكاح تعاشايد-اخيازاحدصاحب ي بني كا-" اس کی پیشان جک اسمی سی معید برے زورے جو نکا۔ اس کی خاموشی پرود محبرای کئی۔ العين ان كودرا يورك ساتھ الى مول-اس فيجھيا بردراب كياب-"معيد كے تن بدن من شراره سا "جىسى ساسىما-"دەاس كىدىخ اندازىي خوف زدەي موكربولى تومعىد لمحد بحركوار كواساكىيا-جى قیامت کاوه سوچنا بھی نہ چاہتا تھا آج دہ اس کی دہلیزیہ آن کھڑی ہوئی تھی۔ اے اندربال میں مب کے بنتے مسکراتے مطمین چرے نظر آئے اور اگریہ فتنہ اندر جلا کیا تو کیا فساد مے گا كيسى جكسينساني موكى اورمامات وه وقيامت المحاديس كي معيذ كاركول شلاوادو ألي الكار الى كسيانتيار آع بره كالسياكابانداته ي مكر كرغرات موكما وهين الميازاح كابينا مول جانتي توموكي تم بحصر معيز احمرنام ب ميرا اور من حميس اين منت بست كمركو تباه كرف كاجازت بركز سيس دول كا-ابوت مسعدورشة جوزاب اس مين ان كاساته ويناميري مجبوري تعاممر تمارى وجد سے ميرى ال كاسكون برياد مو الير جھے قطعا "قبول ميں - آنى بات سمجھ من-" معیزے اس کے باند کو جمعنا ریا تو اس کی جادر سرک کرشانوں پر دھلک کی۔معید کی اٹھیں چندھیا ی عُن - آنسوول سے بھری آنکھیں خوف سے چھیلی ہوئی تھیں۔ جیسے اس کاتعارف اس پر بہاڑین کے کرا ہو۔ معيزانات خفف ماد حكيلاتوه الركمزاكر يجيائ " نقع بوجافتهال سے اور بھول جاؤ کہ کسی کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ ہے۔ کیٹ آؤٹ۔" و مقرت بحرے لیج میں کتا لیے ڈک بحر آاندر کی طرف برمعااور جیبے مویا کل تکال کرا میا ذاہدے ورائيوركوكال لماني-ومعجیب خان! باہرپارکت میں ابھی جس لڑکی کو ڈراپ کیا ہے اے واپس وہیں چھوڑ آؤ 'جمال سے لائے تحس"فه تحكمانه اندازش بولا-موبائل آف كركے جب من ڈالتے ہوئے معیز احمرنے خود کو عجیب ی دحشت کاشکار ہوتے محسوس كیا تھا۔

معوربس بهم ميس اس كالفظول في تكليف وي تحل "جی اور بس۔ بیش اوور اینڈ آل-"وہ مخی ہے کہنا مجموباں رکانہیں تھا۔ اٹھااور آفس ہے باہر نکل میا۔ الميازا حرف بافتيارات ول كوسلا جمال وملكامادرد محسوس كردب تص و جانے من بید زمد داری بھایاؤں گایا سیس؟

زارا کے نکاح کی تقریب شرکے بہترین میرج ہال میں منعقد ہوئی۔ سفیراور زارا کی جوڑی بہت انچھی لگ ربی تھی۔ آج معیز کامود بھی بہت اچھاتھا۔ بہت عرصے بعدوہ سبے ساتھ خوش کیموں میں مشغول تھا۔ ایے میں کتنی بی باراس نے خود کو کسی کی نگاموں کے حصار اور کسی کی توجہ کا مرکزیایا۔

ورباب تھی۔ زاراکی نئر۔بے حدماڈرن اور بولڈ۔ایک الی لڑی جے اپنی خوب صورتی کا بوری طمع احساس تفاراوراى احساس في اسدا تنااعمادوا تفاكه جب معيز سفينه كمياس كمرًا تفاتوه خود آكر سفينه سي بولي-"و کمید رہی ہیں آئی! یہ ویلیوے لڑکے والوں کے- یمال تو ہمیں کوئی لفٹ ہی سمیں کروا رہا۔" برطا ناز بھرا شکوہ تما- نگاه غلط لاروائ مرعمعيزيري-

وكياموامثاً!" سفينه كيريشاني فطري تحي-

" بھٹی کوئی تمینی ہی نہیں دے رہا ہمیں یہاں۔ بور ہوگئ میں تو۔ ایک ایزدے دوستی ہوئی تھی مگر آج تو وہ مجی اسٹیج پہ بیٹھا پوزدے رہا ہے۔ "اس نے مند بسورا توسفینہ ہے ساختہ مسکرا دیں۔ انہوں نے معیز کا بازد تھام کر

"توجلوا بمعيز عدى كراويد بمى بت الحجي كمين ديا جسسفيد جي اسمعيز كح دوال كرك الكسكيوزكرتي النيج كي طرف بريد كئي-ان دونول كورميان خاموى تحمري كئ-"آب الى زيان دكما من كے؟"راب في اجا تك فرائش كي توسعيد حران موا-

میں۔ دسمینک گاڈاوراصل میں نے اپنی زندگی میں مجھی کوئی بے زبان موشیں دیکھا تھا۔ مگر آپ تواجیما خاصابول لیتے ہیں۔"وہ شرارت سے بولی تو وہ بے ساختہ ہی ہسا بڑے عرصے بعد ہے مراسے اپنا ہستا خود ہی تجھا اتنا بجیب پر لكاكه فوراسى مونث سميث كي

"إن آل ايم رباب" اس في ين مري تقارف كرات موسّات آكے برهايا جي قام كر ووای سنجیدگ سے بولا بجواس کا خاصرین چکی تھی۔

"عصمعيزالم كتيل-" الوسعيز احرصادب آپ كواچمالك را بير آپ جناب اور بناولى تكلفات؟ او برى معموميت -يوجدرى مىسعىزة تاقا خاك

وجمارى مرضى تم ميدى عاب ات كوديس في حميس اوب آداب كا آرور سي ويا-" "حريب-"و مرهكاكر منونيت بول-

"معمدياراتساري كازى كى كازى كے يہيے كمزى بهاركك يس-جاكو يكمو-انهوں نے كازى تكالى

﴿ فُوا ثَمِن دُا بُسِتُ اكتوبر 2013 66

﴿ فُوا ثَمِن دُاجُستُ اكتوبر 2013 ﴿ حَمِلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(يان عمادان شاءالله)



## عِفَت شَجْ طَابِل



ا تنیاز احرادر سفینہ کے تین پچے ہیں۔معیز 'زارا اور ایزد۔ صالحہ 'امنیاز احمد کی بچپن کی مطیتر تغییں گران سے شادی شہو سکی تھی اور سفینہ کو بقین ہے کہ وہ آج بھی ان کے دل ہیں مہتی ہیں۔ صالحہ مربیکی ہیں۔ ابیبہا ان کی بٹی ہے۔جواری باپ سے بچانے کے لیے صالحہ 'ابیبہا کو امنیاز احمد کے سپرد کرجاتی ہیں۔ تین برس ممل کے اس واقع میں ان کا بیٹامعیز ان کا را زوار ہے۔

ابیہ اسل میں رہتی ہے۔ مثال کی روم میٹ ہاورا تھی لڑی نہیں ہے۔ زارااور سفیراحسن کے نکاح میں اتمیاز احد ابیہ اکو بھی دعو کرتے ہیں مگرمعیذ اے بے عزت کرکے گیٹ سے ہوایس بھیج دیتا ہے۔ زارا کی مندرباب معیز میں دلچیں لینے لگتی ہے۔

> <u>و</u> دۇسرى قياظپ

میداس کا خدا جان تقایا پیمرخود ایسها که ده کس ذلت کوبرداشت کرتی باشل پنجی- ڈرائیور کی وجہ سے دہ رو بھی نہ سکتی-وارڈن سے سامنانہ ہوا تھا۔ورنہ دہ ضرور مشکوک ہوجاتی-



Click on http://www.Pakseciety.com for More

بارداري عن آئي-"واهم"عون نے سردھنا۔"بلکہ واورواورواورکیا ہویش ہوا ہاں ہے۔"معید نے اتھ برھا کے میوزک بھ کرویا۔ والمارتم نعملایا تو کرے والی بوروش و ساروں گا۔"معیو نے اے وحمکایا۔ متن بتانا مجر\_اندر کی بات کیوں شمیں بتا آجہوا ندر بی اندر تھیے کاٹ رہی ہے۔ جلا رہی ہے۔ <sup>م</sup> عون ایمای تفا- سر مرا الا ایالی تم معیز کاندر تک اترا موا-اب بھی ائی بات، دوروے کربولا تومعیوے لی جم کوجرے بھیجے۔ چروانت پی کربولا۔ ومنس وتحفي كمرتك وراب كرباحابها تفاء مراب بي جاه رباب بحفيه كاثري من عداب كرون ول سير مون في دهائي تقيدلكا كرادوي-"شف آب یا \_ برچکر کے پیچے اوکی کا چکر نہیں ہو یا۔"معیز کواس کے انداز نے پڑایا۔ التو پر بتادواس چرک بارے میں۔جس نے جمیس چکرا کے رکھ دیا ہے؟" عون كاعماد قائل ديد تھا۔معيز نے زوروار بريك لكائے تووه واقعي ديش يورد سے ظراتے كراتے بچا۔ "يار يهار بيدل أوهم مخفي كاراسته بيعون كعكميايا -وجيث أوث ... "معيذ كانداز يس باعتناني محى-"والث كمرى بعول آيا تعاش-"عون في محرك مسكيني طارى ك-معرزابيا بحرض الدون؟ معدزة تورى يرهاني-عون مند مجلائے گاڑی سے اترا۔ زور دارا تداز می دروا زوبند کرکے اپنے غصے کا ظمار کیا۔ محرکمزی میں جما۔ و تعبک ہے۔ چھیائے رکھ راز بند کو بھی کی طرح۔ مرش بھی اس تعبے میں اسٹرز کرچکا ہوں بیٹا تی ایتادلیل ہو یے بندہ تب می چرتا ہے ،جب کسی اڑک کاسابہ اس پر پڑجائے۔ "عون کے چرے پر بڑی تیا نے والی مسکراہٹ وانت پینے ہوئے معید نے ایک جھکے گاڑی آگے بردھائی تودہ پھرتی ہے بیچے ہٹا۔ ورند منہ توا ژبی کیا تھا۔ ''جھوڑوں گاتو میں بھی نہیں معید بیٹا! بھاگ لے جتنا بھاکتا ہے۔ محرونیا کول ہے بیارے آخر میں پھر جھے ہی عون نے چرے پر ہاتھ کھیر کردھول اڑاتے ہوئے جاتی گاڑی کود کھااور بوبرایا۔ پھر کمری سانس بحر آپوائنٹ کے انظار میں کھڑا ہو گیا۔

000

'' چھاہوا تم ٹائم پہنچ گئے معیز ۔ ذرایہ کیانی اینڈ سنزوالوں کے انگری منٹ کی شرائطاد کھے لو۔ میں قاکنفیو ڈڈ ہوں اس بارے میں۔'' اقمیا زاحمہ نے اے آفس میں واخل ہوتے و کھے کر طمانیت بحری سائس لی۔ جوان اولاد بھی کیسی نعمت ہوا کرتی ہے۔ جب جب وہ معیز اور ایزد کو دیکھتے انہیں اپنے یا نووس کی مضبوطی کا اول تو ایسها بھی کمیں گئی ہی نہ تھی۔ اسوائے بھی بھارا تقیاز احدے ساتھ جانے کے اور آج اگر کسی
تقریب بیں شرکت کی اجازت لے کرئی بھی تو آدھے کھنے کے اندواس قدونو حال ہی البی ہیں۔
ایسها نقریا جھائے قد موں ہے اپنے کمرے میں آئی اور دروا نوالاک کرلیا۔ صد شکر کہ حتا گھرگئی ہوئی تھی۔
ورنہ آج ایسها کی زندگی اس کے مامنے بہ نقاب ہو چکی ہوئی۔
اے رونا آیا۔ اپنی بھی مجھے کم ورسیار سے کرونا آیا۔ اور معین احدے سلوک کا دکھ تو حدے سواتھا۔
اے اخیاز اجر میسے کم ورسیار سے برونا آیا۔ اور معین احدے سلوک کا دکھ تو حدے سواتھا۔
وواپنے استرسکر مسکر کریٹی تھی۔ کھٹوں کے گردیاز دلیتے بوعد خوف زدہ انداز میں۔
اے احساس ہوا کہ وہ بالکل تنما تھی۔ آیک شرعی رہنے اور مغیوط سمارے کے ہوتے ہوئے بھی وہ اس دنیا
اس کی بال نے ذات کے گڑھے میں گرنے ہے بچانے کے لیے اے ایک شرعی رہنے کے تحت اتمیاز احدے
والے کیا تھا۔ کر جو سلوک اے بہاں سہتا پڑ رہا تھا تھ کی دلیل میں دھنے کے متراوف تھا۔
اس کی ساد آ کھوں میں تبھی تھارت یا دائی۔
"وہ بھی تجھے اس کھر میں تدم نمیں رکھنے دے گا۔ جمال اس کی ماں دہتی ہے۔" سے معین کے لبد لیج کی
امرورا تمیاز اجر کرب تک اس دھنے کو ٹوٹے ہے بچاتے رہیں گے اور اگر خدا نخواست انہیں بچھے ہو گیا تو سیمی میں۔
"وہ راتمیاز اجر کرب تک اس دھنے کو ٹوٹے ہے بچاتے رہیں گے اور اگر خدا نخواست انہیں بچھے ہو گیا تو سیمی ہو سے اس کی ل کو کسی نے مضوط گئتے میں کس لیا تو وہ بے اختیار اخیا زاجر کی صحت اور کمی نے مضوط گئتے میں کس لیا تو وہ بے اختیار اخیا زاجر کی صحت اور کمی عرصے لیے دعا ما تھے۔
میں اس کو ل کو کسی نے مضوط گئتے میں کس لیا تو وہ بے اختیار اخیا زاجر کی صحت اور کمی عرصے دعا ما تھے۔
میں میں کو کسی کے مضوط گئتے میں کس لیا تو وہ بے اختیار اخیار کے دوراک میں کو کسی کو کر کی کے دعا ما تھے۔
میں کی کہ کو کسی کی مضوط گئتے میں کسی لیا تو وہ بے اختیار اخیار کیا تھے۔
میں کی کسی کی کو کسی کی مضوط گئتے میں کسی کی کر کے کہا گئے۔

0.00

یونیورٹی کے بنگاموں میں بھی وہ بے زار سار ہا۔ طبیعت پہ ایک عجیب سے بے یقی چھائی ہوئی تھی۔ ''کیا یا ۔۔۔ اتنا پورنگ کیوں ہور ہا ہے؟''عون اس کا بمترین دوست تھا۔ اس کی طبیعت کے رنگ کیوں نہ کانتا۔

پیجاتا۔ معید اس کے ہمرابیار کنگ میں گئری کا ڈری کا طرف ہوئے۔ تعکاوٹ ہے ڈرائ۔" معید اس کے ہمرابیار کنگ میں گئری آئی گا ڈری کا طرف ہوئے ہوئے بولا۔ "چل او تیے جموٹ تواس سے بول جو تھے جانا نہ ہو۔ سمجھ میں تھیں آ ٹاس خفیہ حمید کاسامیہ ہوگیا ہے تیرے دل رے ایرانگا ہے کیس کم بخت کہ اپ کمیں اور لگائی نہیں۔"عون نے اس آ ٹسے اور کیا ہموں نے اس کا اس معید کی کے تشدید تی شخصیت کاوہ کو اوتھا۔ محرجورا زمعیز احجدا پندل میں چھپائے ہوئے تھا۔ اس کا اس نے اپنے عمر زدوست کو بھی ہوانہ لگتے دی تھی۔ دوسے نے اپنے عمر زدوست کو بھی ہوانہ لگتے دی تھی۔ دوسے نے اپنے عمر فردا لگتی کمیں کے ورتے تھوڑی ہیں تم سے "وہ بے نیازی سے بولا اور میوزک آن کردیا۔ یار سانوں "اودوست سانوں لگ گئی ہے اختیاری۔ بیٹے دے دی نہ سائی ہے۔

الخواتين دا مجست كوم 2013 38

الله فعا تمن دا گست نوم 2013 (39 الله

Click on http://www.Pakseciety.com for More

" بہلے تم خود کو سمجھ الوصعید ! آگر میں نے بید قدم اٹھائی کیا ہے تو تم اپنے مل میں اس کے لیے جگہ براؤ ہوگھتا
تہاری ال اختیاج کرنا بھول جائے گا۔ آگر میرے ساتھ تم گھڑے ہوئے و۔
وصعید کو بست طالم کئے ہے بست زیادہ طالم۔
المرے سمون پر مسلط کرنا چاہجے ہیں۔ نووے۔
المراح مسلم المراح کے خواہوا۔ اس کے چرب پر سمرتی چھنگ آئی۔
المراح المراح کی المراح کے خواہوا۔ اس کے چرب پر سمرتی چھنگ آئی۔
المراح مسل تو ترس کیا ہوں تہمارا پر انا روپ دیکھتے کو ۔ یا روں کے یار ہوا کرتے تھے تم ۔ جذبات واحساسات کے زیر الر مات کھا گیا تھا میں۔ لیکن اب میں وہ معید نہیں ہوں ابو۔ " وہ سمخی لیے اور نہ اب اس کی بٹی گئے ہے۔
"اس کھر میں نہ توصالح بیکم کی گئے آئی تھا کہ سے کہا کیا تھا میں۔ نئل گیا۔
المیاز اجم کے دل کا ورد برجے نگا۔ انہوں نے کرس کی پیشت سے سر نکا کر آئی تکھیں موندیں اور کمری سائس لے وہ تھے معاف کردیا صالح کی دور سے نقل میں پورانہ اتر سکوں۔ "انہوں نے مالے کی دور سے صالح کی دور سے معافی آئی۔
" مجھے معاف کردیا صالح المیا پر میں اپنے قول میں پورانہ اتر سکوں۔ "انہوں نے صالح کی دور سے سے معافی آئی۔

000

"بیا اتمهارا نون آیا ہے۔"

دنانے اسہا یا تو کسل مندی کا مظاہرہ کرتی یا لول کو دو نول ہا تھوں سے سیٹی وہ اٹھ جیٹی۔

دنانے اسہا یا تو کسل مندی کا مظاہرہ کرتی الول کو دو نول ہا تھوں سے سیٹی وہ اٹھ جیٹی۔

دمور قبقت اس کا یہ فون اٹھنڈ کرنے کو بالکل بھی ول نہیں چاہ رہا تھا۔ مگروہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کامویا کل دو دو نون اٹھنڈ کرنے کو بالکل بھی ول نہیں چاہ رہا تھا۔ مگروہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کامویا کل دو دہ نون اٹھنڈ کرنے دو بالکل بھی دو موجود اتھا۔ مگروہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کامویا کل دو دہ نون اٹھا کر باہر کاریڈور میں لے آئی اور وہاں رکھے بھی گر بیٹھ کر رہیدور کان سے لگالیا۔

"جہلو۔ "اس کا انداز ہے زار ساتھا۔ مگروہ مری طرف موجود اتھا زاحمہ نے طمانیت بھی سائس کے کہ کہ اس کے کہا۔

"جبلو۔ "اس کا انداز ہے آپ کو یمان آنے گی۔" ٹی ایسہا کی آواز میں رہی ہوئی تھی۔ "کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو یمان آنے گی۔" ٹی ایسہا کی آواز میں رہی ہوئی تھی۔ اور تم فلکش میں کیوں نہیں آئیں؟ میں نے ڈرائیور کو بھیجا بھی تھا۔ وہ کہ رہا تھا ہم المیان آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہی بیون تھی۔ اس نے ڈرائیور کو بھیجا بھی تھا۔ وہ کہ رہائی اس کا آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں تھی۔ اس نے ڈرائیور کو بھیجا بھی تھا۔ اس نے ڈرائیور کو بی پر حمال کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں تھی۔ اس مین اس کی مہوائی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو پی پر حمال کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں تھی۔ اس مین اس کی مہوائی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو پی پر حمال کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے ہیں تھی۔ اس مین اس کی مہوائی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو پی پر حمال کی دورائیور کی کھوں کی دی تھی کی مہوائی تھی۔ اس کی دورائیور کو پی پر حمال کی دورائیور کی کھوں کی دورائیور کو بھی کا کھوں کی دورائیور کو بھی کی دورائیور کو بھی کو دورائیور کو پی پر حمال کی دورائیور کی کی دورائیور کی دورائیور کی پر حمال کی دورائیور کو بھی کی دورائیور کی کھوں کی دورائیور کو بھی کی دورائیور کی کھوں کی دورائیور کی کو دورائیور کی کھوں کی دورائیور کو بھی کھوں کی دورائیور کی کھوں کی دورائیور کی کی دورائیور کی کھوں کی دورائیور کی کھور کی دورائیور کو بھی کھورائی کی دورائیور کی کھور کی دورائیور کی کھور کی کو دورائیور کو کو کو

المن والجسك توبر 2013 41

احباس ہو باتھا۔ "بى \_ "سى فائل كى كرسائيدىرد كادى-امتیازاح نے اس کی بے توجی کو محسوس کیا۔ متفکر ہوئے "کیابات ہے معید - طبیعت او تھیک ہے بیٹا؟" اس نے لمکاساا ثبات میں سرملایا - مگروہ تھا کسی اور ہی دھیان میں۔ جیسے کچھے کہنے کو الفاظ جمع کررہا ہو۔ یا شاید معيز \_ "انهول فاست يكارا-"آب نے"اے" بھی زارا کے نکاح میں انوائیٹ کیا تھا۔ ؟ المحد بحراے دیکھتے رہے کے بعد اقبیا زاحمہ نے مری سائس بھری اورائی کری سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ "توبیات مهیں پریشان کردہی۔" "ية معمولى بات شيس بي ابو-وبأن مارى فيلى موجود تقى-اس كى موجودكى ير توبعد من سوال المحت يسلا سوال تواس كاتعارف مو آ-اكر دودبان آجاتي توقيامت آجاتي-وہ یکنے سے کویا ہوا۔ بہت عرصے یہ سلخی ہی موضوع پر گفتگو کرتے خود بخود معیز کے لبولیج میں ممل وسووات ، كورى طرح أكليس بندكرلينے ، بل غائب نبيل موجائ كى معيز! حقيقت كوفيس كرنا وتكرش بلي كوغائب بى كرنا چاہتا ہوں ابو۔اس كى موجودگى كاكسى كو بھى علم بونے سے بہلے "معيذ كا انداز "وہاں اما اے دیکھتیں کمتیں۔ کیا کمہ کے تعارف کراتے آپ اس کا؟" ''اس انداز میں بات مت کرد معین اس کی مال نے شرعی رہتے میں باندھ کے اسے میرے حوالے کیا تھا۔ بھاگ کے نمیں آئی دھ۔ اور جمال تک تھماری مال کا سوال ہے تومیرے خیال میں اب وقت آچکا ہے کہ اسے حقیقت آگاہ کردیا جائے اس کے تھمرے ہوئے آوسی اندا زےمعیز کے خون میں انگارے سلگاریے۔ "واث\_ ؟"ا سے کانول پر یعین میں آیا۔ "آب شايد بحول رب مين كه نكاح كوقت هار يما بين كيا طحيايا تفاه "اس كالعبد ذراسا تيز تفاه ومين الكل بحي شيس بمولا- "انهول نے كمنا جابا- مم معيذ نے اپنيات جاري را مي-" آب نے کما تھا کہ یہ نکاح آپ کی مجبوری ہے اور یہ بھی کہ اس پر آئی مصبت ملنے کے بعد اس نکاح کو حتم کر ے آب می اچی جگدراس کارشتہ کرادیں کے۔ایڈویش آل۔ وبالكل محيح كبدربا فخاله ليكن بيربهي سوفيصد ورست تفاكه أكروه اس وقت بيرسب ند كهتے توسعيز الميس بير انتائى قدم المائ كندتوا جازت ويتااورندى ان كاساته ويتا-انہوں نے بے کی اے دیکھا۔

الله فواقي والمحت نوير 2013 40

اس کی نفرت بے کراں تھی۔ الکل اپنی ال جیسی۔ امتیا زاحد کوا چھی طرح اندازہ ہوا تھا۔

"میری ہمت کومت و ژومعیز ۔ اِمجھے صرف اتنا بتاؤ کیاتم میری خاطرا بی ال کے سامنے اشینڈ لوگے؟" " ہر کز نہیں۔" دہ بحر کا۔" بیک کراؤ تذریک میں ذرا آپ اس کا۔ میں ایک جواری کی بیٹی کی خاطرا بی ال کولیٹ

"يقيياتهارياس المهدرة كي علط مط كما موكات حتاف اس كاستاني مولى كمانى يجوجب اندازه لكايا-السبانے ہوسی سملاوا۔ وتم آن با إلى اسرانك مار-اب توحميس عادى موجانا عليهان كردي كالمبلك تم وإلى عوالي كول آس الكسكة والمعن وي سناس حتاالي ي محى بياك اورمنه يوث فورى ردعمل ظامركر فيوالي-وكيافا عدد جبول جوث رد جاس ورد برد كرون من جكه عك رد جاياك آل ب"وه يكيك اندازين مكرائي اور جائے ينے لي-سرای ورج کے ہے۔ وہم آن یار۔ تنم سے 'نہ تو تنہارے کر والوں کو تنہاری قدر ہے اور نہ بھی خود تم نے آئینے میں ڈھنگ سے اپنی شکل دیکھی ہے۔ ایک ددوز شپار لرکے کرو۔ تجرد کیمو' آفت سے قیامت نہ بن جاؤ تو کہنا۔ "منانے ایوی ے کتے ہوئے آخر می محورہ دیا تواں سانے نفی میں سمالیا۔ "نداويس خود آئيندو يكمناع استى مول اورندى دنياكودم ونكاف "كى خوابش بميرى-" " بوقوف بوتم "حتاف نوى را-معيريات لكه كرك لوحنا! "كمناى الوكول كوبت فتول بياتى باتى ب قيامت بن كالكيس كالويم قامت توآئے کی نا۔" اس نے کی م گشة تكليف كو محسوس كرتے ہوئے برخمودك سے كما- حتااس كم اتھ سے خال كم لے كرا تھ وهيل و صرف انتاجانتي بول كه ميرا بعائي توايك بي ملا قات من تمهار اديوانه بوكيا ٢٠٠٠ " إكبر إ" وو مونق مولى ميد بات سننے كا سے بالكل بحى توقع نه تھى۔ حتااس كى صورت د كي كے خوب بنى-التم تولكاب عاب جانے كاميدى جمور ميتى مو-" "بليز حنا-"اس كار عمت زرديو الى- "طفنول باتيس مت كو-" الم عرب على كدرى مول-تمهارا سل تمبرانك رباتفا- من في كما يوجد كم بناؤل كي " حتا عطا ول كى رورده مى سيرسب توادرن ازم كے زمرے ميں آنا تھا۔ مراب مالرزكرده كئ-" بليز-ايا كه مت كرناحتا إلى يدسب بند ميس كرتى-"وه روف والى موكى-والحجما! الجما\_اب بليز ارونانه شروع كروينا-"حناف اس كے آثرات بھانب كر تيزى سے كما-تواس فے بروقت ہوئ بھیلاتے ہوئے تقی میں مہلایا۔

''خِداِ کے لیے بھائی! ان جا نمیں شادی کے لیے۔ لائن کلیئر کریں یا ر۔ آپ کی شادی تک ومیری تمام اس خیلوز شادى كريكى بول كى- "ايزد سخت ايوس تفائد جائے بوئے بھى معيد كے بونۇل يرمسراب داركى-الميرى طرف حميس اجازت بدب ي جاب كراو-" " پیپات ذرا زورے ما کے کانوں میں کمیں۔ تب بی شایدان کے دل پہ اڑ کرے گ۔ "اس نے زارا کے ما تھ مل کر کھانے کی ٹیبل سیٹ کرتی سفینہ کود مکھ کراو کی آواز میں کماتودہ مسکرانے لکیں۔ اى وقت الميازامر في أكر معدز كو كاطب كيا-"معيز اذرامير مرسيس آو-"

"توكيا فرق بردا ميرے نہ آنے ہے؟ آپ كى بنى كا نكاح رك كياكيا؟" وہ بدلحاظ ہورى تھى۔ آنسورو كنے كى كوشش من اس كاكلاد كفي لكا-" بجے فرق را ہے ایسها اس نے اپنے ول دویاع کی رضامندی سے بدرشتہ جوڑا ہے۔ اور حمیس اپنے کھریس تمهاری حیثیت میں ولواکری رہوں گا۔ مرتمیس بھی ہمت کرنی ہوگ۔"وہ سے دل ہے بولے وجهامو بااكر آپ این بینے پر بھی میرارشته اور حیثیت واضح کردیت فیر کم از کم و مجھے یول دروازے۔ واليس توندلونا با-"باوجود خود رمنط كرف كوه بهههك كردودى-المیازاجرین رو محصّہ خاموشی کو صرف ادیمها کی سکیاں تو ژرہی تھیں۔ بہت دیر کے بعد دہ بولنے کے قابل "جي اور آپ كيم بيشه معيز احمد في اى وقت جھے والي ججوانوا -بس و محديث كى كسرره كئ تھى-" مرائم سوری اسها دواییا تهیں ہے۔ اور پر ڈرائیورنے بھی کما تفاکہ تم۔ وبدوقت تمام صفائي من كو كن كل تق كروه خود كوسنجالت موع المخى ساول-ور ائیور کاکیا تصور اس قصے میں؟ وہ تو مالکوں کے تھم کا غلام ہے۔ آیک نے کما کے آؤ۔ وہ لے آیا۔ و سرے نے کما وہی چینک آف واس نے تعمیل کردی۔" "عربات كول كامعيز -" انس معيد كريشاني وآئي وكياده اى دجهان المحدم اتعا؟ ابسها كادل برابون لكا-اس في ربيع دركي أل بردال ديا اور فون سيث الفاكروار دن كم موم من ركع آئي-وه كريش أنى وحناج يتاركر على سى-

التمييك بو-"اليها مظرموني اورمك تفام كريسرر بينه كي-سوو یکم ۔ "حنااسٹول تھییٹ کراس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اپنی جائے کا کمٹ تھا ہے وہ ایسہا کی بیکی پلکوں کو رد کچہ ری تھی۔ «بس کرد۔ نظرنگاؤگی کیا؟ "اور سانے نظرچراتے ہوئے ملکے کھلکے انداز میں کمانوں برجت بولی۔ والمي روني صورت كوكيا نظر لكي ك-"

المهان بانترم يراته ميرا-"شاباش!اب جلدي بنادد-مير يتهي كياموا تما؟" منافي اس يكارا-وہ والیس آئی توالیہ بھا بخار میں بھنگ رہی تھی۔وارڈن سے اسے علم ہوا کہ ابیہ بھا کی لنکشن میں شرکت کے ہے کی می والی عبدای طبیعت خراب ہوئی۔ " بخار موا تفا ... اور كيا- "اسهائے كول مول جواب وا-

"ساری رات پتانمیں کیا اول فول بولتی رہی ہو۔ معالمے کا پتا ہو آتو میں خود ہی ساری کڑیاں جو ژکتی۔ چلو شایاش۔ اب خود ہی ہتادد۔ کس نے ہرٹ کیا تمہیں اور یہ نکاح کس کا تھا؟ جھے تو بتایا ہی تمیس تم ہے۔ میج ہی تو

حتاكى طور پيچياچھوڑ نے بررامنى نہ تھى۔ سوال درسوال۔ ابيب اليميكے انداز ش مسكرائی۔ ٣٠ يسے ى يار آگھرے فون آكيا تھا۔ كزن كا نكاح ہورہا تھا۔ بس دہاں پچھ بدمزگی ہوگئ۔"

المراقمان وانجست تومير 2013 43

الرائم الكيث نوم 2013 - 15

ان کالجدب مد سجیدم بلک قدرے کمردراساتھا۔سفینہ توجو تی ہی تھیں۔معید بھی بالقیارا تھ کھڑا چوري چيے نكاح كرنےوالے؟ ٢٠٠٧ كالجد بھنيا ہوا تھا۔ وميوري جيمي ٢٦ نمين اس كالفاظ في جيت شديد انت وي تحي-"جب جوان اولادِ اپنی من مرضی پراتر آئے تو بہت کم خبریت بچاکرتی ہے۔" وہ شکوہ کنال انداز میں بولے تو "باب موں میں تمارا۔ تم اس وت میرے ساتھ تھے۔ پر بھی بیچوری چھے کا نکاح ہے؟" سفینہ حرب زوی ان کی طرف آگئی۔ وقار کاؤسیک ابواس سارے چکرکواب حتم کریں۔اے برے حالات سے بچانا مقصود تھا۔ہم نے بچالیا۔ "كيابوكياب امتياز-كياكروامعيزي?" اباے جل آریں۔" و تحت بے زار اور بدلحاظ ہو کرولا۔ "تم ميرے كرے من أومعيز! تم بات كن ب محص" و تحكماندانداز مى معيز ے كت والى يلث أمتياز اخرك أندر بهت كمرا بأسف الرائد يكلفت بي جيهان كالمام غم وغعمه ختم موكيا اوراس كي جكه ياسيت وكيابوابمعيز-كون ى من انى كى بتم فيهواتى فهندى طبيعت كالك كوغمه أكيا؟ مفينه بريشان وكياكرون كمال بھيج دوں اسے اس كے تكارح كے تين اوبعدى اس كى مال مركني تھى-باپ وہ ہے ،جو جوے مں لگارہا تھاا ہے۔ بتاؤ اِن دونوں میں سے س کیاں بھیجوں اے؟ معيذن تيزي بخود كوسنهالا ووسمجه كياتفاكه الميازاحد كس دجدس انت غصه مورب بين-معید جب ساموگیا۔ مرب مجی بج تفاکداے ایسهانای اس لاکے سے زرہ برابر بھی بعدردی نہ تھی۔جوان کے "الاسدايك كانتريك من على عن من عالى مرضى عسائن كرويا تعاداي كاغسب شايد-" کمرے کیے ایک قیامت کی ان تو تعی- دوجلد از جلد این زندگوں سے اس کی نیاس جا ہتا تھا۔ سفینہ نے کمی سائس کی۔ "توب بے میں نے سوچا کیا نہیں کیا ہو گیا۔" وقباے کی دارالا مان میں بھیج کتے ہیں...طلاق کے بعد اب تودہ لوگ اچھی جگموں پر شادیاں کردیتے وسي آلهول-"والمازاحدي مرے كاطرف براء كيا-میں لڑکوں کی۔"وہ شاید کھے زیادہ ی سخت دل ہو گیاتھا۔امّیا زاحد کا جرو سرخ پڑگیا۔ "جلدى آنادونون- كھانانگانے كى مول مين-"مفينەنى يتجيب اے آوازدى تووه مرملا كے چلاكيا-"معيد إ" انتمائي مخت اور عصلے انداز ميں اے پکار ااور ساتھ بى اپناسينه مسلف لگ الميازاحد كي سامنے جائے اسے بتا جلاكدوه كس درجه بے چينى اوراضطراب كاشكار تعد مسلسل كرے كے معہذ تحبراکران کی طرف لیکا۔ انہیں سمارا دیے کربسترر بٹھایا اور جلدی ہے سائیڈ ٹیمل پریڑی شیشی اٹھاکر چركائة دوسعيز كود كي كررك اس میں سے ایک کول نکال کران کی زبان کے بیچے رہی۔ "جي ابو-"اس كالعناو قائل ديد تها-البريليز\_ريليكس-"اساني بوقول كاشدت احساس بوا-وه بارث بيشنث تصد كوني بعي ذبني و "بهت شرم کی بات ہے معید !" میں حمیں اخلاق کے بہت اونچے درجے پر رکھا تھا۔ مرتم نے او اسلکتے جذباتى دباؤان كى طبيعت دكا رُسكاتفا-لبح مي والحد بحركورك كاور بحروه ماسف مهلات جي خود رقابويات كا "آئی ایم سوری-"ان کے شانے دیا آوہ نادم ساتھا۔" پہانسیں کیا ہوجا آے مجھے۔شاید بیرسب میرے لیے انسول نے میں سمجھاتھا کہ ایسیاکی آرکا پا معید کوڈرا ٹیورے چلا ہے۔ بیبات اوان کے وہمو کمان میں بھی نه محى كه ده اسمار كنگ ي سوالس لواج يكاب ان کی طبیعت سلیحل کئی تھی۔ " تم کیا جانو معیز - میراکیا حال ہے کیسا بوجھ اٹھالیا ہے میں نے اپنے کاندھوں پر - راتوں کی نیندا وگئی ہے میری - زندگی کا کیا بحروسا ۔ کچھ کھٹے ہیں یا پل اور صالحہ ہے اتنی بری ذمہ داری لے لی میں نے۔" میری میں روز کہ سمجھ معس في اخلاقيات بي كامظامره كياب ابواورند جو مجهدا كرتين وه ميرے كے سے بهت زيان مو آ-"وه جماتے ہوئے اس اطمیمان سے کویا ہوا۔ مرجعے جلتی پر تیل وال بیشا۔ "مشت اب معید- بروت این ما کا دراوامت دیا کرد مجصد این عمل برتم این مال کے معتوقع"روعمل کا ووهي تصاور پشمان بعي-"كىسى باغى كررى بى آب ابو- آئم رئىلى بورى- اگر آپ كومىرے عمل سے تكليف مېنى بو-" "معين إلى اس اس كومِن لانا چاہتا ہوں يار- سوچو كوئى تو طريقه ہوگا؟" دہ بچوں كى معصوميت سے برى بيشايد زندگي ي بهليار تفاكدوه معيز اس قدرت تدو تيز ليجي بات كرد بيق-"اے میں نے الوائیٹ کیا تھا۔ تہماری ہمت کیے ہوئی کہ تم اےپار کنگ سی سے لوٹادد۔" وہ دھیمے محر تفسیلے اميد بحرى تظرول اے اے دمايدر بے تھے۔ اندازم يوجورب تص معيز كوكرنث مالكا- "ابو-" 'هين فيجو مناسب سمجهادي کيااري-" العيس اسے اپني زندگي ميں ہى اس كھريس لے آنا چاہتا ہول معيز - ميرے بعدوه وار الامان كو محك كھائے۔ ومناب موند- المتولة ملى عناره بعرا-می الای جی زنے کی معیز -"وہ تھکے گئے۔ "ج جانے ہوتم مناب اور نامناب کے؟" «لِس كرين ابوپليز-"معهدي آتھون مِن سرخي اتر آئي-"وہ میری بمن کے نکاح کا فنکشن تھا ابو!وہاں وہ لڑکی آگر اپنا تعارف کراتی توکیا عزت بجتی ہماری؟ کیا ہیں ہم؟ "فیکے بنایار۔اگروہاس رفتے سے یہاں نہیں آسکی توسمی اور بمانے سے مریمان اس کے لیے تحفظ تو ﴿ فَوَا ثَمِنَ وَالْجُسِتُ لُومِرِ 2013 44 ٪

کھانا آرڈر کرنے کے بعدوہ زارا کی طرف متوجہ ہوا وہ اس کودیکیر ہی تھی۔اونچالسبا بخوش شکل اور خوش گفتار مغيراحن اساجعالكا تخا-سفيرك ايك وم عديك يرده فجل ي موكى-مفركے يوچنے يرده بساخت يول-"كيا؟" وہ اطمینان ہے بولا تووہ جینیتی ہوئی ہس دی۔ سفیر کے مجبور کرنے پراہے بھی تھوڑا بہت کھانا ہی بڑا۔ ویٹرا بھی ان كے سامنے آئس كريم كے باورس كاس ركھ كے كيا تھا۔ ام لوزارا ایس بیشہ سے سوچتا تھا کہ میری بیوی دہ ان کی ہو جس سے میری بہت دوستی ہو۔جو بہت کیئرنگ اور شيرتك مو-"ن ات بتارياتها-وسيرك ؟ وارائ تحلك روجها-" بے شک بیلنس نمیں ... اپ جذبات واحساسات اپنی ہرخوشی اہر تم جھے سیئر کرے۔ اور ایک ود مرے کے ہوتے ہمیں کی تیرے کی ضرورت می ندرائے "وہ سرایا۔ زاراكواس كے خيالات جان كرول خوشى موئى۔ جيسى يوى كى وہ ديماع كردماتھا۔ بحيثيت شو مروه خود بعى ويساسى لك ما قا- فرينل كيرتك ايد شيرتك اس ایک بیجے نے ان کے اجن دوئتی کے رشتے کوپروان چڑھادیا تھا۔ زارا خوش تھی بے مدخوش۔ "بیایار۔ایک مئلہ ہو کیا ہے" حامقاری اس کیاس آئی۔ ابھی اس کے موبائل پہ کوئی کال آئی تھی تودہ اٹھ کربات کرنے کاریڈور تک می السهاني نونس ترتيب بن اب كرتي موئ ات ريكها-اسماری اکث منی تم آج کی شاینگ میں لگا چکیں۔خالی پرس تمهاراسب سے برا مسئلہ ہے۔ پھراور کیا مسئلہ موكيات ؟ اس كانداز چيرفوالا تفاله مروديوسي سجيدوري-"ياراميريانكل كي طبعت بحدياسازب" البیں تال ایک بھائی سمجھ لو مجھ سے برطا بیا رہ ان کو۔ اپنی اولاد جو نہیں ہے ہے جارول کی۔" حاف تنصيل بائي-السهائے تھن مربلاوا-"كىل بىيار! مدموتى بىي مردتى كى بمي-مئلدتوتم نے پوچھاي ميں-" المصلارواني سے نوٹس كے ساتھ منهك و كيد كرحنانے باراضي كا ظهار كيانوه وسينائي۔ ''بیں! مسئلہ ابھی باتی ہے کیا؟ تمنے بتا تو دیا کہ تمهارے انگل کی طبیعت باسمازے''

"أراس باشل مين سب برامتله يهان الم الكف كه ليداس كمروس وارون برميش ليهاب"

ميكن حميس با برجانے كى ضرورت بى كيا ب-سارا نائم تو آج شائيك بين لگا آكى بو- "ايسها معترض بوئى-

الله قوا عن دا كليث توبر 2013 47

معروف ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک کروہ استغمامیہ نظموں سے زار اکودیکھنے لگا۔ « نميس يليز - يحي كمان كامود نهيس بوربا - "زاران اس كامقصد جان كرفورا "كما -ویکم آن یار۔ لیج ٹائم ہورہا ہے۔ اسفیرنے نگاہ بحرکے اپنی منکوحہ کود یکھا۔ نکاح کے بعد آج پہلی باردواس کے مراهلا تك ورائيو كي يعي هي-جديد طرز كاسلاليمن وكالباس بين دوسيد مىدل من ازرى مى-اس کی نگاہ کے جمود کو محسوس کر کے زارا اپنی تمام تر بولڈنیس کے باوجود اپنی جنیدایال جیجی محسوس کردہی خفف بليس الماكر سفيركود كمعا- بحرشينا كربول-الوكي إلراس كريم فيكب وهاركنگلات من كاري كوري كرتي بوع بسا-"أراتمبارى فاطركم كالكمانا چھوڑكے آيا ہوں اور تم يمان آئس كريم يہ رُخاري ہو-" "آپ بچ رکتے ہیں جناب آپ بریابندی تعوری ہے۔"زارا عل سے مسکرائی۔ سفیرنے گاڑی لاک کی اور زارا کی ظرف ہاتھ برحایا۔ فیچلا لب دانتوں تلے دیا کر مسکراہٹ روکتے ہوئے زارا فابنام اسكماته من تعاديا-وهدونول ريستورنث من واخل موے توبت ي ستائش نگامول في اس يو ري كود يكھا۔ ووقدرے کارٹری عبل ر آجھے "حالا نكداب ميس فيلي كيبن ليناج بي تعا-"اس كي لي كرى نكالتے موئے سفير شرارت بولا-وہ اس کے مقابل آبیشا اور برشوق نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مسلے تو وہ جزیز ہوئی۔ پھر جسنجلا گئ۔ السفير ١٠٠١ ك تنبههي أندازيروه محظوظ موال بعرمصنوعي تاراضي عالال "كيايار!اب بندواني بيوي كوجعي نتين ديكه سكتا-" "و كي سكايب مربول بلك بلس برسس" زاران برجت كما-"آبا\_" و كل الله آكى طرف جمك كرا شتيان سي يوضي لا ويعنى تنائى من محى لما قات كا اواره ب تمهارا؟" معیرے خیال میں آپ کوبہ بھوک کی ہے۔ بھتر ہوگا کہ لیج آرڈر کرلیں۔" زارانے اس کے معانفک مود کور لنے کی سی ک وہ کری سائس بحر بادیٹر کوبلانے لگا۔

الم فواتمن والجسك لومر 2013 46

ب-"ان كالبحد بعيكة لكا-

معيز كول كو يحد بون لكاتوه مجراكرا عد مزابوا-

وه شكوه كنال نظروب احد كمية أينا باند چيزاكراس ي آكے نكل مح

''بہ سب خال بیٹ کی دہائیاں ہیں۔ انھیں! امائے کھانالگادیا ہے۔ ''اس نے زرد سی انہیں بھی تھام کراٹھایا۔ معيز في ايك نظرابنا خال باته ويكها-اتمياز احدكي نگامول في اسداندر تكسبلاوا تعادود بني اختثار كاشكار

اجنبي نمبرے آفوال كال كومعمذ في ووار نظرانداز كيا عمر ووسري طرف بعي كوكي انتائي "مستقل مزاج" بندہ تھا۔ ممیور شد داون کرتے ہوئے معید نے موبائل اٹھایا اور کال ریسو کرتے ہوئے کری سے نیک

الميلومعود" يحدب تكلفاندانداز وويرى طرح وكا- آواز مرا مرزنانه مى "جىمىدات كردامون-"س فى كالدادى كما-"معا-"بعلامانى-"كيابرايك كماتهاى اعتاط كماته باتكرتيس؟" المجدو كل من في آب كو بهانا شيب- "اى سجيد كى كم ساتھ وہ صاف كوكى ت بولا۔ " چلیں۔ پہچان جائیں کے جناب ایک آدھ ملاقات اور ہوجائے دیں۔" وہ معنی خیزی سے کہتی معید کو

''دویکسیں۔ بیربل وغیرہ بچھے بالکل بھی پسند نہیں۔ ناؤ کم ٹودی پوائٹ۔ فون کس لیے کیاہے آپ نے؟'' اس نے ابھی بھی قبل کامظا ہرو کیا تھا۔ لڑک کے اندازے لگ رہا تھا کہ وہ اس سے واقف ہے۔ اس لیے وہ بدمزاجي كامظامره كرف اجتناب كررباتها-

"جعيً اللهرب آب باليس كرنے كے ليد موباكل فون كامعرف توسى بار"الى كى معموميت

وتحترم أنه تويس اتنا فارغ مول اورنه على ميرى تظريس موياكل فون كابيد معرف باس فركمائى

اسدر حقیقت ایسے لڑکے لڑکیوں پر افسوس ہو یا تھا جوسائنس کی بھترین ایجاد کوا نتمائی غلط انداز میں استعمال كرتے تھے سے زین بسیجر كالجزعے استور تس توايك طرف رہ اسكول جانے والے لاتے او كوں كو بھي برباد کرتے میں اہم کردار اداکررہے ہیں۔ فقیروں کو حقارت سے دیکھنے والے خود بیس تمیں ردیے کے بیلس کی ممكسانك رب بوتے بين و بحي الله اوراس كرسول ملى الله عليه و الدوسلم كام ر-اس كى سوچ كمال كى كمال بعظف كلى- وفس النفت تك وداس كال كو بعول چكاتھا۔

التيازا حمراس اب برائنام بى بات كرتے تھے جب اسمادالا واقعہ موا تعالیت انہوں نے ميعيز سانتال مرورت كعلاده بات جيت بندكر ركمي تحى- اوريه صورت حال معيز كي لي بهت تكليف ده گ-دوران باب كايملا بچه تفا-اس كے دونوں كى كزديك تفا-ايسے من اتباز احمر كاروبرات بهت تكليف بھیارہا تھا۔ پہلنے وہ ہقس سے اس کے ساتھ ہی لوٹے تھے مگر آج کل وہ اس سے پہلنے ہی ڈرائیور کے ساتھ نکل

مع وزبنی بریشانی کاشکار ہونے لگا تھا۔ ایک ایسام تلہ جس میں اسے زیروسی شریک کیا گیا تھا۔ اب اس مكيظ كبدى تايا جار باتعاجي ندوه أكل سكنا تعااورنه بي نكل سكنا تعا-كن وه المياز احمد ان كے مرد رويے كى بات ارتے كار اده لے كر كمر آيا مرا و جي في في اري الكل است مختكا كئ- ايزداور زارا كے ساتھ زاراكى ئندرباب بھى موجود تھى اور تيوں كى بات ير بحث كرتے

وہ و فوہ ایک توبندہ دنیا میں اتنا اکیلا بھی نہ ہو کہ اے پتا نہ چلے کہ دنیا داری پلی رشتہ داری کیسے نبھائی جاتی معرف نہ

اس كى بات كا تير فعك الديها كول من كلب كيار اورجوات مضبوط رفتے كي بوتے بعى دنيا من تن تناہواں کاکیا کمنا؟ کوہ تیزی ہے بلکیں جھیک کرنمی روکنے گئی۔ "پار ابن کی عبادت بنتی ہے نا۔ ابھی فون پہ بات ہوئی ہے میری ان سے۔ خفا ہور ہے تھے کہ کسی جھیجی ہو۔

حناات بى مسئلے ميں البھى تقى-ابسها نے اپنادھيان بٹانے كے ليے نوٹس سائيڈ پر ركھ ديے اوراسے مشورہ

" دوسی لیے تو گهتی ہوں کہ کمر جلی جاؤ۔اس شہر میں گھرہے تمہارا۔ پھر بے گھری کا دکھ کیوں کاٹ رہی ہو۔" ودتم نہیں سمجھ سکتیں۔" حتائے سملایا۔" دہاں کی خالی دیواریں مجھے کائتی ہیں۔ مماکی اپنی سوشل لا نف ہے۔اور سب سے بردھ کریہ کہ تم جیسی معصوم چڑا جھے باشل میں ہی مل سکتی ہے یا ہروالیوں کے تو پر نکلے ہوتے۔ معہ ""

حناكىبات يروه فككى-حيرت يوجها- دىميامطلب؟ وسطلب کراتی معصوم اتن المجمی دوست میں تو کمتی مول کہ تم بھی میرے کھر چلویا رادونول دہاں ہول گ تبشايدي بعي رمياوى-"

۔ بیسک مان ورک جوش ہے کہتے حتائے ہزاروں باری جانے والی آفر دہرائی۔جو ہرمار ہی اسبہا کوبد کا دی ۔ ۱۶ چھا۔ اب تم دوبارہ اپنے مسلے کی طرف آؤ۔ اصل میں مسلہ کیا ہے؟ 'ایسہانے جلدی ہے بات تعمالی۔ تو اے چند کم گورنے کے بعد حتاتے مجوری ہے کما۔ "وارون اجازت سيس وكى يار-"

التوبيك تم مونا- بم تمهار الكل كى عيادت كابماناكر كے جاسكتى ہيں۔ حافيوش كارابهان بالقروث "خدا کے لیے جھے تومعان عی رکھو۔"

"كىسىدىت بوتم "حناف ات اسف دى كوكما تواس فى صفالى بيش كى-''تمہارا کیاخیال ہے'وارڈن بےوقوف ہے وہ انچھی طرح جانتی ہے کہ میرارابطہ بہت کم لوگوں ہے بچ

'' آن بیاابس میں نے کمہ دیا تو ملے ہوگیا۔ یہ نہیں سوچتیں کہ اسی بمانے تم بھی با ہرنگلوگ تواس سوی بھسی شکل یہ شاید رونق ہی آجائے۔''اس نے قطعی انداز میں فیعلہ سناتے ہوئے طنز بھی کیا تواہیں ہا سے مسکراہٹ

ومعلوا تھو۔ ابھی جاؤاور اس چنگیز خان کے زنانہ ایڈیش سے اجازت لے کر آؤ۔ آدھے مھنے تک ہمیں لگانا ہے۔اورشامے پہلےواپس بہنچاہے۔

حائے اے برکار اور جانے ہوئے جی اسماکوا معنائی را۔ حنا کے ہونٹوں پر دھرے دھرے مسلنے والی مسکر اہٹ بہت معنی خیز تھی۔وہ کنگناتے ہوئے اٹھ کر آئینے کے سامنے کوئی ہو کرائی بھنووں کی شہب چیک کرنے گی۔

المُواعِن وُاجِست كومبر 2013 🚜 💥



آور-اينا آب منوا آموا-"كونى بات نسيس آنى- يكانسيس عنى تكاتو على بول-" وديل بت كم اور بت وير عن دوست بنا تا مول-" وديني آب اس محاور سے كوغلط ثابت كرنا جائتى ہيں۔ جس ميں اچھا يكا ہوا كھانا كھلا كرشو ہركے ول يرواج معیزے لب ولیج میں مردمری می اثر آئی۔وہ کمی کے لیے بھی خود تک پینچنے والے راستوں کو آسان نہیں كرنے كى لانگ كى كئى ہے۔ آب يہ مهم صرف كھانا " تكا "كرى سرانجام ديں كى-ويرى وال-كرناجابتا تعا-معيد في اس كي عاليشان بنظر كبا بركارى دى-ده خاموشى كارى ارى اور آكے كرى هينية بوے ايرونے مردهنا-معيز نے اس تنبيسى نظرول سے ديكھا- زارا كے ماتھ رياب كارشت ابياتفاكدات كفتكوش احتياط برتى جايب محى محمده لاابال كمال اليى محاطروي كامظام وكرسك تقا-محوم كراس كا محرى كا طرف ألى-و مرجعے قوعادت ب نادوست بنانے کی اچھے اور مخلص-"وہ نری سے مسکرارہی تھی۔معید نے اس کے امتیازاحر بھی کھانے کی میزر آئے تو کھانا شروع ہوا۔ کھانے کے دوران بھی زارا 'رباب اور بالحضوص ایردک چرے پر ایک نظروال-ده رباب کی خود میں دلچین کو اچھی طرح محسوس کرچکا تھا۔ مراے اس معالمے میں کوئی فكفت بيانى في احول بنائ ركها معدد كوابو كامود بهى اتحالكا-وه ايزدكى باتول يرمسكرارب تصمه معيز كونكااب ان سے سوری کرنا آسان ہوگا کیونک وہ مجھلے دنول والے موڈ میں نہیں تھے۔ مرکوفت کاشکار تو وہ تب ہوا جب کھانے کے تھوڑی در بعد سفینہ نے آگراہے رباب کو کھرڈراپ کر آنے کو کما۔ وتهينكس فاردى لفيث ودلت كريل بجانے كى-معدز نے چوكيدار كے كيث كھولنے تكسى انظار كيا اوركيث كھلتے بى كائى آگے العن ؟" وحران مواتو سفينه فيات محورا-"توات ارد کے ساتھ بھیج دیں مجھے ابوے کچے ضروری وسکشن کی ہے۔"اس نے صاف جواب دیا۔ ٣٠ ي كو كمتى أكروه كعانے كے قورا البعد دوستوں كے ساتھ نه نكل كيا ہو يا-"عفينہ نے تحل كامظا ہروكيا-والمرآياتوسفينهاس كالمتطرتفين-وہ جھنجلاسا کیا۔"ام بلیز۔یہ جری مشقت اور زیردی کی ڈیوٹیز مجھے میں بھائی جا تیں۔ الوكمال بن؟ جبوه تنك كركمه رباتها اي وقت كى في بلى ى دستك و عدروانه اندرى طرف كمولا-رباب كود كيم كر وجعور آئے رباب کو؟"انهوں نے اس کاسوال تظرانداذ کرتے ہوئے جوابا"سوال کیاتوں جھنجلاہث کاشکار سفینہ تو کڑروا تمی ہی معید میں جل ساہو کیا۔اے اندازہ نہ تفاکہ وہ اس کے مرے تک آجائے گ۔ ٣٥ يک کيوزي آني آگر معيذ بري ب تو کوئي بات نميس- بيس نيکسي ميل جلي جاتي مون- کون سا آدهي " للا برے اب حیب میں ڈال لینے ہے تورہا۔" أن وي كے سامنے براجمان ایرد كا تبقیہ ہے ساختہ تھا۔ رات مورى ب-"نارل ساانداز-الرائي كي ب-اس كي فكربوري محى-"سفينه في خفلي يكا-"ارے نہیں ریاب!ایا کیے ہوسکتا ہے۔ بس آرہا تھامعیز۔"معیز برایک جاتی نظروال کروہ ریاب کولیے "وراني في كوكس في كماتها" زهي رات تك رائ كريس رك" معيد اكتابث بحرك اندازين بولا-كمرے سے نكل كئيں وہ بے زارى كے حصار ميں كھرنے لگا۔ تمر مجبورى كلے آن يڑى تھى سوجھانا ہى تھا۔ بالوں ومعانی ایک تو آب بھی تا۔وہ تو آئ تعریقیں کرتی رہی ہے آپ کی اور آپ ایسے چررے ہیں اس ۔ "زارا مي المه كير كروني سنوار ااور كارى كي جاني الماكر جل برا-اہے امیر سرالیوں سے کانی متاثر تھی۔معید اینامسکہ بھول سامنے آبیشا۔ سفربے دید خاموشی سے جاری تھا۔ ریاب کا گھر تقریبا "دس منٹ کے فاصلے پر تھا۔ ' و بچھے ہیں بناؤ کہ مجھے ڈسکس کرنے کا مطلب کیاہے تم لوگوں کا؟' اس کے اندازی مختی کو محسوس کرتے ہوئے "انسان اکر کسی کام پر راضی نیه ہوتواہے کھل کراس کی مخالفت کرنی چاہیے۔"اس کی می ڈیز جیک کرتی رباب في أواز من يقيما "اي كوسايا تعا-«مُكِرِّانِ مِعيدِ أَكْسَى كَى پِندوِ بَاپِنديهِ آپِ بِن تَوْسِين لِكَاسِكَةِ نا۔ "سفينه فورا" زارا كى ممايت كو آئيں۔معيد معدد کے ہونؤں رے اختیار مسکراہٹ مھیل کی۔وہ کمری سائس بحرتی سد حی ہوجھی۔ ف مزيد ولي كن كوا موت لول كوباتم بسنياً اورا عد مرابوا-التينك كاز- تم حكوا بمي عقيمو-" الوكالو جما تعامل في الوصفينه كي طرف متوجه تقا-اب كياروه ملكے ميں ريا-من بير-زارابت تعريف كردى محى تهارى مسكرابكى- "رباب كانداز بعد به تكلفانه تقاديد اسے مرے کی طرف بردہ کیا۔ مج توبية تفاكر معيد كويسند تهيس آيا-اس كي دياره عن فاموشى اور سجيد كى كورياب في سرعت محسوس كيا-معالى كتي بدل مح بن المازراجوكوكى بات برداشت كرتے بول-"زارائے مند بسورا-" الله مري- تمن شايد ميري به تكلفي كوائز كياب؟ "وه بهي سجيده بو تي بجرصاف كوئي بولي-ا تی افریقیس ریاب کے سامنے میری کی ہو تی اوں آنوگراف بک لیے میرے آئے پیچے پھرری ہوتی۔ این المحجويل من جواندر سيول وي الرسي مي مول وول من موال الك كالك وكمه كور كقروكسا وميں نے ائيز شيں كيا۔ جوتم ہواس پريقينا "جھے اعتراض كاكوئي حق شيں۔"وول اوڑنے كى حد تك ستك "بعنيب منه اور مسور کي دال-" ول تعابد اعتمالي عبولا-رباب في المحد بمراع ويما-دارا تلملال ايك ويكي يول جل رباتها-اور عدد مزيد يل جعزك رباتها-وتكرجب بهم الجھے دوست بن جائيں مے تو تنہيں يقينا "بيد حق بھي حاصل ہوگا۔" وحونس بحرا انداز- زور

الخواعي لا مجلت لومر 2013 33 الله

"جي-"هايي جگير كسيسائي-"اب آپي طبيعت كيسي-؟" وربس ای بچی کود ملیدلیا۔ مجھوجان میں جان آگئ۔"وہ اب معنی خیز نظموں سے حتا کود کم رہے تھے۔ معور أي سركمال بن المصافي مي يوجه ليا-"ده بندردم بن آرام كردي بي -جو رول كاستله با-اى لي يح نيس آئى مول ك-"حتا في جلدى مان داعاتها مروراسي صفائي بي يش كدى-«دراصل .... دواس دفت آرام ی کردی بوتی میں-" "إلى بالكل- چلوتابيدروم بير-"الكل في ووالكيول كيشت حتاك كال كوسلات موس كمار ان كى نگاد حالی نگاموں میں ہوست تھی وہ کھل کے مسرادی-وكيول ميس- ضرور-"مجروه اسهاكي طرف متوجه وكي-"بيا التم ذرا دير بيغو-ين آني سي ل آول-"وبي دانت كوستا لما زم ان كے سامنے تميل برجائ اور ناشتا ر محفظ وي عجيب ي نكاين اليها مراكي-الني مني من مي جي چلتي مول- آئي الا قات مي موجائي -" ر موری ارا کمروہ اجنبیوں سے ملتا جانا پیند نہیں کرتیں۔ "حتا کے صفاحیث مکر معذرت خواہانہ اندا زیروہ بیٹی کی جیٹی روگئی۔ اے حتا ہے اس قدر بداخلاقی کی توقع نہ تھی۔ انگل اس کے شائے پہ ہاتھ پھیلائے اے اپنے المور و الما الماري - المارم اس يوجه رماتها-ومنس بالمسهائ قدرے رکھائی کامظامرہ کیاتوں مندبتا آیا ہرچلا کیا۔وقت گزاری کے لیے اسہائے ایک آدھ بسکٹ کترا۔ جائے کا کیے لی کرخالی کردیا۔ عمر حیا کی واپسی نہ ہوئی۔ اس دوران وہی مشکوک ساملازم کسی نہ می کام کے بمانے اوھراوھر چکرنگا مارا۔ ایسماکاول محبرانے لگا۔ استو السيخ المازم كويكارا ووجيهاى انظار من تعاليك كرآيا ومناكولادوزرا "ابسهائ تكمانداندازازانان كوشش ك-(آفركومناك بياكا كمرتفا-) "وه آپ کادوست؟ دواور صاحب کبیر روم مل کی بین؟" دواور کی طرف اشاره کرتے ہوئے وضاحت طلب كرد باتعار جي حناكي حقيقت والف بي ند مو-"ال بيجى إن تمهار ، ماحب ك "اليمها في جنايا تو لمازم كوجي جمنكاسالكا- بحروه برد استهزاء معجانیا ہوں میں۔کون سا پہلی بار آئی ہیں۔ جسجی صاحب۔ "طنزواستنزاءے ہستااے عجیب ی نظروں۔ ديكتان جلاكيا-ايسهاخوف كاشكاران وجود جميدتى نكابول سے منى بيتى كى بيتى را كئي-می اللہ پاکل ہے یہ محض شاید؟ اس کی ریڑھ کی ٹری میں سنساہث می دو ڈائھی۔ اے حتا پر سخت غصہ آیا اورا بی کمزوری پر بھی۔ وہ کیوں منداٹھائے ہر جگہ حتا کے ساتھ جل پڑتی تھی۔ اس غصے میں دو آبنا بیک اٹھا کر ہا ہر نکل آئی۔وہ اس مجیب ہا حول دالے کھر میں مزید ایک لحہ بھی شیں رکنا ماہتی تھے۔ سیارہی ہیں آپ؟ وی ملازم یا ہرر آمدے میں اکر آگیا۔الیہائے مضبوطی سے اپ شانے پر لکے بیک کی اسٹرپ کو پکڑا۔ اسٹرپ کو پکڑا۔ المواتين والجسك نومبر 2013 و55

" نيس يخ ك مجى موسكت بلكه ماش كى شاى وال مجھے پند بھى بهت ب "حسب عادت ده بات كوكس جبکدان کی نوک جمونک سے بے خبر سفینہ اپنی سوچ میں مم تھیں اور ان کی سوچ کا محور معید میں دوایک سال سے در آنے والی تبدیلی تھی۔ وہ حقیقتا "معید کی شادی کرنے کا سوچے لگیں۔ اس شان داری کوئٹی میں داخل ہوتی ایسہا بڑے اشتیاق سے ہرشے کاجائزہ لے رہی تھی۔ ملازم نے انہیں میں میں میں ا ورائك روم من بتحايا-"صاحب فون پربزی ہیں ابھی-"اسس کولڈڈر تک سرد کرتے ہوئے الازم نے بتایا۔ عجیب سا آدی تھایا شاید ایسها کو بجیب نگا۔ خوا مخوا مخوا مخوا است نگانیا ہے تکلفی سے باری بیاری منااور ایسها کو دیکھیا۔ "کس قدر فضول آدی ہے۔" ملازم کے جاتے ہی ایسهانے اطمیمیان کی سنانس کی تھی۔ دیک میں دین وتهارے انگل کالمازم اور کون- اسمانے تاکواری سے کما۔ وه جران موئي- "كياكيا اسية؟" اليهان بينن عناكود كما-" تم نے دیکھانیں کسے دانت نکال رہاتھااور فری ہونے کی کوشش کررہاتھا۔" " جھا۔ میں نے تواب کچھ محسوس نہیں کیا۔وہ بے جارہ تو شاید خوش اخلاقی کامظا ہرہ کررہاتھا۔" سرسری انداز میں کمہ کروہ جوس پینے تھی جس کلاس سے حناکا تعلق تھاوہاں بھلاان چھوٹی موٹی باتوں کی کیا اہمیت؟ ایسہاسوج معری برے تھوڑی در کے بعد حتا کے انگل آئے۔ حنا کھڑی ہوئی تو مجبورا "ایسہاکو بھی اس کی تعلید کرنا پڑی۔ انكل في ليناكر حناكوبيار كيافعا- البيهاب اختيار دوندم يحيه بئ- حنااب انكل كيانهون من تقى دهدون ایک دسرے کود کھ رہے تھے۔ انچ بحر کے فاصلے پر چرب۔ "آپ کیے ہیں انکل جی؟" حتا کے انداز میں شوخی تھی۔جوا ہا"انہوں نے ایک ہاتھ سے حتا کے انتھے پر آئی لٹ سنوارتے ہوئے یا رے کہا۔ مسورت ہوتے ہورے ہارے ہا۔ "میں تواپی جانو کے بغیریالکل ادھورا تھا۔ آج آئی ہوتو کچھ چین آئےگا۔" ایسہا کے دجود میں سنسناہٹ ی دوڑنے گئی۔ حلق ختک ہوگیا۔ پھراچانک جیے حناکویاد آیا تووہ ان سے الگ ہو کرانیساکی طرف بیش۔ والكل كو بجھ سے بہت بيار ہے۔ ميں نے حميس بتايا تھا نا ان كى اپنى اولاد نميں ہے۔ جبتا ہے يادولا راى ہ۔ ایسیانے انگل کوسلام کرتے ہوئے ایدر ہی اندرائی تنگ نظری پر خود کو ملامت کی۔ شایدوہ جن حالات سے کزر کے آئی تھی'وہ اے شکی بنا گئے تھے۔اونچے کمے شان دارے انگل ایسیا کاخوش "حنائے بتایا تھا بچھے نون پر تمہارے بارے میں۔بہت دوسی ہے تم دونوں کی۔" دہ برے پیارے ایسہا کود کھ ا فواتمن دائست نومر 2013 54

W

J

w

Ш



U

J

ρ

0

"تمهاري جگه اگر ميں اپني بمن كى نئد كو كالج سے پك كرنے جارہا ہو آاتوا ژا ہوا جا آ۔ "عون نے جیسے اسے اس كيدنوني كااحساس ولايا-كر يكمى نظرول الصاحب كمين لكا-"يردوانس كمال ي أكمان يمين؟" "بمن کی نیدادر بھائی کی سائی ہے بردھ کے اور کون سا رشتہ رہا بنک ہوسکتا ہے بھلا۔" وہ آ تھے دیا کر ہنا تو معيز كادل عابالك كمونساتوات رسيد كربي دع سفيرادك آف شي تفا-رباب ني زارات كماموكا-تبين زاراف محدرياب كوكالج يكرف ل دمدواري معيزيروال دي-وہ پردول رہا ہے۔ اس تے مویا کل کی لائن۔ ورنہ اس سے کہتی۔ "زارائے ریکویٹ کی تھی۔ سواسہاں کرتے ہی بنی اور اب اس بات کولے کرعون اسے چھیڑر ہاتھا۔ عون اپنی بائیک نکالنے لگا 'معید نے ہاتھ ہلاتے رمین دیر سے ہوئے گاڑی آئے برمعادی۔ وہ آج تک زارا کواس کے کالج سے لینے شیس میا تھا۔ کباس کی نند کی ذمدداری وہ صدورجہ کوفت کاشکار تفا. رباب محراتی ہوئی بے زار کھڑے معید کی طرف بوھی۔ دمیلو۔" معيذ فبدقت تمام مونؤل يرمسكرابث بعيلائي ا بی دهن میں چلتی اسها کو حتائے کمنی سے شو کادے کر متوجہ کیا۔ وديكسودياب جارى بيند م ميروك ماته- "مدهاكواس كاليي حركوب يرتمي مريم مي اختیاری اس نے مرکرد کھا اور در ایکونگ سیٹ پر بیٹے معمد احمد کودیکھ کروہ جمال کی تمال رہ گئی۔ انجان ی وبشت بل بحريس اس كالميراؤكر كي مي-" تیزی دیکھواس آئیکی کی۔ بھابھی رخصت ہو کر آئی نہیں اور اس نے بھابھی کے بھائی کواپنے چکر میں بھنسا بھی لیا۔"حتا کمدری تھی۔(ویہ سر حیانہ تھاا تیا زاحر کا۔رباب کی فیملی؟) السهاكواحساس بواكداس يرزندكى كدرواز ابئركر فيوال خودزندكى سيمرطن كالطف كغيدك من معروف تفاس كاول عجيب عدايات كاشكار موالاكار أوراك شام...اس في الى بكرتى كيفيت من المياز احد كوفون كياتوان كالقس نائم حم مونى والاتحالائن ملتنى وويناسلام دعاك سياث ليج من بولى المجمع آذاد كردين الميازاح مصاحب" "جى-" دەشايد جران بوك السهاكوان كى اداكارى بر قصد آيا-اس كانام تواسكرين پر دىكھى يى چكے بول "مجھ میں نہیں آیا آپ کے طلاق جاہے۔ آزادی جاہے جھے اس بزھن ہے۔" "جی ضرور کیول نہیں-معیز احمریات کررہا ہوں میں-"دوسری طرف سے انتمائی کاٹ وار لیجے میں کہاکیا تواجہا کوخون اپنی رکول میں منجد ہوتا محسوس ہوا۔وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انتمیازا حمر کی کال معیز بھی اثینڈ (باقى آئدهاهان شاءالله) الله فواتين دُاجُت تومبر 2013 62

جرای نک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پرنٹ پریویو
 ہریوسٹ کے ساتھ
 پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

﴿ مشہور مصنفین کی تب کی مکمل ریج ﴿ ہر کتاب کا الگِ سیکشن ﴿ ہر کتاب کا الگِ سیکشن

♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 ﴿ سائٹ پر کوئی بھی لئک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

بانی کوالٹی بی ڈی الیف فاکلز ہر ای ٹیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ سریم کوالٹی ناریل والٹی تمیریڈ کوالٹی ہریم کوالٹی ناریل والٹی تمیریڈ کوالٹی ابن صفی کی تکمیل رہیج ہایڈ فری لنکس، لنگس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیا جاتا کے لئے شریک نہیں کیا جاتا

واحدویب سائٹ جان ہر کتاب نورنٹ ہے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جائئے ہے۔

اؤٹ نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب
ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب
ڈاؤ نلوڈ کریں

ایئے دوست احباب کو و بیب سائٹ کا لنگ دیکر ٹم تعارف کر ائیں

MANAPORESOGIETE ZOOM

Online Library For Pakistan



b.com/paksociety





والوروي مجى آب كوتوباي ب المائي جي اجازت دے ركھى باكيد آنے جائے گ التيازاندر جلے پاوس كى بلى كى طرح مثل رہاتھا۔ بس نہ چلااتھا۔ كمي بهانے با برنكل كراس پاره صفت كاديدار میں۔ "کالی اماں۔ اِمیت آیا ہوآہے۔ اباتارہے تھے "وہ بے تکلفی سے مالی اماں سے پوچھ رہی تھی۔ "ماعمى-"دادى كانوبلامنه كلا-امال بدكس-الميت ... بحراميت بولي تو- ١٣ مال في مورا-وورب نازے جھنجلائی۔ "بھی مجھ سے میں اتا بھاری بحرکم نام لیا جا آ۔امیازا حمداب دیمس ناامینا بھ الله المام كتالباب اب بحى باميت عي كتي بن اعدامیا ذکری مرکے میں آئی۔اس کی وجیات یوں بی من بسند ہوتی تھیں۔ مستیاناس وہ ہندوئیہ مسلمان جمس سے ملا رہی ہے میرے امتیازاحد کو۔"امال خفا ہو تمیں تووہ اٹھ کھڑی بینا ہے۔ جس نے نے گانوں کی الیم منگوائی تھی اس۔ " وہ کہتے ہوئے اتمیاز احمد کے کرے کی طرف بردھ گئے۔ امال کی "ارے سنو" تودادی کی "ہا کیں 'ہا کیں "اس نے ومزے سے امتیازاحدے کرے میں مسی تون سامنے ی کوامسرار ہاتھا۔ وكم الدر ضيث موتم ودن س آئے موئے مواور ايك چرشين لگايا كمركا۔" صالحرف است آثرے ہاتھوں لیا۔ جارجت کافیروزی دویٹالا پروائی سے سرپر نکا اس کے روپ کی شان برمعار ہا ا مان میوزی رنگ میں بہت حسین لکتی تھی۔ بھرا تمیا ذینے سوچا کون سار نگ اس پر شیس چیا؟ تمرا ہے کوئی بھی المروعك يل الوب صورت التي سي الوسيئد كمال كم موج مالحد في أنكول كي أنكول كي أحمالة الراياروه جونك كرمسراويا-معمل كيسشلام موياسين؟ اس في حكمانه بوجها-"اللامول مرتمها برجل کے امال اور دادی کے اس میموسویں دول گا مہیں۔" الميازكوا يخل ددماغ يربورا كنثول حاصل تفيا در كعربلوروايات كياسداري كاخيال بعي کوفعہ ایک وقع شریف دو تیزو لولیٹر بھی لکھو تے تواہاں داوی کے سامنے ہی دینا۔ "صالحہ نے طز کیا۔ م ماتى توبوادار كركام ول مستميان تنبيها المست كماتواس في داري مرجمكا ر میں جاتی ہول۔ تب بی تو دم گفتا ہے میرا یمال۔ یوں چلو یوں نہ چلو'ایسے بولو'ایسے بنسو' بندہ نہ ہوار دیوٹ اوک " ا المي المي المي المان عن المان المواس الول كا-" قد معن خيز إنداز من مسكرايا-معاف كمنااميت في إجوجم عل لكائ كا-ات خودكو سرنايد لنابو كابرار يلي

''ان چھابی ہوا'یہ کال میں نے اغیز کرلی۔ ابو تو شاید یا قیامت تمہارا یہ مطالبہ میرے کانوں تک نہ خینج دیتے۔
سراب تم بے نکر رہو' میں خود بنفس نفیس یہ پیغام ان تک پہنچاؤں گا اور جھے بقین ہے کہ جلد ہی طلاق کے
کاغذات تمہیں مل جا میں گے۔''
دہ جسے بہت محظوظ ہورہا تعایا شاید بہت عرصے کے بعد سکون کی کیفیت میں آیا تعا۔ ایسہانے جھر جھری ک لے
دہ جسے بہت محظوظ ہورہا تعایا شاید بہت عرصے کے بعد سکون کی کیفیت میں آیا تعا۔ ایسہانے جھر جھری ک لے
سرموبا تمل برے بھینک دیا۔ اس کے دجود بر باکا سالرزہ طاری ہوگیا۔ یک گفت ہی فہم و شعور کا دروا نہ کھلا تواندا نہ
ہوا کہ وہ غلطی نہیں' بلکہ فاش غلطی کر جھی تھی۔

ہوا کہ وہ غلطی نہیں' بلکہ فاش غلطی کر جھی تھی۔

ہوا کہ وہ غلطی نہیں' بلکہ فاش غلطی کر جھی تھی۔

ہوا کہ وہ غلطی نہیں' بلکہ فاش غلطی کر جھی تھی۔

ہوا کہ وہ غلطی نہیں ' بلکہ فاش غلطی کر جھی تھی۔

ہوا کہ وہ غلطی نہیں ' بلکہ فاش غلطی کر جھی تھی۔

ہوا کہ وہ غلطی نہیں ' بلکہ فاش غلطی کر جھی تھی۔

ہوا کہ وہ غلطی نہیں ' بلکہ فاش غلطی کر جھی تھی۔

ہوا کہ وہ غلطی نہیں ' بلکہ فاش غلطی کر جھی تھی۔

" بہوش میں توہو تم معین سے "اتمیازا حمد تواس کیا تہ سنتے ہی سنتے ہے اکھڑنے گئے۔
" بورے حواس میں بات کی ہم سن نے جھ پر لفین نہیں تواسے کال بیک کریں ۔ " وہ بلاکا پر سکون تھا۔
" میری زندگی میں ایسا بھی نہیں ہو سکتا معین ! ہال ۔ میرے مرتے کے بعد تم لوگ اس سے جیسا جا ہے سلوک ۔ "
ان کی یک گفت بحرا جانے والی آواز نے معین کا سکون بوری طرح غارت کردیا۔ وہ جو کری کی پشت سے نیک لگئے بہت آرام وہ کیفیت کو انجوائے کر رہا تھا ' بے افقیار سید ھا ہوا۔
" اور پلیز ۔ " تیز آواز میں انہیں ٹوک دیا۔ وہ رخ پھیرے خود پر قابو پانے کی کوشش کر دہ تھے۔ دو مجت کرتے چھوڑی اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔
معین نے آیک جھنے کری چھوڑی اور تیزی ہے کمرے نکل گیا۔
معین نے آیک جھنے کری چھوڑی اور تیزی ہے کمرے نکل گیا۔
انٹیازا تیر ہے دم ہو کر اپنی کری پر کمرے گئے۔ ان کے ذبن وطل پر عجیب سابھاری پن طاری ہونے لگا۔
انٹیازا تیر ہے دم ہو کر اپنی کری پر کمرے گئے۔ ان کے ذبن وطل پر عجیب سابھاری پن طاری ہونے لگا۔
مزرے وقت کی یا و نے شد ت ان کے ذبن پر حملہ کیا تھا۔

"المالام علیم وادی جان ۔" صالحہ کی الزین اور شوخی ہے بھرپور آواز اتمیاز نے اپنے کرے تک سی توال کے بیونوں پر مسکر ابٹ بھیل گئ۔

" وادی کا انداز کھی ارساتھا۔ انہوں نے نئے فیشن کے سلے فیروزی رنگ کے جوڑے میں چچائی صالحہ کو گھورا 'بھر گویا ہے مرد تی کے سارے ریکارڈ تو رقع ہوئے پوچھا۔

" نیسے میں پوچھوں تم میں سورے کد کڑے لگا آو ہر کہ ان پیچ کئیں ؟"

" کیول کیوں نہ آوں۔ میرے واوا 'میرے آبا کا گھرے"

وہ بے حد الحمیتان ہے بولی تو اہل کی تیوری پڑھ گئے۔ انہیں صالحہ کی ہے جا آزادی اور منہ بھٹ ہوئے برگی تعظامت تھے۔ گرجو نکہ وادی ساری کر نکال لیا کرتی تھیں۔ اس لیے وہ باتھ مارتے ہوئے پہا ہوا تھورا نکال کرتی تھیں۔ اس لیے وہ باتھ مارتے ہوئے پہا ہوا تھورا نکال کرتی انگل کرتا تک وہ نے کہا تھوں آبھی ہوئے ان کے پاندان میں ہاتھ مارتے ہوئے پہا ہوا تھورا نکال کرتا تک وادی سے دورے کیا اور انکال کرتا تھی۔ وادی سے دورے کیا تھوں تھیں۔ وادی نے کہورتے ہوئے اندان میں اس لیے کے موڈ میں تھیں۔ وادی سے دورے انکال کرتا تھی تھیں۔ وادی ان کا می انہوں کرتا ہوئے اندان میں انہوں کو اندان کی دورے کرتا ہوئے کیا تھوں تھیں۔ وادی سے تعمارے "وادی اس کی فل کلاس لینے کے موڈ میں تھیں۔ وادی سے دورے آباد وہ با ہرچا کر سارا منظریدل ڈالے مگروادی اور امال کے وضع کردہ اصول یا درکے آب بھرے میں۔ وادی سے دورے آباد وہ با ہرچا کر سارا منظریدل ڈالے مگروادی اور امال کے وضع کردہ اصول یا درکرے آب بھرے میں۔ اس سے دورے کردہ کو میں۔ اس سے دورے آباد کر کہا کہا کہا کہا تھوں کی دورے آباد کر کردادی اور کیا ہے۔ کردادی اس کے وضع کردہ اصول یا درکرے آب بھرے کردادی سے دورے کیا گھروں کیا گھروں کے دورے آباد کردادی اس کے دیا کہ کردادی اس کے دورے کیا گھروں کیا کہا کہ کو ان کردادی اس کی دورے کردادی اس کی دورے کیا گھروں کیا گھروں

الم فواتمن دُاجِست وسمبر 2013 160

ملخسة بزك نازك كهاتواس كالمعصوم ساغرورا تميا زك ول كولوث بوث كركيا-

ہ ون عباس کے باب کاریٹورنٹ تھا ، جے یونورٹی کے بعد رات مجے تک عون جلا ما تھا۔ کرشل ایریا میں معدد ريسورن بمت كاميالي على رباتها-اندرجاكرايك سيث سنجالة موع اس فاوتررموجودعون ر المذال وولي ناب ركي كام كرماتها-معدد نے موبا کل نکال کرا ہے کال الل عون نے سائیڈ پر رکھاموبا کل بنادیمے آن کرے کان سے لگایا۔ الى نظراجى بى اسكرين يرسى-"معيزيول رابول كياكررب بو؟"معيزاى كود كيدر باتحا-والم كروا بول ياس." "بقینا" نیٹ سے نی رہ سپیز نقل کررہا ہوگا۔"اپ میٹی ریسٹورنٹ کے لیے۔" معیز نے مسکراہث رائي-اس كامودُبد كنے لگا تھا۔ وكام كياب ووبولو- عن تمهاري طرح فارغ ينده نسي مول-" مع چیا برقیمردد کائی کے کر کار نروالی تیبل پر آجا میں تیرا انتظار کردیا ہوں۔" وروانی سے بولا۔ اس نے عون کوچونک کرریسٹورن میں نظرین دوڑاتے دیکھا۔معید کووہی جیٹے اپنی ول و المار و المار و المار مراب ميل الي "أربابول خبيث أديث كردراً-" معيد نہتے ہوئے موبائل آف كركے نيلي بروال ديا۔ عون ملاادر حقيقت الي وائي کيفيت نجات مل كرنا تقا-وه جانيًا تقا الكر موجوده كيفيت من كفر يهنجا تو ذرا سااشاره باكر شايد وه سفينه كے سامنے ي ول كابوجه الكاكليا-اى خوفسفاك كرجان وكاتفا كانك كود ماب أرات كم - اس كرمام آئود جونكا- عون كرى محسينا اس كرمام بيدرا المامعيد سنبسلا تمرمقابل بحي زيرك تعا- يُوك جايا ممكن بي نه تعا-الكيابات، وعي محبوبه كي طرح كن سوچول من كلويج بو؟" "فالحال ترسى سوج رباتفاكه تمهار بريستورندي وكه كعياني كركسي داكترك كلينك كوشرف بخشول." معمد في وبداله يكايا تعاادريد عون عباس كى د متى رك سمى وه بحركا-میں میں ہے ورنہ میرے اتھ کی ٹی کائی پنے کے بعد تو بھی اس کے اتھ کی کائی نہ جیا۔" الما برب كانى نفرت موجاتى بحصة معدز في مكراب ديائي-موجس سے محبت ہے اس کا بتادے۔ "عون نے بغور اے دیکھا۔ اِکا سااضطراب جس کے اندا زداطوارے پیچنا مجست شندونت كازيال معيزت حقارت مرجمنكا عون باختيار متكرايا-تیں جسے میں ہوتے ہیں جنہیں بعد میں ہاتھ یاوں ہائدہ کر نحبت ایک کونے میں ڈال دی ہے۔" "مجائیا لگتاہے مون! جھ جسے بندے کو کس سے مجت ہوسکتی ہے؟ جسے پہلے ہی ہاتھ یاوں ہائدہ کرایک کوئے مماذال ماکیا ہو؟" وہ ہے اختیار سیکے سے لیج میں کمہ کمیا کر پھر منٹ کے ہزار دیں جھے میں ہی سود فعہ بجھتایا۔ اللہ دو ہوں بلممعوذ كوخود كوسنبعالنے ميں دى ايك بل لگا۔ محرعون نے بھی يقينا "اس كاب اختيار ہوكر بحمرنا اور پھر الله فوا عن والجست وسمبر 2013 163

و مرکمي کي محبت ميں توخود کو برلنا پوتا ہے تا۔ "وہ اس کی طرح بے باک ومند پھٹ مند تھا و کرند صاف کتا میری محبت مين تو مهيس خود كويد لناي مو كا-"مال جليل احمد عائب كي فيس بكر عاب جائي كي بي إميت الي وى يرغروراندان يعارى يونول والى غلاق أعميس مضالي رعمت اورمغمور تأك ده مغلیه دور کی شنرادی د متی سی-اس بربواندازااس كالميازاح كوامسيت حي منا-اس تخاطب را تماز کا بی جامهٔ این دنیاس برداردی دہ اس حسین بے پرواکو محبت باش نظروں ہے دیکے رہاتھا۔ جب بی سمی نے زوروار ہاتھ مار کر بھڑے ہوئے دروازے کود حکیلانو کواڑزوردارانداز میں مکمل کر پیچے دیوارے مکرایا۔وہدونوں کویا انجیل بی پڑے تھے۔ وسبلو\_"اس في درائيونك كروران بحقه موياكل كويتاديكي بن دياكر كان سے نگايا توزين منتشر ساتھا۔ ومبلومعهز تي-"وتايدهم مالبولجه-معيز نے لب جيم پر توري يز حاكر اولا۔ "جىسمعيزيات كردبابول-" "ورتے سے نا۔ اچھالگ را ہے۔" بے تکلفانہ مسرا کا ہوانداز معید کوجودی شران سالگا۔ الشف اب مهيس اور كولى كام نيس ب كرت كو-" ' کام توبہت ہیں مگران میں سب سے اول ہے ' تنہیں کال کریا۔'' دھیمے سُروں میں کہتے ہوئے اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ اس لڑکی کی کالزمعیز احمر کے لیے امتحان بن رہی تھیں۔ وہ اس کے نمبر کو بلیک لٹ کرنے کاس ج سرت

پہل ویا ہے۔ چکا تھا۔ '''ترس آنا ہے بچھے تم جیسی وہنی مریضہ پر۔جس کے ول کوسکون تب ہی ملتا ہے جب وہ کسی رائف نمبر پر اجنی اوکوں سے کھٹیا تفتکو کرتی ہے اور پچر نمیس تواپنے ان باب کی عزت ہی کا خیال کرلو۔ جیم آن ہو۔'' معین کے آب و لہجے ہے تھیلے پر سے تھے اس نے موبائل آف کر کے واپش پورؤ پر ڈال وا۔ ورحقیقت اس کا مروج خت آف تھا۔ اتمیاز احمر کا ایسہا کو ہوں سب پر فوقیت ویتا اسے بالکل ہمی ہضم نمیں ہورا

ما۔ اے اس معاملے میں اپنے ہاتھ ممل طور پر بندھے محسوس ہور ہے تھے ایک وہوقت تھا مجب اس کی مرفعا کے بغیراتمیاز احمد ایسہا کو زندگی میں شامل نہ کرسکتے تھے اور اب وہ وقت آیا تھا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کا مجازنہ تھا۔

ما کویتا با توان کی متوقع وجوباتی حالت کاخیال آجا با آگرانس علم ہوجا باکہ اقبیا زاحر آئی سابقہ معین کا بنی ہے جذباتیت میں کیار شد جو ڈبیٹے ہیں اور یہ بھی کہ معین نے اس سارے میں کیا کروار اوا کیا ہے تو شاہ تنمیں 'بکہ یقینا ''انسی ہارٹ انکے ہوجا بااور اگروہ اقبیا زاحمہ ہے اور اوکرنے کی بات کر باقب اس افیا احرکی اور با کے حوالے ہے جذباتیت یا و آئی وہ اسٹیر تک پر ہاتھ مار کردہ کیا۔ ور حقیقت وہ بہت وہ بی راکند کی کاشکار ہور ہاتھا۔ تب ہی ہے افقیار اس نے گاڑی کا رخ تبدیل کیا۔ تعود لی در مقیقت وہ بہت کے مواقعا۔

الم فواتمن والجسك وتمير 2013 162

ود في كان من موجود تما- كرسيول رامني سايي براجمان مالحداورا ميازاحر-معوري فوب صورت تحليق جي كينوس رهمل محى-يه چاكا كمر تعا-جهال كى روايات مختلف مخيل- يجى جائے لينے اندر كئى محيل- انسين نہ تو بني برب اعتبارى محى اورنه عى موقوا ليوامادير-والمب غمير تعوك بحي دوصاكحه! جائتي تو موامان اوردادي كو." التيازكانداز مريد بهحاسابو بالقاسلتجانه مجلك منكاسا ووبحزي مرس میں اب مجمی بھی تمہارے کمر نہیں اور کی اور تم نے اپنی اما<u>ں</u> اجازت کی الیے ہی ہے آئے۔ مرس میں اب مجمی بھی تمہارے کمر نہیں اور کی اور تم نے اپنی اما<u>ں</u> اجازت کی الیے ہی ہے آئے۔ بدند ہوسیاس بمواد هرچھاپد ماردیں۔" طرکیا مرامیاز احد سد کیا۔ صالحہ کے معاطم میں اس کی قوت برداشت "السبس ايك ى بار آناوبال كورے المتمام يك ساتھ-"وه مكر اكر بولا۔ المنيد" صالحه كے انواز من طنري آميزش محي- العيري طرف سے تميس يوري اجازت ہے۔ تم كى ومرى معيتركابندوبست كرد كمو- من اس تفافي من تهين آفوال-" التم أو تو- تفاف دارن لكوا دول كالتميس وبال-"وه ب اختيار بولا توصالحه في دونون باتد جو زكرا تص لكادري بستعاج آكربولي-"مجھے تو معاف بی رکھو تم ۔ ابھی بے عزقی کروا کے آرہی ہوں دہاں ۔۔ ابا کو بتا دوں تو یہ سارا چگر بی ختم المازاح في سجيد كاست وكما-"مُالْ مِن مِي الني بات ندكيا كوصالح إلوني كمزي توليت كي مي موتى إ-" الكاش "مالحدة أه بمرك أالن كى طرف ويما-ويتم بحى تموزاد همان كياكرونا-الرتم دادى الب كياس بيش كرميراا تظاركر تمن بوده انتاخفانه موتس-" المازي زم كفظول من مجمانا جابا مرود وملين سلك ربي تعي بيدم بعرك المي-المبن ويكفيا اندرے تم سب ايك ہى ہو على دل على نظر من كون ي روا عنك الفتكو كرد ہى تھى الماس ما قديد كرب من يفي كر-" العوفيد المتيازاح كزيرايا-الله مورى كدربابول بن مول المليات مي الركيات ما تقب" للمياسة؟" وه پوري آدازيش چيخي توامتيازاحه محمبراسا کيا محروه بخشفوالي نهيس تحتی...لال تمتما يا چرو متيزتر تنفس' الله الله الله العامی رالث برزی۔ السینے اور تمراک کے ساتھ میں یوں اسکیے میں گفتگو کرتی رہی ہوں۔ اور تمراکیے الا کے میرے اللہ ۲۰۰س السینے الاکوں کے ساتھ میں یوں اسکیے میں گفتگو کرتی رہی ہوں۔ اور تمراک مطالہ البينه جل رباتها البية نهيس والتمياز احمه تحميل ونوج بي والمساوه اور كزيرهايا-معملا مجين مطلب داري اجماسي جنين ميميالكل تميك سجمتي مول الميازاحر!" ووادي آوازي بولياوانداز تخاطب ي عارامني ظاير تفي-ا کی اول می سفے چوزے ہے امال اور دادی کے آئیل تلے چھے رہو مرمیرادم ممتاہے اس تک اور شکی الحل على - بروقت الى اور دادى خيمايه مار ليم كى طرح تيار مينى راتى بين-" دەھد درجه متنفر تقى- پرايك جينگے

الفراغين دانجيت وسمبر 2013 165

وراسىي فردكوسمينني كسعى كرنامحسوس كرليا تعا-تب ى ذراجى شركيدا-ومنس مو؟ وستانه ساانداز بلعنى بتاناب تومرضى نديتانا عاموتو بحى "موں\_"معیزے کری سائس لے کر کری سے ٹیک لگائی اور خود کوقدرے آرام وہ محسوس کیا۔ وستمالت ليكن اب خود كوبهتر محسوس كرد با بهون-" يجيه كمي ان كي والا انداز-و کھا۔ اہمی تو صرف میرے ریسٹورنٹ کی ہوا کھائی ہے تو ساری شیشن ریلیز ہو گئی ہے۔ کافی فی کر تو ہاکا بھاکا موكرواؤل ين الشيال الشيال الماسية عون نے بھی موضوع برلنے میں ویر شیس لگائی۔ قورا "بی اے پیکارا تودہ بنس دیا۔ عون کے ساتھ یون گھند كزار كدودال فكالويط بست بمترمعيز احرتها-دادی دروازے میں کھڑی خشکیں نگاہوں سے پوتے اور پوتی کود کھ رہی تھیں۔ جیسے غدانخواستدانسیں رتے "نے میں کموں صالحہ کی بھی انوئی شرم حیاہے بھے میں کہ نہیں۔" وہ چینے \_ اتمیاز کمبراسا کیا گرصالہ نہیں ڈری-اس کی پیشانی پر ناکواری کے بل پڑھے۔ "كول في في الياكياكوا؟" ٣٥ري تامراد لو تعالى لو تعامو كل يون منه النائ الرك كر مر من على آني-" دادی کوصالحہ پراعتراض نہ تھا۔ انہیں صالحہ کی آزاد طبع پراعتراض تھا۔ وگرنہ بیر دشتہ ان کی ذاتی پسندے نے بیوا تھا تحراب دودل سے چاہتی تھیں کہ صالحہ کمریند ہو کربیٹھ رہے۔ بالخصوص انتیاز احمد سے تو ضرور ہی پرہ التوكون سايرايا الركاب دادي الزن ب ميراادر ورم كون سارات كاند عرب من جفي كلف آلي وال اس عدون دما ڑے آب او کوں کے سامنے اندر آئی ہوں۔" صالحہ نے اس قدراطمیتان ہے کماکہ تھمرایا ہواا تمیاز بھی عش عش کراٹھا۔ تمرامان كومون والى بموى طرارى ايك آمكه نه بعائى وه توسيط بى اين بعاجى كواتميازا حديك سائه سوع بوئ تعیں مروادی نے ان کی ایک نہ چلنے دی تھی اور صالحہ کے پیدا ہوئے ہی اس کی سمی سی انتقی میں اتنیاز آجہ کے تام كى الكو منى ۋال دى۔ تين ساله اشيازاحدا زا يا پيمراكه اس كى دلىن آئى ہے۔ " پر بھی صالحہ لیاں۔ رشتوں کی زاکت کابی تھوڑا خیال کر گیتے ہیں۔ "ماں کے طنزا یسے بی ہواکر تے تھے۔ ومعاف میجی کا نائی امان اور اپنی غلط فتنی بھی دور کر کیجیے گا۔ میں بھی اے اپنا سکیتر سمجھ کے لمنے نہیں آلی مول اورنه ی در شته میرساد این ش وه رزخ كريمتي وبال ركي شير - كيست باتحد من وبائت شاكي نكاه الميازر والتي نكل كئ-وكلل كرتي بي أب دونون بحي- "التميازا حر مجتولايا-"شرم كرواميازا حرابهي بمي جاهي تعاات فورا" بي كريس بابرنكال دية "إلى ما ته دود على مى در درا-" وہ خفاخفاسا کمرے نکل کیا۔وادی پیھے ہے آوازیں دی بی م کئیں۔

افواتين وانجنت وسمبر 2013 164

"السدوراند كالبوث لے أنى مول بہنے كے اوراس باربارات تيار مول كى مي-" السباار بحرت مرافحات اسديكي كل " به کان سائیسٹ ہے۔ سے کے ڈیزائنو کا سوٹ اور بار لرے تیار ہونا شرطے؟" وكون سائيث؟ منافيل على سي يوجعا-معلىلىنىكل سائنس كے فيسٹ كىبات كردى مول-تيارى كى تم في اليسهانيا وولايا-"رزیش..." حتا کے مند میں جیسے کو نین کھل کئ۔ "اب تو بردی ہوجاؤیاں۔ کیا چھوٹے بچوں کی طرح کا بج میں الرجمي نيست نيست ميلي رهتي موسيرانجوائ منت تيس بهاني ژير متنايز هناتفاده اسكول ايجيس يجرزي کسٹلی میں راھ لیا۔ کا ج توبس انجوائے کرنے کے آتے ہیں۔ وبإزارى وكركتى المهاكومتحركن وحمساس كياس يمي وهم توسیق کے بر تھ ڈے کی تیاری کی بات کردی تھی۔"بالکل غیر متعلق بات۔ وكون مينى ؟ المهاجرت بول-المجول كئير-ميرا بعائي أبوش من لي تغيير تم اس-"حنامسكرائي-العرام المارية المارية المرادية المرادية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية المارية مهارے مرم بارن ہادرسیفی نے حمیس می انوائٹ کیا ہے "حتائے مزے سے کماتو وہ فی الفور بولی۔ ودمجھے تومعانی رکھو۔ تم جاتی ہو عش کسیس نہیں جاتی ہوں اورویے بھی کل مس عظمی کا نیسٹ ہے۔" "الداور تمهارا رباب احس كے ساتھ كمي تيش ہے۔ جس ميں تمهارا فرسك آنابت ضروري ہے۔ "حتا في المركباء فلك مدهاس كول من جالكا-اعلى اس سے جیننے کے لیے فرسٹ نہیں آتی حنا! بلکہ میں اتن محنت اس کیے کرتی ہوں کہ فرسٹ آسکوں۔ ا خاکریڈ بمتر ناسکوں۔میرارباب میں بلکہ اپنی قسمت مقابلہ ہے۔ انڈاق کردی تھی بابا جانی ہوں میں اچھی طرح-"حنافورا" ہی پینترابدل تی۔ پھراسے متس کرنے گئی۔ "ڈاق کردی تھی بابا جانی ہوں میں اچھی طرح-"حنافورا" ہی پینترابدل تی۔ پھراسے متس کرنے گئی۔ المعلوناياب بهت مزه آئے گا۔ مماے بھی الولی تم اللیں بھی بہت شوق ہے تم ہے ملے کا۔" " آئم سوری حتا ایس مرور چلتی اگر کل اتا امپورشت تیسٹ نه مو ماتو- "ایسهانے سراسر بمان بتایا-"فالون بري دي دي ويام كوب "في من نس ب عنا أتم جاني ووو-" الله مي ميس جلما يهد بهلي بعي تودود فعه تمود آوت ير ميش كي مومير عسائه-" حالے علی ہے کمانوا بہاسوچ کرہی رہ کی۔ (اورای کے بعد میں نے بوں یا ہرنہ جانے کی صم کھالی۔) المحتا بلیز۔ انتاا مرارمت کو کہ میں انکار کرتے کرتے شرمندہ ہونے لکوں۔ پھر بھی سی۔ آئی سے ملنے کا الله المحام المح المعلك مليق عبات سميث دى - حاام كمورك ره اي-بھیے" ہے تکلفی سے کتے ہوئے کوئی دھم سے اس کے سامنے بیٹھا تومعیز نے چونک کراہے دیکھا۔ م المق عمراتي فريش ى رياب احسن-معداس كاوبال موجودكي ريران موا-

الفراتين والجست وسمير 2013 167

"یادر کمواقمیا زاجر آانی ای بردول کے اتھوں تم بھے گنوا بیٹھو گے۔"

دو جنری سے اندر جل ہے جی جان چاہئے کر آرتی تھیں۔

دم سے کیا ہوا ہے "انہوں نے جرت سے پوچھاتو دو جو صالحہ کی بات کی تھمن تھے بول میں پھشا ہوا تھا۔ چو تک سیسے الدوسے کی کوشش کی۔

میار پر کر کری سائس بحر کے جیسے خود کو آیک سیسالا دیے کی کوشش کی۔

دم سے ہی ہیں۔ "چی نے اس کے آکے چائے کا ایک کپ رکھا اور کھروالوں کے متعلق یا تمی کرنے لگیں۔

مراقمیا زاجر کے خیالات کے آئے بانے صالحہ ہی کی یاتوں سے انجھے ہوئے تھے۔ دو ہوں ہی ہوں بال میں جواب دیا چائے کے کھونٹ بحر نے لگا۔

دیا چائے کے کھونٹ بحر نے لگا۔

دیا چائے کے کھونٹ بحر نے لگا۔

ا بہاکوخوف ی رہاکہ اتمیازا حرفون کر کے اس ہے توفی کے متعلق استفسار کریں گئے۔ گرایسا کہ یہ ہوا تھا۔

بلکہ اب تواکی سفتے ہے اتمیازا حرکافون نہ آتا اس کے لیے پریشائی کا باعث بنے لگا تھا۔

اے خود پر جہی بھی آئی اور رحم بھی آیا۔

ماں کی محبت میں کھیلی وہ لڑکھی میں کپڑی توباپ کے خوف اور ذکت آمیز زمرگی کا سامنا کرتا پڑا۔ ایک اتمیازا تھ

کا سارا الما تواس پر بھی معید احمد بائی محتص کا سامیہ منڈلا نے لگا تھا۔

خوف کا سایہ ہر بل '' کہتے ہونہ جائے ''کا خوف اور پھر فیر متوقع طور پر اتمیازا تھرکی کال آگئ۔

میسی ہو؟''سلام دعا کے بعد وہ سرسری انداز میں پوچھ رہے تھے۔ جیجے ہاتھ میں ایسہا کا موبا کل جسلے لگا۔

"کیسی ہو؟' سام دعا کے بعد وہ سرسری انداز میں پوچھ رہے تھے۔ جیجے ہاتھ میں ایسہا کا موبا کل جسلے لگا۔

"کیسی ہو؟' میں جاری ہے؟''

" پیموں کی تو ضرورت نہیں۔ شاخ کو غیرہ؟" "جی۔ نہیں۔" دل تو جاہا رو دے کہ دے کہ تجھے آپ کی ضرورت ہے۔ ایک ہدروشانے کی ضرورت ہے۔ جس پر سرر کھ کے دہ آنسو ہماکرول کا سمارا ہو جہ انکا کرسکے۔ " جیجا ۔ عیں میڈنگ میں جارہا ہوں۔ اپنا خیال رکھتا۔ پھر کال کروں گا۔" ہے حدفار ال سماانداز۔ ایسیا کو رونای آگیا۔ یقیدنا " وہ اس سے خفاتھے اور بات ایسی تھی کہ ایسیا فودے شروع کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ آگر وہ خودے بات کرتے تو شاید وہ اپنی صفائی پیش کرنے کی جرات کری لیتی۔ اپنی ذہنی کیفیت تی تا وہی جس کے تحت وہ فون پر ایسی فضول ڈیمانڈ کر بیٹھی تھی۔ انہوں نے کال منقطع کردی تو ایسیا کتنی ہی وہ موہا کل ہاتھ میں لیے ایسے تی جیٹھی وہ تی۔ ۔ مار اور ایسی تا ہوں۔

میں انہوں نے کال منقطع کردی تواہد ہا گتنی ہی در موبا کل ہاتھ میں لیے ایسے ہی جیمی مہاتی۔ "کیا بات ہے۔ اس میں سے کچھ نطنے والا ہے؟"حتائے اسے شوکا دیتے ہوئے اتھ میں پیڑے موبا کل فون کی طرف اشارہ کیا تو وہ چوکی۔

مہوں۔۔۔۔ "اوفعدایک تو تم عائب واغ پروفیسر لگتی ہو مجھے۔ "حنا جلائی۔ایسہائسل مندی سے بستر پر تھے۔ سید مالگا لیٹ گئی۔ "شیسٹ کی تیاری کملی تم نے؟"اس نے حنا سے پوچھاتودہ مسکرائی۔

وَا ثَمِن وَاجِمْت وسمبر 2013 166

وچورہی اور آپ شازیہ کے متعلق پوچورہی جوں ہے۔ جو جم کو ہماری خربھی نہیں مل رہی اور آپ شازیہ کے متعلق پوچورہی ایس-" وہ کمری نظمول ہے اسے دیکھتے ہوئے بوے اندازے بولا تو صالحہ جیسی منہ پیسٹ اور آزاد طبع لڑگی کے المول من مي بينه از آيا-" او۔ "اس نے جیسے سرد آہ بھری۔ پھرشرارت سے بولا۔" بھی ہم مراد صدیقی ہوا کرتے تھے مگراب دل چاہ رہاہے کہ تخلص کے طور پر آگے بے دل کا اضافہ کرلیں۔" در را سے " در ا مسلطسه "شاذيه كيس برار موي كي تحي جوش عيارتي چلي آني-صالحد كر ساخ كور مرادكو ورتب كول يمال كفرب بي جناب؟" معیں توجابی رہاتھا یار! یکایک زمین نے پاؤں جکڑ لیے۔ "وہ ایک معنی خیز نگاہ خاموش کھڑی صالحہ پر ڈالتے وحوفوه جائے تا۔ امال کو ضروری کام تفاکوئی۔ اسٹازیہ نے اے با ہرو حکیلا۔ " یہ کون ہے؟ "شازیہ کے ساتھ اس کے تمرے کی طرف بوصے ہوئے صالحہ نے پوچھا۔ وحمال کے بھانے ہوتے ہیں دوریار کے حرجو تکہ امال سے محبت بہت ہے تو یا قاعد کی سے ملے چلے آتے الل-"شازيه في تايا " فروض في-وجهيس تو محصيس كمدويا -وراصل بهت آزاد خيال اورمنه محصيب مالد كوشى آنى- "يعنى ميرے جيسى بير-" المركبال بالكل المثارية بمي بمي تمي وتم سناف تهمارے اِمیت کاکیا حال ہے؟ مالح نے مندینایا۔ " کھ مت بوجھو-وہ توامال اور داوی کے بلوے بند حا بیضا ہے۔ نفرت ہوتی ہے بچھے اس کھٹے ہو سے احول عديم س كي ب زارى مدت سواتمي-شازير في تنبيسي نظرول سيات وكما-التهماراتوداغ فراب-ب-ایتا پیار کرنےوالا بندہ ہےوہ قدر کرواس ک-" "منب اتنادده كادهلا بارجم ميں جاہے ۔"صالحہ نے سرجمنگا۔ پھر بحث كرنےوالے انداز من بول-"مود کے پارمیں عورتوں جیساخوف اور جمجگ نہیں ہوتی۔ ایک بیباکی ہوتی ہے۔ تڈرین ہو یا ہے۔ مازىيے كانوں كواتھ لكائے مرشر كوصالح إس كى عربت بوتم... يقياكى بني اور محية بعى- مرداند باكي توده كعاتي بي جنول فيقط المعلناكي دوى كرني مو- جست بورى زندكى كاساته نهمانامو وهموقع عن كده ميش المايا-" المال اوردادی کے متعلق کیا خیال ہے تہمارا؟ا ہے ایمیت کمہ دیا تو غصہ اس کے کمرے میں جا کے بات للا تورفيد عائد - قسم سے ایسے دارد ہوتی ہیں جیسے رہتے ہاتھوں پکڑنے کے لیے چھاپہ مار رہی ہوں۔" وہ سخت المادى موجافيد مجرد كمناكت جماب رئت بي تهارك كركري- "شازيد فاطمينان كما-ئىنسە چرىس كى جرات-"دە تىلى-ر ''فوق اقب ہریات کے لیے ایک دفت مقرر ہے صالحہ ابھی تم دونوں کے درمیان کوئی شری بند هن تو ہے مسلسل کے دونوگ اتنا خیال کرتے ہیں۔ بعد میں تو کوئی پوجھے گا بھی نہیں۔ ''شازیہ مسکرائی۔ المُواعِن وَالْجُبُ وَمِيرِ 2013 169 169

"ریشان ہورہ ہو جھے یوں اچاتک دیکھ کر؟" وہ بے تکلفی سے اپنا مویا کل اور گلاسز نمیل پر رکھتے ہوئے سکر انگ معيذا حدسنبعلا - شائے اچکار مخصوص انداز میں بولا۔ دموش کون سامیری ملیت ہے۔ کوئی بھی آسکتا اوراکر تمهاری ملکت بو باتو؟ ماب في جمله بكرا-"تے۔"معیز نے کمری سانس بحرتے ہوئے گویا خود کو پُرسکون کیا۔ پھراسے دیکھ کرقصدا"مسکراکر بولا۔"تو تہر منہ کان آن کا " مِي مهيس ضرور كافي كي آفركريا-" "ووتوش اب بھی ضرور پول کے-"ریاب بنی معیو نے دیئر کولا کردو کافی کا آروروا-"ويسمعيز!تهارى يارى كتى برالى ؟" قامرسرى اندازش بوچورى مى معيز جوتكا-"كى تىلىك كورولوالى-"دوشرارت مكرائى معيد ككے بن را معیں نے حمیس بتایا تفاکہ میں دوست بہت کمینا گاہوں۔اس کیے خبائی میری ساتھی سمجھ لو۔" " کین اب حمیں میرے جیسی ایک امھی مدیت ل چی ہے۔ تم اس بے کاری تنائی کوکیٹ آؤٹ کے مداد تو اچھاہوگا۔ کیونکہ میرااس کے ساتھ کزارہ بت مشکل ہے۔" ریاب نے دحول بحرے اندازش کما۔ مجمود دولول بی بس سے-بيرباب احسن كامعيذ احمركي ذاتى زندكي ميس يهلا قدم تفاجواس فيست اعتاد ب ركها تفااور جس برمعيذ احد كوكوئي اعتراض بحى شد موانقا-

"شاذى شاني "وديورے كمريس إے دهويدتى بحرربى تھى خالىي نے كما تھادوا تدربى ب صالدایک ایک کرے میں ویکستی آوازلگائی کوریڈورے مری و نورے کی سے کرا گئے۔ "آہت۔ سنجل کے "کی نے شانوں ہے تھام کرنہ صرف اے سارا دیا بلکہ بڑے زم کہے میں پرکارا بتا وہ بت دکش ی خوشیو کے مصار میں کمری استھے۔ لکنے والی چوٹ سملار ہی تھی۔ مردانہ آواز پرجو نگی ادر پھر شانوں سلکتے کس کا حماس کرتے ہی ترب کر بیچے ہی۔ من جيسي أعمول من وحشت ي اترى تومقايل ومخور مون من بل بحرى الكا-و آئي مارے كمر من خداكي قدرت ب ہم ان کو اور پھر بار بار ان کو دیکھتے ہیں شعركوات مطلب بن يكا و كروه ذراساجك كر آواب بجالايا تعا-صالحہ کے دل میں نورے کد کدی می ہوئی۔وہ خوش شکل خوش لباس سامحض خوش گفتار می تھا۔ وواے جانتی ند محی اور نہ بی اس سے پہلے صالحہ نے اس مخص کو مجمی شازید کے محرویکھا تھا۔ محرب انتہاد ى اس سے مخاطب ہوئے كو في جا إ-

الخواتين والجث وسمير 2013 168

«مبرحال بے مجھے یہ سب بابندیاں بالکل بھی شیس بیند۔ میں زندگی کو اپنی مرضی ہے اپنے طور گزار نا جاہتی الله موں۔ میں زندگی کے اس دور کا جمی لطف اٹھا تا جا ہتی ہوں مگر سال تواسے منگیتر سجمنا ہی گناہ ہے۔" ''وہ اس لیے میری جان کہ منگنی کوئی شرعی رشتہ تو ہے نہیں۔ یہ توبس ایک نشانی ہے کہ مزید رشتے نہ آئیں ليكن ات روالوى تعلق كى بنياد بناليماتوسرا سرناعاقب المركتي شازيه بسرطوراس ناوه سمجه داراور حقيقت پندازي تمي مالجدن سرجمنكا وابسی پر گیٹ کے اس دوبارہ مراوصد بق سے ملاقات ہوگئی۔اے دیکھ کردہ شازیہ سے بے تکلفی سے بولا۔ "جيئ من تعارف وكروايا سي مهمان سي مارا-" "كرواريا بمراد مالى-"شازىيد مسكراتى-المرايد ؟ ٢٠س كاشاره صالحه كي طرف تعا-"يه مرى وست إصالحه- الشازيد فيتايا-وميلوا چهاكياتم نے بتاديا بورني من تو پرستان كارسته بھولى كوئى برى سجھ بديفا تھا انسي- ١٣سى شرارتى نگاه صالحہ کے ان جھوئے روپ پر بھی تھی۔ صالحہ کے لبوں پر ہکی ہی مسکراہٹ بھیل تی۔ ''قریب مرادی آئی۔ منگنی شدہ ہے یہ۔''شازیہ نے ہنتے ہوئے کمالووہ بے اختیار بولا۔ '''ت وتوكيا موايشادي شده توسيس با-" "میں چلتی ہوں شازیہ!"وہ شجیدہ ٹی ہو کرشازیہ ہے بول۔ بچھلی ہی گلی میں اس کا گھرتھا۔ "ارے ناراض ہو کئیں کیا؟"وہ پریشان ساہوا۔"اکیلی جائیں گی۔ کمال جانا ہے بمیں ساتھ چلول۔ چھو ڈویتا ۔" ۔ ''ہاں صالحہ۔ شریف آدی ہیں۔ خبریت سے تہیں گھر پنچادیں گے۔ میری گارنٹ ہے۔'' شازیہ نے کمانودہ خاموشی سے با ہرنکل آئی۔وہ پیچھےسے تیز قدموں چلٹا اس کے ہم قدم ہوا تھا۔ "آپناراض مو تئ بين كيا؟" "ميرا آب كياواسطي ؟"صالحه في تيم انداز من يوجماe "آب یماں سے لوٹ جا کس میرا کھر آگیا ہے" وواس کی جانب دیکھیے بغیر آگے ہومی اور کل کاموڑ مڑتی۔ مراد صدیقی دہیں جما کھڑا جائے کیا پچھ سوچ رہاتھا۔ معیز کے کئی بار صفاحیث انکار کے بعد بھی سفینہ نے رہتے والی سے تمن جار اور کیوں کی تصویریں منگوالی "نيد يموزرا\_اس كاربك ذراديتا موايي مريه متنول عي الحجي بي-" C سفینہ نے تصوریں ایزداور زارا کے آگے کیس توزارا سے سکے آیزد نے جعیت لیں۔ "بيلس ... اوهرايك كي دهنديا محي مولى باورادهر بعالى كواكشي تين عن من "بوقوف تیوں سے تھوڑی کراؤس کی۔ان تیوں میں سے میرے بیٹے کوجوبیند آئے گی اے دیکھیں O فواقين والجنب وسمير 2013 170

والوس كون كامبارك مو-مرايار زعده باد-"عون في القور بولا-معيز في محمد موجا اور مرتب علم اندازي میں یا ۔۔۔ میں نے سوچا کہ بے ہام می شفیش اور بے کار می چند بُری یا دوں میں الجد کر زندگی بہاد کرنے کا الاند؟ کو جمی نہیں۔ غلطی اماری زندگی کی کتاب کا ایک صفحہ ہوتی ہے عون!اس کے لیے پوری کتاب کو پھینک وہا کمال کی عقل مندی ہے۔ تو بس بھی سمجھ لوکہ میں ایک بے کار صفح کے لیے پوری کتاب کو بہاد نہیں سے بہت " ومشكرالسي معون فياته بميلاكراورو كماتوم عمد بنس ديا-دری میں تہیں کتا تھا اور ازندگی میں جمی اپنے کیے ہوئے قیملوں پرمت بھتاؤ۔ ال سبق عاصل کرو' آگے پر ہے کے لیے محراس غلافصلے پر ہال کھول کے ناغمرائم کرنا نری بدو قولی ہے۔ " وم چھا۔ اب زیادہ ستراط بغراط بننے کی ضرورت شفی۔ میں تیرے ہو تل میں فری کا لیج کرنے آیا ہوں۔ اپنا مندے بریاد کرتے سیں۔" معدد في است شلايا - إس قدر تعلى موضوع بضم نه بورياتها-الواب تك جناب نے كون سالج و ترب من كرك كفايا ب جمعة و صرت بى رب كى تجھ سے كور كمانے مون نے اس پرچوٹ کی تھی۔معید نے ہتے ہوئے والٹ نکال کے نیبل کی سطح پر رکھا۔ ''درہے دے' رہے دے 'جمع کر ہا ہوں'ایک تی بار اسباجیک نکلواؤں گا۔''وہ یوں تی بیشہ کہتا تھا۔ "معتاف شادی کب کرد ہے ہو؟" رمعید نے برے عرصے کے بعد عون کواس موضوع پر کریدا۔ درنہ توجب سے اس نے خود کواپے آپ میں معناسب ودسروب كى زند كى بين وخل اندازى كرنابهي چھو دويا تھا۔ ون ت مرى سالس بحرى اوركرى ير ميل كريد كيا-الملیا بناؤں یار اپنی عظمی ہے جو دعرے کی طرح سریہ برس رہی ہے۔ ٹال کی بچی تون سب بھولتے کو تیار ہی م اب م بى بتاؤ - ميراكيا تصوراس م بين كى منكود \_ بسمائده جموت بي شريل مى بردهي محرميول ال الميال كاوس كى حويل من كزار ف والى من سالول بعد برى جاست الدويمية عمياتو منى كافرش ليب الل مح الول من من منه من منه من قراس كاتعارف عنة بى الفي بيرون بماكا - آت بى اى كمامة الکات انکار کیا۔ اباے لعنتیں کھائیں۔ بائے مجر آنی کی شادی یہ اسے دیکھا۔ کیارتک و روب تعااور کیا موں سب سے جدا۔ اس اڑی نے ایک نظر بھی مجھ یہ تنیں ڈالی اور میری ہر نظر فقط اس تک می نے میں نے تسم مل ممادي كرول كاتواسي حورشا كل - اي بات كي توده بسيل-اباكويتايا اور پخرسب كمروالول كو... خوب اللهاميرا-وه ثانية ي معى ثاني ميرى بجين كى منكوح اب بناؤ من اس كے بيتھ مجتول بنا مجروبا مول الالعظم كماس والنية بمي آماده مس مون كرواستان خاصي دل كير سمي مم معيذ كونسي آره سمي س كر-م من المان من المان الما میں او ہو کیا ہوں مردہ اب میرے انکار کو اپنی آنا کا سئلہ بنا کے بیٹھ کئی ہے۔ "عون نے مندائ کایا۔ التلول سے کہہ کر مفتی کردالو۔ نکاح توہوی چکا ہے۔ بھیا کے بھی لانکتے ہو۔ سوری اٹھا کے۔" الكسا الماك لاف والاخيال توبهت رومانك ب مكريه فظ خيال بى ب ود يورى بلا كوخان ب

"اور جے بھائی رہ جیکٹ کریں گے۔ اے تم دیکھ لینا۔"زارائے کندے کرلیے جیسالقمہ دینا ضروری سمجا محه "مفیدنے پارے کما۔ المب آكر تمهارے جذبات فنا ہو بچے ہوں تو تصویریں جھے دے دد۔" زارانے اے جلایا تواہے كينہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے ایزدنے تصوریں سینٹر میل پر پنجویں۔ زاراہتے ہوئے تصویری اٹھا کردیکھنے گلی۔ "ويساما مال ك لياك ادرائي مي مرى تطريق-زارائے تصورین دیکھتے ہوئے پرسوج انداز میں کماتودہ جو ملس-"كون\_؟" تصورين ان كائق من دية موعده مسراني-"وان تنول ب زياده خوب صورت بهي إورجال تك ميراخيال بهائي مي انزسند مهي ب-" ووس كيات كردى موتم جاسفيه نيا مجي اب ويكها-"رباب كمات كري مول الم-"زاراك ليح من حوش مااتر آيا-«مو\_ايك اور كو كونشك لا الأن لكاديا-"ايزوب ساخته بولا تعا-سفينه جو عمس-"م معدز في كوكما؟" بي يفنى وجما-"وتنس المات بعالى في فيرماب في مكن مجمع سوفيعديقين كدرياب ان من انتر مثلب "دارا نے تین ہے کماتو سفینہ ملکے تعلیکے انداز میں پولیں۔ وسطو معدزے بات کرے دیکے لی ہوں۔ پھرجودہ کے محض رباب کے انٹرسٹ توبات نہیں بن عقد"زاراطمانيت مكرادي-شايدرياب اورمعيز كرفية كاطے بوجاناس كاورسفيرك رفية كى مضوطى كے ليے اجمابوسية زاراكا "ا عانى ايك كنواره مي جاره ادهر بحي بيشا ب محراس كانترست من كوئى بحى انترسند نسي ب ايده نے نقل سے کمار انہوں نے مطراب عبالی۔ السورى بيناى إجب تك معيز كيات تسين بن جاتى تهمارى بات كوئى نسين سے گا۔" "بالكل ظالم ال لگ رہى ہيں جو برى بينى كى شادى نہ ہونے كى دجہ سے چھوٹى كو بھى كنوارى ركھ ليتى ہے۔" ق ول بى النابلنابولنا تعا-زارااورسفينددونون كونسي آئي-"و كمنازالم اتى درے كريس كى تودوكوں كا-" دومندر اتھ جيركے بولا تواران معم تھا-رباب كى مت اور مستقل مزاجى كى وجر عمد جيسا آدم ب زار اورا كير (بن جافوالا) مخص جي زندك ی طرف او سے لگا اور اس کی یہ تبدیلی عون کی نگاموں سے کیو تکر چھی ماعتی تھی۔ وكيايات بيريارابوع جك وكم رب مو-كولى نيا سرف استعال كرو مو آج كل؟"اس كالناع

المراغن دائجسك وتمبر 2013 172

اندازتما معيزمكرادا-

وع كر كمول إل اقد؟

Click on http://www.Paksociety.com for More

ون نے اچھیں پھیلا کیں۔ اور اس میں اور ایا کے اور کیا ایک اور کی ہے۔ اور اس میں کیا خاصیت ہے؟" معید نے ہاتھیار پوچھا۔ اور اس میں کیا خاصیت ہے؟" معید نے ہاتھیار پوچھا۔ اور دو کون نے آہ بحری۔ اور دو کون می نظر تھی جو فرش کی لپائی کے دوران بڑی تھی؟" معید نے طفر کیا۔ اور دو کون می نظر تھی جو فرش کی لپائی کے دوران بڑی تھی؟" معید نے طفر کیا۔ اور دشتوں کو نبھانے والی بس میری متعاری تی تھی۔ اپنے پیرول دو ڈاتھا۔" والی۔ رشتوں کو نبھانے والی بس میری متعاری تی تھی۔ اپنے پیرول دو ڈاتھا۔" اور بازی کی کھی سینے میں۔ اپنے کی دو۔"

شازیہ کے گھر آنا جانا تو بجین ہی ہے تھا گمرا یک حدیث رہ کرلیکن جب مراد صدیقی آیا 'صالحہ روزانہ دن میں ایک چکرشازیہ کے گھر کا ضرور لگاتی اور شازیہ نادان نہیں تھی۔ دو متلقی ہو چکی ہے تمہاری صالحہ!ان چکروں میں مت پڑو 'آک کا تھیل ہے یہ۔" اس نے تخلص بن کر سمجھایا تکر مراد کے خوب صورت لفظول نے اس کے ارد کرد جال سابن دیا تھا۔ جے دہ تو ژنا نہیں جاہتی تھی۔

ایے میں اقبیا زاحر کہیں دور رہ کیا۔ مراد صدیقی کی آزاد خیالی اے بہت بھاتی۔وہ تعریف کرنے میں تجوس تھااور نہ بیار حتائے میں۔ در بچین کی متعنیاں تھیل ہوا کرتی ہیں شازی! تم نے دیکھا نہیں ہمارے برے اے تھیل ہی تو سجھتے ہیں

رعب بأبندياں مهند-"وہ تنفرے بولی"دیکھو۔ اخمیازاحمہ کاایک فیملی بیک گراؤ تدہ۔ "مراد بھائی تواکیلے "چھڑے چھانٹ مجمی بہال تو بھی دہال۔
"دیکھو۔ اخمیازاحمہ کاایک فیملی بیک گراؤ تدہ۔ "مراد بھائی تواکیلے "چھڑے چھانٹ مجمی بہال تورد نول
بیسہ کے جائیداد بھی ہے تھوڑی بہت مرکوئی برط شمیں ہے سریر۔ تب ہی تو بنجاروں کی طرح دنوں بہال اور دنول
وہال ڈیرے ڈالے رہنے ہیں۔"

ہاں دیرے واقع رہے ہیں۔ شازیہ نے دیے لفظوں میں مجھایا۔ مرحو سمجھتا ہی نہ جا ہے اے کون سمجھا سکتا ہے؟ تب شازیہ نے بھی اے س کے حال پر چھوڑ دیا۔ س کے حال پر چھوڑ دیا۔

ں مراد صدیقی کے ساتھ بیٹھی محسنوں باتیں بھارتی رہتی یا پھر محوری اس کی تفتگو کارس اپنے کانوں بھی ا اٹارتی رہتی۔ کب مل کے آکینے سے امتیاز احمد کی شبیہہ وحندلائی اور کب مراد صدیقی وہاں براجمان ہوا۔ اسے ہا بھی نہیں

ن ارائے جو بات سفینہ کے دماغ میں ڈالی وہ انہیں بھی بھائی تھی۔واقعی آگر میعید سے ریاب کی شادی ہوجا آف سرال میں زارائے قدم مضبوط ہوجاتے ہمیو نکہ ریاب گھروالوں کی بستلاڈلی تھی۔ باک سرماکی کلف کام کی ویکن چالی کاف کام کی ویکنای کی ایسیان می کاف کام کی ویکنای کی کاف کام کی ویکنای کی خالی کی ویکنای کی خالی کی ویکنای کی ایسی کی ویکنای کارگرد کرد ویکنای کارگرد کرد

پرای بیگ گاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ
 ڈاؤ نلوڈ نگ ہے پہلے ای بیک کا پر نٹ پر یویو
 پر یوسٹ کے ساتھ
 پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور ایچھے پر نٹ کے ساتھ
 پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور ایچھے پر نٹ کے ساتھ

مشہور معنفین کی ٹیب کی تکمل رہے جے
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان ہر اؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی گنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای کیا۔ آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف مائزوں میں ایلوڈ نگ مائزوں میں ایلوڈ نگ جریم کو الٹی خار ل کو الٹی کمیرید کو الثی این صفی کی تعمل ریج ایڈ فری لنکس کو بیسے کمانے

کے لئے شر نک تہیں کیا جاتا

واصویب سائٹ جہاں ہر کتاب ثورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈی عاسکتی ہے ڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پیر تبھر ہ ضر در کریں ڈاؤنلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضر دریت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ا ہے دوست امباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکی متعارف کرائیں

## MANUFARSOCIETY/COM

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



172 0013 - . Set Fig.

اور سفینہ کے لیے بھی بات قابل اظمیمان تھی کہ معیز ہمیشہ کی طرح شادی کے نام پر اکھڑا نہیں تھا۔ بلکہ اس نے ریاب کوجاننے مجھنے کے لیےوقت انگا تھا 'جو انہوں نے بخوشی دے دیا۔ وہ چاکے کر آیا توصالحہ نے اے ذرا بھی لفٹ نہ کروائی تھی۔ یوں ادھرادھر کاموں میں معموف تھی جیے الس جائتي ىنه بو-امتيازاح كواس كےاس روپ اوراندازنے بھی مزودیا۔ كدهن كي وبراداي بمثل لكاكري-والعائاس كے آئے ركھ كے جانے كلى و في تحت كاؤ تكيے الكائے او كھ راى تھيں۔ التيازن اس كالمائه كلائي سے تعام ليا۔ صالحہ نے كثيلي نگاموں سے اسے ديكھا۔ وہ دوستانہ آنداز ميں مسكرا ویشش ... "اتنیا زاحدے چی کے متوجہ ہوجانے کے ڈرے اس کی کلائی چھوڑی اور بے ساختہ اے محمورا۔ معہنے بس ۔ یہ ہے تمہاری بمادری ۔ تبھی بھی ہاتھ اپنی امال کے سامنے بھی پکڑا کرونا۔ اکیلے میں کیوں الما فاتمات مو-"وه يحنكاري اورامياز كاچروسرخ راكيا-معتميات كوخوا مخواه برمهاري موصاله!" "بات عی تو متم کرنا جاہتی ہوں میں۔" وہ عجیب انداز میں بولی اور کجن میں جلی گئی۔ المازاحمة بندائياس كابات اورانداز برغور كيااور بحركوا كمي يصلي بينج كرافهااور يحن من أكياجهال وو رات من آثا تكال ربى كى-الية ارامني كب تك علي صالحه ؟ وه سجيره تعا-ور ناراضی نمیں ہے الم الحر المرحقیقت ہے کہ مجھے تائی اماں اور دادی کا رقبہ برداشت نمیں ہوتا۔ " استادی تماری مجھے ہوئی ہے اماں یا دادی ہے نہیں اور پھرتم بیہ سوچا کرد کہ شادی کے بعد ان کا رویہ بدل گاگا۔ " اتبازاحم کے اندازیں مخصوص نری اور توجہ رہی تھی۔ وہ صالحہ کی جذباتی طبیعت سے انجھی طرح واقف تھا۔ اور ان بھلے اور فوری عمل پریقین رکھنے والی صالحہ ضدی بھی بہت تھی اور وہ نہیں جاہتا تھا کہ وہ جلد بازی میں کوئی المانعلك كرب يالمال اوردادي كي خلاف ول من بعض بال لي عملة مير تهين جانبا تفاكه صالحه كى سلطنت ول تبديل مو چكى ہے اور اب وہاں بادشاه كى سيث پر كوئى اور براجمان مان مالح شادی والیات پر کوئی روعمل فا ہر کے بغیر آٹا کوندھنے گئی۔ و مراس سے اسکا روز جب امتیاز احمد نے واپس لا مور جانا تھا تب وہ بنتی کھلکھلاتی اے خدا حافظ کہنے آ للك كمائحة كابنانا شتاكر آامميازاحمد وإدى يمسي خوب لاذا تحوار بإنعاب لل اوردادی دونوں ہی نے یوں بے تکلفی ہے صالحہ کا آنااورا تنیا زاجر کے ساتھ بیٹہ جانا پندنہ کیا تھا۔ ''ارسے دامہ پراٹھا۔'' صالحہ نے اس کی پلیٹ میں رکھے پراٹھے کا نوالہ تو ڑا اور اس کے سالن میں ڈیو کرمنہ کی کا ب

اى سوچ كوليدوا تميازا حركياس أجيس ومیں سوچ رہی تھی کہ اب معید کی شادی کے متعلق بھی کوئی چیش رونت ہوئی جا ہے۔" سفینہ نے دوستانہ انداز میں بات شروع کی توانسوں نے جو تک کرسکے انسیں دیکھا۔ پھیاتھ میں تھای کتاب بند كرك ركه دى اور يورى طرح ان كى طرف متوجه و وسی نے تمرے پہلے بھی کما تھاکہ معید پرائی مرضی مسلط کرنے کی کوشش مت کو-اے اس ضمن میں ابي مرضى كانيمله كرفيدو-"ن مضطرب ليج عن يولي توسفينه مسكرا عي-" وميرابيا ب امّازا حرائم ولمنابت خوش مو كامير فيط -واورتم نے کیافیعلہ کیا ہے؟ انہوں نے جبھتے انداز می بوچھا۔ وميس في موجا ب كرمعهز ك اليرباب كارشته اليعين-" "رباب كون؟"وه جوظ ور نہیں۔ میرانسیں خیال کہ تمہارا یہ فیعلہ راست ہے۔ "وہ ہے اختیار پولے۔ وکمیا مطلب۔۔ انجھی قبلی ہے اور اڑکی بھی معیز کے جو اڑکی ہے۔ "سفینہ کوان کے اعتراض پر اعتراض ہوا وتكريس وفي من كاشادى كو قابل اعتاد نهيل سجهتا سفينه إلى افيعله مت كروجس سے كل كوزاراك ميرؤ لا تف وسرب مو- "الميازاحم سجيره تف "آپ فگرمت کریں۔ یہ سوچ بچھے زارای نے دی ہے۔" ق مسکرا کیں۔ "زارااہمی بچی ہے سفین۔ رشتوں کی زاکتوں کو نہیں مجھتی۔ اے نہیں بٹاکہ کراس میرج کن تباحق کو التما زاجر كوما إس شتير عن من سي تعديم سفينه كان كانكار كوابميت وي كاقطعا "كوتي موذنه تعام " پہلیں۔ زندگی توسعیز کو گزارتی ہے اس سے پوچھوں کی بھر جودہ کھے۔" " ہم کیوں اے ڈسٹرپ کرتی ہو سفینہ! ابھی اس کی پونغورشی کا فائٹل ایر ہے۔ برنس سنبعالنا ہے اس نے۔" الميازاح كوجائے كيا بے چينى لكى تھي-الميازاح كوجائے كا كوكوں كے تھے بيا ہے جاتے ہيں۔ حارا تو ماشاء اللہ سے كامياب بيثا ہے۔ "مفینہ "جنى بيسى تهاري مرضى-تم جانواور تمهارا بيئا- بمين وبس شادى من باليئا-" وہ جسے خفاہ ہوئے مران کی خفل سے قطع نظر سفینہ کی اور بی جو ژو رمیں کی تھیں۔ شام كوي انهول في معيد احركو تحيرليا-ان كابات من كود مكراوا-وموريها إشادي كاتوني الحال سوچيے محمى مت-" د چلومنگنی سی۔ میرے دل کو تسلی ہوجائے گ۔"۔ شینہ کوبڑے عرصے بعد اس کاموڈ صحیح لگا تھا تمراس کے سیال میں ایک ایک ایک اس کا موجائے گ اس كيے جي الكار كرويا-ورب ہے کر کروں گا الآپ کی مرضی ہے۔ لیکن فی الحال مجمعے موقع تودیں اے مجمعے کا۔"

المراتب والجيد وسمبر 2013 176

المن فواتمن دُاجَت وتمبر 2013 177

ورک جائے گی۔ پلٹ آئے گی۔ مراد صدیقی کی طرف کھلنے والا روزن برند کردے گی گرنہ تواہے اپنے پیچھے افغاز اجر کے قدموں کی جاپ سنائی دی اور نہ بی اس کی ہے بابانہ پکار۔

وہ تم آ تھوں اور مخت حل کے ساتھ اس گھرے تکی تھی اور شاید افغاز اجر کی زندگ ہے بھی۔

وہ مسلسل افغاز اجر کو کال کرری تھی گھروہ افنیز شمیں کررہے تھے۔

وہ مردوں کی شائیگ کرکے آئی تو حتا نے اس کے پرس میں ردپے دکھ کراہے بھی تھکے ول ہے شائیگ کرائے آئی تو حتا نے اس کے پرس میں ردپ دکھ کراہے بھی تھکے ول ہے شائیگ کو ایک میں بھی تھی۔

کو الی ۔ گراس کے نتیجے میں اب وہ خالی ہرس بیٹھی تھی۔

واسل انگرز کرنے پہلے سب لڑکیاں قری ہوئے والی تھیں گراس سے پہلے فیس جھ کروانی تھی اور ہاسٹل کے قاشل آئیز کرنے پہلے سب لڑکیاں قری ہوئے والی تھیں گراس سے پہلے فیس جھ کروانی تھی اور ہاسٹل کے قاشل آئیز کرنے پہلے سب لڑکیاں قری ہوئے والی تھیں گراس سے پہلے فیس جھ کروانی تھی اور ہاسٹل کے

کائنل انگزیزے پہلے سب لؤکیاں قری ہوئے والی تھیں گراس سے پہلے فیس جمع کروانی تھی اور ہاسٹ کے ڈیوز بھی اواکر نے تھے۔ حتااس کی رونی صورت دیکھ کرخوب ہی ہئی۔ ویون سی کنگال ہوتم کے کمرفون کرویار اوبھی کے ابھی ہوی ہی رقم منگوالو۔" مشورہ مفت تھا۔ اور سا ہونٹ کاٹ کے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اقبیا زاحمہ اس کے اکاؤنٹ میں اس یا وہ روری رقم

مشورہ مقت تھا۔ اوسہا ہونٹ کاٹ کے رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ انٹیا زاحیر اس کے اکاؤنٹ ہیں اس اہ پوری رقم مجوا چکے تتے اور پہلے کچھ حتائے ارحار لے لیے اور اب شانبک وہ کویا اپنی اس اہ کی پوری پونجی لٹا چکی تھی۔ حتا ہے تو خیرکیا یا نگتی اس نے دل کڑا کر کے امتیا زاحمہ ہی کو کال لمائی مگروہ کال ریسیو نہیں کررہے تھے۔ بلکہ مسلسل ائن کائی جاتی رہی۔

میعنی ده کال ریسیوی نمیس کرنا جاه رہے تھے۔ ر ایسها کادل پریشان ہونے لگا۔ چیلی کال میں مختصری بات اور اب کال اٹمینڈ نہ کرنا۔ کیا معید احمدا پی جال چل



" المير ارے مد ہوتی ہے صالح اوباں سے دو مری پلیٹ پکڑ لے بیٹا! یہ کیا کہ اس کی پلیث سے نوالے أمال شريعت كاوامن تفاعد ومحتى تحيي-"کیول\_اس کوکوئی بیاری ہے کیا جو تجھے بھی لگ جائے گی؟" وہی تڈراور پُراعماد ساانداز۔ "کوئی بات نہیں اماں!"امبیازا حرکے دل میں توصالحہ کو دیکھتے ہی طمانیت اُ تر آئی تھی۔ نرمی سے بولا محراماں تو و مغردار اخیاز احر! ہمارے کھری کچھ اقدار ہیں۔ خبردار! جوتم نے اس دیدہ ہوائی کی حمایت لینے کی کوشش کی ہو " "ال بن ووقو شدری رو کیا۔ المال اس بڑے طریقے وصالحہ سے بھی ہمی ندیولی تھیں۔ اورصالح۔ اور مالح۔ محرکوتووہ ساکت ہی رہ می ۔ وادی جو محی محتیں اے وہ دو سرے کان سے اڑاو تی تھی مراہاں کا بدانداز؟ان كى سردمى تواسى يابى تحى مى وفيدالى ماس اس بى طرح متفريس بدا ساندازدند تعليد آج تودہ اپندل اور جذبات برباوس ر محتی امتیاز احمد کی طرف بلننے کی ایک کوسٹس کے طور بریسال آئی تھی مرشاید و امیازاحدی قسمت مین ندهی . وستی تربو می موتونا عرم نا- س کتاب می کلما ب که نامحرم کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا جا تز ہے۔ "ان کا الميازام في صالح كواته من بكرانواله بليث من ركمة ديكما- والخق ب بيني موسة تقى- جياب بھی لفظ ندیو لنے کی مسم کھالی ہو۔ ومیں بات کی موں اس کے باب ہے۔ "دادی میں ناراض تھیں۔ "محری کول نمیں محی تُک شادی مول ب تیری اس کریں۔ یی سوچ کے یون کرلیا کر۔" اس في ايك نكاه المياز احمير دال-صرف ایک نگار ب مد كليلي مبت كه جناتي مولي-وہ الی اور دادی کے سامنے ان کے شرعی جواز کوروشیں کرسکا تھا۔ اگرچہ مل سے اسے صالحہ ک اس بے تكلفى يركوني اعتراض نه تفاحوه الخد كي-"جیموتا\_" کمیازاح خودکوروک نمیں بایا ہے ساختہ بولاتوا مال نے تیزی ہے کہا۔ "رہے دوتم اچھا ہے۔ اگر اے اب کچھ عقل آئی ہے۔ یمال آنے سے پہلے بی بیمال کے طور اطوار کچھ كى توفا كەك مىلىرىكى-" ونیار عل کے میرے ساتھ ناشتا کو تم "دادی کوخیال آبی کیا تھا۔ وكرليادادى بيد بحركيا آج تو-وہ تاری سے انداز میں اللہ حافظ متی تیزی سے باہری طرف برحی تواتمیا زاحمہ اختیارا تھا۔ الماس فياس ك شاف يرباته ركمالوا يك تنبيسي دياؤكو محسوس كرتي بوئ وووس بيشاره كيا-جبدول ما كه صالحه ك قدمول كم سائحه ى ليناجار باتماا ورصالحب ودردازے نظنے تک اپنے پیچے اقبار احد کی بلند ہوتی آواز کی معظر رہی۔

178 2013 FS JULIFISH

وروانه على كيا- وه م التحكيم بورة الدرداخل بوئي عرسائ كوئي بعي نه تا-ویل قرنشله فلیث کانی وی لاؤ جاس کے سامنے تعااور قد موں کے نیچے قیمتی کارہے۔ ك الني يجي آمنسنالى دى توه باختيار بلى-درواندلاك بوجاندا-ما منوالے كود كي كرابيهاد بشت زندى بوكردوندم يجي بنى مى-معيزا حرك بالرات فاست بحد فوف زو كروا قا-

اس کے امرار برشازیہ ، چی کے سامنے موجود سی۔ منورى بات كرية كاكمدكم شاذيه اب يزل ي بيني تحي مرالفاظ من كد نوك زبان ير آت بي ند من صالحه فے تکے جاتے اے موراتواے مرتے کیانہ کرتے کے مصداق بات شروع کرنائی پڑی۔ المسالحه كي شادي كب كردى بين خاله؟ الجي كي بونون يرمسكراب ميل كي-وہب امیازاحمد ذراایے قدم سیج ہے جمالے 'پیرشادی کی ماریخ دے دیں ہے۔'' الورآگراممازا حرے اچھارشتہ آل جائے تو؟" ختک ہوتے لیوں پر زبان پھیر کرشازیہ نے کن اکھوں سے ارات عصوان كالمراث مثراب مداي

" ولغ تحکے بہارا بھین ہے بات طے ہے امتیاز اور صالحہ ک اب تک اس سے اچھانہ ملاتوا ب کیا مے كالم المراكب المحالي من بات حم كردي مكرده شين جانتي تحيين كربات حم شين بلكه البحي تو شروع موتي تحي-العمرا ایک دوریار کاکزن ہے خالہ! بهت امیرے پڑھا لکھا۔ شریف کاردیاری آدی ہے۔"شازیہ نے دیے لفطول ماتوده بجواوري تجميل-

معیمات تهمارارشنه دُالاے انہوں نے.» شازید کا حلق خنگ ہوا۔ مسالحہ نے دورے اے آئکھیں دکھائیں اور یو لتے رہے کا اشارہ کیا۔ النمين خاله! اين صالحه ك ليه آم يجهي توكوني ب تمين اس كا\_" الكيابكواس كررى مواركي!" في كوطلال آيا-ملحه جلدي سعوبال آئي-ورنه شازيه ضروران كعتاب كاشكار موجاتي-اللالي تعبك كمدرى ب- آپ مراد صديق ب ل كوتوريكيس ، برلحاظ ب اقياز احرب بريه كرب معاستديد وليرى سے بولى و چى نے تھينے كے تھياس كے مند پردسارا۔

(باقى استدهاءان شاءالله)

اس کی دھڑ کن ست پڑنے گئی۔ پھرا جا تک ہی اس کی کال ریسیو کرلی گئی۔ "مہلو۔۔ ایسها بات کر رہی ہوں میں۔ آپ کال اثنینڈ شمیس کر ہے تھے توجھے پریشانی ہورہی تھی۔" ایسهائے کال ملتے ہی ہے آبانہ بولنا شروع کردیا۔ پھرچپ ہوئی تو ایک سناٹا ساچھا کیا۔شاید دہ ابھی بھی خوا امبلو\_ ناراض میں آپ اہمی تک وہ آواس دن اس غصص میں میں نے ہا نہیں کیا کہ کہ دوا اور آپ ک بینے نے آپ ہی کیا کمدوا۔"وہ شرساری می۔ "بهت التحصيب سيس بحي بن والدمحرم عسي كمدون كاور كمي ؟" واسعیز احدی تھا۔ایسہاکاول کے رکتے بچا مرجراس نے برق احت سے خود کوسنبطالدات معیز احمالا سامناكرنا تحارا بي ذند كب لخ كرا في كرا في كرا في كرا في "مجمع آب محوالدماحب عي اتكنى ب-" "آخرتم ماري زندي ميس نكل كول نبيس جائيس-"و جي منبط كوكري كاراتها-ابسهای تا تلیس ارز نے لکیں۔ مراہیے کی مزوری کامطلب تعامعیز احدے ات اور آج دو مت رہا جائی تھی۔معید احریرواضح کرناچاہتی تھی کہ وہ اتبازاحرے فصلے کیابندے نہ کہ معید احرے۔ "آب جھے یہ آرڈر نہیں کرکتے کیونکہ میں آپلوگوں کی زندگی میں آپ کے والد محرم کی خواہش پر آئی مول-ائي اليك فوابش رسير-

اب جائے تھے کو کچھ سوجھانہ تھایا پھروہ عنیض و فضب کی کیفیت میں چپ تھا مگراہ بھائے اس است پھر وان ہے کہے گامیرے اکاؤنٹ میں۔"لائن ایک دم سے کاٹ دی گئی ہے وہ جان موبا کل کان سے لگائے

ری ہیں۔ وہ امتیاز احری طرف سے ایوس ہونے ملی مگرای شام امتیاز احد کا ڈرائیوراٹ لینے آیا تو وہ متحیرہ گئی۔ «شکر کرو تہمارے کھروالوں کو بھی ترس آیا تم پر۔ "حتانے اس کی بے بیٹنی پراسے کھر کا اور ساتھ ہی توک بھی

رو دیمینج و کراو سلوٹوں سے بھری آمیں ہے تہماری۔" وہ جلدی سے سامنے لٹکاسوٹ بین کرسلیقے سے دنیا او رُحِی آکر گاڑی میں بیٹے گئے۔ وارڈن بھی نتمیاز احمد کے ڈرائیورسے واقف تھی۔ سواجازت کاستلہ ہی نہ تھا۔ ورائيورخاموش كازى جاراتفا-

ورائبورنے محصرا "بتایا واس نے سرملا دیا۔اب طاہرہ امتیاز احمداے سفینہ کے تعریب تو نہیں بلوا سے تھے۔ ڈرائیوراے فلیٹ کے دروازے تک چھوڑ کرلیٹ کیا۔ اسماکا مل لیکا پھلکا سامو کیا۔ آئے تمام ساکل عل اے دروازے کے پارد کھائی دے رہاتھا۔اس نے دروازہ کھٹکھایا۔ محرکوئی جواب نہایا توناب مماکن کھا

الم أخوا عمن والجسبك وتمبر 2013 (180

المن والجست وتمبر 2013 [18]



### عِفَت سَجُرطابر



ا منیا زاحر اور سفیٹہ کے تمن بچے ہیں۔ معیز' زارااورایزد۔ صالحہ' منیا زاحر کی بچپن کی مظیتر تھیں مگران سے شاوکا نہ ہوسکی تھی اور سفینہ کو بقین ہے کہ وہ آج بھی ان کے دل میں بہتی ہیں۔ صالحہ مریکی ہیں۔ ابسیاان کی بٹی ہے۔جواری باپ سے بچانے کے لیے صالحہ' ابسیہا کو امنیا زاحر کے میرد کرجاتی ہیں۔ تمن برس قبل کے اس واقعے میں ان کا بیٹا معید میں میں دور

ا بیہا باسل میں رہتی ہے۔ حتااس کی روم میٹ ہے اور انجھی لڑکی نمیں ہے۔ زار ااور سفیراحسن کے نکاح میں انتیاز احر 'ابیہا کو بھی یدعو کرتے میں محرم میز اسے بدعونت کرکے کیٹ ہے ہی واپس بھیجی دیتا ہے۔ زارا کی مندریاب معینز میں روپسی لینے لگتے ہے۔

ریاب ابسیاک کالج فیلوے۔ زارا کے اصرار پرمعیز احمد مجبورا سریاب کو کالج یک کرنے آیا ہے توابیہ او کھی گھا ہے۔ وہ سخت عصے میں امّیا زاد کوفون کرکے طلاق کا مطالبہ کردی ہے۔ اتفاق سے وہ فون بعمیز احمد النینڈ کرلیتا ہے۔

ابسہاا تی اس ترکت پر سخت پٹیمان ہوتی ہے۔ معیز رہاب میں دلیمی لینے لگتا ہے۔ ماتی ایک شوخ الفوی لڑک ہے۔ وہ زندگی کو بھرپورا نداز میں گزارنے کی خواہش مندے مگراس کے گھر کا ہول روائی ہے۔ اس کی داری اور بائی کو اس کا اقمیا زاحرے نے لکلف ہونا پیند نہیں ہے۔ اقمیا زاحر بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں مگروہ ان کی مصلحت پندی اور ثرم طبیعت کو بزدلی مجمعتی ہے۔ نشیجتا "وہ اقمیا زاحرے محبت کے باوجود پر کمان ہوئے لگتی ہے۔ اس دوران اس کی ملاقات اپنی سمیلی شاذیہ کے دور کے کزن مراد صدیقی ہے ہوتی ہے۔ مراد صدیقی اے اپنے



ا مرے میں آئینے کے سامنے کھڑی صالحہ نے کئتی ہی در اپنے گال پہچھپا اپنی اس کی انگلیوں کا نشان دیکھا۔وہ مرے میں آئینے کے سامنے کھڑی صالحہ نے کئتی ہی در اپنے گال پہچھپا اپنی اس کی انگلیوں کا نشان دیکھا۔وہ عب سيفيت كاشكار موت كي-مراعظم نمیں تھاکہ یہ آخری نمیں۔ بلکہ پہلا تھیرتھا۔ معیز کواس قدر غیرمتوقع طور برسامنے پاکرانسہا کے دجود میں دہشت کی اس میدو اُگئی۔وہ بے بیٹینی کی کیفیت میں اے دیکھ رہی تھی جودروازہ مفغل کرکے ای طرف آرہا تھا۔ 'کک کیابات ہے مم مجھے یہاں کیوں بلوایا ہے؟' وہ بہت مختی سے استضار کرنا جاہتی تھی گرخوف اتنا تھ کہ الفاظ بھی تھیک طرح سے ادانہ ہو سکے ۔ چند قدم دوروہ عین اس کے سامنے آگھڑا ہوا۔ ایسہا ہے اختیار پیچھے ہٹی تواس کی ٹائلیں چیچھے رکھے صوفے سے نگرا میں اوروہ سنبھلتے سنبھلتے بھی صوفے پر سارے گئا۔۔ تہیں یہاں بلانے کامقصد ہے مہیں تمہاری حقیقت بنانا۔ تم ... جو ہاری زندگیوں پر ایک عذاب بن کے و،انتائی حقارت سے بولاتواں ماکاول جیے کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ "بولو۔ بتاؤ۔ ایک بی بار بتاؤ۔ کتنے کا چیک بتا کے دوں کہ تنہیں دوبارہ ہماری زندگیوں میں وخل دیے کی ورے معوں ہو۔ وہ اس سے بقینا "شدید نفرت کر ماتھا تب ہی تو بلاجھ کے ۔ اور بناسو چے مجھے اپنا غصر اور نفرت اس پر ''میں آئی مرضی کے آپ کی زندگی میں نہیں آئی۔'' ''تر پھر ہماری مرضی ہے ہی ہماری زندگی سے نظل جاؤ۔ غلطی ہوگئی تھی ہم ہے۔'' وہ اطمینان سے بولا۔ ''اگر آپ اپنے اور میرے رہنے کا۔''ایسہانے اے احسا می ولانا جاہا گروہ اس بات پر یوں بھڑکے گا'یہ اس ے وہم و کمان میں جی نہ تھا۔ "شناب میراتم ہے کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں برے اوب و آداب کا خیال رکھتا بھول۔ تمهارا جو بھی رشتہ کوہ صرف اقبیاز احمد تک ہے اوروہیں آنے تھم ہوجا باہے۔" اوردہ جو پہلے خوف اور اب سم دے جارگی کی تصویر بنی ہوئی تھی میں کے الفاظ نے بتا نہیں روح پر کیسا کو ژا الماك وورث بن المفي في كرول - المائي و كارت و كالمائي و المائي و ا ''ایک بی ہے۔''وہ ہے حد سکون ہے بولا۔ ''ایو کا پیجیا چھوڑ دو۔ طلاق لواور ہمیں ہماری زندگی جینے دو۔ میں جونا: ول تنہیں ہیں جانے ہے۔ وہ میں تنہیں دول گا۔ تنہیں بس ابوے طلاق کا مطالبہ کرتا ہے اور بس۔'' ایسیا کا تمام غصہ تمام دہشت اور خوف اس محص کی تقارت اور نفرت تلے دب گئے۔ وَلَى کُسِی یوں بھی نفی کرسکتا ہے ؟اس کا مل کرلایا۔ ''مرک کی اور بھی نفی کرسکتا ہے ؟اس کا مل کرلایا۔''

وَنَّ أَكُونَ كُلِي كَالِي مِنْ فَعَى كُرْسَكَا ہِے؟اس كادل كرلايا۔ "فير - كمال جاؤس كى؟" "دو تسارا ورو مرہے میں صرف ای فیلى كى زندگی میں سكون چاہتا ہوں۔" "تگر میرى توقیملى بھی نہیں ہے۔"وہ گر گڑائی۔

قولين والجَـ ش 39 جوزي 2014 في الم

آئیڈیل کے قریب محسوس ہو یا ہے۔ وہ اس کی طرف ماکل ہونے لگتی ہے۔ صالحہ کی ضد پر شازیداس کی ماں سے مراد کا ذکر کرتی ہے۔ وہ فعسہ میں صالحہ کو تھیٹرار دہتی ہیں۔ امتیا زاحم اپنے فلیٹ پر ابیسا کو بلواتے ہیں مگرابیسا وہاں معیز احمد کود کمچھ کرخوف زدہ ہوجاتی ہے۔

چوقي قياظ

مدصالحه کے مندرمال کامیلا محفرتھا۔ اس كي بوش سنبوالغ كربعد ملا تهير وه يريشن اينال كوديكه لي "ب حیابے غیرت کھول کے بی گئی ہے کیا؟ مرنہ گئی تواسے آلفاظ منہ سے نکالتے ہوئے" وہ غیض وغضب ے کانب رہی تھیں۔ چچ کر پولین تو کلے میں خراش پڑائی۔ شازیہ جوصالحہ کے ہمت بندھانے پر بہت کچھ کئے کے لیے آئی تھی ان کاغصہ دیکھ کرڈر گی اور اس کی حمایت میں کچھ کے بغیرتیزی ہواں سے طِی آلی۔ ۴۷ری تھر۔ رک۔ آسٹین کی سانے۔ آکے کرتی ہوں میں تیری ماں ہے بات۔ اتنا ہی بھلا رشتہ ہے تو تیجم كيوب نه الكاويا تيري ال في وال مي حيامنه بعا رك راه كهولي كرف آكي ماري-ان كى تواز نے كيت تك اس كا يجهاكيا تعالى أول كي شازيد تيزى سے كيت ياركر كئ-ائىدىر مى صالحه خود كوسنجال چكى ھى-"دفع ہوجامیری نظروں ہے۔ ایسی بواس تونے منہ نکالی بھی کیے۔" "ير بكواس مبيس إي الله العمر عبوئ لهج ميں بول تو ارے تھے كے ان كے مندے كوئي لفظ على نه تكل \_ذليل \_ خانه خراب بوتيرا-" "مراد بت آجھالز کا ہے اور سب سے براہ کریہ کہ میراہم مزاجہ"صالحہ منہ بھٹ ہی شیں 'جی دار بھی تھی اس کے جیکہ اللہ بت تھی۔ان کی آنکھیں اہلیں۔ "نوج كب علاقاتيس كي جاري بين ؟كياكرتي ربي بمارك برون من خاك ذالخ كابندويست؟"وه اوعي آوازين بوليس تولهجه مضبوط تقابه ''اپیا کچھ بھی نمیں کیا میں نے۔شازیہ کے گھرسب کے سامنے بات ہوتی ہے اس سے اچھا آدی ہے۔ خوش مزاج 'خوش لباس۔''انہوں نے اپنے سینے پر دوہ تشرارے اور بے دم سی تحت پر کر کئیں۔ ''اللہ کرے دو دن آنے ہے پہلے ہی میں مرجاؤں۔ جو تو اقتیاز احمد کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس گھرے 'کلی میں "اتني كمزور كرداري نكلي توصالحه!" مال كاظعنيدل مين بعالے كى طرح بيوست بوكيا-وسين في لجه غلط نهيس كيااي اوه اجهالكاسوبتاديا مند بسب اجازت ويتاب مجهد" "کواس بند کرہے غیرت اسطنی ہو چل ہے تیری-"وہ بھیں-"نكاح ونهيس كه خلعيا طلاق كامسكيه موكات "دهرو بي اظمينان تعاب وہ باتھ مل مل کے رونے اور شازیہ کو کھروالوں سمیت کونے دینے لکیں۔صالحہ خاموتی سے وہاں سے جث کم انے کرے میں آئی۔اے اباکے آنے سے پہلے اپناہوم ورک ممل رکھناتھا۔

خُوتِن دُالِخَتْ 38 جُورِي 2014 ﴾

كرعكاب ایا کے آنے سے پہلےامی بیشکل بناموڈ تھوڑا بھتر کرکے صالحہ کے کمرے میں آئیں۔ وہ شاید جلد بازی کر بیٹی حیں۔ ہوسکتاہے اقبیاز کے ساتھ کوئی اڑائی ہوگئی ہوصالحہ ک۔ اس لیے الناسید ھا بک کئی ہو۔ انہیں صالحہ کو ارے جانےوالے تھٹررافسوس ہوا۔ مالی کانوں پہ ہیڈ فون چڑھائے ٹیپ میں کیسٹ لگائے گائے س رہی تھی۔ای کواوراطمینان ہوا۔ مرخ رنگ کیے جمعو تاخو بصورت سائیپ اتمیازئے صالحہ کے شوق کو دیکھتے ہوئے گفٹ کیا تھا۔ماں کو دیکھ کرصالحہ نے بٹن دیا کر ئے بند کیاادر میڈون ا اردے۔وہ قدرے خفیف ی تھیں۔ ''ا ہے، تھیٹردے مارا بجی کو۔اگر بچھ الٹاسید ھابول ہی گئی تھی تو پیارسے سمجھاتی میں۔'' وہ انہیں دیکھ کر مسکرائی توان کاول سکون ہے بحر گیا۔ یعنی وہ تھیٹروائی بات پر تاراض نہ تھی۔وہ محبت۔اس اس جائے ہیں۔ "كيوں كرے ميں بند ہوكر ميشى مو-ابھى تمهارے ابا آئيں كے تو آتے ہى تمهارے نام كى دبائى ديے كيس "بس يونني-په نئي کيسيٹ منگوائي تھي-وہي بن ربي تھي-"نار مل ساليجه-"اچھا۔امیازے جومنکوائی تھی اس پار؟"اسیں کھیلنے کے لیے پچل گئے۔ بنكي سي سانس اندر تفينج كرصالحه مسكراني- پھرمان كوديكھ كرايس نے بھي كويا ياؤنسرمارا-"ي-اورجس كي خاطردادي الارادر ماني كي تعتش كهاني تحس-" "م بھی توخیال تہیں ر مقیں۔ بتا بھی ہان کے اور مارے احول کا فرق۔" انہوں نے خفلی دکھائی۔وہ جم کر کھیلنا جاہتی تھیں۔ مرجانتی نہیں تھیں کہ خالف بھی فیل فارم میں ہے۔ " آپ کوید فرق پہلے بھی معلوم تھاامی! پھر مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا آپ نے ؟" وہ ٹکنے ہوئی۔ انہیں لگابات "جیاں بھی تماری بات چلاتی ویاں کا حول ہمے الگ ہی ہو تاصالی!سرال جاکے ہرائی کودہاں کا ماحول " أيحه المجلِّ بها زاو جهل اي أ أيكهون ديكهي ملهي توكوني نهين نكلنانا-" سالح سنجيره هي انهول فيات كوسى من الناطايا " چل تحک ہے۔ جاکے سارے بدلے لیکا۔ ساس سے مجھی اور داوی ساس سے بھی۔" "بیں ان ہے کوئی بدلے میں لینا جاہتی کیونک میں نے ان سب کومعاف کردیا ہے۔"صالحہ کالجہ عجیب ساتھا۔ انہوں نے مجھے بغیراهمینان ہے کہا۔ "بری انجھی بات ہے۔ معاف کرنے والے کو اللہ بھی بہند کرتا ہے۔ المنابعدين سب تعيك موجائ كارجب ميال بيوى راضى مول تو حالات جام جتن بهى خراب مول أأست 'موں۔''صالحہ نے اثبات میں سمالایا مجرفدرے تو تف کے بعید گویا وضاحت ک۔ "میں نے اسیں معاف کرویا ہے کو تک میں مزیدان سے کوئی تعلق تمیں برھانا جا ہی۔" بَنْ نِي المُعْمِي كَي لَيفيت مِن الساويكاء دوميري بالي بين اور ميري دادي-اور بس-ساس داس ميس-" "ا بھی ات بے تا۔ ساس سمجھنا بھی مت۔ ال اور داری سمجھ کے خدمت کرمے گی تو پھل یائے گ۔"

"باب ب ناتهارا-ایک كال كرنا بيد و ميرك دو ال چلا آئ كا-"ده مي حد سفاك مور باتفا-جب ہم ہرصال میں ای زندگی کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں تو اس کے بدلے کتنے مل بے سکون ہوں گے میہ مہیں سوج معيزاحر جياي منزل رتفا-ا میں ہے۔ اے دیکھتی رہی۔ یمال تک کداس کے آنسور خساروں یہ بمد نکلے پھروہ دونوں ہاتھوں میں چرہ چھیا کر چھوٹ چھوٹ کے رووی۔ معيز كول وايكوم ع في بوا-ظالم ہونااور ظالم ہونے کی اواکاری کرنا۔ دونوں میں بہتے فرق ہو آہے۔ اور کھے دہ اڑی چرے ہے اس قدر معصوم اور سادہ می لگتی تھی کے مرجس طریقے سے وہ ان لوگوں کی زندگی ں ان کا۔ معید نے جڑے بینچے توگردن کی رکیس تھنچ ہی گئیں۔اسے دفعتا "اپنیاں کارصیان آیا۔ اپنی زندگی کے ڈھیروں سال جس نے صالحہ نامی خیالی سو کن سے جل جل کر گزارے تھے اور اب یہ ایسہا أتبا زاحر صالحه كوتوا يناند بناسكم مرابيهها كوا يناكرك آئ معييز كوياد آياكه سائ بينمي روتي بلتي لزك جس بر دورس کھارہاہے وورشتے میں اس کی کیا لگتی ہے۔ اے اپنی زندگی ہے دفعتا "نفرت محسوس ہوئی۔ اِے یاد آیا کہ تین سال پہلے دہ کیا قدم اٹھا چکا تھا۔ اپنی مال كمقابخ من اسفاي ايناكم المحدوا اورصالي كوجوادا-اس کیاں امیازا حرے شادی کرتے بھی ارتی تھی۔ "اشابات" ده سخت لهج من بولا مرابسها كي سكيال نه تهمين-"آلى سيدُ اسْابِ دس نان مىينىس-"وەدانت بېي كرغرايا تواپسهانے دم سادھ ليا-دەچند قدم چل كراس تك آیا۔ اور بہاآ بنابیک دیوجے خاکف می اپنے کھڑی ہوئی۔ "جھے تمہارا نیملہ جانے ہے۔ میں تمہیں آپ کوئی آئم نہیں کھیلنے دوں گا۔ سمجھیں تم!" وہ پھنکارا تواس کی آنکھوں ہے جھلکتی نفرت ای داضح تھی کہ ایسہا کا وجود سرد برنے لگا۔ وسيس آب كوالدصاحب كونصل كابند بوليد" ووجعاران بن كى تحى- مم معيز احمراي وتت رحم كرف کے مود میں تہیں تھا۔اے بدائر کی اپنی خوشیوں کی قابل اورائے کھرکے لیے قیامت لگ رہی تھی۔ ''تیمهاری ان نے انہیں آفری حم سے نکاح کرنے کی۔ اور یا در کھو کہ احمیاز احمدود محص ہے بھس نے اس وقت مہيں جوئے ميں بلتے سے بحایا تھا۔اور تم به صلددے رہی ہواس میرالی کا۔" وہ بے حد حقارت ہے کہتے ا نکشت شمادت ہے اس کی بیٹانی کھنگھٹا کربولا تواہیمانے اربے شرم کے خود کو منی ہوتے محیوں کیا۔ لوگوں کے باب ان کا تخرموا کرتے ہیں اور یمال اس کی دلدیت اس کے لیے ذلالت کا مہیں روب جاہیے۔ میں تہیں دول گا مرتمیں خود ابوے طلاق کامطالبہ کرتا ہوگا۔ورنہ تم سوچ بھی نمیں علیں کہ میں تمہارالیا حشر کرسکتا ہوں۔" سرسرا اہوالہ ایسا کے وجود من عرری دو الیا۔ " نھیک ہے۔ آپ جو کتے ہیں میں وہی کروں گی۔" ہے حد خوف زدہ انداز میں وہ تیزی ہے بولی مگراس وقت كلك كى حقيف ى آواز كے ساتھ وروازہ كھولا كيا-معیوز بے اختیار مکٹا۔ کوئی دروازے کی تاب تھمار ہاتھا۔معیز کاول بے ترتیمی سے دھڑک اٹھا۔ یہ فلیٹ امتیاز احمہ کا تھااوروہ سمجھ سکتا تھا کہ آگر ڈیلی کیٹ چاپی اس کے پاس تھی تو ماسٹری (Rey)اس دروازے پر کون استعال

خوتن داخت 41 جوري 2014

﴿ وَوَلَوْ الْحِيْنِ 40 جَوْرِي 2014 مِوْرِي 2014 مِوْرِي 2014 مِوْرِي 2014 مِوْرِي

 ہرای بک کاؤائر یکٹ اور رژیوم ایل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یویو ا ہر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے
ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گتب کی تعمل رہے
 ہر کتاب کا الگ سیکٹن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو النی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف مہائز وں میں ایلوڈنگ مہریم والی اراں اوائی کمیریڈ کو النی کہ عمران سیریز از مظہر کلیم اور ابن صفی کی تھمل رہے ﴿ ایڈ فری لنکس لیکس کو میسے کمانے کے لئے شرکک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائك جہال بركتاب ثورنث سے بھی ڈاؤ ملوڈ كى جاسكتى ہے

ڈاؤنلوژنگ کے بعد پوسٹ پر تبعرہ ضرور کریں

واؤ نموڈ تک کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب فراؤ نموڈ کریں واؤ کریں

ا بني دوست احباب كوويب سائك كالنك دير متعارف كرائين

# WANGE PARTS OF THE COM

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



ماں نے تصیحت کی۔صالحہ یک تک ماں کا چرود کیھے رہی تھی بنس پر پھیلی اضطراب کواہ تھا کہ وہ تھبرارہی ہیں۔وہ شايددل بي دل بي كوالتجامحين كه صالحه اس موضوع كونه كھولے مرده مجبور هي ملے حالات اورابول -" آپ فکر مت کریں ای! ساس والا کوئی چکر ہی نہیں۔ مراد بالکل اکیلا ہے۔ ماں باپ تو کیا مجائی بہن بھی نہیں ہیں۔"صالحہ نے ملکے تھلکے انداز میں کماتوان کی دھڑ کن رکتے رکتے بجی۔ "صالحه-ميري بحي ليهذاق كيات سيسب" وه بمشكل خود كو بحركتے سے روك ما ميں-صالحه ناب كدونون باته اينا محول من تعام اور زي بي بول-" یہ بھی زاق نہیں ہے اِٹی اِمِی اُمْیا زاحہ سے شادی نہیں کروں گ۔" وہ دم سادھے اسے دیکھیے گئیں۔ "میں ان لوگوں کی تنگ دلی اور تنگ نظری میں زندگی نہیں گزار سکتی۔ اور نہ ہی بچھے اتمیاز احمد کا بیباانداز اچھا للتاب وه صرف إي ال كابيرا وردادي كايو ما اوربس ات رشيخ بهاف ميس آياي!" وہ بڑے آرام ہے کمدرہی تھی۔ان کاسکت یک لخت ہی ٹوٹا۔اس کے باتھوں کو جھٹک کروہ پھنکاریں۔ '' ورنو\_ تھے کون سانبھانے آتے ہیں رہتے۔ جو ہم نے جو ژے تھے ان پر بھی لات یار رہی ہے۔ ''میں نے یوری کو حشیں کی ہے بھوانے کی۔ اس کو آداب نہیں آئے۔''صالحہ نے سمنی ہے کہا توانہوں نے تخت اس كابازوہا تھ كى كرفت من جكڑا اور جمجھوڑتے ہوئے بوليں۔ اليه ذہنی آوارگ ہے تمہاری۔ بھول جاؤاس بواس کو۔ خبردار جوباب کے سامنے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو۔ جائتی ہودہ اقتیاز کو اپنے بیٹے کی طرح انتے ہیں۔" "اوريس يجهة أين زندكي ركوني اختيار نهيس؟"اس في احتجاج كيا-ان كاجي جاماك دونول بالتحول عدهنك واليس بجین سے لیے کرجے آج تک نازوں اور لاڈوں ہے پالا پوسا۔ ہر فرمائش پوری کی۔وہ آج اپنی زندگی کے اختیارات اینها تھوں مں لیما جاہتی تھی۔ گویا اس کی زندگی بران کا کوئی حق ہی نہ ہو۔ "ہے اختیار - کیوں نمیں ہے۔ ہم تمہاری شادی کردیں کے توجیے جی جاہے زندگی گزار تا۔" انہوں نے تیز کیج میں کہا۔ کویا بات حتم "میراندہب جھے اجازت دیتا ہے ای! آپ مرادے ملیں۔اے پر تھیں۔اگر آپ کو امتیازے بمترنہ لگاتو ہے انکا کہ پیچرمیں " صالحرك ليب ولهج بس التجااتر آئي كدوه جتني بهي ضد لكالتي أكحروالول كي اجازت اورساته كي بغير بسرحال يجه ' دسیر کہتی ہوں بکواس بند کرصالی! آلینے دے تیرے باپ کو۔ میں کل ہی ان سے فون کرواتی ہوں اماں جی کو ۔ وہ گرج کربولیں توصالحہ بھی ساری نری اور التجا ئیں بھول کرا پی فطری ضد اور مٹلے بن پرا تر آئی۔ ''اگر آپ میری اور مراد کی شادی کی ناریخ طے کرنا چاہ رہی ہیں تو بھید شوق۔ مگرا فیا زاحمہ سے شادی میری در بر میں شامل میں انہوں نے تھینچ کے دید تھیٹراہ مارے مگریہ حقیقت ان پر پوری طرح عیاں ہو گئی تھی کہ ان کے گھر کی عزت المجيورات من آن سيحي هي-اُن کاغصہ اُڑی کیا رسب صالحہ نے ایک ہی جملے کے بار تلے دبادیا۔ ''میری زندگی جاہتی ہیں تو مرادے بیاہ دیں۔ ورنہ لاشوں کے نکاح تو ہوا نہیں کرتے۔''صالحہ کے لیج کا پھر ملا

خولين والجَـث 42 جورى 2014

ان کے لیے اب ممکن نہ رہا تھا کہ ابا سے مزید چھپا تیں۔بات جتنی بگڑ چکی تھی وی قیامت لانے کے أورا با جا ہے اپنی اکلوتی اولاوے جتنا بھی بیار کرتے تھے میسی بات ان کے عنیض وغضب کوجگانے کے لیے كانى تتى ۔ مَّرانہوں نے انہیں صالحہ ہے الجھنے کی علقی كرنے كے بجائے دادی ہے شادی كی ماریخ طے كرنے كا منور اوا - انہوں نے بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ انہیں مھنڈ اکیاتوبدان کی عقل مندی تھی۔ورٹہ تووہ صالحہ و الرویے کے موڈ میں تھے بھیجا انہیں بہت بارا تھا اور داباد کے روپ میں تووہ اور بھی بہترین تھا۔ ایسے ک سالے کے کردار کامید بلکاین ۔۔ ان کاول ٹوٹ کیا تھا آوراد هرصالحہ 'باپ کے تمرے ۔۔ اپنے نام کی آتھے والی لگار منظرى رى مرجد محول تك المحق والى او في آوا زول كے بعد يملے آوا زيں اعتدال بر أكمي أور بحرفامونى ہ کیا ساید سمر وسیاں؟ وہ چھ خوف زدہ اور پچھ پریشان سوچوں میں انجھی تھی۔ اگلے روز ای اور ابااے بتا پچھ بتائے کمیں چلے السيان نام حق محرى من ركف اورورواز من كريف كا آرورديا اورابا كم ساتھ نكل كئيں-سالحہ اور ان کے جاکہ تامعلوم سافاصلہ اور جھک آئی تھی۔ ورنیہ دہ اسیں یوں بنا بتائے گھرے نگلنے نہ ری - دبیر کودایس آمے بھی ال باب میں ہے کی نے اس سے بات کرنا کوارانہ کیا تھا۔ اس بر بجائے اس کے کہ صبالحہ اپنی بے وقوقی پر مجھتاتی ایس کاول ماں باپ کے رویے پر اور سخت ہونے لگا۔ ن عمراس نے ماں باپ کو مخرے دکھیائے اور ضد منوائی تھی اور اب جبکہ معاملہ اس کے مل کی خوشی اور یوری زر کی اخارودود نول یول عمراجبی بن محصے موایق ال اباب انی نے بازار کے چکرلگانے شروع کردیے۔والی یہ وہ یون بی شاہرز لے کرایے کمرے میں تھی جاتیں۔ سالہ ہے وہ ہریات کر تیں۔ اسوائے اس کی شادی کے "کزیشتہ معاملے کو توجیعے دو بھول ہی گئی تھیں۔ مرسالی اس معالمے کو دیانا سیں ' بلکہ اچھالیا جائی تھی۔اس کاشازیہ کے گھرجانا تکمل بند کرکے وہ مطبقن ۔ مراسیں علم میں تفاکہ جب بھی وہ ٹیا پک کرنے جاتی ہیں۔ صالحہ جلدی ہے جاکر ثنازیہ کے کھر کا چکر ر از مراد صدیق ہے ملاقات کا کوئی موقع ہاتھ ہے جانے نہ دیتی تھی۔اس کی چینی چڑی ہاتیں اور حسن و فب سورتي كو سراي جانے كا انداز صالحه كواينا ديوان بنا چكا تھا۔ يه سبود باتيس تخيس بجوده امتياز احمر كي ليون عسنا جائتي تهي- مراد صديق كي آتكھوں سے جھلكتے جذبے ی انتیاز احمد کی آنکھوں میں دھوندا کرتی تھی مراب تواہے انتیاز احمد بھی بھول کر بھی یادنہ آیا تھا۔ مراد الی چرب زبانی اے بوری طرح شیشے میں اگر چکی تھی اوروہ ماں باپ کی اس پریشان کن خاموثی سے انجان و اگریاس ہوتیں توصالحہ کوفون اٹھانے کی اجازت نہ تھی۔ تمریدہ نمائے تمی ہوئی تھیں۔صالحہ نے ریسیور کان ت كايا تودوسري طرف التيازاحد كوياكر جعيد منديس كونين مي كلل كئ-" يى بو؟ "وه بروي جابت سے يو چھ رہا تھا۔ "بول فیک بور -"صالح برے زاری طاری ہونے لی- یمی وہ مخص تھاجس کی وجے اس کے والدین ای سے ناراض تھے اگریہ مخص میری زید کی میں بندر ہے تھے ای کول نے بے ساختہ خواہش کی تھی۔وہ کچھ کمدرہاتھا صالحہ جو تی۔ "ميسى تيارى الميامطلب؟ ١٠٠س مح يول انجان بنغ برجيسے المياز بهت محظوظ مو كر بنسا-يدني ميرے كرمي الرف والى بالھى بالمنى چلامىسى؟ ان کی بات کررہے ہوتم جاہاں کے ذہن میں خطرے کی تھنٹی بحی اوقی الفور ہو چھا۔

و خواتن ڈاکٹ 45 جوری 2014 <u>ق</u>

ین محسوس کر کے دودنگ رہ کئیں۔

وہ بھول گیا تھا کہ حبیب خان اس کے باپ کا انتہائی وفادار ملازم تھا۔ زارا کے نکاح والی رات اہم اکو معیز کے کہنے پر واپس چھوڑ کے آنے کی اس نے فقط ایک ہی خلطی کی تھی۔ اس کے بعد انتیاز احمہ جو کے تونہ ہوں گے۔ يقيناً "غبيب خان نے سيدها جاكران كوريورث دى ہوكى-با حبیب قان سے میں ماہ ورورٹ میں ہوں۔ معین ساکت سادروازہ کھلیاد کھے رہاتھا۔ حسب توقع امتیازا تھہ کوسائے دکھے کراورا پی موجودہ بوزیش کا خیال ہ معید سرمندں سے سرسایا۔ وہ بے حد پر سکون انداز میں اس کے قریب آئے۔ادیسیاجیے ہوش میں آئی۔بلک کرروئی اور اٹھ کرامتیا زاجھ انهوں نے بے حد شاکی انداز میں معیز کودیکھا تووہ باپ کے سامنے سارے الفاظ ساری صفائیاں بھولنے لگا۔ "بيب يه بجه دحوكے برال لائے ہيں۔"المهاائي طرف سے توبالكل تحيك كميد رہى تھى محرامتيا زاحمہ کے سامنے موجودہ صورت حال میں معید کے آعصاب پر اس کے الفاظ کو ژوں کی طرح لگے۔ ''میں صرف اس ہے بات کرنا چاہتا تھا۔''وہ تیز کہتے میں بولا۔امتیا زاحمہ نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تو وہ بجیب سامحسوس کرنےلگا۔ ان کی ساری وجہ ایسهام اور بھی۔اس کے بال سیلا کرائے جب کرائے ، تسلی دے رہے تھے اور وہ ان کی بانہوں کے حصار میں جیسے ہرد کھ پر آج ہی رورینا جاہتی تھی۔ معید کوشِدید غصہ آیا۔اس کی پوزیش عجیب می ہورہی تھی۔امٹیا زاحد نے خود کی سے پانی لاکرا دے اور لایا او "آب بجھے ہاسل جھوڑدیں پلیز-"اس کی آنکھیں سم خاور آوازرونے سے بھاری ہورہی تھی-" الب چلو-" ده نورا" بولے تواینا بیک کیے دہ بھی فورا" اٹھ گئی۔ معیز کی کنیٹیاں سلگ انھیں۔وہ دونوں یوں محو تفتگو تھے جیسے گوئی میسراوہاں موجود ہی نہ ہو۔ ا بسہاری توجیراے ذرہ برابر بھی بروانہ تھی۔ ان محرامتیا زاحد کے روپے نے ضروراے شرمندہ کیا تھا۔ وه انسين جا آد كورك اختيار بولاتوانهون فيك كركرى نگاه اس بردالى-"اب بھی کھیال رہ گیاہے کہنے کو؟" ان كالبحد لمي بفي متم كے طنزے ياك تقام نارس كے بيس كي تي عام ي بات

عرمعیز احمد توجیے شرمے کر گیا۔وہ یا میں کیا مجھ رہے تھ وہ ایسہاکو یمال کول لے کے آیا تھا؟؟

"مِين اس سے بجھ بات كرنا جا بتا تقاابو!" وہ تيز آوا زمين احتجاجا "بولا-"مكرتهارا انداز يحص يند نهين آيامعيز!"وه واقعي قطعي لهج من كمدكراد مها ك شافير باته جميلا عالم

اور بیجیے میداحدرہ گیا۔ سرآبا کی بھانجزیں جانا سلگا۔وہ کیاسوچ رہے ہوں سے۔یہ سوچ بی معیزاح

مارے جار بی تھی۔ آخروہ کس رہتے ہے اے یہاں تمالے کر آیا تھا۔وہ بھی دھوکے ہے؟ وه بدم ماصوفي ركريوا-

وهاس وتت خود كوبهت في بس محسوس كرر باتحا-

وخولين والجي الله حوري 2014 في

ان ہے ان ہے اماز اجومیرے ان باب تم ہے جھیا رہے تھے مرمیں تمہیں بتانا جائی ہوں۔ آئی امال اور ادی ہے کہتی ہیں میں تیمارے اور تہمارے کھرکے قابل نہیں ہوں۔ایں لیے کسی آزمائش میں پڑنے ہے بمتر ے کہ تم سکتے ہی سب کچھ جان کر فیصلہ کرلو۔ میں مراد صدیقی کے علاوہ کسی سے شادی میں کرون کی۔"اس کا اننازاحري متي كرفے كاكوني اراده نه تفا-"سالي نماق مت كو ويحواتم جهد تاراض مويا كروالول عنويس سكى طرف تم عمافي أندايتا بول عصيم الني سد هي التي مت كرد-"وو كه تهات بوع بولا-سالحہ کی خاطروہ اس کی مثیں بھی کر سکتا تھا۔ اپنی مردا تکی کا زعم بھول کراس سے معانی بھی انگ سکتا تھا۔ اب كى ترددند تھا۔ وہ ایس سے واقعی بہت محبت كر ماتھا۔ مرصالحہ كى محبت كى ديمياند كھے اور تھى۔ اے محبت كى وار فتى ربُ اِل جامع هي جوبغير شرعي رشي كامتياز احد كے ليے تو كوما حرام ملى-النين نه توندان كرربي بول إورنه بي غصيب "صالحه نے رسان ہے كما۔ "میں جانتا ہوں صالحیہ تم ایسا نہیں کر سکتیں۔" وہ یوں بولا گویا اے خودے زیادہ جانتا ہو تمراے نہیں مسوم تماكدوه است أدها بعي تهين جانيا-" بجیب آدی ہو تم میں اپ منہ ہے ایک مرد کا نام لے کراس سے شادی کا اعلان کرری ہوں اور تم اے ت تجھ رہے ہو کیا کوئی لڑی زاق میں کسی اور مرد کا نام لے سکتی ہے۔" سالنہ کو غصبہ آیا۔ فون پر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد کافی دیر تک وہ ہیلو 'ہیلو کرتی رہی۔ مگر کوئی جواب نہ ملا المالية في ريسور ركورا-ابات آئے والی قیامت کا انظار تھا۔ تیازاحد کی گاڑی صبیب خان ہی ڈرائیو کررہا تھااوروہ پچھلی نشست پراہیما کے ساتھ بیٹے دھیمی آوازیس سل معبر كى صفائي يش كردب تق "ورایانیں ہے بہت موف نیچرہاں کی۔بس\_انی ال کے حوالے سے بہت جذباتی ہے۔ اس کے و السارات الم الفرت براكسارات و آب بھی اپنی ہوی مے دکھ کاخیال کر لیتے۔ کیوں راضی ہوئے اس تکاح پر۔" ددیئے سے چرور گرتے "تساري زندكي كاسوال تماايسها!" وهدكه عبول-"منسالي بھي توداؤ پر لِک بي تني تا ويسے بي لگ جانے ديت-"اجمها كالبحد بھاري تھا-ا تمیازاحدلاجواب ہوئے گئے مرتیم بھی اسے تسلی دی۔ " بس سمجیاؤں گامعیز کو۔اے تمہاری حیثیت کونشلیم کرنا ہی ہو گا۔ خود سمجھے گا تومال کو بھی آسانی سے ''ور آج بجھے یماں فورس کرنے کے لیے لائے تھے کہ میں آپ ہے ڈائر یکٹ طلاق کامطالبہ کروں۔'' در کنے اور جماتے ہوئے انداز میں کہتی انہیں ایک دم سے خاموش کرا گئی۔''' آپ کا جذبا تیت میں کیا کیا فیصلہ المازاح خاموش بى رے اورىيا خاموشى ايل آنے تك برقرار ربى-2014 Goe 47 ES5025

"بس بوں سمجھ لوکہ میری زندگی میں ہمار آر ہی ہے۔"وہ اپنی ہی موج میں تھا۔ "فون كيون كياك سيتاؤ-"صالح أس كي كسول ف زچ بوكريول وه بلكي ي مبي كي بعد يولا-"ابھی تک ناراض ہو؟ میں نے توسوچا کہ تم ہی نے بچاجان کو بھجوایا ہو گاشادی کی ماریخ طے کرنے" صالحہ کادل سکڑ کر پھیلا۔ تواس کی ناک کے نیچے یہ کیم تھیلا جارہاتھا۔ " بجھے کیا ضرورت بروی ہے ان تصولیات میں بڑنے گی۔" وہ بے حدر کھائی سے بولی۔ "جلواب مان جاؤ یار آای اور داری کی عادت گانو تهمیس بتای ہے۔" وہ جلد از جلد اس کاموڈ تھیک کرنا چاہتا "باں اور تمہاری عادتوں کا بھی ٹھیک ٹھاک پتا جل چکاہے مجھے۔ ابھی تمہیں خیال آرہا ہے مجھے منانے کا۔ جب بورا ورده معيد كزردكا-"صالحه كي لمح من مخي در آني-وه شرميار وا-«ملن توسطے بھی فون دغیرہ نہیں کر تا تمہیں۔اب کر باتو بھی کیاسوچیں۔سوچاتھا آگر تمہیں راضی کرلوں گا۔" "بنسه بعض اوقات بستدر موجايا كرتى بالميازاح ماحب!" قطعی ہے گانہ کہد۔ کم از کم 'عمیت جی" شغیوا کے کی ساعتوں کے لیے تودہ بہت انجان انداز تھا۔ لفاظما ہے آئی نہ تھی اور میں مالچہ کے معالمے میں اتنیاز احر کاسب سے برامنفی پوائٹٹ تھا۔وہ اس کے ساتھ منگیتروالا روما ننگ سارشته جاہتی تھی جس کو نبھانے کی امتیازاحمہ کی تربیت اجازت نہ دیتی تھی۔ تب ہی تووہ ٹوئی وال كي طرح مراد صديقي كم اته برسمات بي التحديث آلي هي-" چلو تھیک ہے۔ شادی ہوجانے دو۔ بہت انچھی طرح مناؤس گا حمیس۔" ده اے بہلا رہا تھا۔ صالحہ نے ثانیہ بھر کچھ سوچا بھر بے نیازی ہے بولی۔ ۳۷ روقت توشاید میراشو بر تمهیس اتن به تطفی کی اجازت ندد - " اتبازاح که وجه کالگا- پھر مجھلتے ہوئے دہ زبردستی ہیںا-"مراد صد آتی نام ہاس کا۔ میں نے ای سے بات کی تھی۔ابا بھی جانتے ہیں میری خواہش۔اب تم بتاؤ کیا کہتے ہو؟" ے ہو: وہ اس قدر سفاکی ہے بوچھ رہی تھی کہ امتیاز بے چارہ گنگ ساہو گیا کہ اس ساری بکواس کے جواب میں کیا کے بہتدر بعدوہ کھ کے کال ہو گا۔ " تم زاق کرری ہوصالے!" وہ اندرے اتنا خوف زدہ تھا کہ اس نے صالحہ سے پوچھا نہیں 'بکسہ اسے گویا بتا تا چاہا من تاریخ کہ وہ زات کرری ہے یا شاید خود کو۔۔ ''میں زاق نہیں کرری امتیاز! بلکہ اچھاہی ہوا کہ تم ہے بات ہوگئی۔ جھے پتانہیں تھا کہ امی اور آباتہ مارے گھر شادی کی ناریج لینے گئے تھے۔ وہ بھی اس صورت میں کہ میں انہیں مراد کے بارے میں سب پچھیتا چگی ہوں۔'' وہ ود نُوکِ انداز میں یولی۔ امتیاز کاول ڈو بے لگا۔ ''وں۔ مجھے بہت چاہتا ہے۔ میرے بالوں'میری آنکھوں پہ شعر کہتا ہے۔ جے میری ہرادا پہ یوں فخر ہو آ ہے جسے یہ اس کی خلیق ہو۔اے نہ تومیری آزاد خیالی پہ اعتراض ہے اور نہ ہی کسی عادت پر۔بہت پیار کر ماہے جھے '' اس کا محبوں ہے بوجھل ہو آلہے گویا املیا زاحمہ کی ساعتوں میں آگ لگا گیا۔ ''کیا بکواس کررہی ہوصالحہ!''اس کی آوازغصے ہے مجھٹ سی گئی مگروہ متاثر ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔

خولين دُلجَت 46 جوري 2014 ﴿

ريفارم بن اي كاني كه "اريخ" رفتي تعين-سرای حرارت بر بعربوردهوب میں ایسهای آسمیس بند مونے لکیں۔ پیچھے دودنوں سے معید احمد کی بنت في المع موفي ندويا تفا-"ادروہ بھول گئی ہوجو بلیک سوٹ والے کے ساتھ ایک گھنٹہ گزار ناتھا تنہیں؟" رباب کی دوست اسے کچھیاو اری ہے۔ "اف بین مختابا نچ ہزاری شرط کی تھی ہماری اور پورے ہیں منٹ گزارے میں نے اس بندر کے ساتھ۔ ﴿ تَكَ تِوْ بَيْجَ كِمَا تَعَامْ بِرِے۔ اگر ایک گھنٹہ اس کے ساتھ گزار کتی توجائے کیا کرنا۔" رہاب نے تنقیہ نگایا۔ سائھ اس کی دوستول نے جی-السمايونك كرجال غنوده ذاين في محمد أدها يوناى مجما تعا-''آورود جو چھٹی کے ٹائم میرون کرولا میں بعضالا تن دے رہا ہو تاہے اس کا چیلنجے ہے؟''کی نے پوچھا۔ ''بھئی۔ دہ تو رہاب ہی پورا کر سکتی ہے۔اس کے جیسی ذہانت اور خوب صورتی ہم میں کمال۔''اس کی کسی " المسيج كياب مم يرتاؤ؟" رياب في غرورت يو جها-"وی - نکلواؤاس مے کمی رقم - بھرشان دارساؤنرا راتے ہیں لی سیس-" درب السياتاكذهي-وه جو کچھ سمجھ رہی تھی اگر ویساہی تھاتو پھرافسوس تھاان اڑ کیوں کی داہنیت پر۔ د، بب بی بهت امیرگھرانوں کی لڑکیاں تھیں تگراس انداز میں بیسہ حاصل کرنے میں جو تھرل انہیں لگنا تھا' وہی شايدانسين يعنيا وكتي كرنے براكسا باتھا۔ " یہ وشر کے سارے لڑکوں کو جھ ہی ہے کنگال کروائے گیداس سنج نے بچاس ہزار توونڈو شاپنگ کے دوران فائھ پر خرج کردیے تھے تم لوگ تو صرف پانچ ہزارہاری تھیں۔"رباب کے لبو کیج میں بخیب ۔ نفاخر اسهاكويونان كياتي سنامعيوب لكرباقفا - مرابيون ايك وم عدمان عاله كرخود كونمايال كرنابهي مناسب نه تفا- مومجورا "وديه سب سنني مرتجور هي-" جلو تھيك ہے۔ چركل كى ديث ون ہے رياب جماس كى كا زى من بين جاتا - ويسے بين درا - يدرومو كتفياني ہے۔"اس کیا لیک دوست نے پروکرام فاعل کیا تھا۔ ''نیں ارٹ انک بی نہ ہوجائے اے۔'' رباب ہیں۔ ''ہاں یار! کسی کولینے نہیں آ بار یوننی کھڑا تہیں دیکھارہتا ہے۔''کسی نے موشگانی کی۔ ظا ہرہے بھئ ادیکھنے والی چیز کو تو بار بار دیکھیں گے ہی۔" وہ سب اٹھ کئی تھیں۔ چھٹی کا وقت قریب تھا۔ سی یقینا ایک کیاں جانے کی جلدی می-ايسها تياكذي بيهي ره اي هي-ووسوج بھی نہ علی تھی اتنی ویل ڈر مسلا اور ویل مینو ڈلڑکی الیمی کر اوٹ کاشکار ہو علی ہے۔ بْرات دفعتا "خيال آيا-يادوم عيذا حركو بقي آيك چيلنج سجه كراس عانس ري تقي؟ اس کی کیفیت عجیب می ہونے لگی۔ ﴿ حَوْلِي دُالِحِتْ 49 جَوْرِي 2014 ﴿ عَوْلِي 2014 ﴾

"میں معیزی طرف ہے تم ہے معانی بانکتا ہوں اور میری ایک بات کالقین رکھنا ایسها آگہ ایک ند ایک دان اس گرمین تمهاری حقیقت کو ضرور تسلیم کیاجائے گا۔" أترت بوع السهان المازاح كي أخرى بات سي إوران كي طرف ويجع بغير خدا حافظ كمد كرباطل كيب میں داخل ہو گئی۔ امتیاز احمیے کی آتھوں میں سرخی اتر آئی۔ ڈرائیورنے گاڑی آئے بردھائی توانہوں نے سطے مواندازين فيك لكاكرة تلحين موندلين-اس روزمعین کو کمرے میں بلا کرانموں نے پہلی باربری طرح جھا ڑا۔ "م ہوتے کون ہواس پر دباؤ ڈالنے والے کہ وہ طلاق کامطالبہ کرے ۔ ؟ بھی شرعی مکتے سوچاہے تم نے کہ یوں زیردسی کمی کوطلاق لینے پر مجبور کرنا کمی قدر پرما گناہ ہے اور سب سے برما جرم تمہارایہ ہے کہ تم نے اے بالى سباداك طرف ربائة فرى جملية كويامعيذ كوكوزارسدكيا-المين في صرف اس مات كرف كي لي من اور كمي طريق مات نبي كرسكا تحاس كيد بات سنجا لتے ہوئے اس کی رحمت بیرخ رو گئی۔ بیبات اس کی ذہنی برداشت سے بردھ کے تھی۔ احمیاز احمد نے ا منى ياتھ اٹھا كراہے روك پيا اور مخى نے ہوك وقین تم ے صفائی نمیں مانگ رہا۔ میں تہمیں اس عددرہے کا کمدرہا ہوں۔ وہ میراسکد ممیری وصواری "وه ميراجي مسئله ب-"معيون احتاج كيا-"تواے حل كرو-"وه تورا "بوكے. "مل بى توكرد بابول مرآب شايدا فى فيلى ي برده كراب سيورث كررب بين-"معيز في العرايا-"میری زندگی میں اور میرے ناتے ہے اس کھر میں ایسہا کی اہمیت مسلم ہے معیوز ۔ اور می میری وصیت بھی ہوگ۔"وہ نطعی انداز میں بولے۔معیدٰ دانتوں پردانت جماکررہ گیا۔ دوریں "من اس معالم كوحتم كي بناسي جاؤل كا-" "معالمه حتم بي مجهو- استده تم اس كو بھي ريشرائز نهيں كرو مح-ايندديش آل-" انہوں نے رکھائی سے بات حم کروی تھی۔معیز بت سلکتے ہوئے ذہن کے ساتھ ان کے کرے سے نکل "كوئى ناك ايمانىيس دياتم لوگول نے آج تك جو ميں ون نه كر سكي بول-" رباب کی آواز پودوں کی درمیانی با رکیارے واضح طور پر اسہا کے کانوں میں پڑرہی تھی چھٹی سے بہلے۔

''کوئی ٹاک ایبانہیں دیاتم لوگوں نے آج تک جو میں دن نہ کرسکی ہوں۔'' رہائی آواز بودوں کی درمیانی باڑ کے بارے واضح طور پر ایسہا کے کانوں میں پڑری تھی جھٹی ہے ہیا۔ آج حنا کانے نہیں آئی تھی۔ فری چرٹہ میں وہ دھوپ کا مزالنے کلریکل آفس ہے ایجحہ لان کی سیڑھیوں پر بیٹھی۔ یوں طبیعت پر چھے دو دنوں ہے جو کر ائی جھائی تھی 'اس میں کی آنے گئی۔ مگر پھڑورا''ہی اے احساس ا گیاکہ بودوں کی باڑھے دو مری طرف گھاس کے قطعے پر رہا ب اور اس کی دوستیں براجمان تھیں۔ کیا کہ بودوں کی باڑھے کی گھنگ ہے اس کی مطمئن زندگی اور بے فکری کا چاچان تھا۔ اس کی دوستیں بھی اس کے رہائی کے لیے داکوری کی تھیں۔ منہ میں بیل گم ڈال کے ٹیجرز ہے انگریزی میں بات کرتی فیشن کا سمیل ۔ الا اشٹیڈر دواور بیک کراؤنڈ کی تھیں۔ منہ میں بیل گم ڈال کے ٹیجرز ہے انگریزی میں بات کرتی فیشن کا سمیل ۔ الا

خولين والجيث 48 جوري 2014

پاک سوسائی فائد کام کی کوکش پی المعالی فائد کام کے فائل کی لیائے جانا کی کیول المالی ہے۔ جانا کی کیول المالی ہے۔

ہے ای بک گاڈائر یکٹ اور رڈیوم ایل لنگ
 ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای بک کا پرنٹ پر یو یو مربوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر دٹ کے ساتھ تبدیلی

مضہور مصنفین کی گتب کی تعمل رہے
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسٹگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو النی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سائزوں میں ایلوڈنگ ہریہ والی مارل والی بجریہ کو الی ہریم والی مارلز ازمظیر کلیم اور ابن صفی کی تعمل رہے ﴿ ایڈ فری لنکس لنکس کو بیسے کمانے

کے لئے شرکک تہیں کی جات

واحدویب مائك جال بركاب اورنت سه محى داؤ ملودى جاسكتى ب

ے ڈاؤ ملوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں ڈاؤ ملوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤملوڈ کریں آپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

MMAPAREO OFFIT LOOK

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



قیامت توکیا آتی۔اسے سلے امتیازاس کے روبرو آگیا گرصالحہ مطمئن ہیں ہیں۔ وہ اب اس دورے نکل آئی تھی 'جب وہ امتیاز احمر کوچاہتی تھی پایوں کما جائے کہ آیک منگیتر ہونے کے ناتے جوكشش منى دواب مرادصديق جيساب باك عاشق باكر فتم موجكي لفي مرامنيا زاحمد وحشتون كاشكار تفا-و تم کیا نقشول با تیم گریزی تھیں فون پر؟ "وہ خفاتھا۔ یقیناً "لاہورے سیدھاادھری آیا تھا۔ سفر کی تکان اس مَرَابِهِي بِهِي وه ايک آس ايک اميد ساتھ لے کر آيا تھا۔ صالحہ کو اکتاب می محسوس ہوئی۔ "وہي جو تم نے ساہے۔"وہ آرام ہے بولی۔ اے خوب اندازہ تھاکہ ای انہیں بات کرنے کاموقع دے کروہاں ے بث کی تھیں۔ تودہ بھی اس موقع کوضائع نہ کرنا جاہتی تھی۔ " پاکل ہو گئی ہوتم صالحہ! تی چھوٹی می تاراضی کوتم اتناطول کیوں دے رہی ہو۔" دہ بے بس ہونے لگا۔ بھیک آپ ضرف انگ ي عليم بين كمي كودين ير مجبور ميس كرسكت-''میں کسی ہے جھی ناراض نئیں ہوں آور اگر تمہیں میری ناراضی کیا تی ہی برواے تواس شادی ہے انکار کر دواخیاز! کیونکہ میں بھی مہی کروں گی۔ ابھی کروں گی اور اگر ابھی کسی نے نہ ماناتو نگاح کے وقت پھرانکار کروں گی۔ نو کہ آبھے تکو میں کہ ساتھ " وہ بے حد سنگ دیا ہے بولی تو امتیاز احمد جیسے خالی ہاتھ رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہاتھا کہ وہ سامنے جائے گااور صالحہ کی ناراضي حتم موجائي كريمان ومعالمه بى اور چل رباتها-جسے بلا کیں بیچھے لگ گئی ہوں۔ تین روز تک وہ بخار میں پھنکتا رہا اور چو تتے روز حواس میں آیا تواس نے پچا ے صاف لفظوں میں کمدویا کہ وہ صالحہ کی مرضی ہے اس کی شادی کروادیں وہ بھیتیج سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہے۔ وہ گھر آئے اور انہوں نے صالحہ کو دھنگ کر رکھ دیا۔ سرے پاؤں تک وہ نیلونیل ہوگئی۔ مگراس کی نہ 'اِل میں ا "تومر بھی رہی ہوگی متب بھی تیرا نکاح املیا ذہی ہے ہوگا۔" آبانے کف اڑاتے ہوئے جے کر کما تھا۔ صالحه نے مرتے مرتے بھی اقبیاز کوفون کر کے بلوا بھیجا ۔وہ آیا توصالحہ کی حالت دیکھ کردنگ رہ گیا۔ "بولوبدداغ واغ صالحه قبول به تمهيس؟ زيد كى كزارلو كے اگر ميں بے ايمان مل كے كر تمهارے تكاحيس آئى تر؟ ٢٠س كا مرافظ كواہ تھاكدوہ مراوصد لقى كے عشق من ڈولى ہولى ہے-إنهازاحمه نامرادويان المر آيا-اس كادل بالكل خال تقالسي فقيرك كإس كاند-کھرآ کے دہاں کی کودیس مند چھیا کے بچوں کی طرح رویا ۔وہ پریشان ہوا تھیں۔ وہ آئ بے قراری سے رور باتھا بیسے کوئی مرکیا ہو۔ ومیں سفینہ سے شادی کرنا جاہتا ہوں۔

یں سیدے دل پہاؤں رکھتے ہوئے فیصلہ کیا تواہاں کا دل کرلا اٹھا۔ فورا"اس کے لیوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔اہاں کی انگھوں میں آنسو تھے۔ "نیہ میرے بچے امیں تجھ پہ قربان۔صالحہ تیرے دل کی تجی خوشی ہے۔اس کے علادہ کسی اور کو تیری دلمن نہ

بناوں گ۔"وہ معاملہ جانتی نہ تھیں۔ ''نہیں اماں \_ سفینہ ہے ہیں۔'' وہ تھدین تھویٹ کے دوریا تھااور امال

وہ بچوٹ بھوٹ کے رورہا تھااور امال کو بھی رلارہا تھا۔ کہیں کچھے غلط ہونے کا حساس ان کی رکیس کاٹ رہا تھا۔ شاید ان کے رویے کی وجہ سے ان کے بیٹے کی زندگی خراب ہو رہی تھی۔ انہوں نے فورا سے الحے مل کر

مر مجر بینورش میں عون کی رونی شکل دیکھ کراہ احساس ہواکہ بات واقعی گلبیر تھی۔ وہ اے کیفے نیما میں لے آیا۔ووجائے آرڈر کرنے کے بعدوہ عون کی طرف متوجہ ہوا۔ "اے بناؤ-کیا مسئلہ ہے؟" " وَيْ بات نتس مِن كُون ما مرربا بول مستله سنائے كو- تو يسلے الحجى طرح كھانى لے "اس نے منه جملایا۔ "ا تجبي بات ب-"معيد اطمينان سے كه كرتيبل كوناخنوں سے بجا يا كيفے فيرا ميں بيٹھے اسٹور تش كاجائزہ رعون چندیل ہی برواشت کریایا۔وانت پیس کر آگے کو جنگ کربولا۔ "بت خبیث ب تو-دو تی کے نام پر دھبد وست سال مردہا ہے اور مجھے کھانے کی بڑی ہے۔" "دوت كل ير مرربا بي "وه بسا-" التي منكوحه ير؟" ع نے جزیر ہو کر پہلو بدلا ۔ کیا مسئلہ کی تہ تک پہنچا تھاوہ پھر صفائی پیش کرنے لگا۔ " تي غلط ب اعتراض توجب مو مآكه كى اور كى منكوحدير مرربا مو ما-" "ا حِمَّاا بِ كَيَا شُوشًا جِمُورًا بِ إِس فِي ؟"معيز فِي حِمَا بِي حِمَا ا الا ایس ی کرچکی ہے اور آئے پیا نہیں کون کون سے کور سزاور ڈیلومے لیے چکی ہے۔ آپ کمہ رہی ہے مزید ف أي خاله كياس لندن جائي -"وه روني صورت براع موت بولا-وَجَائِدِ مِيارِ - "معيز في لا يروائي سي كما - بحرآم يحكتي موع شرارت سي بولا-"اورا كلي ي ون توجعي لندن كا مكت كثاف." "باں۔ ہی مون پہ جارے ہیں نال ہم۔" وہ کڑھاتو معیز خوب ہسا۔ "پہ کون ساہنی مون ہے جس پہ ہیوی سلط اور شوہر بعد میں جائے گا۔" " يَحْدُ رَبّا يار! مجمعود جائمي-"وه بجول كي طرح مجلا-معيد تواس كي ديوا على متاثر موجلا تها-البينوالدصاحب بات كران ي كماته من ببب محهد"معيز في مكراكرمفوره وا-وہ و کہتے ہیں سب کے بچ معانی مانکو ٹائی ہے۔ پھروہ رحصتی کی بات کریں گے۔ یہ کمال کی مردا تکی ہے۔" ۔ وَ ہِے اِبِ مرومعافی الْکِمَا اِجِها لَکَمَا اِجِها لَکَمَا اِجِها لَکَمَا اِجِها لَکَمَا اِجِها لَکَمَا اِج اولا کے۔اگروہ تنمائی میں ملے تومعانی مانگ بھی لوں گایا ۔۔۔ مگریوں سب کے سامنے ۔ يروائمرين دردب جيمون في وجها معيد في اس مورك ديمار نرا ونی مسور سیں مجھے عشق خوار کرہا ہے۔ تو ضرور ال کے سعانی اللّٰے گا۔" روہ کی محبت کرے جھے سے تو ہزار مارہا تکول گا۔"وہ سینہ تھونک کربولا۔ ون كالم م م محبة كي - جس من الاب بي سين- "معيد كواعتراض موا-ا بت میں انا تنمیں مان ہواکر باہم معیز احمد۔ "عون نے اسے یا دولایا۔ بھرجیسے پکاار اوہ کرتے ہوئے بولا۔ الساس كيسامن كان بكرول كاورسوري كمول كا-" " درنا کے لکیرس نکالنے والا ڈاٹیلاگ تو بھول کیا ہے شاید۔" معيزے طنزكيا- عون دهشائي سينت لگا-الدان قابل سيار إكه من أع مناف كى خاطرناك سي كيرس بعى مينجاوب-" معسر الري سائس بحرك جائے كى طرف متوجه بوكيا۔ عون كے ساتھ واغ كھيا كھيا كے وہ يا برنكا او آسان ﴿ خُولِينَ وُالْخِيثُ 53 جَوْرِي 2014 ﴿ فَ

زارا اور سفیر مختصرے عرصے میں آیک دوسرے کے کانی قریب آ بچکے تھے۔وہ ان دنوں فرانس میں تھا۔ گر روز اند دونوں اسکائٹ پر روبرو ہوت اور ڈھیروں یا تمیں کرتے۔ زارائے اندازہ لگایا کہ وہ رہا ہے بہت پیار کر ماتھا۔ "جھوٹی ہے اور بحراکلوتی بھی ہے ماس کیے لاڈل ہے۔ برب نازا ٹھواتی ہے ہم سب ۔" سفیر کے لیے و لیج ہے رہاب کے لیے پیار جھلک رہا تھا۔ ذارائے یہ بات پلوے بائدھ لی سفیر کے ط میں آسانی سے گھر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ رہاب کوخوش رکھا جا آ۔ میں ہمانی سے گھر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ رہاب کوخوش رکھا جا آ۔ میں جو زارا کی ہے وقوفی تھی۔ میں جو ان دونوں کے بلزوں کو متوازن رکھے گا اور یہ اس کی سب پڑی بھول تھی۔ میں جو ان دونوں کے بلزوں کو متوازن رکھے گا اور یہ اس کی سب پڑی بھول تھی۔

رات باره بجاس کے موبا کل کی میسیج ٹون بجی تواس وقت وہ سونے کی تیاری میں تھا۔ تکیے ٹھیک کرتے ہوئے نیم دراز ہو کراس نے میسیج دیکھا۔" پیپی پر تھ ڈے ٹوبو۔" اس لؤک کے نمبرے میسیج تھا۔ معیوز کی پیشانی پرش پڑنے گئے۔ اس ذاتی بات اس لڑکی کو کیے معلوم ہو گی میسیج ٹون جرجی۔ میسیج ٹون جو بچی وہ عون عباس کا وشنک میسیج تھا۔ ساتھ ہی التجا بھی کی گئی تھی۔ "یار! جسمج یونیورٹی میں مل۔ بڑا مسئلہ آن پڑا ہے۔" معیوز کا ابھی اس سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ موبا کل آف کر کے دوائی جگہ پرلیٹ گیا۔

﴿ خُولِينَ وُلِجَتْ 52 جَوْرِي 2014 ﴾

عون تو بیرید لینے چلا گیا گرمعیز کا رخ با ہر کی جانب تھا۔ اس کا دل یک لخت ہی ہرشے سے بے زار ہونے لگا زندگى كچەايبارخ اختيار كركنى تقى كە بروقت خوش مزاجى كامظا بروكرنے والاسعىد احمرج برابون لگاتھا۔ ئے 'ٹپیارش کی بوندس ونڈاسکرین برپڑس تووہ جو نکاسیہ سردیوں کی مہلی بارش تھی۔ اور پنجاب کی بارشیں تو ملک بھر میں مشہور ہیں۔ آسان سیاہ بادلوں سے بھراپڑا تھااور دہی بادل اب ایسے برسے كه موسم كي خوب صورتي كامزه ي أكيا-معدد كيذبني كيفيت يدلنے كلى- موسم كى خوب صورتى برشنش برعالب آنے كلى- كارى كابير آن كرك ا جہا سا میوزک لگائے وہ گئتی ہی دیر سڑکوں یہ گاڑی دوڑا یا ہوسم سے لطف اندوز ہورہا تھا گرجب بارش اسے بورے جوہن پہ آئی اور ونڈاسکرین پہ تیزی ہے حرکت کرتے دانیو زکے باوجوداسکرین کے پاردیکھنانا ممکن ہوگی تواس نے گھر کی راہ لی۔ ا بی طرف سے دہ بت احتیاط کے ساتھ گاڑی ڈرائیو کررہا تھا تگر نجانے کماں سے بھاگتی دہ لڑی ایک دم سے کسی چھلاوے کی اند آگراس کی گاڑی کے سامنے خوف زدہ می جم س گئے۔ ''واٹ واہیل ۔۔.'' تیزی ہے وہیل تھماکر گاڑی موڑتے ہوئے بھی وہ اسے بچانیہ پایا تھا۔ اس نے لڑکی کوہر تی بارش میں سروروں بر کرتے دیکھا اور آیک سِائیڈ پیر گاڑی روک کر تیزی ہے نکل کے اس کی طرف بردھا۔ سردیوں کی بارش اے سریایا سردیانی میں شرابور کردی تھی۔ مردہ بےسدھ بڑی تھی۔ معمد کامِل خونے ہے بھرنے لگا۔ سنسان سڑک پر اتنا ہوا حادیثہ اس کی زندگی کی میلی غلطی تھا۔ کوئی اور ہو آا یوں ظرمار کے بھاگ چکا ہو یا مکرخوف خدانے معیز کویہ اقدام کرنے ہے روک کیا تھا۔اس نے بیجوں کے نا بینی کراس لڑکی کوسید ھاکرنے کی سعی کی تواس کا چرود کھی کرزمین و آسان اس کی نظروں کے آھے گھوم ہے گئے ماتھے سے رستاخون بارش کے ساتھ اس کے چرے یہ تھیل رہاتھا۔ بہلی بارمعیذ کا بی چاہا کہ وہ اس لڑی کو مرنے کے لیے بہیں چھوڑ کر فرار ہوجائے۔اس نے بختی ہے جڑ۔ صالحہ کوتو مرادے محبت تھی ہی مگر مراد نے بھی اے بے صدیبا روا۔ بہت تک جب تک و شئے نے "کا خما ربا-اس كے بعدر اتوں كودرے كر آناس كامعمول منے لگا-ودائے بوے كريس تناور تى رہى-عَمَام كاج تو كِي كرت تهيں پر آدهي آدهي رات تك كمال بيٹے رہے ہو؟" وه بلى ارمراد الجهي تواس فيضي موسة صالحركوبانمون من ليلا-''ارے 'میری جان کوغصہ بھی آ با ہے۔''اور صالحہ بگھل کے موم بن گئی۔ گر پھریہ رو نین ہی بن گئی۔اوپرے پیسے کی تنگی۔وہ پریشان ہونے گئی۔ بینک بیلنس توکیا خالی بیڑے کھا۔ ے تو خزائے بھی حتم ہوجایا کرتے ہیں۔ "دوست كاروبار من روبيدلگا اتحا "سبدوب كيا-" يوچفي مراد في تايا توده دل تحام كرد كي-"اب بس مرجميان كايه ممكاناي بحاي "ابكيامو كامراد؟"وه خوف زود مون كلى-مراد كه شرولا-صالحہ نے حالات کے مطابق مشورہ دیا تووہ تا گواری ہے اے دیکھنے لگا۔ مگر کوئی جواب نہ دیا۔ و دون داک علی 54 جوری 2014

ہرای ایک گاؤائر یکٹ اور رژیوم ایل لنگ
 ڈاؤ نلوڈنگ سے پہلے ای ایک کا پر نٹ پر یویو
 ہر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجو و مواد کی چیکنگ اور اچھ پر نٹ کے ساتھ ساتھ جہدیلی

مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رہے
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فاکلر
﴿ ہرای کب آن لائن پڑھنے
کی سہولت
﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف
سائزوں میں ایلوڈنگ
سریم کو الی مار ل کو اللی کم ریڈ کو اللی
ابن صفی کی تعمل رہ فیج
ایڈ فری لنکس ہلکس کو بیسے کمانے
کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واؤ نلوڈ نگ کے لئے تہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اور ایک کلک سے کتاب فراؤ نلوڈ کریں

اپنے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PARSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Po.com/paksociety



پراس نے دوستوں کو گھر میں لانا شروع کردیا۔ ڈرائنگ ردم میں محفلیں سجیس۔ او کچی آوازیں 'قبقے اور بلندو

ہانگ آواز میں گالیاں۔
صالح کے کان سندنا اٹھتے کئی باراس کا جی جاہتا' سب کو دھے دے کر گھرے نکال دے۔ وہ گئی بار مرادے
امجھی محمود نے دوستوں با انجی دفیمن کے متعلق آیک بھی لفظ سنے کو تیار نہ تھا۔
پراک وقت دہ بھی آباکہ جب مراد کے زیادہ بے تکلف دوست بلا تکلف بچن تک آنے گئے۔
''جہا بھی ایجا کے کاآیک سپ

بھالی باسانی پلیٹ

بھالی باسانی پلیٹ

بھالی ممکن پلیٹ

اس نے کئی بار مراد کے سامنے باکواری طا ہری محرا ہے دوستوں پر اندھا اعتجاد تھا اور ان کی اس بے تکلفی

اس نے کئی بار مراد کے سامنے باکواری طا ہری محرا ہے دوستوں پر اندھا اعتجاد تھا اور ان کی اس بے تکلفی

وادی اے حراد کو ان ایک اور دو سے صالحہ پر کھلا۔ جب وہ شراب کے نشے میں دھت اس کیاس آبا۔

وادی اے حرام اور طال کی تمیز سکھایا کرتی تھیں (محرم اور نا محرم کا مطلب بھی تو طال اور حرام ہی تھا تا) اور

وادی اے حرام اور طال کی تمیز سکھایا کرتی تھیں (محرم اور نا محرم کا مطلب بھی تو طال اور حرام ہی تھا تا) اور

اب سے بھی تھا۔ بھی نہ کے جرام کو اپنے لیے جن لیا تھا ' جب اے پہلی بار اتھا زاحہ نائی شریف اور نظی تھی وہ سے ایک وہ اور نائے میں دھت آیک آدی لیٹا تھا اور تے وہ سے جن لیا تھا اور تے وہ سے کہا مورد سے ایک وہ میں دھت آیک آدی لیٹا تھا اور تے وہ سے لیے وہ س پر مجلی نگاہ بھی نہ ڈالا کر یا تھا اور آج اس کے پہلوش نشے میں دھت آیک آدی لیٹا تھا اور تے وہ سے کہا کے میاد تھی کے دوستوں کی طلب سے دیے گا۔ محب دو آگی۔ محب دوئی کی طلب سے در میاد کے لیے کہا کے دوستوں کی طلب سے در کیا تھا اور تی جس دوئی کی طلب سے در کیا ہوں کے لیے در تھا۔

(باقی آئندهاهان شاءالله

وْخُولِين دُاكِيتُ 56 جُوري 2014 ﴾

پاک سوسائل فاف کام کی میکوش پی العمال التران فاف کام کے الحق کی کیا ہے

پرای ٹک کاڈائزیکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای ٹیک کا پر شٹ پر او او ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدي

♦ مشهور مصنفین کی گنہ کی مکمل رینج الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ \*◊\* سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ال ال الله النائل يرفض ی سہوات ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائز ول میں ایلوژ نگ بيريم كوالتي منار مل كوالثي بمبيرييلا كوالثي کران سیریزازمظهر کلیم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائك بجال بركآب تورنث ع محى داو تلودى جاسكتى ب الله فاؤ نلود نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت حہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیمر متعارف کر ائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



### عفت يتخطابل



الميازاحدادر سفيند كي تمن بح بين-معيز وارااورايزد-سالحه الميازاحد كي بحيين كي متعير تحيي مران - شادي ند ہوسکی متی اور سفینہ کو یعین ہے کہ وہ آج بھی ان کے ول میں بہتی ہیں۔ صالحہ مرچکی میں۔ ابسیان کی بی ۔۔ واری باپ ہے بچانے کے لیے صالحہ 'ابیبہا کوامٹیازاحمہ کے سرد کرجاتی ہیں۔ تمن برس قبل کے اس واقعے میں ان کا منامہ ۔ ر

ابسها باعل میں رہتی ہے۔ جنااس کی روم میٹ ہے اور اچھی لڑکی نمیں ہے۔ زار ااور سفیراحسن کے نمان میں انہاز احد البيها كو بحي مدموكرت بين محرمعيزات بعزت كريم كيث عن دانس بينج ديتا ہے۔ زارا كى ندرباب معرز

رباب ابسما کی کالج فلوے۔ زارا کے اصرار پرمعیز احریجورا"رباب کو کالج یک کرنے آیا ہے تو ابسماء کمیرین ہے۔ وہ سخت غیصے میں امتیاز احمد کو نون کرکے طلاق کا مطالبہ کردی ہے۔ انقیاق سے وہ فون معیز احمد انمیند الیتا ب-ابسهاا بنياس حركت يرسخت بشيان موتى بمعمدزراب مين ولجيبي لين للتاب صالحه ایک شوخ العزی از کی ہے۔وہ زندگی کو بھر پورانداز میں گزارنے کی خواہش مندے مراس کے کہ کا اول روایق

ے۔اس کی دادی اور بائی کواس کا اتماز احمہ ہے ۔ تکلف ہونا پند شیں ہے۔ اتماز احمد بھی اس بات کا خیال رہے میں۔ مروہ ان کی مصلحت پسندی اور زم طبیعت کوبرول سمجھتی ہے۔ نتیعت اس وہ اتنیاز احمرے محبت کی اورور یا گمان



ير كيجزيس التعزايري كجددوريا تفاكر عجلت مين ودد كيمة ندسكا-كان من بيند فرى نكاتي بوع اس في موباكل = ومبلو\_"اس كى معروف ى آواز آنى-الكياكردب بواس وقت إلى معيوف سيده صبحاؤ يوجها-"ريسٹورنٹ ميں ہول يا راموسم كى دجہ سے جائے كائى مينے والوں كارش برا ہوا ہے۔ تم بھى بيس آجاؤ۔"وہ يقينا "معروف تقااور عجلت من بعي-وہ سارا کام عملے پر چھوڑ کرخود محص ڈی بن کے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے ہونے کا قائل نہیں تھا۔ اگر مسٹرزیادہ ہوتے تو وہ خود بھی دیٹر کے امور سرانجام دے لیتا تھایا بھر آرڈر زوغیرہ نوٹ کرنے میں مدد کردیتا اور ایسے موسم میں تو واقعی لوگ بھاگ کرزو کی ریسٹورنش بی کارج کرتے تھے۔ "كسفرزكوچمو دويار الجحي تمماري ملب چاسي-فورا" نكلوريستورني - "معيون تيز لهج من كما-"اویار میرے والدصاحب کوجانیا شیں تو۔ ریسٹورنٹ سے نکا تو گھرے تکال دیں گے۔" وه چلتے پھرتے اس کی کال اٹنیڈ کررہاتھا۔ "سیر بسلی میری بات سنوعون! میری گاڑی سے ایک ایک سیلانٹ ہو گیا ہے۔ کوئی لڑی ہے اور میں اسے لے کر کسی اسپتال کی طرف جارباہوں۔" معيز فرانت بمية بوع كما- ووسرى طرف العينا "كرن لكاتفاكيون اوركي ك چكرش يوب بغيروه

کون ہے اسپتال جارہے ہو۔ اپن لوکیشن بتاؤ۔ میں فورا منکل رہا ہوں۔"

معيد فات قريب رئن استال كانام باريا-

ہونے لگتی ہے۔ای دوران اس کی ملاقات اپن سیلی شازیہ کے دور کے کزن مراد صدیقی ہے ہوتی ہے۔ مراد صدیقی اے اپنے آئیڈیل کے قریب محسوس ہو آ ہے۔ وہ اس کی طرف مائل ہوئے لکتی ہے۔ صالحہ کی ضدیر شازیداس کی مان ے مراد کاذ کر کرتی ہے۔ وہ خصہ میں صالحہ کو تھیٹر ماردی ہیں۔ الميازا حداب فليث يرابيها كوبلوات بين ممرابيها وبال معيز احركود كي كوفوف زدو ووبالى ب-معيزان ابيها كوصرف ازخود طلال كامطالبه كرفي بمجور كرف كي ليوبال بلايا بوتا ب-اس كاراده قطعا "غلط نه تعامکربات پوری ہونے سے قبل ہی احماز احمد ڈرائیور کی اطلاع پر دباں پیچے جاتے ہیں۔معیز بہت شرمندہ ہو آ ہے۔ اممازاح ابساكوك كدبان عطيجاتي ب آبیماکا کج میں ریاب اور اس کی سیلوں کی باتھی من لیتی ہے 'جو معض تقریح کی فاطراز کول سے دوستیال کرے 'ان ے بھے بنور کر بلا گلا کرتی ہیں۔ عموما سے ٹارگٹ رہاب کو اس کی خوب صورتی کی دجہ سے دیا جا آتھا اہے وہ بردی کامیابی صالحہ کی ہث دھری ہے تھراکراس کے والدین اخیاز احمدے اس کی ماریخ طے کردیتے ہیں۔ مگروہ اخیاز احمد کو مراد ک بارے میں بتا کران ہے شادی کرنے ہے انکار کردیتی ہے۔ امتیا زاحمہ 'ولبرداشتہ ہو کرسفینہ ہے اکاح کرکے صافحہ کاراستہ صاف کردیے ہیں مرشادی کے مجھے بی عرصے بعد مراد صد نقی این اسلیت دکھانے لگنا ہے۔ ابسها معیزاحری گاڑی ے اکراکرز حی بوجاتی ہے۔

معييزاس كاچره دكم كرشاكذ تفا-وه ايسهام او شي-آس کی گاڑی ہے عمرانے کے بعد ہوش وجواس ہے عاری وہ مرماکی مردبارش میں بھیگتی سؤک پر ہے بیارو مدو گارِپردی تھی۔ جانے اس پر کیاا قباد آن پڑی تھی کہ دواتن سردی' بلکہ برستی بارش میں یوں سڑکوں پہ بھاتتی بھر "اجهاموقع باس فتنے سے نجات حاصل کرنے کا۔"

معیدے وہن میں سفاک می سوچ امرائی۔اس نے سوک کے دونوں طرف نگاه دو ڈائی۔ ٹریفک کی آمدورات وہ فی الفور اٹھ کھڑا ہو۔ بارش تیزی سے اسے بھگوتی ہاتھوں اور چرے کوئ کررہی تھی۔

وہ شاید انسان نہیں رہا تھا۔اس کے ذہن پر شیطان کا غلبہ آیا ہوا تھا۔اس نے گاڑی کی طرف قدم بردھائے تو اس کے تعمیر نے چیچ چیچ کرا سے یا دولا یا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ آیک روڈ ایک سیلنٹ میں لموث ہوا ہے۔ا سے وفعنا "یاد آیا که سائے گرالمحد لحد مرور تاوجودای کی گاڑی سے الرایا ہے۔

اے جھرجھری ی آئی۔ کے کے بڑارویں جھے میں وہ پرانا معید احد بن گیا۔اس نے تیزی سے آھے بڑھ کے اسے اٹھاکر گاڑی کی پہلے نشست پر ڈالداور ڈرائیونگ سیٹ پر جھتے ہوئے گاڑی کا بیٹر آن کرنے کے بعد گاڑی اشارٹ کردی۔زمین

2014 (5,7) 38 4 550

وہ شعوری طور پر کوشش کررہا تھا کہ بچیلی نشست پر لیٹی ایسہا مراد کے بارے میں نہ سوچ۔

نرس نے فوری ٹرہشمنے کے بعد آگرمعیز کواطلاع دی۔ " آپ گھرے مریضہ کے کیڑے لے آئیں۔ فی الحال توانسیں گاؤن پہنا دیا گیا ہے۔" "جی ۔ "معید نے بڑی فرمال برداری ہے کمیا مرزس کے جانے کے بعد اس کا سرپیت لینے کوجی جاہا۔ يدمعيبتاس فودمول للمفتلي تحي-اس انتام وه عون كوكوريدوريس واخل موتيد وكيد چكاتها-وه تيزى ساس كى جانب ليكا-"كيابوا\_ زياده برامئك توشيس؟"عون بهي بريشان تفا-"ابھی توٹرہ شعب ہے۔ جی ۔ فی الحال توفوری طور پر لڑک کے لیے کیٹروں کا ہندوہست کرنا ہے۔" معیوز نے تیز کہے میں کمالووہ ید کا۔

"اویار بارش میں روڈ پے گری تھی وہ سمارے کیڑے کیلے ہوگ تصاور ظاہر ہے گئدے بھی ہول گے۔"

''نوّاب کپڑے کماں ہے آئمیں گے ؟''عون نے ہونق بن سے پوچھا۔ پھرسائچہ ہی مشور: بھی دے ڈالا۔ ''جنز کو بیٹر کے کمان ہے آئمیں گے ؟''عون نے ہونق بن سے پوچھا۔ پھرسائچہ ہی مشور: بھی دے ڈالا۔

"اس كاكياكو عيج" موباكل نكال كرمعيزي طرف برسماتي موئ وه جرت استفسار كرف لكاسعيز

" کس کی بھابھی کا نمبر۔ ؟"عون کی حیرت بے پٹاہ۔

الاغي...."وه معيوف انداز مين بولا-

" كرتمارى بعابعي كانمبرميرے موباكل ميں \_" عون تحيرے يو چينے لگا تفاكد بجررك كيا- ايك لحد كے توقف کے بعد اس نے بڑی بے بیٹنی سے بوچھا۔

"إلى بربا-"معيز في المئن اندازيس كتتي وكال كابش دبايا-"اس ہے کیا کہو گے ؟اس کا اس معاملے ہے کیا تعلق؟"عون کو بے چینی ہوئی گرمعیوز نے جواب دیے بغیر

بات شروع كردى ووسرى طرف يقيناً "فانية ي محى-معيد في السيكر آن كرويا-

"وُونٹ وری!مِس جلدا زجلد پہنچ رہاہوں۔" عون نے کماتورابط منقطع کر کے دولب جینچے ویڈاسکریں کے اردیکھنے لگا۔ اسپتال کے تھے گیٹ سےوہ گاڑی اندر لے آیا۔

" آئی یا بھرزارا کو فون کرو۔"

ونهیں یار!"معیز جینجلایا بجراے گھورتے ہوئے اتھ آھے برھایا۔

مویا کل کال لاگ جیک کرنے لگا۔

« ماني كالمبرة هوتذرب بو؟"

"السلام عليم\_ فانسيبات كروبي فين؟"

"جی ہے لیکن آپ کون ہیں؟ یہ نمبرتوعون کا ہے؟" ٹانیہ کویقینٹا سچرت کا جھٹکالگاتھا۔ " جی پالکل ایپر عون ہی کا تمبرہے بلکہ یہ موہا کل بھی اس کا ہے۔ میں اس کا پیسٹ فرینڈ معیوز احمد بات کرز ہا معيزتے اطمينان سے ابنا تعارف كرايا - اوھرعون اسے كھاجانے والے انداز ميں و كير رہاتھا- اسے بقيناً" معيذكاس حركت كافذ مجهين سيس آيا تفاء

"جى \_ تومل كاكول؟" ده فورا" بي مروت بون كى-بھلا عون عباس ہے ایسے کون سے خوشگوار تعلقات تھے کہ وہ اس کے دوست سے بھی خوش اخلاقی برتق۔ معیونے فورا "اس کے بدلتے اب والیج کو محسوس کیا۔ تب بی بری مسکینی طاری کرتے ہوئے بولا۔ "اس وقت آب بی اس کاساتھ دے علی ہیں بلیزان کا ایکسیدنٹ ہوگیا ہے۔" "واك\_" "اك يقيناً "جهنكالكا قعا-

"ات زیادہ چوٹ توشیس آئے۔" کمہ بھریس ہی اس کی تمام تربے نیازی ادر آکھٹرین رخصت ہو گیا۔ بے آئی ے یوچھاتوعون کے ہونیول پر خفیف کی مسکراہٹ کھیل گئی۔

معيونة في مخفر لفظون مين است سارا معامله اس طرح بتاياكه ابناسارا ملبه عون يروال ديا- عون في است محورا -

" آپاس وقت چونک قریب زین بین -اس لیے اس مشکل وقت میں اس کی آپ می مدر سکتی بین - جتنی جلدی ہو سکے اپناایک مدوسوٹ نے آئیں پلیز۔" "آپ جھے اپیتال کا نام بتا کمی بلیزمیں آتی ہوں۔"وہ اب مجلت میں تھی۔

"جي نُوت كرليس ... اوربال- آپ ميري ريكويست بك كسي اوركوفي الحال اسبات كاپتان چلنے ويجئے كا- "استال كالمومقام باكمعموف اعيابدكيا-

معیزے موبائل کان ہے ہنایا توعون کے چرہے پہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ ''دیکھا۔اے کتے ہیں ایک تیرے دوشکار۔''معیز آج بہت عرصے بعد پرانے موڈ میں لوٹا تھا۔جمال دہ ایک

"اوراب بھی تم کمو مے کہ مجھے اس لڑکی کوانا دکھانی جاہیے 'جوناراضی کے باوجود میرے ایک سیانٹ کاس کر اڑتے ہوئے آنے کوتیارے "عون نے اے جمایا۔

"باتھ کنگن کو آری کیا۔ ابھی آئے گی تو تیرے ساتھ اس کاسلوک بھی دیکھ لیں گے۔"معیز مسکرایا۔ پھر

"ایک آور بهت امپورٹنٹ بات یار! میں نے بہاں اسپتال میں کسی کو نہیں بتایا کہ دولزکی میری گاڑی ہے عمرائی ہے۔ بس میں کماکہ میری کزن ہے اورچوٹ مگنے ہے ہوش ہوگئ ہے۔"

"اب كسي الزكي كوسائقه لانے كاريزن تو دينا ہي تھا نا۔"معيذ ورحقيقت اس وقت الجھا ہوا اور زہني پراگندگي كا شکار تھا مس کیے جو بھی ذہن میں آیا وہ کا کما تھا۔ عون نے سرملا دیا۔

﴿ وَلِينَ مُلِكِكُ 40 أَرْرَى اللهِ ﴿ يَاكُسْتَانِ وَبِبِ اور رِيدُرز كَرِ بِيشِكُشَ

ہرای گب کا ڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک
 ڈاؤ نلوڈ نگ سے پہلے ای کب کا پر نٹ پر یو یو
 ہر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے سے موجود موادی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ د تید لی

مشہور معنفین کی گتب کی مکمل ریخ
 ہر کتاب کا الگ سیکشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسٹگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ﴿ ہرای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائٹجسٹ کی تین مختلف سائز ول میں ایلوڈ نگ سائز ول میں ایلوڈ نگ پریم کو الٹی منار بل کو الٹی بمیرینڈ کو الٹی ہریم کو الٹی منار بل کو الٹی بمیرینڈ کو الٹی این صفی کی مکمل ریخ این صفی کی مکمل ریخ ﴿ ایڈ فری لنکس منکس کو بیسے کمانے

کے لئے شرنک مہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب تورنف سے بھی ڈاؤ کموڈی جا عتی ہے ۔

🗢 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں جماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

دو مود سری اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کاکنک دیمر منعارف کر ائیس

# WWW.PAINSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



ا میہ جلدی ہی اسپتال پہنچ گئی۔ "وہ آرہی ہے۔۔"

عون نے زر آبا سے اطلاع دی اور جینے ہے ٹیک لگا گر تڈھال سااندا زا پنالیا۔ معین نے دیکھا۔ ی گرین ٹراؤزر پر لانگ سویٹراور کرم شال اوڑھے وہ بہت جاذب نظرازی تھی۔ ان کے قریب آتے وہ یقیناً '' جینے پہ آتکھیں موندے ٹیک لگائے جیٹھے عون کو دیکھ بھی تھی۔اس لیے معین کے آگے بردھ کے سلام کرنے پر اس نے سلام کا جواب ویا اور ساتھ ہی ایک شاپنگ بیک بھی اس کی طرف

میں انتھیں یو۔ میں یہ اسٹاف کودے کر آتا ہوں۔ آپ بیٹیس پلیز۔" معید نے ممنون ہوتے ہوئے شاپر تھام کر ٹانیہ سے کمااور تیزی سے آگے بردھ گیا۔ وہ چند کممنے کھڑی عون کو تیز نظروں سے گھورتی رہی۔ کوئی ایک چوٹ و کھائی نہ دیتی تھی اور نہ ہی کوئی زخم۔ اس کی نظروں کی کاٹ ہی ہے کہ مساکر عون نے مندی آنکھیں کھولیں اور مسکین انداز میں بولا۔ "کماز کم حال ہی یوچھ لو۔"

" حال تواس بے چاری کا پوچھنا ہو گاجو ڈاکٹرز کے رحم و کرم پے پڑی ہے اندر۔" ثانیہ نے طنز کیا۔اس کا اشارہ پہاکی طرف تھا۔

''' آئی سوئیر!اس ایکسیدنٹ میں میری کوئی غلطی نہیں۔''ود بے چارگی ہے بولا۔ میرز جھوٹ بول کے اسے پھنسا چکا تھا ور نہ وہ صاف بتا دیتا کہ اس لڑکی کے قتل ہے معیدز احمد بال بال بچا تھا نہ کہ عون عباس۔ مگر تچی یا ری سب پے بھاری۔

''بسرحال میرنے ایک سیڈنٹ کامن کر پریشان ہونے کاشکریہ۔'' وہ اٹھ کھڑا ہوا۔اس کے ہونٹوں پر جنانے والی بلکی ہی مسکراہٹ تھی۔ 'نانیہ نے دایاں ابر خفیف سااٹھا کر جیسے اس کی خوش فنمی پر تحیر کااظمار کیا تجرگویا اس کی تصبح کرتے ہوئے بولی۔ ''مائنڈ یو مسٹرعون عباس! ججھے اس لوکی کی فکر تھی 'جواندرڈاکٹرزگ کسٹڈی میں پڑی ہے۔''

ما تدریو سر مون جال بھے، ن کری کا ہو مقرود کردی مصلات کی ایک استعمال کے اس اس کا انداز بھی جمانے والا تھا۔ قریب آتے معیز کے ہونٹوں پر محظوظ ہونے والی مسکراہٹ بھیل گئے۔ اس نے تسلی دینے والے انداز میں عون کے شانے پر ہاتھ درکھا۔

"اچھاآب ایبا ہے کہ وہ لڑکی ہوش میں آ چکی ہے۔ خطرے سے باہر ہے۔ بس اتھے یہ چوٹ تھی ہجس پہ زیج ہو چکی ہے۔"

وہ اسیں بتارہاتھا۔ بھر ثانیہ سے مخاطب ہوا۔ ''نہ کہ کاب شکر کھا بھی اگر کئی ہاری قت جا

''اور آپ کابنت شکریہ بھاہمی!اگر آپ اس دقت ہاری دوند کرنٹیں توبت مشکل ہوجاتی۔'' اس کے جذبات اپنی جگہ گر بھاہمی کالقب من کر ثانیہ کاچرولمحہ بھرکولال پڑا تھا۔وہیں عون نے بھی بنتیں جبکائی ۔ گرا گلے ہی کمیح ٹانیہ نے سنجیدگی ہے تھیج کی۔ '''راکلے ہی کمیح ٹانیہ نے سنجیدگی ہے تھیج کی۔

"فانیہ \_ آپ بچھے فانیہ کمہ عکتے ہیں۔" عون کے دانت اندر جاتے ٹائم نہیں نگا تھا۔اس کی شکل دکھے کرمعییز نے بمشکل نہی روکی مجرمعذرت خوابانہ درا

> "اوه آئم سوری میں آئندہ خیال رکھوں گا۔"وہ عون کی طرف پلٹا۔ "اچھاعون میں اب چلٹا ہوں۔"

وخولين دا بحيث 42 فروري 2014

ı

" بھی اب ٹانیہ آ چکی ہیں تم دونوں مل کے معاملہ سنبھال سکتے ہو۔ بلکہ اب تواس لڑکی کو صرف اس کے گھر

وہ اطمینان ہے بولا تو عون بے اطمینان ہونے لگا۔اس کی کیفیت سمجھتے ہوئے معید اس کے شانے یہ بازو کیسیلائے کوریڈور کی طرف جل بڑا۔

"میں ذرائس لڑکے سے الوں۔" انہوں نے ٹائید کی آدازی تھی۔

"شیور-بیرائٹ ران پروم نمبرفورٹی ہے-"معیزتے چرومورثتے ہوئے اسے بتایا تووداد هرچل دی-عون

نيه كياذليل حركت ب- تواين بلاميرے سركيول وال رہا ہے؟"

"بس- ہو گئ ووسی بوری؟"معین نے طنز کیا تو و خفیف ساہو کر اولا۔ "نسيسيار الحرص اس لزك بي كياكمون كا\_اور الرواكرة اكترف\_"

"كوئى مجھ نئيں يو يہ ملے گا۔ ڈاكٹر كو ميں مطميئن كرچكا ہوں اور لڑكى جانتى ہے كہ اس كى اپنى غلطى كى وجہ ہے يہ ا پیکسیڈنٹ ہوا ہے عمواب بس اس لڑکی کو کمیس بھی ڈراپ کر دینا۔ اینڈ دیش آل۔ وہ نمیس جانتی کہ مس کی گاڑی سے اگرائی ہے۔نہ میں کرے میں کیا۔ امعیز سجیدہ تھا۔

"او کے \_\_ "عون نے گمری سانس بھری - " سالا نکسٹن جانیا ہوں "دربردہ بات بچھ اور ہی ہے جو تو بجھے بتاتا نهیں جاہ رہا۔ورنہ جھے یہ ڈالے بغیر بھی معاملہ سکچھ سکتا۔"

معیزنے اے باکا ساکھور کے دیکھا۔ اندرہی اندروہ اس کی چروشناس کا قائل کھی و کیا تھا۔

''شرم کر۔ایک تو جھابھی کے ساتھ تیری ملا قات کی سبیل نکال 'اوپرے تو\_'

''چِل تحیک ہے۔''عون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔معینز کے نکلتے ہی دودل میں خوش کن بلکہ خوش فهم خیالات کیے روم مبرورنی کی طرف بردھ کیا۔

"ايك رات كے پچاس ہزار دے گااور سوچو اگر تين سے جار راتيں گزارلوگي تولا كھوں ميں كھيلنے لگيس كے ہم "

وہ اس کے کان میں سر کوشی کررہا تھا۔ رنكت سبيدتو مونث برنگ كيكيا آوجود-

"ياالله\_"اس كاول تؤب كركرلايا-

زمین بھٹ کیوں نہ کئی۔ آسان سر۔ کیوں نہ آن کرا۔

خبیث ی میرابث کے ساتھ مراونے اے آنے والے بد آماش فخص کے حوالے کرنے کے لیے این مرفت سے آزاد کیاتوہ کئے شہتر کی طرح زمین۔ منہ کے بل آن کری-

لمحه بحر كوتو مراداوروه محض بھی بهکابكاره كئے۔

"صالحه\_!"مراوتيزي \_ آم برهااورنيج ميثه كرصالحه كاوجووسيدهاكيا-منه كے بل كرنے كى دجه \_ اس کی تاک سے خون جاری تھا۔

"اود تو\_"ود حواس میں نہ تھی۔ مراد نے جلدی ہے اسے بازدوں میں اٹھاتے ہوئے چی کراس آدی ہے "گاڑی اشارٹ کرو۔ اِسپتال لے کے جاتا ہوے گا۔"وہ دو توں یا ہر کی طرف دو ڑے۔

صالحہ ہوش میں آئی گراہے جیے حبیب لگ گئی تھی۔ نکر نکرسب کودیکھتی۔ مراد کودیکھ کر مگریوں اُوٹ کرہوش مِن آئی کہ جِن جِیْر آسان مریرا فعالیا۔ مطلح میں خراشیں ڈال لیں۔اساف ٹرس نے مراد کو کرے سے باہر نکال ويا اور ذاكم كويلا لآئي-مسكن المحبَّش كے بعدوہ مجھ يرسكون ہوئي اور پھرتيند كي دا دي بيس اتر كئي-مرادساری بر ردی بھول کرہا ہر کھڑا ہے گندی گالیوں سے نوا زرہا تھا۔ ڈاکٹرنے اے اپنے پاس بلایا۔

اکور لیج میں ڈاکٹرنے عینک کے اوپرے جھا نکتے ہوئے استفبار کیاتووہ گزیراسا گیا۔

"خیال رکھا کرواں گا۔خون کی کمی ہے اور خوراک کی بھی۔ باپ بننے والے ہوتم ۔ اے ذہنی سکون دوگر تہاری تووہ شکل نہیں ویکھنا چاہ رہی۔" دوائیوں کالسباسا پرچہ تیار کرتے ہوئے بچھے نہ کہتے ہوئے بھی ڈاکٹرنے

مراد فرمان برداری سے سرہایا تا سنتار با۔ مگر گھر آ کے اس نے صالحہ کودھنک کے رکھ دیا۔وہ دکھ سے شل ہوتے وماغ کے ساتھ بنتی رہی۔ "سال! ہے عزت کرتی ہے بیجھ۔"

وہ اس کی ماں بمن ایک کر نا کف اڑا گا اپنی عزت کولے کر فکر مند تھا۔ اپنی بیوی کو ود سروں کے آھے پیش

"شادى ئے يہنے ہم تويارانوں كوچىكا تما تحصد متكيتر كے ہوتے جھے يارى لگائى -اب ميرے يار كوخوش

ودان عشق عرمد مولى محى مدسوداجب القتل محل-ایک جگہ مرجمی کے والوں کو جگہ جگہ سجدے نہیں کرنا پڑتے۔صالحہ بے وقوف تھی۔جانتی نہیں تھی کہ یار منانا آسان ہو آئے گراس نے بتوں کویا رہنایا تھا۔۔ اوریت تو نری مٹی ہوا کرتے ہیں۔ مراد صدیقی بھی مٹی کاؤھیر '''

۔ پیوہ دور تھاجب اے ٹوٹ کرامٹیا زاحمریاد آ باتھا۔ اس کی پر مکننسسی کامن کرشاید مراد کواس پر ترس آگیا ہم کیے اس کی جان چھوڑوی۔

وه جوئے اور شراب میں غرق تھا۔ مال اسباب تو پہلے ہی لٹا چکا تھا۔اب شان دار سا گھر بھی جے ڈالا اور صالحہ اور ودادی محی ایسها کولے کرائے کےدد کرے کے کھریس آیا-"مرجاؤں گی مگرعزت بیجنے کا کام نہیں کروں گی۔ یہ تمہارے خاندان کا رواج ہو گا۔"وہ نفرت سے تھوک کر

پاکستارے وہب اور ریڈرز کی پیشکش

كرف كياري آني توتياك بإزين رعى ب-" قیامت آئی تھی۔ خوفٹاک گزگزاہٹ صالحہ کی عاعتیں پھاڑرہی تھی۔ بھیاڑوھٹکی بموئی روئی کی طرح اُڈرے تھے۔ گرنمیں \_ صالحہ کو یک گفت حقیقت کا خوفٹاک اوراک بھوا ۔ یہ جیتے جی بھو گئے والاعذاب تھا۔ جو مرتے دم کے سات صالحہ کھڑے کھڑے مرگئے۔ بھٹی بھٹی آ محصول میں ٹوٹے یقین کی کرچیاں تھیں۔ تخروبے یقینی تھی۔ چرے کی

ب شیک اے اپنی تعریفیوں ہے بھرے رنگ برنگے الفاظ اجھے لگتے تھے۔ امتیاز احمد کی شرافرت سے بڑاور مرادصدیق کے بے بائی بسند بھی مگردہ اس حد تک بد کردارنہ تھی اور نہ ہی براہ ردی بدا ترکزاس نے شادی ہے

ملے مرادصدیق کے ساتھ علط تعلقات استوار کے تھے جودہ اسے آرام سے اس کی بات ان لی ۔ مردہ بادر چی خانے میں گیا اور تیزدھار چھری لا کرسوئی ہوئی چھماہ کی ابیسھاکی کردن پر رکھ دی۔

" تیری تو آن بھی کرے گی تیہ کام \_ "صالحہ کی آئیسیں اہل پر میں۔ جیسے کسی نے اچھ ڈال کے کا جربا ہر نکال لیا

"مراد\_كياكريب بو- يكى كوچىرى لگ جائے گ-"ده كه كه هماكراول-"ذيح كرد الون گائسم سے إاكر تو آج رات وُمر سيدنه كي تو-وہ بے رحمی سے بولااُور جیسی دحشانہ کیفیت میں وہ تھا 'صالحہ کویقین تھاکہ وہ ایسہا کونٹ کر ہی ڈالے گا۔ اس نے بلکتے ہوئے اپنی بچی کو بچالیا اور خود ذرج ہو گئی لیکن دو سرادن اس کے لیے سکون کا پیغام لایا۔

جوے کے اڈے پر لڑائی کے دوران ایک دریزے مرکت مراد صدیقی کو بھی ہولیس پکڑے کے گئی۔ جائے کیا کیس بنا مروه کیاره سالول کے لیے جیل ضرور چار کیا۔

صالحہ جسے بحرے جی انھی۔

اس روزوہ یوں نمائی بھیے آج ہی پیدا ہوئی ہو۔ تھے بڑھ بڑھ کے رگز رگز کے جسم ساف کیااور سجدے میں کری تودها ژس مار مار کے روگ۔

به بعكاند تماز شروع كى تورفة رفة ول كو ملنه والے سكون في داكى بار گاه يس موانى مانى مانى كان سى كوم عنبوط كر

السهااسكول توسل بى جار بى تقى - گفر كاخر جايانى چلانے كے ليے صالحہ نے ايك فيكٹرى ميں ملازمت كريل-جس سے اچھی گزریسر ہونے لگی۔

وباں فیکٹری میں اس کی تنی عور توں ہے اچھی دعا سلام ہوگئی۔اس کی سب سے اچھی سہیلی زریند بنی مگر کھھ عرصے تعدی اے انجی نوکری مل کی تورود ہاں ہے جلی گئی۔

"وبال كاماحول وكي كے تمهيس بھى بالول كى - ئى فيكٹرى ب- انتيس كافى در كرول كى ضرورت ب-" زرينے ناكمادداه كاندرى ع كرد كھايا اور صالحه كولے كرائي في فيكثري بينج كئ-

"ابھی مینجر صاحب آئیں گے تو تمہاری ملا قات کراؤیں گی۔وہی توکری کی کریں گے۔میں نے ان سے بات کرلی ہے۔ اسمین محنتی اور ایمان دار مندے جا بس بس- شخواہ بھی پہلی نوکری ہے دو گئی ہے۔

زرينه خوش هي- عمراس رد زميجرآيا بي ميس-

" چلوصاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ وہ بھی بڑے ہی خدا ترس آدمی ہیں۔" ذرینہ بُرِاعتاد تھی۔ صالحہ کواس

نوكري كي سخت ضرورت تفي-صاحب کے لیا سے بتایا کہ صاحب کیاس کوئی ملنے والا آیا میضا ہے۔وہ دونوں وہی مینے کے انتظار کرنے

لكيس محرجب كانس وال كايروه بواب براكرير ب مناتوصالحه كى التفى نظرول يرقيامت بيت كل-وہاں اندرشینے کی دیوار کے پار کوئی اور نہیں ۔ اتمیاز احمد میضا تھا۔

اس کا "امیت جی

اس نے دحشت زوہ انداز میں زرینہ کا ہاتھ ربوعا۔

"امتيازصاحب بي-براء نيك اورباكردار- فداترس انسان بي-" ودرطب اللسان حي-

تر سالحہ تو دہاں ہے آیہ بھاگی جیسے بھوت چھپے لگ گئے ہوں۔ زرینہ انگشت بدنداں اس کے پاگل بن کو ۔ سام

''میں کل چکراگاؤں گی فیکٹری جانے ہے پہلے۔''زرینہ اے اچھی طرح دروا زویند کرنے کا کہہ کرجا چکی تھی۔ منح فیکٹری جانے سے آوھا تھنٹہ ملے وہ ان کے ہاں آئی توصالحہ کی طبیعت بمتر تھی۔ آگرچہ وہ تم صم می تھی اور

"ابھی تومیرے پاس نہیں ہے۔ آئ میجرے لے لوں گ-" زرینہ جلدی میں تھی۔اس کی فیکٹری کاٹائم ہوگیا تخبااور جب الحلے روز زرینہ نے اُسے امتیاز احمہ کے نام کاو زیٹنگ کارڈ لاکے دیا تووہ مٹھی میں جیسے کوئی ہیرا دلوج

زرینہ کے جانے کے بعد اس نے ان حیکتے حمد ف کوجوم لیا۔ یا تھوں سے لگایا اور بے طرح روئی۔ "میں نے تنہیں نہیں کھویا اتمیاز احمد احق کی راہ ہی کھودی تھی۔"اور پھراس نے وہوزیٹنگ کارڈاپنے صندوق مل كيرون كي تهول كي فيح بي اخبار كي فيح ركه ديا-

وہائی زندگی میں کھلنے والے از دہوا کے اس روزن کو بند شمیں کرناچاہتی تھی۔

عون کرے میں دستک وے کرداخل ہوا تو ٹانسہ اس لڑگ سے باتھی کردہ ی تھی۔

پاکستارے ویب اور رِیڈرزکی پیشکش

كتى آدازى جى دى مگرده تومانو پنجرے ئے نكالا پنچھى بن كئي تھی۔ شام کو زرینداس کے گھر آئی تو سخت ناراض تھی مگرصالحہ کو بخار میں سلکتے اور ابسہا کوردتے یا کراس کی ساری ناراضي أرن جمو بو تي-" او میں بھی کموں وہاں ہے بھاگی کیوں۔ اتنی طبیعت خراب تھی توپیلے کمتی اگر دون چلی چلتی۔" صالحہ کو کسی بل جین نہ تھا۔ سرکو بھنتی ۔ روتی کرلاتی ۔ اس کے بین نہ سمجھ میں آنے والے تھے۔ زرینے نے آے ڈاکٹرے دوالا کے دی۔ گھرے سالن روٹی لا کے ابیسہا کو گلایا اور صالحہ کو زیردی دلیے ہے دو جارتمي كلاك دواد روى-اليبهاال اليك كالمت كن تقي-زرینے نے ہی تاشتا بنا کے دونوں مال بنی کودیا۔ "طبیعت نھکے توطع کی ٹیکٹری \_؟" زرینہ نے یو جھا۔ صالحہ کاول بلک اٹھا۔وہ توا ڑکے جاتا جاہتی تھی امتیا زاحمہ کے ہاں۔ وه جوعزت أور غيرت والاتفاء ودجوبا كروارا ورروشن بيشائي والانتما-مريدواغ داغ اوربديوداروجودك كروهاس كياس جاعتى محى بطاع وہ تعفن کے مارے منہ نہ چھیرلیتا اسے؟ " بجهرا بی فیکٹری کا کارڈو سے دو۔ جب میری مرضی ہو گیاتو چکرا گالوں گی۔ صالحہ نے بمشکل کھا۔

" نیکسی .... " نهایت اطمینان سے کما گیا۔ عون کی مسکراہ شفائب ہو گئی۔ وونیکسی کیوں۔ گاڑی میں جیٹھو۔" میده موصوف بین جن کی گاڑی نے تمہیں عمرماری ہے۔"عون تلملاا اٹھا۔ "میں عیسی بی میں آئی تھی۔ تمهارے ساتھ آناتو مجوری تھی۔" اس کا نداز صفاحیت تھا۔وہ منتیں کروانے کے موڈ میں تھی اور عون جی جان سے منتیں کرنے کے موڈ میں۔ "كم آن الى يأر إاب غصه جانے بحق دو-" الك بى بات ب " ان نے كند مع اركائ ''نن 'نہیں۔۔''امیں کی زبان لڑکھڑائی۔''نظطی میری ہی ہے۔ایک توموسم خراب تھا۔ مجھے ہاشل ہے۔ ذکارای نہیں جا ہے تھا۔ موٹر سائنکل یہ کوئی برتمیزے لڑکے تھے۔ میں بھاگی تو بے دھیانی میں روڈ یہ آنگی '' '' کیساغسے ؟ بچھے تو گوئی غصہ نہیں ہے۔''وہ تاریل انداز میں بولی۔ "تو بجرناراض كيول ہو جھے؟"عون نے بچول كى طرح يو چھا۔ "میں کوں ناراض ہونے گئی۔ ہرانسان کوائی مرضی سے زندگی جینے کاحق حاصل ہے۔ تم اپنے فیصلے کرنے اس نے شائے اچکائے۔ عون نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔وہ بہت خوب صورت نہیں تھی۔ نگراس کابراعماد اندا زاور ذات كانفا خراے بهت جاذب نظرینا آتھا۔ وہ بولتی توعون کی نگاہ اس کے کبوں ہے ہتی نہ تھی۔ اب بھی نہی ہوا۔وہ بے خود سااے دیکھے رہا تھا۔اس کی لظرول کے جمودے وہ جزیز بولی-"او کے تو بھرانسیں ساتھ لے کے باہر پیلواور گاڑی میں میصو۔" " بخصے گھور تابند کرواور جاؤیمال ہے۔" عون فوتذا سكرين كيار نظر تمانى اور بارن به باته ركه ديا-أيك سكند 'دو 'تمن 'جار 'ياج-گھر پہنچانا تھا۔اکیلے عون کے ساتھ شایدوہ نہ جا تی-وہ تیزی سے کھڑی۔ جمل۔" یہ کیا پر تمیزی ہے" "جب تک تم گاڑی میں نہیں میٹوگی میں۔ بد تمیزی کر نارہوں گا۔" وہ اسمینان سے بولا مگربارین برے باتھ نہیں ہٹایا۔وہ اس کی اس حرکت پریاؤں بیختی آکرگاڑی میں بیٹھ گئے۔ "میں صرف اموں جان کی گاڑی کے خیال سے بیٹھ رہی ہوں۔"عون کی مطرابٹ پر اس نے چڑ کر حتائے والياندازي كماتواس فيرجته جواب ديا-" من اموں کے خیال سے ان کے بیٹے برہمی نظر کرم کرویا کرو۔" اس کے چرے کی رنگے۔ بدل-"گاڑی جلاؤ ورنداب کی باراتری و کہمی تنہیں مینھوں گ-" ڈیٹ کر کمااور ساتھ بی دھمکی میں دے دی-عون "اب توضیح ہے کام لیتا ہوں مگرلوگ پہلے کی خطائیں بھولنے کو تیار ہی نہیں۔" نے شرافت کا زی جاادی۔ "بني"ومرجمك كرابها الدريس يوجف كل-موسم بے عد سرد مرخوب صورت تھااور عون کے دل کا سوسم توبا ہرکے موسم سے بھی زیادہ حسین ہو رہاتھا۔ اس نے ایڈریس بتاکر سیٹ سے نیک لگاکر آنکھیں موندلیں۔ دماغ اس قدرشل ہورہاتھا کہ کمی ایک سوچ پر " آئم سوری ٹانے ایس جانیا ہوں میں نے جو کھے کیااس سے تسارادل دکھا ہوگا۔ گراب میں ہی اپنے کے کا مداوا کرنا چاہتا ہوں تو تم چانس ہی شمیس دے رہیں۔ "عون نے مسکینی طاری کرتے ہوئے کہا۔ "تم باربار بھے معذرت مت کر عون!" وہ بے حد شجیدہ تھی" بجھے تم سے معذر تیں کروانے کاشوق نمیں ا پہاکو ہاشل ڈراپ کرنے کے بعد عون ڈرا ئیونگ سیٹ پر بیٹیا ٹانیے کا انتظار کر رہاتھا 'جوابیہا کو اندر \_ گرمعاف كرنا الجحداب تمهار \_ لفظول براعتبار منيس ربا-" چھوڑنے کئی تھی۔اس مے ہوننوں پر مستقل مسکراہٹ کاڈیرا تھا۔ "كيامطلب من مج مين شرمنده بول-"عون في السيخ لفظول بر ذورويا-"تم نے کملوایا تفاکہ تم بھے جیسی بینیڈواور فرش کی لیائی گرنے والی گنوار لڑک سے شادی نسیں کرنا چاہتے۔" فانيهاش كے كيا ، باہر آئى توده گائى اشارت كرفے لگا۔ ''وو بھی تمہارے الفاظ تھے اور یہ معذرت بھی۔اب می*ں کھے بچ* مانوں؟'' پاکستارے وہب اور ریڈرزکی پیشکش

عون كور مكيد كروه الزكي جيمك كرخاموش بو كئ-

الہوں" ٹانیوئے تعارف کرائے کو جیسے موزوں الفاظ ڈھونڈے۔ عون کے کان کھڑے ہوگئے مگر لھے بھر

سوحنے کے بعدوہ احمینان سے بولی۔

"ما تنذیو میں نے نہیں ماری سیہ خود میری گاڑی کے آھے آئی تھیں۔"

"اباگر تم بمتر محسوس کررہی ہوتو ہم تہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتے ہیں۔" ع ميے فيد ستان انداز من كما تواس نے اثبات من سرملا ديا۔ حالا نك البحي بھي اس كاوماغ من كيفيت ميں تھا۔ مرى جوث من ليسين الدرى تحين-

عون نے ٹانیہ سے پوچھاتووہ اس کی طرف دیکھے بغیرہ کی۔" شیکس سے آئی تھی۔"

تمام چارجز معیدز ادا کر گیاتھا۔ ٹائیدیوں تو بھی عون کو اتنی انٹ نہ کرداتی تکراب مسئلہ یہ تما کہ اوسہا کو اس کے

وہ فاموش سے ایسہا کے ساتھ گاڑی تک جلی آئی۔

"تم نے اموں کی گاڑی سے ایک پائٹ کیا ہے؟"وہ اسے کھور کراہے تھے رہی تھی۔ ''کماں۔ ابھی کے کے آیا ہوں ریسٹورنٹ سے ''وہ ہے اختیار پولا پخرجلدی سے تصحیح کی۔''بس آتے آتے ہی

> ''اگرایی آنکھوں سے صحیح کام لوتو تم سے اتنی فلطیاں نہ ہوں۔'' ان نے خوا اسکیا کیانہ جا دیا تھا۔ عون نے بیک ویو مرداس پر سیٹ کرتے ہوئے مسکرا کر کہا۔

"كراز باسل مين رئتي بول مين-

مرتكذ بي نهيں ہويار ہاتھا۔ سو آئكھيں بند كيے دماغ كوسكون دينے كى سعى كرنے لكي-

معیز کی مران ہے آج دووقت آیا تھا بھی کے بارے میں دہ صرف خوابوں اور خیالوں بی میں سوچا کر اتھا۔

مکروہ گاڑی میں بیٹھنے کے بجائے سروک پر نظریں ود ژانے لگی۔عون نے کھڑی ہے منہ با ہرز کالا۔

پاک سوسائل فائ کام کی میکوش پیالی میاک در میالی فائد کام کی میکوشی ک == UN 19 18 PE

﴿ مِيرِايُ نَكِ كَاوْائِرَ يَكِثِ اوررژيوم ايبل لنك ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای بک کا پر نٹ پر ایو ایو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے ہے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> مشہور مصنفین کی گنٹ کی مکمل رینج الكسيش ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ^◊٠ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ا براى بك آن لا سن ير صن کی شہولت ﴿ ماہانہ ڈانٹجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈ تک بيريم كوالثي منار مل كوالثي ، كمپيريسة كوالثي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رہیج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شر تک مہیں کیاجاتا

واحدویب سائك جہال بركتاب تورنث سے بھی ڈاؤ نلوڈ كى جاسكتى ب ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تہرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت حہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک ہے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ و نیر متعارف کر ائیں

# WWW.FAKSOCIETYZCOM

Online Library For Pakistan





وہ قطعیت سے بوجھ رہی تھی۔عون لاجواب ہونے لگا۔ "جهوث نهيس بولول ي الي إميرا خواب تفاكه ميري بيوي رهي لكهي اور ذبين بهو- تمهارا فرسث اميريش ايسا یزا که میرادل نوث گیانها- مگرجب بجھے پتاجلا کہ خمہاری اصلیت بچھ اور ہے تو .... عون نے بھی سجیدہ انداز ابنایا مرانانیے نے جی میں اس کی بات کان دی۔ "وعمر میں کیے تم پر اعتبار کروں؟ ظاہریہ مرمننے والے مرد بھی بھی میرا آئیڈیل شیں رہے۔"اس کا نداز کروا «تتم بھی تو مجھے طاہری طور پر ہی دیکھ رہی ہو۔ "وہ ناراعنی ہوا۔ "بهرحال-ایھی میں گوئی بھی نیصلہ نہیں کر سکتی۔جب تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ جاتی۔"وہ آرام ہے بولی۔ بردی چیمیو کا کمر آگیا تھا۔ آج کل ٹائیدد ہیں رور ہی تھی۔

''مگرتم لندن نہیں جاؤگ۔" ووا رف کی تھی جب عون نے اپنیات پر زوردے کر کما۔وہ گاڑی سے اُر کر شیشے میں جمکی۔ "اكلى كياكروكى جاكر- تحو ژاويث كرلوتو بني مون يه لے جاؤل گا-" عون کی زبان بھسلی تو ان ہے جرے برغصے اور حیا کے دلکش رنگ نظر آئے۔ البر تميز ... "وه دانت كيكيالى كيث كي طرف برده كي - عون سريه الحقه كييرك روكيا-

" النيالي بي مهيس بهني الي عشق من مبتلانه كياتوعون عماس نام نهير-خود کلامی کرتے ہوئے اس نے گاڑی اشارے کی تواس کاذہن کمیں اور ہی اڑا نیس بھر رہا تھا۔

حنااس کے اتھے کی مینڈ تے دکھ کر پریشان ہوا تھی۔ پکڑ کراہے بستر رلٹایا۔

ا پہلائے اس کے تمام سوالوں کا تفصیلی جواب دیا تھا۔ ''گر تنہیں مصیبت کیا پڑی تھی اسکیے نگلنے کی' دہ بھی اتنے خراب موسم میں۔'' حنانے چائے کا پانی رکھتے

"بینک جانا تھا۔ پرسوں فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ ہے۔ بس وہاں سے نکلی تو موٹر سائنکل پہ دولڑ کے چیچھے

وہ کتے کہتے جب ی مو گئے۔ پھرایک دم سے اٹھ جیٹھی اور متوحش انداز میں اوھرادھ ہاتھ مارنے گئی۔

''کُون ساپرس ۔ انجی تو تم خال ہاتھ آئی ہو۔ ''حنااس کے قریب آتے ہوئے ہوئے۔ ایسہا اب اٹھ کر بستر کی جادر جھاڑ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ یاؤں کیکیانے گئے۔ حنانے اس کی حالت دیکھتے ہوئے اے بسترر بھایا توہ سرہا تھوں میں تھام کے رودی۔

"پانسیں میرارس کمال مم ہوگیا... باشل کے ڈیوز آور فیس میں نے سارے پیے نکلوالے تھے۔"حنانے

2014 روري 50 مري 2014 المروي 2014 المروي 2014 المروي المر

ہے دہ نعت تھی جواس نے خود محکرا دی تھی اور نعمتوں کو محکرانے والے خود بہت مُحکرائے جاتے ہیں۔وہ اندر بى اندرجانے كون كون سے روگ لگا جينى ول كے آس اس ائتے والا بلكا بلكا ورد بھى بھى اسے خوف زدہ كروتا تھا گراس کے اِس نیٹ کرانے کے لیے ر نم نہ تھی۔ سوزند کی گاڑی بس جلتی رہی۔ م

بال مراس من الميازاح ماى ايك درزيداموكي سمي جمال تن آفوالي موابت سبك اور ترو آنه سمي-

السهال ريشال حدے سوا تھی۔ واردن نے اسل کی فیس جع کروانے کے لیے تواہ ایک ہفتے کی صلت دے دی تھی مرکا کچ کی فیس جمع کرانا تولازي تحا-ورنه اسے ايكن يمزين بيضنے كى اجازت نه ملتى-

" آئم سورى بيا المهيس ويتا ي ميس الي ياكث منى كيسيا واتي مول اور مى اليايسان ميس منيس- بيمائى - بعي كوئى رابط ميں۔ ورند ميں بى كھ كردى۔ "حنا شرمندہ تھى۔ اگروہ حواس ميں ہوتى تواس كے لنگڑے لوكے جھوٹ کر لیتی مراس وقت تواہے صرف کالج فیس کی فکر تھی۔

"صرف دون بين حنا\_ مجهد برحال مين الكِّز يمزين بينه سناب-"

"تم جابوتويس النيانك عددمانك على بول-مير، چا ملى توشيس ان كم إلى ميرك ساته-"منا

"اگرتم خوران سے بات کروتوو فورا" ہی تمہاری مدد کرویں گے۔" المهاكو عجيب عاحول والاور تحراور مناكم بجاياد آئے تواس فے تفي من مهلاديا-" منس ... مِن كَمر نون كركِ ديكھتى بول-"وه كمرے كل كئ-منا كے ہو نوں پر جیب ی مكراہت بھیلی ہوئی تھی۔

ود گهر بخياتو سفينه كوروت بهو غيايا -ابزداي كو كال كردبا تفا-"ابو کی طبیعت فراب ہو گئے ہے۔

التما زاحر کوبارث انیک مواقعاً- دونول بھائیوں نے فوری طور پر انہیں اٹھاکر گاڑی میں ڈالااور شرکے بسترین

التمازاحير كو آئى مى يو ميں لے جايا گيا تھا۔ سفينہ اور زارا كووہ ساتھ نہيں لائے تھے تگر سفينہ موبائل فون پر لمان

مسلسل ایزدے را بطے میں تھیں۔ "آپ گھرہ، ی رہیں اور دعا کریں۔ یمال آئیں گی توہم بھی ڈسٹرب ہول گے۔"معیو نے انسیں مختی ہے روکا

فورى رُوشهناك سے امتیاز احمد کی حالت کچھ سنبھلى مگرانجى بھی ان کی حالت خطرے سے باہرنہ تھی۔

وونول بحالي جيے اوھ موئے ہو گئے تھے۔ باپ کی اہمیت توانی جگہ مسلم بھی مگر آج جب انتیا زاحمہ ہاتھوں ہے جاتے محسوس ہوئے تو تا جلا کہ دو تو دل خصہ ول کی دھز کن مجھے ان کی سانس تھے۔وہ توان کی پوری زندگی تھے۔اور زندگی دورجانے لگے تو کیسا محسوس مو ما ہے۔ وہ دونوں بھی ای کیفیت میں تھے۔

ولين دُانجنت 53 فروري 2014

﴿ وَابِنَ رَاجِتُ 52 زَرِرَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

" تہمیں باتو ہے ایساں سے میک کتا نزدیک ہے۔ بچھے تو وہم بھی نمیں تھا کہ ایسا ہوگا۔ جب میں گاڑی ہے الرال تورس ميرسياس ي تقا-اس كيعديين بوش من آن واستال من تقي-"

اس کے آنسو مسلسل بر رہے ہتے۔ لاسٹ مسٹر کی قیس اور ہاشل کے ڈیو زادا کرنے بہت ضروری تھے اور آج توود بيك ساس اه كى سارى رقم فكاوالا أن تحي-

"رود مت بيا أبحه سوح بين-" حناف استلىدى بجربول-

''کوئی دھوکے بازی ہوں کے جن کی گاڑی ہے ایک ملائٹ ہوا۔انہوں نے ہی تمہارا برس آڑایا ہوگا۔'' "ا یے لگ تو تهیں رہے تھے وہ۔" وہ ہے جی ہوئے انداز میں یو چھنے گی۔

"حنا!اب كما بوكا-سارے مع علا كئے-"

"تو گھرے اور منگوالو۔ بلکہ آئے آیا کوائے ایک سیلنٹ کے متعلق انفارم کردگی تو دہ فورا" بی ہے بھجوادیں

حنانے چنگی بجائی اور جائے چائے بنائے لگی۔

السهار توقیع جمونی مونی سے قیامت ہی ٹوٹ بڑی تھی۔ اس دن دالے واقعہ کے بعدوہ تمسر کر چکی تھی کہ اب خودے بھی اقبیا زاجمے رابطہ نہ کرے کی عرفسمت اسے بھرای موڑیے کے آئی تھی۔

یہ صالحہ ہی جانتی تھی بھیے اس نے اپنے روتے کرلاتے دل کو سنبیالہ تھا۔ اس کاجی جاہتا ایتیاز آجمہ کے سامنے بھٹارن بن کے کھڑی ہوجائے ادراس کارد ممل دیجھے۔ ای سوج کے تحت دو کئی باراس کی فیکٹری گئی۔شرے آخری کونے تک جانے میں اس کے سینکنوں روپ خرج ہوئے ' بھی دہ آوھا راستہ پیدل طے کرتی اور آوھا رکتے پر 'نگرامتیا زاحمہ پر نگاہ پڑتے ہی دہ چادرے منہ

وه دسان پر ممکنت اوروجید تھا۔ چرے پر مجیب ساحزن اور مری سجیدگ کی چھاپ۔ زریندنے کما تھا۔صاحب بہت باکردارہی۔

سالحه جانتي تهمي وه دا فعي باكرداري-

اورباس کے کرواری حیابی تھی جوصالحہ کواس کے سامنے آنے سے رو کتی تھی۔ كيا بناؤى كى اسے-يد بدن كى عمارت كيسے كھنڈر بن كئى؟ مرند جاؤں گى، مراد صديقى كى بدكردارى كى داستان

ود کیاسوچے گا\_اے کتناد کہ ہوگا یہ جان کرکہ ترا زو کے دو سرے پلڑے میں اس کے متابل جو محف مجھی صالحه كووزني لكا تعابدوه كردار كاكتنابكا نكلاب

وويوجه كا\_"صالحة تم بحضاس مردك مقالم مين ده كاركر جلي كي تحيي ؟ توكيا جواب مو كامير عاس؟ ود کوڑھ زور فقیل کی طرح فٹ یاتھ یہ کھنٹوں کے کردبازد کیٹے بائی رہتی۔ مگرا تمیاز احد کے سامنے جانے کی ہمت نہ پر تی تھی۔ وہ دن رات میں ایک ارلازی اممیاز احمر کاوز پٹنگ کارڈ نکال کے دیمھتی۔

اس ترجیمیااتمیا زاحمہ کانام اور فون نمبرزاے حفظ ہو چکے تھے مگردہ پھر بھی روزانہ وہ کارڈ نکال کے دیکھتی پڑھتی' چومتی اور آملحول سے لگائی۔

"كاش كه بھى تم بھى ہمارى زندگى ميں سے ايسے ہى كم ہوجاؤ۔"

وہ نفرت بھرے لیجے میں بولا 'تواہیمهاس ہو گئے۔معید نے موبائل سونج آف کرکے وہیں ڈال دیا اور چیزیں

سمیٹ کرنو کروں کوہدایات جاری کر آگھرے نکل آیا۔

اس كاذبن منتشر تفا- ابھي تك كھروالول كے علاوہ كسي كوجھي امتيا زاحمه كي خرالي طبيع كي اطلاع نه وي عني تتھي-مجھ خیال آئے پر معیونے آئس فون کرکے امتیازا حرکے بیاے کوان کی طبیعت کی معمولی خرابی کابتایا اور مینجر كوبحى أورا كلاايك عفة تك كى تمام مِنْ تَكْرِيمْسل كروادير-گاڑی اسپتال کی طرف تیزی ہے رواں تھی۔

صالحہ نے بہت مرتبہ اپنے والدین کے پاس اوٹنے کا سوچا۔ لیکن آگر بات صرف مراد صدیقی کی بے وفائی کی ہوتی توجاكران باب سے و كھزاروكتى۔ تاك ركڑ كے معانی انگ كيتي۔

اب بيرسب مجحدوه البينال باب كوكس مندس بتاتي انهول في تواس بياستية ي كعد ديا تفاكه وه انهيس مرابوا

مِرِاد صِدِیقی کو جیل گئے سات سال ہونے کو تھے۔اجہ پیا دسویں کا امتحان دے چکی تھی اور صالحہ اپنے اندر جانے کون کون کی باریاں کیے بستریہ آن بردی۔

الیسها کی وجان پیرین آئی۔ایک ان بی کاسمارا تھا۔وہ بھی اتھوں سے جا آد کھائی پڑتا تھا۔

مال نے اے اپنی ساری کمانی بنائی سمی ایسال کی بیوقونی پر افسوس ہوا۔ مگراب کچھ نہیں ہوسکتا تھا مراد صديقي اس كاباب تعاادريه أيك من حقيقت متى صالحه بمشكل تحركي دال روني جلاري تتى مراب جب بستريه

اس پرمشزاد مراد سد تقی کی دایسی-

ابسها بصت بر كيزے الكرنے كئ محى- دروازه مسلسل دحرو حرائے جانے يرصالحہ نے بدقت تمام الله كر دروازه کھولا۔۔۔ تونگا جشم کاوروازه کھول ہیا ہو۔

اس تحيدن كي جان توت لي-

"ارم واف ميري بلبل فوشى سے سكته موكيانا-كمال توكياره سال اور كمال سات سال بي ميں والبي-"ده جمكتا بوااندرداخل بوا-

> ای دقت ایسها جست کرول کاؤمیر کے نیج آئی اور کرے جاریائی پر رکھ دیے۔ مراد کود کھ کراس کارنگ زردبرا کیا تھا۔

"آباد\_ بدميري بولت بـ ميري كل كائنات-"ابيسها كابازودنوج كرات سامنے كے وكھا "چىكتى آئكھول والابيه كوئي باب شعن 'بلكه كندى نظرون والاشيطان تقا-

صالحے مروروجود میں جیے بجلی محدد استے استے لیک کراہم اکا یازد چھڑایا۔

"جاؤے جاکے اے کے لیے انی لے کے آؤ۔"

ابیسها خوف زده برل کی طرح دبال سے بھاگ۔

"نحيك ، ويمين توريق-بالكل تيري طرح قيامت أكل بي بمي-"

وہ كمد رہاتھا۔صالحہ كاول جيسے كسى نے كچل والا ہو۔اس كاجي جاہا مراد صديق كے مندير تھوك وے۔جوايق

الملاقعة ياكستار ويب اول ريدرز كم پيشكش

بجهلے چھ تھنٹوں سے ایکسپاؤں پہ کھڑے باپ کی ایک نظر کے متلاثی فیدا جائے کیا ہونے والا تھا۔

امتیازا حر کانمبرڈا کل کرکر کے ایسہا کی انگی تھک گئی۔ تمرشاید دہ آمس سے نکل چکے ہتے۔ اس نے اپنے موبا کل سے ان کاموبا کل نمبرلایا۔اس سے پہلے بھی وہ ان کاموبا کل نمبرڑائی کرتی رہی تھی۔ مرمسلسل بيل جانے كے باوجودانهوں نے كال الميندندكى تھى-اليهها كاول جيے بند ہونے كو تھا۔

اس سال امتحان میں نہ بیٹھنا۔مطلب ایک سال اور۔ جبکہ اے جلدے جلد تعلیم مکمل کرے اپنے بیروں

ای وقت کی نے کال انٹیڈ کرلی۔ ''مبلو۔" کسی عورت کی آواز پر تھبرا کراہیں انے لائن کان دی۔ شاید سفینہ یا زارا میں سے کسی نے کال ریسیو

"ياالشهرم كردى-"دوي بس محى-خدا کو بکار عتی تھی۔ سوبکارے گئے۔

اٹھارہ تھنٹوں کے بعد اتمیازا جر کو کم سے میں شقٹ کردیا گیا۔اس دوران ان کیارٹ سرجری بھی گی ٹٹی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اب ان کی حالت خطرے سے باہر تھی۔سفینہ اور زارا اسپتال آپکی تھیں۔ رورو کران کا برا

'''اب وہ بهتر ہیں مایا پلیز\_الی حالت لے کران کے سامنے مت جائے گا۔ زاراتم بھی خود کوسنیعالو۔''معیز معیز کچھ ضروری چزیں لینے گھر آیا توساتھ ہی شاور لے کر کپڑے بھی تبدیل کر لیے۔وابس جاکردہ ایزد کو گھر

۔ وہ دار ڈروب سے امتیازاحمہ کے کیڑے نکال رہا تھا۔جب سائیڈ میمل پہراان کاموبا کل بجنے لگا۔

معیونے جو یک کردیکھااور پھر آگے بردہ کرموبا کل اٹھالیا۔

مبلو میں ایسہا میں کب سے آپ کوفون ملاری ہوں۔ مگر آپ کال اثنیذ منیں کررے تھے میں بہت ریشان ہوں۔ کل میں بینک سے سارے میے لے آئی تھی۔ اسل کے ڈیوز بھی اور کالج قیس بھی۔ راستے میں میرا المكسيدن بوكيا- ميرارس ويس كركيا-ساري مي كم بوكة-ابي كياكول-" بے ربیا انداز میں وہ تیز تیز سب کھے بتاوینا جاہتی تھی۔ شایدلائن کٹ جانے کاڈر ہو۔

معیز کے دجود میں جسے کوئی شرارہ سالیکا۔

WWW.PA

بیٹی رشفقت کے بجائے شیطانیت بھری نظروال رہاتھا۔

مزاد کو افسوں بھر آئیں۔ راہ بھننے کی کیسی کڑی سزایا گی تھی اس نے۔

مزاد کوافسوں بوا۔ کمائی کا برطور بعیہ ہتھوں سے نکل گیا۔

مزاد کوافسوں بوا۔ کمائی کا برطور بعیہ ہتھوں سے نکل گیا۔

اس کے ابھی بھی وی رنگ وہ ہفاک تھے۔ آتے ہی شراب اور جواشروع۔

صالحہ مرنے کو تھی۔ مگر یوری جان لڑا کے جو کئی ہو کر بیٹی کی تفاظت کرتی۔

مزاد کو دو سرے کمرے میں سلا کرخود ساتھ والے کمرے میں ایسہا کے ساتھ کنڈی لگا کے ایک ہی بستر برسوتی مزاد کو دو سرے کمرے میں سلاکر خود ساتھ والے کمرے میں ایسہا کے ساتھ کنڈی لگا کے ایک ہی بستر برسوتی اے مزاد پر اعتبار نہ تھا۔ وہ غلاظت کے کسی بھی گڑھے میں کر سکتا تھا اور پھروہ وقت بھی آگیا جس سے صالحہ وُر اَی میں۔

مزاد کا کسی سے جھڑا ہوا اور وہ جھڑا گھر تک آب بنچا۔

مزاد کا کسی سے جھڑا ہوا اور وہ جھڑا گھر تک آب بنچا۔

مزاد کا کسی سے جھڑا ہوا اور وہ جھڑا گھر تک آب بنچا۔

مزاد کا کسی سے جھڑا ہوا اور وہ جھڑا گھر تک آب بنچا۔

مرادہ کی ہے بسراہوا اور وہ سرا ھرسک اب چا۔ ''وس لا کھ جوئے میں ہارا ہے بیہ اور اب جیب ہے پیموٹی کوڑی نہیں نکال رہا۔''کف اڈا یا ہخص اور ساتھ میں مراد کو قابو کیے اس مخص کے حواری بھی تھے۔ مراد کا سارانشہ ہرن بوچکا تھا۔

السُبر كرد جبار بهائي- أيك إيك بالى چكاردال كا-"

''ارے تیزی تو بکواس کر آئے سالے حرام۔''اتنی کندی گالیاں۔سالھ ڈوپ مرنے کو تھی۔ چسوٹا ساگھر تھا۔ کماں چیسی اور کماں ہیرے جیسی بٹی کوچسپاتی۔

''مِن آج پید لے کے بی جاؤں گا۔ جائے مکان بچے۔ جائے آئی عزت۔'' وہ فخص لال آئکھیں لیے غرایا تھا۔ ایک ہاتھ تھینچ کے مارا۔ مراد بلبلانے لگا۔ دور ای فشر سری کا سریکا ہے ''

''خدا کی قسم مکان کرائے گاہے۔'' ''کچھ بھی کر محرچچھے میری رقم آج ہی چاہیے۔''اس مختص کا ارادہ اٹل تھا۔

"بب بندي جلي كام مرادكي دىن من جهما كاسابوا-

''کون ہے ؟''اس مخص نے آنکھ سے نحیف وزارصالحہ کی طرف اشارہ کیاتوانداز میں حقارت تھی۔ ''نہیں میری بٹی ہے۔ قیامت ہے قیامت۔'' وہ پرجوش سابولا توصالحہ کے کمزوروجود میں جیسے بجلی می بھر میں جھائے میں محصول مادند میں اور سامہ بنہ جاتا

عمٰی۔احجیل کرمراد پر جھیٹی اور تافنوں سے اس کاچیزونوج کیا۔ '' پر بغور یہ ' خیار جہ این گنزی نز ان سے میں بنجی کا تامرا

''بے غیرت خبردار جوائی گندی زبان سے میری بنی کانام لیا ہو تو۔'' مراد نے دہیں سب کے بچ صالحہ کو ٹھڈول اور تھیٹروں پر رکھ لیا۔

ا پہلا جینے ہوگی دو سرے کمرے سے نکل آئی۔ جبار بھائی نے پہندیدہ نظروں سے مکھن ملائی جیسی اس نو خیز کلی مگراتھا

وومال کوبانموں میں جھیا کے بیٹھ گئی۔

''چل بھٹی مراد \_ سودا منظور ہے ججھے بندی بنا کے لے جاؤں گا۔وس لاکھ کے بدلے اسے۔'' اس کی نظرس ادب اسے گویا چک ہی گئی تھیں۔ مرتی ہوئی صالحہ تڑب اسمی۔ ''مم \_ میں دوں گی دس لاکھ دوں کی مسلت دے دو۔ میں دس لاکھ دوں گی۔'' ''بول ۔۔'' جبار انعائی کے لیے یہ آفر بھی برکشش تھی۔ ''بول ۔۔'' جبار انعائی کے لیے یہ آفر بھی برکشش تھی۔

"مر میرے دن تیری اس مکھن ملائی کوافعا کے لے جاؤں گامیں۔"

وہ خبیث ہنی کے ساتھ بولا۔ صالحہ اس کے آگے ہاتھ جوڑے آنسو بہاتی رہی۔ گر مبرحال دہ اے دودن کی مسلت دے کیا تھا۔ مراد صدیقی متحرتھا۔ "کمال دیا کے رکھا ہے خزانہ ۔ کیا میرے چھپے بھی دھندہ کرتی رہی ہے؟" "عمل اقبار احمد کو بلاؤں گ۔" دہ ایک نئی ہمت کے ساتھ اتھی۔ "اقبار احمد کون؟" وہ بھول چکا تھا۔ صالحہ کے دل میں میں اتھی۔

"باں تو نحیک ہے۔ یا بچالا کہ مجھے بھی نکلوا دے۔ بھرمیری شکل بھی نہیں دیکھے گی تو۔" ودوا تعی بے غیرت تھا 'شیطان تھا۔

صالحہ نے کرزئے کیکیاتے ہاتھوں سے امتیازاحمہ کانمبر طایا۔جواب تک اس کے دل پر نقش ہو چکاتھا۔ 'مبلو۔۔'' سیامتیازاحمہ کالبحہ تھا۔اس کے امیت جی کی آواز تھی۔صالحہ سسکیوں کے ساتھ رونے گئی۔ وہ بریشان ہو گیا۔

"كون بات كررمات مبلو-"

"میں ... مسالے (بدکار)" وہ بولی توول کرلایا - ود سری طرف اتمیاز کوجیے چپ لگ گئے۔ وویقی یا اشکا کہ تھا۔

" بجهے تمہاری ضرورت ہے امتیازاحہ۔ تم آج ابھی ای وقت میرے گھر آجاؤ۔"

وورور بى تھى كيك ربى تھي۔

ا تمیاز تو یہے بی اس کے لیے موم تھا۔ کیوں نہ بچھلتا۔ اس کے دو تھنٹوں میں وواس نے مقابل تھا۔ صالحہ کو دیکھیر کر اس کی آنکھیں جیرت ویے بیٹینی ہے بچٹ کئیں۔

"اچھا۔۔ قربرانے بھیتر کو بلایا ہے توئے "مراد صدیقی ہستا ہوا چھت سے بنچے اترا تھا۔ مگروہ ددنوں اس کی طرف متوجہ بی کمال بھے۔ طرف متوجہ بی کمال بھے۔

"صالحيدية تم بو؟" ودي يقين تما-

وه سونے جاندی جسی ازی اور کمال میدرنگا بیتل-

" بجھے صافحہ مت کموانٹیازا حمد صافحہ تو آب کی مرچک ہے جدا ہوتے بی مرگئی دوتو۔"صالحہ بلک کے رولی ا۔-

أميازا حمد كوبهت يجهان ويكهاا دران سننابهي سمجه مين أكيافغا-

باقی صالحہ نے اے بیادیا۔ ہاتھ جوڑے

بن سری بنی بوٹ پہ لگ رہی ہے اتمیاز - میں تو نہ بچ سکی ۔ نگراسے بچالو۔" "میں دوں گابند ردلا کھ۔"اقمیاز نے مزید بچھ نہ ستاتھا۔"تم لوگ میرے ساتھ جلوگ۔" "ارے ایسے کیسے - نامحرم کے ہاتھ اپنی بنی سونب دوں میں ۔ یوں نہیں بھیجوں گامیں اسے۔" مراد بمت غیرت منہ باب بن کے چیخا۔ مشعل کمائی کاذر بعد جوہاتھ سے نکل رہاتھا۔ "اقمیازا حمد نکاح کرلومیری بنی ہے۔"صالحہ کی سانسیں تنگ پڑر ہی تھیں۔ اقمیازا حمد ایک نگ اسے دیکھ رہاتھا۔ بھراس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے'وہ رویزا۔

خولين دانجست 57 فروري 2014

پاکستارے وہب اور ریڈرز کر پیشکش

30 <u>RS1088</u>

WWW.READERS.PK

ودبری آس سے بوچھ رے تھے معید کاول جیسے کوئی ملتے میں جکڑنے لگا۔ انہیں بملانا جاا۔ "آپ نحبیک ہوجا تنس ابو۔ پھراس موضوع پر ہات کریں تھے۔" " نہیں ۔ معین ! وہ صالحہ کے مرنے کے بعد بالکل اکیلی ہو گئی ہے اور وہ اکیلی اس دنیا میں کہاں تھو کریں کھاتی پھرے کی'تب ہی توصالحہ نے مجبور ہو کراہے میرے نکاح میں دینے جیسا بے جوڑ فیصلہ کیا تھا۔ میں اس نکاح کو نبهانا جابتا بول معيز-اگر ميري زندگي بي ايسهار خصب بوكراس كمريس آجائ صالح كي تصوير مجهداي آس یاں جلتی نظر آئے۔ توشاید آخری سائسیں آسان ہوجا تیں۔" معييز كناسماس رباتقاء

اورادھ کھےدروازے کے باہر کھڑی سفینہ آج برسوں کے بعد ہوا میں معلق تھیں۔ ان کی رنگت سفید برد کنی تھی۔

اليهاكازين بالكل من تفادند توباش كراجبات ادابوك اورندى الكريمزى فيس جمع بوسكىدوودون تزيق رى- مركونى سيل ندى-

حنائے اس کی مجبوری دیکھی۔ مگروہ ہے جاری خود بہت مجبور تھی۔ سووہ مند زبانی ہی بس ہر ردی کرتی رہی۔ اتباع زاحمہ کے سفس کافون بی اے نے اثبینڈ کیا اور ان کی بیاری کی خبرستادی۔ موبا کل ان کا آف تھا اور ان کے على ودوه كسى اور كوجانتي نهي تصى شريس-

فیس جمع کرانے کی آخری آری گزر چکی تھی اور آج ہاشل میں اس کا آخری دن تھا۔ وہ رورو کر تھک چکی تھی اور اب جبکہ ہر آس 'ہرامید ختم ہو چکی تھی تووہ شل ہوتے دماغ کے ساتھ تفس سی

حنائے کمری سانس بحرے اشتے ہوئے ایسہائے کیڑی تکال کے بیک میں رکھنے شروع کیے۔ اپنے کیڑے وہ

"بس اب تم میرے ساتھ میرے گھر جی رہی ہو۔"اس نے فارغ ہو کر ایسها کے پاس بیلتے ہوئے اطميتان سے كمائتووه خالى نظرول سے اسے ديمھنے لكى۔

"بحول جاؤسب رشتول كوايسها-يه سبدنيا وكهادا ب- تم ديجينا مين كيسے اين دوستي نبھاتي ہوں-" حناكي آنکھوں میں عجیب سي جمك اور بونٹوں يركامياني كى مسكراب تھى-

اکراہیں جا جا سے میں ہوتی تو کم از کم حنایر اعتبار کرکے باسل سے نہ تھتی۔

وہ دونوں نیکسی سے اتر کے حناکی شانداری کو تھی کے اندر داخل ہو تیں اتواندرے نکاتا فخص ان دونوں کو

«سيفي..."حنا زور سے جلائی۔

ابیمهائے بے ساختدان کی طرف دیکھا۔ حنابھاگ کے سیفی سے لیٹ گئی تھی۔ ابیمها کو دفعتا "احساس ہواکہ اس في مناكر الراجمانين كيا-

(باقى آئندهاهان شاءالله)

خولتن وانحث 59 فروري 2014

"بال نکاح کرکے کے جاؤں گا۔" وہ سرگوشی میں بولا توصالحہ کا چہو تمتما اٹھا۔صالحہ نے نفا خرانہ نظروں سے مراد کودیکھا۔ ا تمیاز احمد موبا کل لیے اپنے بیٹے کو توری طور پر بند رہ لا کھ روب ہے کے کروباں بیٹنچنے کا کہ رہے تھے۔ ای شام پندره لاکھ کی اوائیکی ہوئی۔ نکاح کی سنت اواکی عنی اور اخیاز احداے ساتھ ایسیا کولے کرسدھے ہو عل میں گئے۔ دون اے دہاں رکھااور اس کالیہ میش کالج میں کروادیا۔ رہائش کے کراز ہاسل تھا۔ اور تب سے اب مک بیا سلسلہ جاری وساری تھا۔ووون بعد بی احمیں سالیہ کے رہے کی خبر ال تی ۔ ایسہا کے کے واپسی کا آخری در بھی بند ہو گیا۔

ا تمیاز احمد کی حالت پہلے ہے اب کانی بھتر تھی۔ مگر پھر بھی پانسیں کیوں معیو کے دل کو بجیب سادھز کا نگا ہوا

۔ انجی سفینہ اور زارا آنے والی تھیں اور وہ امٹیا امھر کے پاس اکیلا تھا۔ "برنس بہت ڈاؤن جارہا ہے۔ آپ جلدی ہے ٹھیک ہوجا کیں۔ ویسے آرام کرنے کا یہ طریقہ کچھ زیادہ

«مين بهت تھك كيا ہول معيد - اب تم كاروبار سنجال او- مجھ لكتا ب ميرے مستقل آرام كے دن آگئے

وہ عجیب سے کیچ میں کہتے معیوز کے دل کو خدشات ہو جھل کر گئے۔

'ہر گز نہیں۔ آپ جلدی سے تھیک ہوں اورا بے مشکول سے خود نیٹیں۔ میں بیدورو سرنہیں لینے والا۔" معيد فان كادهيان بنائے كے ليے كويا ويث كركما-

"معبز \_"ووب بى سات ويكف لكروان كى أتحصول من في تقى معمز بمونحكاره كيا-ا بن جلدے اٹھ کر تیزی سے ان پر جھ کا ان کا ہاتھ تھام لیا۔وہ صدے کی کیفیت میں کھر کیا تھا۔

"ابو لى بريو اب بالكل فيك بين آب"

"معموز مراوجدان كمتاب كه مير عياس بهت وقت تميس ب-" وہ ٹونے ہوئے لیج میں کہنے لگے تھے کہ معید جذباتی ہو کرانہیں ٹوک گیا۔

'''خدا آپ کو صحت تندر سی دیے ابو۔''

" مجمع كنفود معيز - ميري سائسيس تك يوراي بي - مراوسها كاخيال مجمع سوف نميس ديتا-"

دہ شدید دکھ کے مصاریس تھے۔

اليناية كارفت من معيز فان كالقرارة المحوى كيا-"من فوصت میں کھ تبدیلیاں کی بیں معیور وکیل سے ملو مے تووہ تنہیں سمجھادے گا۔ مرتم سے میں

ايك وعده جابتا مول معيز-" ان كرنب وليح مي مجه ايسا تعاكبه اندروا خلي موتى سفينه اوهري محنك ممين-

وميں جا ہتا ہون کہ ادب ہا در اور کی تھو کریں نہ کھائے۔وہ صالحہ کی نشانی ہے معیوز۔ کیاتم میری آحری خواہش سمجھ کراہے میرے کھر میں مقام نہیں دلاؤ گے۔"

. ﴿ وَمُونِينَ الْحُدُونِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّ عَلَى اللّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ ع

WWW.READERS.PK

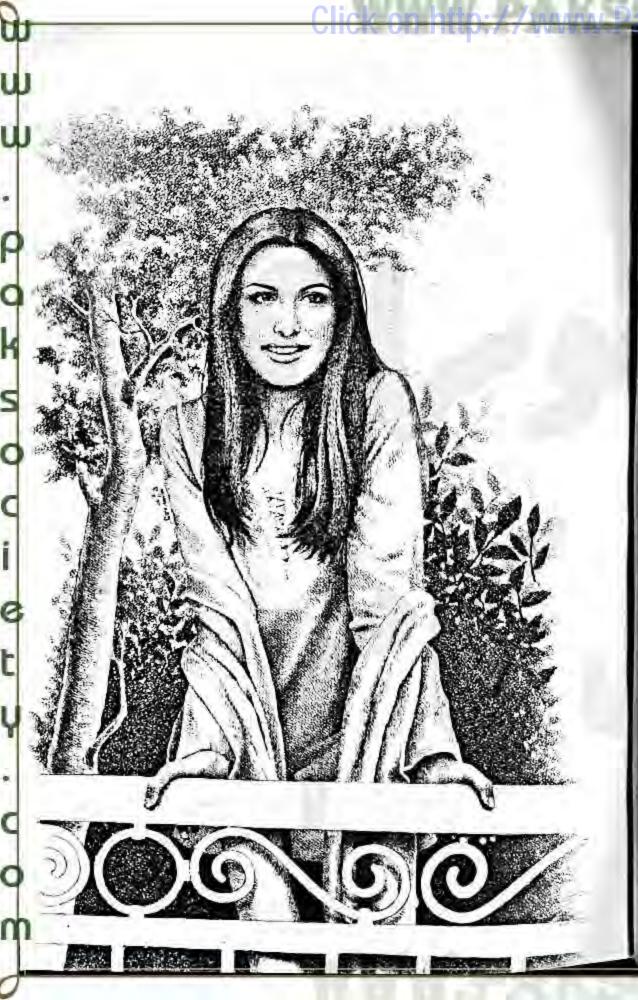

## عِفَت يَجْ طابل



امیازاحداور سفینہ کے تین بچے ہیں۔معیز 'زارااورایزد۔صالحہ 'امیازاحد کی بچین کی مطیتر تھیں محران سے شادی شہوسکی تھی اور سفینہ کو بھین ہے کہ وہ آج بھی ان کے دل میں بہتی ہیں۔صالحہ مربیکی ہیں۔ابیہ اان کی بٹی ہے۔جوار کی باپ سے بچانے کے لیےصالحہ 'ابیبہا کو املیازاحد کے سرد کرجاتی ہیں۔ تین برس قبل کے اس واقعے میں ان کا بیٹا معیز ان کا را زدارے۔

ابسها باسل میں رہتی ہے۔ حنااس کی روم میٹ ہاورا میں لاکی نمیں ہے۔ زار ااور سفیرا حسن کے نکاح میں اقبیاز احر 'ابسہا کو بھی دعو کرتے ہیں محرمعیز اے بے عزت کرکے گیٹ سے قادالیں بھیج دیتا ہے۔ زاراکی تندریاب معیز میں لینے لگتے ہے۔

رباب ابسیای کالج فیلوے۔ زاراک اصرار پرمعیز احد مجبورا" رباب کوکالج پک کرنے آیا ہے توابیہا و کھے لیکن ہے۔ وہ شخت غصے میں امتیاز احمد کو فون کرکے طلاق کا مطالبہ کردیتی ہے۔ انفاق سے وہ فون معیز احمد انینڈ کرلیکا ہے۔ابسیاا پنجامی حرکت پر شخت پشمان ہوتی ہے۔ معیز رباب میں دلچی لینے لگتا ہے۔

ہے۔ابیہ اپنی اس طرت پر حت پہل ہوں ہے۔معیر رہاب کی دبی ہے ساہے۔ مالی ایک شوخ العزمی لڑگی ہے۔وہ زندگی کو بھر پورا نداز میں گزارنے کی خواہش مندہے مگراس کے گھر گا احول روائق ہے۔اس کی دادی اور آئی کو اس کا اقبیا زاحمہ ہے ۔ نظف ہونا پند نہیں ہے۔اقبیا زاحمہ بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ مگر دہ ان کی مصلحت پندی اور نرم طبیعت کو بزدیل سجھتی ہے۔ نشیعت اس وہ اقبیا زاحمہ سے مجت کے بادجو دہ مگمان



Click on http://www.Paksociety.com for More

حنان ازائی جے اسہائی خوب صورتی شماس کا مجھائے رہا ہو۔ ورتی ہمیں بھی موقع دوان ہے لی جینے کا۔" اس کی نگا ہوں میں خمار سما اتر نے لگا تواہیں اپنی چادر کو بے اختیار اپنے کردلیشتی حتا کے بیچے ہوگئی۔ تب می حنا ہجیدہ ہوگئی۔ در تم کب آئے ہے؟"وہ سیفی سے پوچھ رہی تھی۔ در میں گیا ہی کماں تھا۔ ؟"وہ شما نے اپنی کا کرجرت سے بولا تو حتا ہے اختیار کھنے تھا ری۔ در ہاں عمارے تو فارن کے استے چکر لگتے ہیں کہ گھریا ہرا کیا۔ جا رکھا ہے۔ "سیفی نے حتا کو ہلکا سا تھور کے
در کھا۔

سیاسی کدهرجارے ہو؟" "میرے لئے آیا تھا... مرقست میں تم سے لما قات بھی تھی۔" وہ مسکرا رہاتھا۔ "مراہبہانے اس کی مسکراہٹ کارنگ نہیں دیکھا "کیا تھا۔ وہ تو زمین پر نظریں گاڑے حتا کی اوٹ میں کھڑی ان کموں کے جلدے جلد گزرنے کی دعا ما تک رہی تھی۔ "او کے .... ابھی شاید تم کسی کام ہے جارہے تھے۔ پھر لما قات ہوگ۔" ایسہا کے ہاتھوں کی کہا ہٹ حتا کو اپنے ہا زو پر اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی ہمی لیے اس نے اپنے "بھائی" کو گویا جانے کی اجازت دے دی۔ " آہاں ...."اس کی بات کو مجھتے ہوئے میں فی دونوں ہاتھوں سے حتا کے رخداروں کو چھوا اور بیا رہے بولا۔

"اوک\_ابی قواقعی جادی میں ہوں۔ گریمت جاد طول گا جہیں۔"

بشکل وہ کا تھا۔ ایسیائے کہ کی دلی سائس کھل کی ۔

"ایا ہی آئی ہیں "حتانے اسے تین اسے خوش خری سائل۔ پر ایسیا کی طرف دیکھتے ہوئے جادی ہے بول۔

"درجونا اللہ کی مرض۔ جب جہیں ضرورت می تب نہ تو سبقی یمال تھا اور نہ بی ما اور اب دولوں ہی موجود

ہیں۔"

مرض ہے آگر ہوئے کا داستاس پر بنر ہوچکا تھا۔

مرض ہے آگر ہوئے کا داستاس پر بنر ہوچکا تھا۔

"اس وہا ماکوی میم کمہ رہا تھا۔ ایک چوکا تھا۔

"اس وہا ماکوی میم کمہ رہا تھا۔ ایک چوکا تھا۔

"اس وہا ماکوی میم کمہ رہا تھا۔ ایک چوکا کی بھی ہم سے انتا کلوز نمیں رہا وہ اس لیے۔"

منانے سے باتھ ایمور کی طرف پرجے ہوئے اسے بنایا۔ حتاکا کھرواقعی بہت برا اور شان وار تھا۔ ایسیا کی جو حریش لائری میں گی حتا ہے ہوئے اسے بنایا۔ حتاکا کھرواقعی بہت برا اور تھا۔ ایسیا کو دیکر دیش ہوئے ہوئے اسے بنایا۔ حتاکا کھرواقعی ہمت ہوئے اسے باتھا۔ ایک ہوئے میں گی انداز کے میں لائری میں گی اہمارا۔ "حتائے افروگل ہوئی اس کورواز سے کھر کھر بہت برا ہے۔ اس لیے تو یمال دل نمیں گل اہمارا۔ "حتائے افروگل ہوئی دفت ہوجاؤں گی۔ میں گل ہوئی کم میرے لیے تو دوئی لگ ہوئی کہ میرے کے تو دوئی لگ ہی جائے گی۔ میں گل ہوئی کو دوئی لگ ہی جائی ہوئی کی جی گیا ہوئی کہ اسے کو دوئی کی میں جائے گی۔ میں اسے کو شف ہوجاؤں گی۔"

میں کو شف ہوجاؤں گی۔"

ایسیا خاصوش ہوجاؤں گی۔"

ہونے لگتی ہے۔ ای دران اس کی ملاقات اپنی سیلی شازیہ کے دور کے کزن مراد صدیقی ہے ہوتی ہے۔ مراد صدیقی اے اپنے آئیڈیل کے قریب محسوس ہو آ ہے۔ وہ اس کی طرف ماکل ہونے لگتی ہے۔ صالحہ کی ضد پر شازیہ اس کی مال سے مراد کا ذکر کرتی ہے۔ وہ غصر میں صالحہ کو تھیٹر ماردی ہیں۔ اقبیاز احمد اپنے فلیٹ پر ابیہا کو بلواتے ہیں تمراب ہا وہاں معینز احمد کود کھیے کو خوف زوہ ہوجاتی ہے۔

اقیازا حمرابے فلیٹ رابیبها کوبلواتے ہیں 'مرابیباوہاں معینزاحمہ کودیجہ کو توت دوہ ہوجاں ہے۔ معینزانے ابیبہا کو صرف ازخود طلاق کا مطالبہ کرنے پر مجود کرنے کے لیے دہاں بلایا ہو باہے۔اس کا ارادہ قطعا ''فلط نہ تھا تمریات پوری ہونے ہے قبل ہی اقبیازا حمد ڈرائیور کی اطلاع پر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔معینز بہت شرمندہ ہو تا ہے۔ مترین ہوئی کی سات میں مطابقہ توجہ

ا تمیازاحر 'ابہاکولے کروہاں سے بطے جاتے ہیں۔ ابہاکا لجمیں رباب اوراس کی سیلیوں کی اتبی س لیت ہے 'جو محض تفریح کی خاطراز کوں سے دوستیاں کرکے 'ان سے بہتے ہور کیربلا گلاکرتی ہیں۔ عمواسیہ ٹارگٹ رباب کواس کی خوب صورتی کی دجہ سے ریا جا یا تھا' جے وہ بڑی کامیا ہی

ے جیتا کرتی تھی۔ صالحہ کی ہٹ دھری ہے تھرا کراس کے دالدین اقبیا زاحمہ ہے اس کی ناریخ طے کردیتے ہیں۔ مگروہ اقبیا زاحمہ کو مراد کے بارے میں بتا کران ہے شادی کرنے ہے انکار کردیتی ہے۔ اقبیا زاحمہ ٔ دلبرداشتہ ہو کر سفینہ سے نکاح کرکے صالحہ کا راست صاف کردیتے ہیں مگر شادی کے بچوبی عرصے بعد مراد صدفیقی اپنی اصلیت دکھانے لگتا ہے۔ اجیہا' معینز احمد کی گاڑی ہے شکرا کرزخمی ہوجاتی ہے۔

ابیبہ معید میں میں میں میں میں میں مواکر لیتا ہے صالحہ اپنی بٹی ابیبا کی دجہ مجور ہوجاتی ہے جم محر مراد صدیقی بواری ہوتا ہے وہ صالحہ کا بھی موداکر لیتا ہے صالحہ الشراداکرتے ہوئے ایک فیلٹری ایک روز جوئے کا ڈے پر بنگا ہے کی وجہ بے پولیس مراد کو چوکر کے جاتی ہے صالحہ محملائی میں جلی جاتی ہے۔ جوا آنیا زاحہ کی میں جاب کرنے گئی ہے فیلٹری میں ماتھ کا مرکز وہ ہے جے صالحہ محفوظ کرلتی ہے۔ ابیبا میرک میں ہوتی ہے جب مراد ہوتی ہے صالحہ کی سیلی اے اقرار النے دھندے شروع کو بتا ہے۔ دس لاکھ کے بدلے جب وہ ابیبا کا مودا کرنے لگا ہے تو رہا ہوکر واپس آجا تا ہے اور پر انتے دھندے شروع کو بتا ہے۔ دس لاکھ کے بدلے جب وہ ابیبا کا مودا کرنے لگا ہے تو ممالحہ مجور ہوکر اقتیاز احمد کو فون کرتی ہے۔ وہ فورا "آجاتے ہیں اور ابیبا ہے نکاح کرکے اے اپنے ماتھ لے جاتے ہیں۔ اس دوران معیز بھی ان کے ماتھ ہو تا ہے۔ اقیاز احمد کا بیبا کو کا بجیں داخلہ دلواکر ہاشل میں اس کی رہا تھی

بندوست کویے ہیں۔ صالحہ مرحالی ہے۔ معیز احمد ابیہا کو اسپتال لے کر جاتا ہے محمد ہاں پہنچ کرعون کو آگے کوئا ہے۔ ابیہا اس بات ہے جمہوتی ہے کہ وہ معیز احمد کی گاڑی ہے نکرائی تھی۔ ابیہا کا ہرس ایک فیٹ کے دوران کمیں کر جاتا ہے۔ وہ نہ تو ہاشل کے واجبات اواکر پاتی ہے'نہ ایگر امری فیس بہت مجبور ہو کہ وہ اتمیا زاحمہ کوفون کرتی ہے۔ اتمیا زاحمہ مل کا دورہ پڑتے پر اسپتال میں داخل ہوتے ہیں۔ ابیہا کوہاشل اور ایگر امری تھوڑ کر بحالت مجبوری حتا کے قرحانا پڑتا ہے۔

### مير الميراكي مير الميراكي

وواٹ سے سررائز۔ آج تو ہونے ہوگی ساتھ لائی ہو ہی۔" حتا ہے بے تکلفی ہے گئے کے بعد دہ اب سیاہ چاذر میں لیٹی خاکف سی ایسیا کو سر آیا گھری تھا ہے دیکی ہا تھا۔ اور ایسیا مراد۔ جو ابھی تک آیک صدے اور بے حسی کی کیفیت میں حتا کے ساتھ بتا سوچ سمجے چلی الگا منے ۔ گویا حواسوں میں اوٹ آئی۔ ''جن رے نہیں۔خوب صورت کو 'بلکہ حسین۔"

و حوين د الحد الله 2014

k

c

0

c

.

6

L

4

•

•

ì

m

«تر جھے دگانوریتیں حتا! تمهاری اماکیا سوچ رہی ہوں گ۔ آتے ہی گدھے کھوڑے بچے کے سوگئ۔" «جتنا سونا تھا سولیا میری جان - اس کھر میں نیندیں ہماری غلام نہیں ہیں یمال کے دن رات کی کھڑی ماماکی حناكا أندازنه شجوي آف والااوريرامعي خز تما البيها في المحورا "مطلب كرجب تكساما كمريس راتي بن أيركام ان كے ٹائم فيل كے مطابق كرنار اب" ولوا مجى بات بالساوى كى توعادتهو لى ب-" السهائ لبولجے صرت ي جملك كي- منانے جلدي اے واش دوم كي طرف و مكيلا-"اجیااب جلدی سے فریش ہو کے آؤ۔ میں تہمارے اچھے سے کیڑے نکال کے رحمتی ہوں۔ ماہر اجھا ریشن پڑے گا۔" حنااس کابیک کھٹالنے ملی تواہیمها تن انچھی دوست ملنے پر خدا کا شکرادا کرتی واش روم میں ممس گئے۔ وہ جنا کے ساتھ بڑی نروس س لاؤر ج میں آئی۔جمال اس کی ماما فل اسکرین پلانمائی وی لگائے صوفے میں وہ ایسیاے بہت کرم جوشی سے ملیں۔ ٹراؤزر شرث میں مبوس اورن سی خاتون۔ایسیا کو حتا کے بتائے ہوئے فاکے بہت مخلف لکیں اور جنامے مجی۔ حناك ان عدراجى مشابهت نه مىدو بهت حسين اور طرح دار خاتون تحيل- جبكه حناكوحس كهاري کے لیے بار آر جانا پڑتا تھا۔ انہوں نے اے اپنیاس بھاکراس کا حال احوال ہو تھا۔ حتایقینا "اس کے تمام حالات انہیں بتا چکی تھی تپنی انہوں نے پیار بھرے رعب اے بادر کرایا کہ اب وہ ای کھریس رہے گیادر ان کا جازت کے بغیر کس میں جائے گی۔ "ا چھا ہے بمتہارے باپ کو بھی بتا چلے بمتہاری قدروقیت کا ونیا میں اتھ تھا ہے اور سارا دیے والوں کی کی وہ متنازا حرکے متعلق کمہ رہی تھیں۔ لوہ بحر کوار بہا کا جی چاہا کہ وہ انسیں اپنے نکاح اور انٹیازا حرکے ساتھ بڑے اپنے رشتے کے متعلق بتادے مرچر کسی متاسب وقت کا سوچ کراس نے اس خیال کوذہن کے پچھلے خالے 'بری بد تمیز ہوتم حیا! اتن انچی ما ایس تساری - تم توان سے یوں متنفر ہو کربائل بھاکیں جیسے بانسیں کتنی ڈا مُنگ نمبل پر مرف وی دونوں تھیں۔ جب ایسہانے موقع اکر حتا کولٹا ڈا۔ ''ہائڈ یو۔ میں اما سے نمبیں ان کی بے جامعہوفیت اور اس کھر کی تنمائی سے بھاگی تھی۔'' وہ تھیج کرتے ہوئے بون- پھريات بدل ۋال "اب متاد- م دكاموها ب آك كمار على؟" "ميں جائتي ہوں مميں پرائيويث امتحان دے لوں۔" ہاتھ رديے وہ پر اميد تظموں سے حتا کوديکھتے ہوئے بولی۔

سیفی کے مطابق ماما آچکی تھیں محرفی الحال تو وہ دکھائی نہ دے رہی تھیں۔ جنااے اپنے کمرے میں لے آئی۔ كرود كيم كالسهاما رموك بنانده على كروكيا إلك شاى خواب كاه محى-اليسب جمود كرتم إشل من مروري بو- "السها كم بغيرره نه سك-"بھی۔کیاکروں۔میری قسمت میں تہیں وہاں سے چرانالکھاتھا۔"حناجے کی۔ "تم اپنی زندگی جیوحتا۔ تمہیں ہاشل میں رہنا اچھا لگتا ہے ہتم وہیں رہو میں تو تھن چند وٹوں کے لیے۔۔ مهمان بول بس- "ايسها آذروه مي-" بحول ہے تہماری سویٹ مارٹ اس مخواب محر "میں جو آیا 'وہ قد ہو کے رہ کیا۔ یمال آنے کارات تو بہت سيدهامان ساي مروايسي من اي محول معليان بين كدبا مرتفية كوراسته سين ملايس مِناسْجِيده تحي\_يا خدا جانية النامِن أي شجيده موري تحي- مرايسها كادل ممبراساكيا-"كىسى بحول مجليال....؟" -ى . س جيار کي جول ميليان بي "وه مملكه لا کي تواييه اک سانسيس آسان مو تي -حنافے بارے اس کے اتھوں کوائے اتھوں میں جکر لیا۔ ادمیں میں مجھول کی بچھے بمن ال کئی۔دونوں ال کے خوب موجیس کریں کے۔" "اب آگر تمهاری ما آگئ ہیں۔۔ توکیا اب دہ میری عد حسیں کر علیں \_ مطلب ہوں۔"وہ چکھاتے ہوئے بول او حتائے سرجھنگا۔ "وفع كرويار إبكه تهارك يتحصوص محى المزيرين مين مين ينوري-" اس خاس قدراهمینان سے کماکہ اسہاب بھنی سے اس میلے تی-"تم في جان يوجه كرايناسال ضائع كيا....?" "موواث الجصوب بعي كون ساير من كاشوق تفايا مين برسال كولد ميدل في محى-" الملهاك أعسى بند مولے ليس-میں میں ہے۔ اس میں ہور جاہ حالوں میں رہی تھی کہ یہ آرام روح میں آنگی بحر کیا تھا۔ ہرد کھ 'ہر خم بند ہوتی پکول میچھے دنوں وہ اس قدر جاہ حالوں میں رہی تھی کہ یہ آرام روح میں آنگی بحر کیا تھا۔ ہرد کھ 'ہر خم بند ہوتی پکول تين بِحِي مولى دورات آخه بجبيدار مولى توحتا كمر عيسى تقى-''لک۔ کیاٹائم ہوگیاہے؟''اس کی آواز نیندے ہو جھل اور پھرائی ہوئی تھی۔ ''زیادہ نہیں۔ بس رات کے آٹھ ہی ہیج ہیں۔'' حنا میکزین بند کرتی اس کے پاس آ بیٹھے۔ ورتی بحرے شرمندہ مولی-" تیادیر سولی س-" وری جرمے سرمناہ ہوئے۔ بس کا حرف ماری۔اب مکمنایمان بالکل کمروالے مزے ہوں سے۔ ''اچھاہی ہوا۔ ہاسل کی نوست از کئی ساری۔اب مکمنایمان بالکل کمروالے مزے ہوں سے۔ ''اَب تم بھی جلدی سے فریش ہوجاؤ۔ اما کو میں نے تمہارے بارے میں بتایا ہے وہ بھی تم سے ملنے کے لیے ایکسائینڈ نمیں۔''ایسھاجلدی سے بسترے از کرجونوں میں پیاؤٹ ڈالتے ہوئے بولی۔ و دوس و الله 2014 من الله 2014

و خوين د الجست 41 مرج 2014

توحمانے چند ٹانیوں تک اے دیکھا پر خفیف شانے ایکا کر چے عادل مس کرتے ہوئے ہول۔

واكرنے فورى طور يراميا داحد كو آئى ى يوش شفث كرا ديا-معيد نے اپنى تمام ترصت ان كے ساتھ رفست بوتی محسول کی می-دسب آئی ی ہو کے سامنے ساکت وجاد تھے سب کی سانسوں کی ڈوریاں اندر معینوں میں جکڑے واکٹرز ے زغیم بسده برے امران احدی الجعتی اعتی سانسوں سے بندھی تھی۔ معدد این مت وقی محسوس کرد با تفاد دیوارے نیک مگائے ول بی ول میں باب کی زندگی کے لیے محومتا جاتے "م نا ایے کیے کیامعز ۔۔ ای ال کوکیے دمو کاریا؟میرے مقابلے میں صالحہ کوجواریا؟" رد باكرلا با\_شكود كنال لعد-باس كمال كاتفا وهال حس معويمت باركر ما تفاسمعيز كواينا آب جور مالكا مرده اس بل من البيناب كورى الذمه قرار ويناجا بها تعا-اس في ينتي بيني الكياس بين بوع ان ك إنداب إلحول س تعامي "وه بت مشكل وقت تعالما! آپ نهيس جانيتن وه هاري دنيا ہے الگ بي كوئي لوگ تصر بهت محتيا اور پنج ... مں انتاہوں۔ ابو کوابیا شیں کرنا جا ہے تھا۔ محمدہ بہت مجبور ہو کئے تھے۔ ده منبط کی حدول پر تھا۔۔۔ سفینہ نے آبالکل غیرمتوقع طور پر اس کیا تھ جھے اور سم جہوتی آ تھوں سے اے "دە توصالحه كے معالمے ميں سداكا مجبور تعا- مرتم ... تم تومير ، بيٹے تصديد ! تم نے بھی اپنے باپ كاساتھ را وه عورت ساری عمراتمیا زے حواس پر سوار رہی اوراب اس کی بینی کوبیاه لایا ہے دو۔ وہ پسٹ پڑی تھیں۔ اتنی او کچی آواز میں کہ پکھی نہ جائے والے ایردواور زارابھی تھیراکران کے پاس چلے آئے۔ مسعدة كاتمام روجهال كاطرف مى "الما بليز\_ ميري آپ سے ريكويت ب-اس وقت كوئي كله محوثي فكو شكايت نسيس-وه آئي سي يوش بيس ان ک حالت لحد بداد برزی ب اسیس مرف ماری دعاوی کی ضرورت ب معید نے عابزی سے کمالو خود پر منبط کر۔ یہ بوئے بھی اس کی آواز بحرا تی۔ زاراہا تھوں میں منسچمیا کردودی۔ سفینے لب جمیع کے۔ اس وقت زارا کے سرال والے آگے توسعید کے ساتھ ان کی توجہ محل مثل کے۔ أور بحروه رات شايد قيامت كى رات تعىب أنى ى يوكادروا زه كطانوان لوكول يركوما زندكى كادروا زورند موكيا-" الم سوري بي از نومور-" والرضعيز كم ثافير بالق ركع موع يوجل لبح عن كماتون وه ماكيا-زارااورسفینس چین پورے کوریڈورٹ کو بختے لیس-ایزدبلک کراس کے شائے ۔ آنگاہ خودر قابو کھو کر ارد ک شانے میں سے جمائے وہ محی روویا۔

2014 GA 43 C 55 C 55

"اس كم لياتوالمات يرميش ليني يزك ك-" وكرامطب يهم بسائة تحري يوجها-«مطلب به میری جان که مینک بیلنس ما کا ہے۔ سارا بجٹ وہی چلاتی ہیں۔ میری تو لکنس پاکٹ منی ہے۔" حتائي لوالق الفاسية وسين الميس والس توادول كي- آئي رامس كيس جاب كراول كي-" السهاجاني تحي أس كے ليے فقائي ايك اميد باتى ہے جب تك اتباز احدے رابط ہوپا اتب تك تو شايررا كويث المخان ويفي كاجالس محى كزرجانا-وقيل جائق مول سا - ليكن لقين كو اس كريس داخل مون كريد صرف اما كا آرور جانا ب تم ان س بات كراو-اكروداعازت دى بى تو يحر جميس ريشان مولى فرورت ى نسي-" حتائے خود کواس معالمے سے مگرانگ کرکیا تھا۔ ایسہاذراس کھنگی اور بیراس کی نظموں ہی کا حساس تھا کہ حتا رگ ہے بول۔ ''جید دنیا تھیل تماشاہ میری جان! بہاں جو د کھائی دیتا ہے 'وہ جھوٹ اور جو شیس د کھائی دیتا و بی ہے۔' وحكر آنى تواتن سافت ى بين اور پھر ميرى تھوڑى كالملب كرتے من اسين كيار الم موسكى ہے؟" السهاكولكا تفاجع حناجهو وورال الاسبعادة خوداس كالدوسيس كمناجا بتى اورنام الى الكالكارى "بيروجب تم ان سبات كوكي ب مهين بالصح كالان كيافي بوك تحفظات بين. حتانے اس مجدی سے بات لید وی تھی۔ ایسهای طبیعت مدر موکئ وہنا مجمد کے گاس مربال اعظم للى كريد توطي تفاكد ابسال است خودى بات كرنا تعى-

وخوين دُاكِتُ 42 ارجَ 2014

وسمى منكوحه عنى اس كى مكشدى اس كى ليعذاب بنغوالى تقى-وتت مہمی ٹھرائیس کرنا۔ اگر ایسا ہوا کر آباتو لوگ پٹی مرضی ہے خوشیوں کے بل ٹھرائے ہی رکھتے۔ ابھی کل کیبات لگتی تھی کہ اقبیا زاحمران ہے چھڑے اور آج چالیسواں بھی ہوچکا تھا۔ تیبیا تھ کا سامعیز سفینہ کے کمرے میں چلا آیا۔وہاں ایز داور زار اموجود تھے۔ بلکہ زار اتواب سفینہ کے پاس ہی دہ سب ی دکھ سے عد حال تھے۔ مرسفینسدہ دورو کی ضرور لیکن ان کے وجود پر ایک محسوس کن می مردمی لین بوئی تھی جو کسی اور نے تونہ سی محمد عدد نے بڑی اچھی طرح محسوس کی تھی۔ ودان کے بستریران کے پیرول کی جانب آبیشا۔ان چالیس وٹول میں ال نے ضرورت کی بات کے علاوہ معمد "كلوكيل صاحب آناجاه رعيس وميت كمسلطين." معيز فاستدان كاطرف وكمد كركما " بھائی بلیز\_ ابھی رہے دیں سب مجھ - ان سب باتوں سے توابو کے جانے کا دکھ زیادہ ستا آ ہے۔" زارا ردنے کی تواحل ایک وہ سے بھیک کیا۔ "صركدزارا أنه تووقت ركاكر باعاورنه ي دنياك كام" مفيذ في المان المانوم عيز كودك كاشديدا حماس كمير فلك محروم عيز س كمن لكيس-"وصيت يزهنا ضروري توتمين-ميري سامني بي سبطي مواقعا-" معیز کے دل کی دھر کن بے ترتیب ہوئی۔ ای دقت سے وہ کمبرا یا تھااور بیدونت آگری رہا۔ "ابونے وصیت میں کھے تبدیلی کروائی تھی۔ اورویے بھی ویل کاجو فرض ہے وہ تواہے اوا کرناہی ہے۔" وانظر حماكر أأستكى بي بولانو سفينه ب اختيار سيدهي بوكر منعس-«کیا\_ کیا تبدیلی کی محی انهول فے؟ ان کالعبد تیز تفا۔ " بجمع تيس ياسد"معيز في إولا-"جوث مت بولو-باب كى طرح تهيس بحي باتن چميان كى عادت مو كى ب-" دو پينكاري تومعيز ك ماته اردادرزارابهي ششدرے الهي ديلين لك "ريكيس الي" زاراف بساخة الهيس شانون تقاما مرادمعيز كوكمورراي مي-الركام من ممان ك "رائك بيند" بارب بواوراب مهيس مين با-" الى سويرماما البجيم توبس باسه شك مي انهول في مخفرا "وميت كى تبديلى كابتايا تعااوريس-وبال تفسيل پوچھنے کاونت ہی کما*ل تھا۔*" معيز في الى مفائي پيش كى-مبسب چھوڑ کیا ہوگا بی اس موتی سوتی کے نام جائیداد۔" واسلك كروليل - تومعيز منبط كي كوشش من ناكام موكر من جرو لي المين توك كيا-"مالمليز-وهاب اس دنيام شيس بين-اب ان كي مرف الحجي باتول كوياد كرين-" خولين دُانجَتْ 45 ارج 2014

الوراكريه رابط منقطع موكياتو ي "م كون بإكارى وتحش كررى مويا!اب كمروالول كوجانى توجوتم-انمول في شايد تهمارى كمشدگىر حتانادانستكى في اسكرزم كريدري مى-«میں وارون سے کہ کے آئی تھی کہ اگر کوئی میرا ہوچنے آئے تو وہ اسے۔ " "کوئی کیوں ڈھویڈنے آئے گااللہ کی بندی۔ جمہارا سیل فون فہرسے پاس ہوگا۔ اگر کس نے انجی تک رابط كرنامو بالوكال آجالي-" حنافے تیز لیج میں کماتوں جب می ہوگئ۔ "ماك چركركاكول سي لكاليس-" حتاتے لی بھری خاموش کے بعد بغورات دیکھتے ہوئے کمالواں ماکٹر برا گئ-"وو\_ من توجمي اكما عن شيس مجهي و تعكيب ايراس بحي بتانانس آيا-" حتابِ اختیار سید حمی ہو جینجی-"ائی گذفیں..." وہ بے بینی ہے آکھیں بھاڑے اور کھے رہی تھی۔ وجہیں اپنے کھر کالڈریس میں الما كوندون كاردا آيا جے دوكے كى كوشش كياد جوداس كى آكليس چلك بل كئيں۔ اس نے تعی می سمالیا۔ ا سے واقعی اخمیاز اجرے کمر کا یڈریس نہیں معلوم تھا۔ صرف ان کے کانٹ کمٹے نمبرزیاس تھے۔ جواب بیکار "لعن\_ يعني كه تماب مم مو چکي مو-" باوجود سنجيره بلكر رنجيده صورت حال ك حتاكوب ساخته بسي آئي-"العالى كازى " دوايخ بيريد لوث بوث بوكلى- "بيرتوجوك أف دى منته ب-ابسها دوایک غیرمتوقع دکھ بحری صورت حال کا اجاتک ادراک کرے ششدری مینی تھی۔ حتا کی بات س كريكوث يكوشك رودي-يك لخت اندر خوف على خوف بحركيا-بال مُقِيناً "وه محمولي ملى-منااے ایک دم یوں خودرے قابو کھوتے دی کو کورا الا تھ کراس کے اس آئی۔ وہشمان تھی۔ وسورى- الم منكي سورى بيام من تهماراندان ميس ازارى-بس اس بحويش كاسوج كريس سورى يار-" واے ایمیانبول کے میرے میں لیے دیپ کرواری تھی۔ "میں اب کیا کول کی حتا ایس واقعی کھو گئی ہوں۔ میرے کمروالے مجھے کمال ڈھونڈیں گے۔" دوروتے ہوئے ر " وون وری یار۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ میڈیا اتنا اسٹونگ ہوگیاہے کہ سالوں پہلے بحرے ہوئے اُن وی شوزس ال جاتے ہیں۔ ایک تہمارے کروالے ند ملیں کے ج حتافے اے تسلی دی۔ تحراس کاول اتفاہ کمرائیوں میں ڈویتا چلاجارہا تھا۔

و حولين والحسط 44 ارج 2014

خودان لوگوں کو بھی امتیاز احمد کی اس حرکت کا لیٹین میں آیا تھا۔ محمومیت کے بعد توساری بات کھل کر سائے آبی می-"داستان تواب شروع موری ہے میرے بھو لے بچے "سفینہ چیکیں۔ "، نامن تو مرمی مراینا سنولیا جمور می جمعے دے کوسنا نہیں تم نے اسمارے باپ نے بچاس لا کا روپیہ چوڑا ہے اس کے لیے اور معیز کو پابند کیا ہے کہ وہ اس لڑی کو اس تحریض لے کر آئے گا اور وہ بیس رہے گی "الله جانون كمال مركب في بهااإس كاصرف ابوت رابط تفااب ويمي ختم بوا- آب سمجيس مماني آرا انجی مطمئن ہی تھی۔ تحرسفینہ کو کسی طور چین نہ پڑتا تھا۔ ''وہ تمہارے باپ کی مطلقہ ہوتی تو میں بھی چین کی بتھی بجاتی۔ تکروہ تا کن ان کی بیوہ ہے اور جائیداو میں حصہ ارد سريز كريت كيا-"آور معید کوتوش اس کناه میں شریک ہونے پر مجی بھی معیاف شیں کروں کی۔ جیتے ہی میرے لیے جسم خريد نے ميں ميرا مينا بھي شيال تفاسيه سوچ مجھے سونے نميس دي - كيسے نيچا و كھايا ہے ان باپ بيٹے تے مجھے." دہ تا چاہے ہوئے بھی قلست خوردہ ی دویں توروازے تک آیا معیز احمد کھے شدید حصار میں کمراویں اس دُرِده اه ش ايسها كي ساري خوش فهميال دم تو رُبِي تحيي-حنا کی بظا ہر بہت نرم دل اور اعلا و کھائی دینے والی اما اس کی پر معالی کاس کرا کھڑیں گئی۔ " ديليموان الهاب بدونيابت ظالم ب- تم يهال ب تكليل تويول شكار بوكي جيسے معصوم جزيا كمي ظالم شكرے كا شکار ہوئی ہے۔ شکر کو کہ حتا تمہیں یمال کے آئی تراس سے آھے میں تمہیں کوئی فیور نہیں دے عتی۔ بلکہ مهيس وكسي أفس مي جاب كرف كاسوچنا جائيد اب ماكه اينا خرجا خودا تعاسكو-" انهول نے چند جملوں میں اس کامند بند کرا دیا تھا۔اے اندازہ نہ تھا کہ وہ اتن طالم ثابت ہو علی ہیں۔وولت ل ديل بيل موت كاوجودواس كي جند بزار كيدو كرت العار ميس و چپ چاپ دہاں سے اٹھ آئی۔ حتا نے اس کی اتری ہوئی صورت اور مرخ آ تکھیں دیکھیں ضرور مربوجھا مراس والوسطي سيس لحمر جاتي مي-" بجے بطا كمال جاب ال عتى ب ذكرى كے بغير "ووروبالى مورى مى-' حسن ذکریوں کامحاج نمیں ہو باڈارنگ "حتائے بجیب عیات کی۔ "مرسے کامحاج ضرور ہو اے بلکہ مصمیمے کا۔"و سی ہونے کی۔ بعض اوقات ہما (خوش قسمتی کارندہ) تو کول کے سربہ بیٹے چکا ہوتا ہے مراسیں اس کاعلم نمیں ہویا تا۔ ایسیا كساته بحى يى معامله مواقعا

"الحجي باتيل-" وه تغرب بوليل-"خود سوچ لوتم ميرے ساتھ اندرے وہ اشخ الجھے تھے كہ صالحہ نہ سي اس کی بنی کومیرے سریہ بھاکھے۔ ارد في معيد كي طرف المحضوا الدازم و يكما وده الحد كمرا موا-و آب ی طبیعت فی الحال نمیک نهیں۔ آپ کوریٹ کی ضرورت ہے۔ چریات کریں گے۔ و مزد دال رك كرا حول كواور جراب ميس موت دينا جابتا تحا-اس ليدوال سے جلا كيا-اورود جومعيز ك سامنے بوی تھری میں مدنے لکیں۔ "الما بليز-مت رويس تا- آپي طبيعت مزيد خراب موگ-" " پیر سب کیا ہے اما ہے اتن کیوں ناراض ہیں آپ؟اور سم کے لیےومیت میں تبدیلی کی تھی ایو \*\* ایرد بچه نمیس تفاکه بدلتے احول اور رویوں سے انجان رہتا اور سفینہ کون ساچھیا تا جاہتی تھیں۔ بھٹ پڑیں۔ "و مرا نکاح کر رکھا تھا تہارے باپ نے جائے ہو کس سے ؟ای صالحہ کی بٹی سے جو بھی تہارے باپ کی مكيتر تقى اورية تمهار ابعائي بياب عيب كروتول من برابر كاشرك تعا-" سفينه كالإس ماس قدروهماكه خيزاور غيريقين تحيس كدودونون ششدر بينصر به المحكام وكل صاحب كياره بح تك آميني تومجورا مسفينه كولاؤر جيس آنابي يرا-ساه لباس مس مركودو بيت وها في ده چروچهائي بوئ ميس ده ايزد کي اوث مي صوفي ير بينيس-سارى جائىدادانىوں نے اپنى اولادادر يوى كے نام يى كى تھى البت ايك اكاؤنٹ كى بچاس لا كھ كى رقم اور ما باند دى بزار خرجه انهول في الديوا مراد كے ليدوميت كيا تفااوراس كمركا تين جو تفائي حصه بحي-جب وكل إس بار عص تفصيل بتار باتفالو نفرت سفينه كالجز باجروسعيذ ي ميا موانه تفا-"السهام اد كمال بي جامولا "توان كي موجودكي بين بيدوميت برحى جاني جامي حي- بين في آب كما بحى تفا-"ولل معيد إستغمار كررباتفا-"جى\_" دەچونكا - پركر برط كربولا - "جى \_ دە الجى رابط سى بان -" "حق دار تك أس كاحق پنچانااب آپ كى دمدوارى ب مرف والانوا ينا قرض اداكر كيا-اس سار كين دين كأكياه وتواباب آباوكول يرب-" وكل وميت نامد معيزى طرف برحاتي بوئ كدر باتفا \_ مجراس نے فاك لفاف بحى معيز كے حوالے كيا جو الي خط آب ك لي ب آب كوالدصاحب كي طرف ب معيد كإلته ارزا ووينا كمول جي اس خطيس لكص وعدول اور قسمول كويره سكاتفا-ووريل كوۋراب كرتے طلاكيا-"و كيولي تم لوكون في اليناب كي وميت "مفيند زير در براوري تحيل-"ريليس الما إب توده سب حتم بوكيا - ابوزى و بوت توكوني شكوه بحى تفاسيد داستان توان كے ساتھ بى محتم ب منى بهميزوفي النيس ولاساديا-

وخواتن د الحك ال الح 2014

حوين و الله عال 47 ال ال 2014

u

ρ

0

.

6

ŀ

"منے" و سیکے اغراز میں مسرایا "اب توں سارے کمیل تناشے محم ہو گئے۔ زندگ نے میرے باپ ک ميث للبخايا ٢ عن حب روكيا- جراس كي مت بندها فيوالي اندازش بولا-والمجمى بأت ب- ايزد تواس لائن ميس بمرتم توكاني عرص الكل كرمات تصاميد ب ال ثناء الله الجمع طريقي مب سنهال اوكي" "الى \_"اس ئے كىرى سائس بحرى-شايدوه خود بھى اس اداى اور خود ترى كے ماحول سے لكانا چاہتا تھا۔ ت ي بات برهاتي بوك بولا-"اساف واچماب کو آبدشو می ب امدوی ب کد کوئی بری ما اول " ہ میں۔ اس بیارے میں بوچھاتو معید کے چرے پر دکھ کا آثر بھر کیا۔ عون نے سفینہ کے بارے میں بوچھاتو معید کے چرے پر دکھ کا آثر بھر کیا۔ "بہتر ہیں اب "اسپے ال کی سرد مہری اور خودے لا تعلق ٹوٹ کریاد آئی تھی۔ محمدہ کچھ ظاہر شیس ہونے دیتا جابتاتھا۔وہ کبی سوج میں کم تھا۔ الما المارة بن المن المسلم ال مجي لا ين بعانے من بھي كي ندكي سي-"آس كب جارب و؟" عون كواس كى خامو شي ئے وحشت ہونے لكى تو تحبراكر پھرسے بات شروع كردى۔ تودہ چو تكا۔ "ابھی توبست ڈسٹرب ہوں۔" و تھے تھے۔ اندازیں کویا ہوا۔ "ابوجاتے ہوئے جھے پراتی ذمدواریاں ڈال مجے ہیں سوچا ہوں روز قیامت بتا نہیں میں سرخرد ہویاؤں گاکہ "صدق ول سے بھاؤ کے تو ضرور سر خروہو کے معید - معمون نے تین سے کہا۔ معيزن ايك تكات وكما "ادراكر كچھ ايماش ندكياؤل جس كاده مجھ سے وعدہ لے بين قويين " "توساے کہ مرفوالے کی مدح کوچین میں آبا۔ معون نے کما۔ الكسوم ي ويل ركسنال فكاما آك كي طرف جمكار "اس روزاس لوکی کوتوتے کمان ڈراپ کیا تھا؟" معيز ني علت يوجعانوعون كربراكيا-"خدا کومانو-کون می لوکی کو؟" "دن - جس كاميري كاثري الكسيلان مواقعا\_" "دوتو \_ كرارباس من روى تقى شايد - وين دراب كياتما - خريت ؟ دوكمان سياد آكى حميس - "ايدريس عاكر ون في حرست ات ديكما-معوز نامواكل جبين والااور فيل كارى عايال الخاكس خوان دُالجَتْ 49 ارج 2014

وه پچاس لا که کی اکن بن چکی تھی تکریماں کو ژی کو ژی کو ترس رہی تھی۔اس کاستنتبل داؤیہ لگ چکا تھااور "حال" كاهال بهت خراب تعا-اب تواے بهال مفت كا كھاتے بھى شرم آنے كلى تھى۔ "تو پر کونی تو کری ڈھونڈ لو۔" حنا كامشوره لا بروا بانه تھا۔وہ اب برانی حتانہ تھی جو بڑی ول سوزی سے اسے یمال لے کے آئی تھی۔اب تو وہ اے چھوڑ کرسارا ساراون بنی سنوری جانے کمال کی سریں کرتی رہتی اور ایسا کاساراون رورو کر گزریا۔ ائی ماں شدت سے یاد آتی اور ایٹیاز احمیہ جواہے نکاح کے بندھن میں باندھ کر بہت سے وعدول اور ارادول كما ته يمال لا عقيم مراب مراب واليس ندف ... وہ روزانہ با قاعدگی سے فون جارج کرتی اور سارا ون اخیا زاحد کو کال ملاتی رہتی محراد حرسے مسلسل فون بند آمیا اور پرایدن ایسهانیده مواکل فون بھی کھودیا۔ جواس کی آخری امید تھا۔ وما كلول كي طرح وعويد تي محرى-"سل جائے گایار! مفائی کے دوران اوھراوھر ہو گیا ہوگا۔ تم میرامویا کل لے او- تہمارے فون سے بھی اچھا اس في موياكل البهاكوتهاديا-נון אות בל לעונט-واس من مير كانشك غبرز تع حتا الجصة وزبالي كوني بحى غبراد نسي-" حتاجی سریکژگر بینے گی اور اب صحیح معنوں میں ایسہا کوا حساس ہوا تھا کہ بے یا رورد گار ہوتا کے کماجا آ ہے۔ ایک جور حم می آس تھی کہ بھی نہ بھی امتیازا حمرے رابطہ ہوہی جائے گادہ بھی ختم ہوئی۔ وہ روئے جارہی تھی۔ آج بڑے عرصے کے بعدوہ عون کے بے حدا صرار پراس کے ریٹورنٹ میں آیا تھا۔ ''کیایا ۔ بم توعید کا جاندی ہوگئے ہو۔''عون نے شکوہ کیا۔ وہذات خودا پنے اور معیز کے لیے چائے لے ر ایا تھا۔ بیاس بی تحبت ہ خاص انداز تھا۔ "بس بار! زندگی نے کس بل نکال دیے سارے کہاں تو زندگی کا مزو چکھ رہا تھا اور اب وہی زندگی مزو۔ " بس بار! زندگی نے کس بل نکال دیے سارے کہاں تو زندگی کا مزو چکھ رہا تھا اور اب وہی زندگی مزو۔ كرآيا تعاسياس كي محبت كأخاص انداز تعا-وه آذرده تھا۔ عون کوده بے حد مزور اور تعکا ہوا لگا۔ آسمس سوجن زده اور سرخی اسل بھے فیند کی کی کاشکار "کم آن معید - مشیت ایزدی میں راضی رہو کے تو مبر کرنے کیے کوشش نمیں کرنا پڑے گی۔خود بخود تا تون نے اے سنبھالا دیا۔ محرود اس پر آئی قیامتوں ہے واقف ہی کمال تھا۔ ''مہوں۔۔'' معیود نے مہم انداز میں سرکو جنبش دیے ہوئے پائی کا گلاس منہ سے لگا کرود تین کھونٹ بھرے ''' مبروسكون آياجائ كا-" ومع فعدسى أو كي معنون اس كارهمان فاناعاه رباتها-

خوتن د بي الله 2014 عام 105 £

﴿ ہیرای نیک کاڈائر یکٹ اور رژایوم ایبل لنگ ﴿ میرای نیک کاڈائر یکٹ اور رژایوم ایبل لنگ ﴿ وَاوَ مَلُووْنَگ ہے پہلے ای نیک کا پرنٹ پریویو ہر پوسٹ کے ساتھو ﴿ پہلے ہے موجود مواد کی جیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھو تبدیل ﴿ مِنْفَدُ مَا مَنْ مُنْفَدُ مَا مَنْ مُنْفَدُ مَا مَنْ مُنْفَدُ مَا مُنْفَدُ مَا مُنْفَدُ مَا مُنْفَدُ مَا مُنْفَدُ مَا مُنْفِدُ مِنْ لِمُنْفِدُ مَا مُنْفِدُ مَا مُنْفِدُ مِنْ لَا مِنْفِدُ مَا مُنْفِدُ مَا مُنْفِدُ مَا مُنْفِدُ مِنْ مِنْفِدُ مِنْفِدُ مِنْفِدُ مِنْ مُنْفِدُ مَا مُنْفِدُ مِنْفِدُ مِنْ مُنْفِدُ مِنْ مُنْفِدُ مِنْ مُنْفِدُ مِنْ مُنْفِدُ مِنْفِدُ مِنْفِدُ مِنْفِدُ مِنْفِدُ مِنْفُدُ مِنْفِدُ مِنْفُدُ مِنْفُدُ مِنْ مُنْفِدُ مِنْفُدُ مِنْ مُنْفِدُ مِنْفُدُ مِنْ مُنْفِدُ مِنْ مُنْفِدُ مِنْفُدُ مِنْ مُنْفِدُ مِنْفُدُ مِنْفُدُ مِنْ مُنْفِدُ مِنْفُدُ مِنْ مُنْفِدُ مِنْفُدُ مِنْفُدُ مِنْفُدُ مِنْ مُنْفِدُ مِنْفُدُ مِنْفُدُ مِنْفُدُ مِنْ مُنْفِدُ مِنْ مُنْفِدُ مِنْ مُنْفِدُ مِنْفُونُ مِنْفُدُ مِنْ مُنْفُدُ مِنْ مُنْفِدُ مِنْفُونُ مُنْفُونُ مِنْفُدُ مِنْ مُنْفُدُ مِنْفُدُ مِنْفُونُ مُنْفُونُ مِنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مِنْفُدُ مِنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْفُونُ مِنْفُونُ مُنْفُونُ مُنْف

مشہور مصنفین کی گئیب کی شمل رہے
 ہر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو التی پی ڈی ایف فائلز
﴿ ہرای کب آن الائن پڑھنے
﴿ ہرای کب آن الائن پڑھنے
﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف
سائزوں میں ایلوڈنگ
سیر پر التی مار ل کو التی بھیر پیڈ کو التی
این صفی کی تکمل ریخ
ایڈ فری لنکس، لنکس کو میسے کمانے
کے لئے شرک نہیں کی جاتا

واحدویب سائٹ جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت ٹھیں ہماری سائٹ پر آئمیں اور ایک کلک سے کتاب
ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت ٹھیں ہماری سائٹ پر آئمیں اور ایک کلک سے کتاب
ڈاؤ ٹلوڈ کریں

ا في دوست احباب كوويب سأنث كالنك ديكر متعارف كرائيس

# WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan



Like us on Facebook

fb.com/paksociety



"اس ازی کابرس میری گاڑی میں بی کر کمیا تھا۔ اچھی خاصی اماؤنٹ تھی اس میں۔ ابووالے سانچے کی وج ے اتنے دن کرر کئے میں اوٹانسیں سکا۔ ابھی یاد آیا توسوطا سے کام بھی کربی والول۔ وہ بری معصیل سے بتاتے ہوئے اٹھ کیا تھا۔ عون مرالا کردہ کیا۔ معیز تیزی سے آگر گاڑی میں بیٹھا اور اشارث کرے گاڑی یارکنگ سے تکا لنے لگا۔ برس والى بات ايك دم اس كوداغ من آئى تقى دوبطور بهانداس في مون كومطيين كرف كي في كردى اسياد آيا اس دوزهب ايسها كافون آيا توده اليخيرس كي تمشد كي مي كاذكر كرري محى-ادراب معيد احريكم بارائ كندمول الرناج ابتاتفا الميازاح فيسهام اوكاجب فرج لكايا مواقعا واس بسرطور برحال مي ملنا جاسي تحا-و کے در ور ہر س کی میں ہے ہے۔ اے دھیان آیا۔ اس اور کو ابوائی ذمہ داری بنا کالے تھے اس کے نان نفقے کی ذمہ داری قبل کی تھی اور اب جبکہ دہ فوت ہو گئے تھے توکیاان کی قبر کی منزل آسان کرنے کے کے معیز کویہ ذمہ داری پوری نہیں کی ووصالحے نفرت كر ما تھا۔ كو تكر سفينہ نے تمام عمراس كان و كھے وجودے نفرت كى تھى۔ا اسمام ے بھی نفرت تھی۔ کیونکہ وہ صالحہ کی بیٹی تھی۔ وہ صالحہ جونہ ہوتے ہوئے بھی بیشہ اس کی ال اور باپ کے مراببات شرى نقطة تظري سويح كالمحا-شریعت کی روے رہابند تھا کہ اسے باب کی وصیت پر عمل کریا اور سب کروا با۔ حق داروں کو ان کا حق رتا۔ای لیےجوسے سلےاس حق کیلاس کی نظرمیں) مستحق می وہ اس کیاس جارہاتھا۔ اے باپ کا آخری خط ازر ہوچکا تھا۔وہ خط جو صرف معید کے لیے تھا اور معید بی نے پرما تھا۔اس کے وانتون روانت جماتے ہوئے گاڑی کی اسیڈ تیزی-وں ہروہ تھے۔ ہوئے ہاروں چینے میں چند محوں کے بعد وہ عون کے بتائے ایڈریس کے مطابق کر انہاشل کے سامنے موجود تھا اور پچھ بی دیر کے بعد "آپ كى سلسلى مى ايسها مراد بى ماناچا جى بى؟ داردان نے مشكوك انداز مى اے ديكھا۔ وميس كنان مول اس كا وومر عصرت آيا مول "معمد في اس شلايا-مبول\_"وارون في طنزيد منارا بمرا-ودكروه تودد ماه موسئيدان سے جا چى- "معيز بافتياركرى كى ئيك چھو ژكرسيدها موا-"میرے خیال میں آپ کا سے کوئی زیادہ قریب کا رشتہ نہیں ہے درنہ بواس تدریر حالی کاشکار نہ ہوئی أيك بدؤا الكسيلة نديس أس كايرس كم موكياجس بين اس كى باشل اور كالح كى فيس تحى منتهجتا "ند توده الميزية دے سی اور نہ بی اسل میں معنی می -برے مالوں میں لکتار ااے۔" "مركمال كى دو\_ جاتےوقت كوئى الدريس وغيونسيس دے كركئي-"معيذ جوساكت ساس رہاتھا۔ يون ونسير بساعاتا بكراس كى دم ميد حتاا الاساته المحلى تقى-"واردن اب إزار موق معدر كر بر كري يوجف كيا كماة اب كيدكوه تيزى بولى-

حدون د محلت 50 مارچ 2014 إ

ان ذہنی بیار لؤکیوں کی تفتگو اکیلے میں یو نمی اخلاق سے عاری ہوتی تھی۔ بظا ہرا نمیں دیکھ کر کوئی اعرازہ ند کر سکا تفاکہ دواس طرح کی چیر تفتگو بھی کر سکتی ہیں۔ ور ہے بازیادتی - مردوں کو تواکشی چار کی اجازت دی ہے اللہ نے عور توں کیاس ول نہیں ہو تاکیا۔ "رباب بت ی باتیں بو"ایسے ی "فراق میں کے دی جاتی ہیں۔ مرایی باتوں کی پکڑ بھی"ا یسے ی "موجایا کرتی ہے۔ "اجھابس کو- کی مفتی ملانے من لیا تو کرون اتروادے گاتہماری-"سلیل ہی-"بسرحال- تھينكس نو گاڈ-آكروه لڑكے ينه بنايا تو ہم توبت بور ہو تم يار-"رياب في قتمدلكاكر كما-ریاب اس معالمے میں اب خاصی بلی ہو چکی تھی۔ کسی کوہاتھ تک نہ پڑنے دی ترا یہ تھماؤ اور چکروی کہ اؤے اس کے بیجے دمہلائے پھرتے اور چند دنوں کے بعد رباب تای تلی پھڑے اڑجاتی۔ "یہ تو ہے۔" سنمل نے اس کی بال میں بال لمائی۔ وہ سب رباب کی طرح مختلف اڑکوں کو پھنسا کر اِن کے مذات سے کھیلنے کی عادی تونہ محیں مران سب بی نے ایک ایک بوائے قریند ضرور بنا رکھا تھا۔ جوان کی ذہنی كراوث اور براكندكي كاثبوت تعا-اس وقت رباب كامويا تل بجخ لكا-اس نے اسکرین پر نظردال مے موموبا کل اٹھاتے ہوئے مسل کو آگھ مار کرلول۔ "معيد كى كال إ\_اوك بالاساكرسك" رباب كال انينذ كرتى كم يورك سائف الهوكراين بيرى طرف أأكل "ملومعید-کیے ہو؟"اس کالجدر جوش تھا۔وہ معید کوول سے پند کرتی تھی۔ کیونکہ وہ اس کے ساتھ تھن ایک "سیلی" جیساتھا-دوست میں سیلی-نہ تودہ اس کے لبور خساری تعریف کر ناتھااور نہ اس کے حسن و خوب صورتی بر مر ناتها- " تجه کواینانه بنایا تومیرانام نهیں۔" واكثرمعيز كي لي كنكالي اثايد خود كوباور كراتي رجتي محي-"ابھی \_ مجھ انفارم توکرتے میں تیار بی ہوجاتی۔"وہ لھنکی۔ "كيس جانانس ب- تمهار النان من مثل ليس كيس-"وات آف كابتاكر فون يندكر جاتا-رباب كے بونول ير مكرابث ميل كئي۔ اے جلدے جلد شعلہ بنے کا طریقہ بت اچھی طرح آ یا تعلہ اسکے چند منٹوں میں دوبلک ٹراؤزر اور پنگ البي بنے \_ تيار محى اساندائي سا بنك تاب اس كار عمت كو جكمار ما تعاادر كور ندو كھاكى دينوالى ميك اب كالمال-اس فالمازم كوبدايت كروي-"معید آئے تواے اوپر ٹیری یہ جیجی دیااور ساتھ ہی دد کافی نے آنا۔" وہ خود ٹیری پر آگئی۔ چندی محول کے بعد اس فیصعید کی گاڑی کواندر آئے و کھاتواں کے لیول پر مسکر اجث پیل گئے۔ ویکاڑی سے از کراب بالول میں اِتھ مجمر رہا تھا۔ الازمداس کے اِس محری یقینا "رہاب کا پیام اسے دے ری کی سعیزے ایرس کی طرف دیکھاتوریاب نے اتھ ہلاوا۔ وواندري طرف يربه كما-رباب كادل انوعي ى ترتك من دهر ك لكا- ترج كمري كوئى بعي نيين تعا- اسوات رباب ك- كيا آج بعي فعل کابات ند کے گا؟ رہاہے مونوں پرجیت لینے والی مطراب می۔ وتنزى عيرهان يرمتااور آيا-

" باتی اب تم اس کے کالج سے با کر سکتے ہو۔ ہو سکتا ہے وہ پرائیویٹ امتحان دے رہی ہو۔ البتہ اتنا حمیس جادول کہ اس کی دوم میٹ کی شہرے انجھی نہیں تھی۔ کم از کم میری نظریں۔" معيز إافتارات ويصفاكا-"اس كے كمروالوں كا تصور ہے۔ اس كے يهاں الد ميش كے بعد سب كويا اسے بھول ہى گئے تصف خدا كرے ے موں میں ہودہ۔ وارڈن نے باسفے کمانودہ کری محسینا اٹھ کھڑا ہوا۔ "کالج کانام بتا سکتی ہیں آپ۔ جمال ایسہا مراور دعتی تھی۔"معید نے آخری سوال پوچما۔ واردُن کے کرے سے نکل کریا ہرگاڑی تک ویجے اے یاد آچکا تھا کہ بیروی کالج تھا جمال ریاباحسن پڑھی كالح كانام من لعديونكا-"فائل ارسداورراب كيمي الكريزمور بيرستايدوه ايسها مرادكوجانتي مو-"معيذ كازين تيزى اس نے گاڑی کارخ ریاب کے کھرجانے والی سوک کی طرف مو ڈریا۔ وہ اس ملسلے میں خود کو سرخ رو کرنے کیے اپنی سی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ باتی جواللہ کو منظور۔ ونيك أن كيام كائب رافي سك فريد مسل ي سي لكارى مى-برابات ايك زر تفتكو تفا-"الجا\_ مل على عداء المرسي لكا تما اور كائى اس كى فى محريزارون الى جلار بي-"سلىك مرس رہیں۔ "کاش تم اس دن ساتھ ہو تیں مجرد کھتیں۔ تین برانڈ نیو گاڑیاں اس کے وسیع و عریض پورچ میں کھڑی تھیں۔اس کی شکل مت جاؤے و صرف شکل ہی سے غریب لکتا ہے۔" ریاب نہیں۔ "کم آن ریاب۔اب اور کتنا تھیچو گی اس معالمے کو۔ ٹاسک پورا ہو کیااب دفع کرو۔ کہیں وہ سریس ہی نہ ہو اور کر اور کر گ سنبل نے اے ڈرایا۔ یہ واحد بر و تھاجس کے ساتھ ٹاسک پورا ہونے کے بعد بھی ریاب نے دوئی ختم نے ک ''' ہمی توانگزیمزہورہے ہیں۔فون ملا قامت بالکل بڑے۔ڈونٹ دری۔'' ریاب نے اے تسلی دی۔ ''مجھے لگ رہاہے تم اس کے متعلق سرلیں ہو۔'' سنبل نے اے تھور کے دیکھاتو وہ کھلکھلا کے ہنس دی۔ '' مرکز کا کہا "بي تعوري كاربوك وجب محص مرا آئيديل ملت ملت ماكيا-" "وكالزيرب؟" سل لدويس اوجا-"ومدكم مرا أنيزل كرسيل كاس باورشل وصورت معيذ احركياس-" وحرصان طرحول كماس كم ماته ماته بات كانتام رسيل مى في المراول-الكياسى على بدونول كم ساتھ بجه عرص كے ليے شادى كر على موتم-

ارى 2014 كارى 2014 الى 2014 الى 2014 كارى 2014 كارى الى 2014 كارى 2014 كارى 2014 كارى 2014 كارى 2014 كارى 2014

وْدُولِينَ دُاكِتَ 53 ارجَ 2014

.

Q L

(

C

e

6

4

C

(

U

ہوں۔ کیالوچھ رہے ہے م والميها مراد- تهارب ي كالجيم برحتي تقى فائتل الرتمااس كابحى-" دورباب كود كمه رباتها-وتماے کیے جانے ہو؟"ریاب کاول عجیب وہم سے وحراکا۔ والمهات يب كرتم اس جائل مو - كائح أراى بود ؟ معدد في اصطرال ايرازي بوجما-ونسل بلکہ وہ توا میز بروے ہی میں رہی۔ میرانی کے ساتھ کمی تیش مواکر ناتھا۔اس بار توکوئی مقابل رباب نادانست عي ميرادسها كافهانت كااعتراف كرحى تقي يحرجه مزولية موع مكراتي "غریب کرانے ہے جی بے جاری-ایجز برکی فیس جع کرانے کے لیے بھی ہے میں تھے اس کے ہاں۔ آخرىون كائ ين رول جررى كي-معید کے داغ میں سنستاہ ہے ور المحی۔ "توتم اس كالملك كريتيل-"وه القتيار بولا-"آنی بیث برسه"ریاب فے تقارت کما۔ "كسيات كي تفرت ؟" وه جرت بولا-"جو بھی میرے مقابل آئے میں اے مخالف سمجھ کرئی مقابلہ کرتی ہوں۔"وہ اظمیران سے بولی۔ "دوست مجور محى مقابله كياجا سكاب "معيز في تعيمت ك-" درستوں کے ساتھ مقابلے نہیں ہوا کرتے۔ مرف دوستی ہوتی ہے۔اے کس نے کما تھا استے بمتری کا بح مں ایر مین کے۔اس کی دوسیت توشاید اس کے لیے چندہ مانتے بھی آئی می حارے پاس فوب فراق بتا اس كا-"دواب بحى نداق ا دارى تقى- بحرداعتا " فيكى اورمعية كولكاسا كمورا-"مرتم كي جانة موات؟" معیزاً بناہومورک راستی میں ممل کرے آیا تھا۔ "ميرا فريند ب عون-اس كي دوريار كي كزن محى-اس في ذكركيا توجه اي كه تم بهي اس كالجيس روحتي " نینیک گاڈ! ایں ہے جان جھولی۔ تمن سال ہے ہرکلاس ٹیسٹ اور انگزیمز میں جی جان ہے میرامقابلہ کر رى كى دىلىنى كومى كى مركى بت الملى جنك" رباب بھی اس سے نفرت کرتی بہمی صداور بھی رشک معین کو دھلکتی سیاہ جادر میں سے چھلکتا روپ بیاو آیا۔جب دارا کے نکاح میں شریک ہوتے آئی می۔ "لا حول ولا \_ "اس في سر جمنكا-"كان وحمم موكن ابلانك ورائيويه يلتي سارياب إيهامرادناي بورنك بيموع كويندكرتهوك طرربانى سے محراكر كمانووه نرى انكاركرتے موت بولا۔ " آئم سوری ریاب- ابھی تو مرف تم سے چھوٹی می ملاقات کرنے آگیا تھا۔بٹ آئی پرامس ہو-جلدی پورامياتين كولي-" رباب کواس گانگاراچھانسیں لگا۔ بلکداے تو یقین بی نمیں آیا تھاکہ کوئی رباب نای قیامت کوانکار کرسکتا وخوين د الخيث 55 ارج 2014

وبيل\_!"ربابكاندازبت دلراند تفاسعيذ مسكراكا-"يه و آج تم بناؤك." واس كياس آراس كرسيني الخشت شادت كهبوكراس كي آمكمول على ويكيمة "بنتيج بن-"معدد كرسيول كى طرف اشاره كيا تورياب ممى سانس بحرك اس كي ييهي آئى-" آج كنت دنول بلكه مينول كے بعد آئے ہو۔" رباب كاشكور بجاتما۔ امازاحدى وفات اوربعدي آتے جاتے معيزے سامناتو موال مربول روبو آج الما قات مورى مى-ومقم جانتي توبوسب "وه شرك انبول جيسار سكون تعالم كري سكون رياب كرايدر حلاهم بيداكر دبانعا-اے اب مک واسط بر فے والے مردول کی ستالتی اور تری ہوئی نظریں یاد آنے لکیں۔ "انكل آئى كمال بن ؟"معيدى نظرين اس كي چرك يا ميل-" من والول من في كشن تعاروي كي بين وات مك والري موكى-رباب دهیم مسراب کے ساتھ ای نظروں میں اس کی نظروں کو جکزر کھا تھا۔ المازمة كافى كردوك ركه كئ معيذات كافى ركفت و يمض لكا - تمرياب كى نكادابهى بحى معيذ يرسى-مين في حميس الناياد كيا-" "م مجمع روزانه سوت يمل كال كرتي موس"معمد في اللها-و محمده لمناتو نهي اور مو ما ب و ب اختيار يولي تومعيذ جو نكا- محريه فظ ثانهي بمركى بات مي- م «چلو" آج ل مجمی لی<u>ہ</u>اب خوش؟" "مولى..." دەمنىيناكريولى اورائبات يى سرملايا-"بيرزلي بوربين؟"معيز ني جا-"ال-الحصى موتيس متب ى و برمار يوزيش آلى ب-" ووب نيازى بولى-اور واقعی غیرنسالی سرگرمیال اس کی جائے کتی ہی "غیراخلاتی" تھیں مرردهائی کے معالمے میں وہت المجى محى اور كحريوزيش لے كرسب كى تظمول من رہے كاشوق بلكه جنون-موں۔۔اور مہاری فرعدز کے؟"معیدیات سے بات نکال رہاتھا۔ریاب کے کافی کا کماے تھایا۔ "وبس ايور تي بي المحمد مبرز لے كياس موجاتي بي-" ریاب نے ٹائک برٹانگ جماتے ہوئے اپنی محصوص لاروائی سے کما۔ معيز كافى كون براكي سوي لا-رباب نے کانی کے کمے اسمتے دھو تیں کے باراس کا خوب صورت مردانہ چرود مکھا۔ اس كى سوچى أىمسى دل ميں كيب ربى تحيل-اس كام ضبوط مرداند سرايا اور مخصوص كلون كى د ككش خوشيو مراري راب رجيب ساا ركني مي وه بخودي اسد ولدري مي-وقم كى ايسها مرادكوجانى مو؟ ايك وم عى است لكامس كى ماعتول في محد غلط سنامود و بزے ندرول =

عولين دَانِي مَا 54 من ق 105 £ 201

ہو جمیات ۔ خو شبوؤں ہے بھری کیلی ڈال تنی جو اس پر لدگئی تنی- اس کامل عون کے سینے میں دھڑک رہاتھا۔ ڈانیہ کے
تو جو اس ہی اڑ گئے۔
"جو رچوں۔" وہ شرارت سے دھیے لیجے میں بولا تو ٹانیہ بکلی کی تی تیزی کے ساتھ پر ہے ہئی۔
دہ جان بو جھ کر کراہتا ہوا اٹھا۔ ٹانیہ جو تجالت اور شرم کے مارے لال چرو لیے کوئری تھی اس کی اداکاری پر
طیش میں آئی۔ محر پیشزاں کے کہ کچھ کہتی یا ہر سے امول جان کی آوا ز آئی۔
طیش میں آئی۔ محر پیشزاں کے کہ کچھ کہتی یا ہر سے امول جان کی آوا ز آئی۔

یش میں آئی۔ ممر پیٹواس کے کہ کچھے کہتی کیا ہر ساموں جان کی آواز آئی۔ وہ عون کے کمرے ہی میں آرہے تھے شاید۔ عون نے نیچے کری فائل اٹھائی اور جلدی سے درواز دبیتہ کرکے ک دبادیا۔

" بیٹ کیاکردہم ہو؟" مارے صدے کے ثانیہ کی توازیز ہونے گلی۔ " شش ۔ "عون نے ہونٹوں پہ انگلی رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کرا بی طرف کمینچاتو ثانیہ کی تمام تر ہمادری اڑن جھوہو گئی۔وہ ہے بیٹنی اور صدے کی کیفیت میں کھری عون کود کھور ہی تھی۔

000

حنا پچھے ایک ہفتے ہے تائب تقی۔ ترج امائے ایسہا کو بھی طلب کرلیا۔ "کیاسوچاہے پھر تم نے ؟" ایسہانے ان کے خٹک انداز پر اپنی ہمت ٹوفتی محسوس کی تقی۔ " بی دو۔ " نٹی !کوئی جاب نہیں کی بچھ۔" وہ دونوں ہا تھوں کو باہم مسلتے ہوئے شرمندگی ہے ڈوب مرنے کو گ۔۔

" ویکھو۔ بہت ہوا۔ یہ کوئی آشر میا دارالامان نہیں ہے۔ ہزار خرج ہیں تمہارے مفت خوری ہے اب مزید دقت نہیں گزار سکتیں تم "مان کا اندازان دواڑھائی اوپیں بالکل بول چکا تھا۔ شروع میں تو دو بالکل مجت ہے چیش آتیں۔ پھر آہت آہستہ ان کا روبیہ بدلنے لگا اور دوائے کھرے لگئے اور جاب کرنے کا کہنے لگیں۔ اب حتا کی شادی میں شرکت کا کمہ کرگئی توایک ہفتہ ہوا والیں نہ آئی تھی۔ ایسہانے خود کو مزید شامحسوس کیا۔ حالا نکہ حتا نے بھی ماسوائے اے میال لانے کے آگے اس کا کوئی ساتھ نہ دوا تھا۔ ایسہاان لوگوں کو سمجھ نہیں باری تھی۔ حتا خود ہزاروں اڑاتی۔ گراہیہا کو دوا کے روپیہ بھی نہ چھوٹے کو دی۔

"میں نے سیفی ہے بات کرل ہے۔ اس کے آخس میں ایک پوسٹ خال ہے۔ تمویاں جاپ کوگ۔" اما کالبحہ تعلق تعا۔

آیسها کونگائس کی ساعتوں پر بیلی گرمٹی ہو۔ "اوراگر تسارا جواب انکار میں ہے توا پناپوریا بستراٹھاؤ اور کسی بیٹیم خانے میں شفٹ ہوجاؤ۔" وسفاکی سے برلیں۔ برلیں۔

اليسهاك رنكت زرديد مى تقى-

(الق ال شاء الله الطفاه)

2014 قال 57 عام 2014 قال عام 105 قال ع

وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے محض دہاں کانی بی پینے آیا ہو۔اس نے رہاب کے مجیلکتے حسن پرایک بھی نگاہ غلط اندازنہ ڈالی تھی۔ جانے وہ کس دھیان میں تھا۔ اس کے جانے کے بعد کتنی بی دیر تک وہ دہیں جیٹھی اندر بی اندر سکتی رہی۔ اس کے جانے کے بعد کتنی بی دیر تک وہ دہیں جیٹھی اندر بی اندر سکتی رہی۔

عون نے والد محترم کی سامنے بے شری اور ڈھٹائی ہے کہ دیا کہ وہ سب کے بچ ٹانسی سے معذرت کرنے کوئٹا رہے محرشرط یہ تھی کہ اس کے بعد ایک کھنٹے کے اندر اندر ٹانسید کی رخصتی کی اریخ فائٹل کی جائے اور وہ تو پہلے مجمعی نجی چاہتے تھے۔ مجمعی نجی چاہتے ہیں شوشا چھوڑا بھی تب تھا جب کہ ٹانسیہ اپنی بڑی خالد (عون کی بڑی چھپھو) کے ساتھ ان کے گھر اور عون نے بیہ شوشا چھوڑا بھی تب تھا جب کہ ٹانسیہ اپنی بڑی خالد (عون کی بڑی چھپھو) کے ساتھ ان کے گھر

ہی آئی ہوئی تھی۔ عون کی چھوٹی بمن عبیونے فورا ''جا کے بیرخوش خبری ٹانید کے کان میں پیمو کی ادور پرک انتمی۔ ''میج سب کے سامنے بھائی آپ سے معافی انگ کیس سے اور پھر شادیانے بجیں تے بھالی جان۔'' عبیو بہت ''

خوش ہی۔ اے ٹانیہ بہت اچھی گلی تھی اور دو دنوں میں اس سے دوستی بھی ہوگئی تھی۔ اب ٹانیہ کابس نہ چلیا تھا' دوجار لگا کے سب کے درمیان قبضے لگانے عون عباس کو تھیک کردے۔ ممر سرحال اس کا داغ درست کریا بھی ضروری تھا۔ کہی محفل چلی۔ ٹانیہ تو جلد ہی اٹھ کراپنے اور عبید سے ممر سے میں آئی۔ عبید بھی سوچکی تھی اس کا مبع حزود ری شمیٹ تھا۔

محرثانیہ کروٹوں پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ اے یاد آیا۔ کینے عون نے اس سے شادی سے انکار کیا تھا۔ جس رشنہ دار کے ہاتھ اس نے پیغام بھیجا میں نے نہ صرف ٹانیہ کے کمریلکہ پورے خاندان میں عون کے انکار کے الفاظ کونشر کیا تھا۔ ٹانیہ کے دو مسال دالے تو یوں بھی اس بچپن کے رشتے کے خلاف تھے سب نے طعنوں تشنوں کی بارش کم

دی۔اس کی قبلی کو کیا کیا ہاتی نہ سنتا پڑی تھیں۔ "اوراب تم اتنی آسانی سے اپنے من کی مرادیا تا چاہو۔ ہند جمعی نہیں۔ پہلے تم نے انکار کیا تھا اب میں کسی سی "

روں ک۔ وسک ری تھی۔ شدیہ ضے اور بے ہی ہے آنکھیں پارپار بھر آخیں۔ پھر کچر فیصلہ کر کے وہا تھی۔ رات کے ساڑھے بارہ نج کھے تصدود ویڈ شانوں پر ڈالتی کمرے نگی اول وی لاؤنج میں خاموشی تھی۔ اس نے دیکھا مب ہی سونے کے جانچے تھے۔ لاؤنج میں جاکر پانی چئے کے بعد اس نے ہمت پکڑی اور وحرائے حل کے ساتھ اوحراو حرد بھتی عون کے کمرے کی طرف دوجی ہے۔

ھرف ہوئی۔ چند سکنڈ دروازے کے باہر کھڑے ہو کراس نے بیسے اپنی ہمت مجتمع کی اور پھردروازے کی ناب محما کرجلدگا سے اندر داخل ہوئی۔ ادھرے عون بھی شاید یا ہری نگلنے لگا تھادونوں کا تصادم شدید تھا۔ ثانیہ کوسنبھالتے سنبھالتے وہ بھی زشن ہو ہی ادھرے عون بھی شاید یا ہری نگلنے لگا تھادونوں کا تصادم شدید تھا۔ ثانیہ کوسنبھالتے سنبھالتے وہ بھی زشن ہو ہی

خونين دُانجَتْ 56 ارج 2014



## عِفَت يَجْ طِابْر





السهاكاردناكس كيعد بسطواكي اندازمس جخنا جلانا اورجلات بي جانا-اس سبر حواس باخته تو "ا ہے" ہوتے ہیں۔ المالة کھاگ شکاری تھیں بیٹی سکریٹ کے کش لگاتی رہی۔ رورد کے اس نے آئیمیں شجالیں۔ چیچ چیچ کر گلا بیٹھ کیا۔وہیار ارنہ کئی تو مامانے محرض یار اروالی بلوالی۔ یا بچ مسئول ی مخت کے بعد اس کافیٹل ہو گیا۔ بالوں کی کتک مین کیور پیڈی کیور ہوا توساتھ بی زندگی میں پہلی باراس کی بهندون كودها كمن في جعوا-اب توصورت حال بير مني كدوه ذراجي آواز نكالتي تو ما غرا المعتمل-اورا بسهاتوائے خوب صورت بالول کونٹن په جمراد کھ کربی کو تل ہو گئ تھی۔ در حقیقت اس من اب مزید احتجاج کی بهت می ندرای می دو چهدانمول نے کرنا تھادہ تو ہو کرای رہا۔ "اب بتامیں سم\_" بیومیش فاتحانہ انداز میں اے مااکے سامنے کرتے ہوئے یوجینے کلی ہیسے وہ اس کی ان کے ہونوں پر مسراہٹ چیل می۔ "وری گا۔" وهب يقينا الكيك على تقالى كي يضيخ تق "احیان انومیرا-یرانی شکل لے کریا ہرجاتیں تو کوئی بھی بھی نہ دیتا۔" المائے اے قد آدم دیوار کمرشفے کے ما منے دھلتے ہوئے تقارت کما۔ دہ فور ترس کا شکار خوف دوں کا سینے میں نظر آتے اجنی سے عمس کود کھ کرمنے ہاتھ رکھ کے بمشکل چخ "ئیہ جگوہ اور قابل ادا کم لے کے کسی سیٹ یہ جھوگی توریکھنا کیے تہمارے قدموں میں نوٹوں کے ڈھیر لگتے جیں۔"مالک آواز بھلے سیے کی طرح اس کے کانوں میں اثر رہی تھی۔ "بلیز ہیں اٹنی لوکی نہیں ہوں۔ بلیز جھے جانے دیں یماں ہے۔" دہ دفعتا"ان کے آگے ہاتھ جو ژتی بلک انتی ہے۔ "ہنے "انہوں نے طنزیہ ہنکارا بحرا۔"کماں جاؤگی؟ پیماں سے باہر جاتے ہی شکار ہوجاؤگ۔ کوئی سو تھے کے' مسل کے کوڑے کے ڈھیریہ پھینک دے گا۔ پھرہاتھ جوڑنے کاموقع بھی نہیں ملے گا۔"وہ یولتی نہیں ذہرا گلتی تھ ابساے قریب آئیں تودہ سم ی کی۔ گدی ہے اس کے بالوں کو مفی میں جکر کرانسوں نے اس کاچہوا ہے میرے لیے کام کردگی و جماری مرمنی کے بغیر تساری عرت نمیں ہوں گ۔ مرانی مسکرا مث اور ادائیں ضرور بینی برس کی مہیں۔"وہ اس کے کان میں کسدری میں۔ عجیب سر سرا ماہواسالجد۔ السها كوجودش فررى كادوركى - كعكمى برو كى-"بلن پلیز "انهول اس کے بالول کو جھٹا دیا تو تکلیف کی شدت ایسها کی چی نکل تی-"بس-اس كے آے ایك جى بليز ميں-دوى آيش بيل تممارے ياس اواداوى كاموداكراويا بحرآج رات یا را بلوائے تمہاراسودا کرلتی ہوں۔"وہ بے حد سفاک میں اور جارح بھی۔ ایسها کی ساری ہمت جھاک کی طرح بیٹھ گئے۔ وہ انتہی طرح جان گئی تھی کہ اب زندگی کس کے زیر تنیس ارے وال می-اس کی وارڈ روب می شت سے ڈردسز آگئے۔اے بلک ڈیٹک کے اسرار ورموز المائے ملحائے جنہیں من کروہ تحرامی - عرب بسرحال طے تھا کہ وہ اس دلدل میں اور فےوال تھی۔ ای شام حتا بھی لوٹ آئی۔ بہت فرایش ا رقی پھرتی علی کی طرح۔ اس نے تمرے میں وا عل ہو کراائٹ جلائی تو \$2014 U.Z. 187 E-SECTION

مراد صدیقی جواری ہوتا ہے۔ ووصالہ کا بھی سردا کرلیتا ہے۔ صالحہ اپنی بنی ابیہا کی وجہ بے مجبور ہوجاتی ہے مگر گھر ایک روز جوئے گئے ہے۔ ایک پر بنگا ہے کی وجہ بے پولیس مراد کو پکڑ کرلے جاتی ہے۔ صالحہ شکر ادا کرتے ہوئے ایک فیلٹری میں جاب کرنے لگتی ہے۔ فیکٹر میں ماتھ کام کرنے والی ایک سیلی کی دو سری فیکٹری میں بھی جاتی ہے۔ جو اتھیا زامچہ کی ہوتی ہے۔ صالحہ کی سیلی اے اتھیا زامچہ کا کار ڈویتی ہے جے صالحہ محفوظ کرتی ۔ ابیبا میٹرک میں ہوتی ہے جب مراود م ہوکر دائیں آجا نا ہے اور پرانے دھندے شروع کردتا ہے۔ وس لاکھ کے برلے جب وہ ابیبا کا سودا کرنے لگئا ہے وصالحہ محبر ہوکر اتھیا زامچہ کو فون کرتی ہے۔ وہ فورا " آجاتے ہیں اور ابیبا ہے نکاح کرکے اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس دوران معیز بھی ان کے ساتھ ہو تا ہے۔ اتھیا زامچہ بیبا کو کا تجمیں داخلہ دلوا کہا شل میں اس کی دہائش کا بتدویت

کریے ہیں۔ مالحہ مرحالی ہے۔ معیز احر میں کا استال کے کر جایا ہے محروباں پہنچ کر عون کو آگے کردیتا ہے۔ ابسیا اسیات ہے بے خروق ہے کہ وہ معیز احمد کی گاڑی ہے مکرائی تھی۔ ابسیا کا پرس ایک شیدنٹ کے دوران کمیں کر جایا ہے۔ وہ نہ تو ہاشل کے واجبات اوا کریا تی ہے' نہ ایگر امزی فیس۔ بہت مجبور ہو کر اخیا زاحمہ کوفون کرتی ہے۔ انتیاز احمد ول کا دورہ پڑتے پر اسپتال میں وافل ہوتے ہیں۔ ابسیا کوہاشل اور ایگر امزی چھوڑ کر بحالت مجبوری حناکے کھر جاتا پڑتا ہے۔ وہاں حناکی اصلیت کھل کر مائے آجا تی ہے۔ اس کی مایا جو کہ اصل میں "میم" ہوتی ہیں' تدور زیردی کر کے ابسیا کو

وہاں ماں استے ہے۔ اس کے بیاب اور کی تی ہے تکران پر کوئی اگر نسس ہویا۔
اخیادا سے برطانے پر مجود کرتی ہیں۔ ابیبا روتی تی ہے تکران پر کوئی اگر نسس ہویا۔
اخیادا سے معیزے اصرار کرتے ہیں کہ ابیبا کو گھرلے آؤ۔ وہ شذیذب ہوجا باہے۔ سفینہ بھڑک تھی ہیں۔ اخمیاد
احیات اللہ کہ جاتے ہیں۔ مرنے نے قبل وہ ابیبا کے ہائی اور دپ کھر شی حصد اور دس ہزار ماہانہ کرجاتے ہیں۔
جس سے سفید اور ناراض ہوجاتی ہیں۔ معیز 'ابیبا کے ہائی جا ہے۔ کانجمیں معلوم کریا ہے تکروہ اسے نمیں لیا
اس کی رہائی سے اعلی کا ظہار کرتی ہے تکر حسوی فیرارادی طور پر اس کی تعریف کرجاتی ہے۔
اس کی رہائی سے اعلی کا ظہار کرتی ہے تکر حسویں فیرارادی طور پر اس کی تعریف کرجاتی ہے۔
عون خاندان والوں کے بچھانے سے معانی ایکٹے کا اعلان کریا ہے۔ خانیہ خت جزیز ہوتی ہے۔

-ي-سالوين قِيلظب

وخولين والجنة 186 الجيل 2014

''اوراب…اب میں تمہارے سامنے ہوں۔آیک پاکش شدہ نکی تکور حتا۔ دہ ڈرائیور بھی ہاتھ باندھے میڈم سے تاہم میں ۔ ا اس کی خوش منی کے عجیب می انداز تصابیم او کراہیت آئی۔وہ بے اختیار حتا سے ووقدم دورہ سے گئے۔ "اورده تمهار على المات موع بحى السهاف مكاكر يوجه بى ليا-"بنے ہیا۔" حتا کے مدے اس نے پہلی بار کندی گالی می تھی۔ ويميم ازى بن كے مملى باراس كئے ہدوما عى تواس فىصاف انكار كرديا كەحرام كى كمائى نىيس محنت كاپيد ے۔ایسے ہی غربوں بتیموں یہ نہیں لٹا سکتا ۔ پھرجب اپنی چنزی دکھائی تواس نے دمزی نکالنے میں ایک منٹ میں لگا ۔ یہ دنیا نکوں کے لیے ہے ہی میں میری جان اور تم توویے بھی بے وقوف ہو۔ اس روز میں نے آفر بھی کی تھی۔ایک دو مختاس منے جار لگائیں تورس بحرے لوٹا یا تھیں۔ آرام سے ایکز بمزویتی اور ساتھ سے راث الم مي جاري ريتا- "حناك كراوث كي كوني حديد مي-ابيها كي رغمت توبيرسب اورائ انسانيت كفتگوس كرسفيد يوجمي انوخون كاليك قطرونه بوجم مين-ده يجهج ب كيسترر عك كئ - تعورى در اور كفرى دين توشايد كري جالى-"جاد- اس او تنك يه جلته إل- تمهارامود بهي تحيك موجائ گااور فريش اير من کچه بهترسوچ بهي سكو ک-" "تم يهان عد فع موجاؤ حنا! ميري مملي اور آخري خوامش مي ب كه تم جھے و كھائي ندود-"الديها في افريت ے اے دیکھا۔ غلاظت میں کتھڑی نظر آتی تھی وہ۔ گندے رشتوں کوباپ مجھائی اور چیا کے پردول میں چھپا کر كاروبار كرفيوال اے خیال آیا۔ تب ہی سیقی اس کے بھائی کئے پر تلملایا کر ماتھا۔ محر حنا کا مل مجھی اس گناہ سے نہ لرزا تھا۔ "اوك بسك أف لك وي بهي يركب وستال بمائيك لي ميس اورميري جوديوني مى وه تو س بوری کرچکے۔"وہ شانے اچکا کر اطمینان سے کہتی جلی گئ توخود کو پوری طرح نے بس محسوس کرتے ہوئے وہ بيوث بيوث كردون كر

"کیا کرے ہو۔ " رباب کی فریش می آواز بھی اے فریش نہیں کہائی۔ آج وہ صحیح معنوں میں اتمازا حمد کی سے بر آگر بیٹھا تو ہے دو ڈسٹر بھا۔ وہ اپنے باپ کی سیٹ پر جھنے کی ہمت خود میں نہیں یا تھا۔ مگراس کرے سے انہی باپ کی میک اور ان کی یا ووں نے اے مجبور کیا کہ وہ بیس بیٹھے ورنہ اس کا نیا آفس بھی موجود تھا۔ وہ مہری صاحب کے ساتھ سرکھیا رہا تھا 'جو اس کی غیر موجود کی اور اتمیازا حمد کی تاکمانی موت کے باعث فیکٹری کا کام سنرل رہے تھے۔ اس عرصے میں معید کی عدم ولیس کے باعث کی کنٹریکٹ منسوخ کرنے پوستے جس کی وجہ سنرل رہے تھے۔ اس عرصے میں معید کی عدم ولیس کے باعث کی کنٹریکٹ منسوخ کرنے پوستے جس کی وجہ سنرل رہے تھے۔ اس عرصے میں معید کی عدم ورنی کی پوسٹ پر تھے بلکہ اتمازا تھر کے دوست بھی تھے۔ اس کے اسرار کے بعد میں رہا ہے گاؤوں آتا ہوں تھی گاؤوں ہی اے اپنے بچوں کی طرح ہی تھے تھے اور پر نس کے اسرار ورموز سمجھاتے تھے اور پر نس کے اسرار ورموز سمجھاتے تھے اور پر نس کے اسرار ورموز سمجھاتے تھے۔ اور پوسٹ پر تھے اور پر نس کے اسرار کی موں۔ تم بعد میں کال کرتا 'بلکہ بیں فارغ ہوکے خود ہی کروں گا۔ "

معیز کاذبن مودی صاحب کے مشوروں میں الجھا ہوا تھا۔ رباب کو اس نے عجلت میں جواب رہا۔ اس کے ساتھ ہی او کے نفد ا حافظ کمہ کرودود پارہ مودی صاحب کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ رباب نے بے اعتباری ہے اپنے سیل فون کو دیکھا۔ اسے اپنی شدید ہتک محسوس ہوئی۔

وخولين و المجت 189 الجيل 2014

آتكھوں پہ بازور کے لیٹی ایسیاجونک کردیکھتے گئے۔ حناتے اس کا مسرولا علیہ دیکھ کرسٹی بجائی تووہ بھی کی سی تیزی ہے بسترے از کراس کی طرف آئی۔ "حنا\_ جمع بالوبليز جمع بمال عاناي من بمال سي رمناعات "اع جمع المدكي أخرى كن ديكائي دے كئيدوداس كى بهت الحجى دوست محى-اسے يقين تھا و مرورات اس دلىل مى دمنے سے اس کی آبھیں آنسووں سے بھری تھیں اور آواز میں التجا بلکہ رحم کی بھیک تھی۔ حتائے لیے بھر کو آجمعیں بند کرے گری سانس بھری۔ پھراے دکھے کر مخی ہے بول۔ ''انسان بھی نابست ناشکرا ہے۔ جتنا کما جائے محمتا ہی حریص ہو آجا آ ہے۔ یہ مل کیاتووہ کیوں نہ ملاہ میں ملاقعہ اس کے طنزو تلخی ہے بھرپورا نداز پر ایسها بیسیک کردودی۔ دسیں نے تو بھی بچھے نہیں مانگا۔ اپنی استطاعت ہے بردھ کے حرص نہیں کی۔ بچھے بس اس گندگی ہے بچالو !" "بياك على تولائي بول يمال ورنه تم بوكون؟" منائے كرے طنزے كتے ہوئے اے كھورا۔ ۱۷ یا تک توجانی میں ہوایا۔ کمروالے ہاشل میں ڈال کے بھولے ہوئے تھے۔ ابھی بھی میں ساتھ نہ لاتی تولوث كالسمجد كوئى في كيابو ما حميس "حناكي زبان كيدو براس راب كط تص ''تم نے بھی تووی کیا ہے۔اگر کوئی غیر کر ہا تواننا گمراد کھ نہ پنچا بھے۔ تم تومیری بہت انچھی دوست ہو حتا!'' را کہ کی انتہاء تھے ۔ ود مجھو۔ فی زاند سب غرض کے رشتے ہیں۔ بدوستی وغیرواب صرف تھے کمانیوں میں ہے اور دوسری بات ب كه مِن تمهيں اغواكر كے يا زروسى يمال كے كر نہيں آئى۔"حتائے تخوت كما۔ " تمرض اب بمال نهيس رمنا جامتي حنا!" وه بهت خوف زده لگ ري تھي-المیں نے حمیں اول روزی باور کرا دیا تھا کہ اس کھریس آدی آ باتوا بی مرضی سے بمرجانے کی رمیشن مرف اور مرف میم ی دے عتی ہیں۔" یہ حنا کی دیدہ دلیری تھی۔ دہ اس کے سانے اب اما کو میم کمید رہی تھی۔ "میں یہ سب نہیں کر عتی حنا اتم جانتی ہو مجھے۔" دہ گھاکھیا کر بول۔ دہ معانی کی ہرحد تک جاسکتی تھی۔ اگر حتااے میم کے چنگل سے نجات دلاوتی۔ "صرف ببلا قدم المات خوف آمام عرو فل انجوائ من بم في ويكمانس مجموع اي بعي مرف بہلا قدم افعانے سے بی ڈر ما ہے۔ اس کے بعد بخوشی دوڑ ما ہے۔ تم بھی یہ گردا تھونٹ فی او۔ اس کے بعد سارے منته محوث مجي تمهار عني مي-" وہ بے حد اظمینان سے آسے مشورہ دے رہی تھی۔ پھراہے گویا اس کی خوش تسمتی کا احساس دلاتے ہوئے "اورتم تو لی ہوکہ صرف اس سیریٹری بن کے اوائیں دکھانے کی جاب می ہے۔ بچھے جب میری سوشلی ال

ہول۔ ''اور تم نؤ کلی ہو کہ صرف آفس سکریٹری بن کے اوائیں دکھانے کی جاب لمی ہے۔ بچھے جب میری سوتلی مال میم کے پاس'' جاب'' کے لیے چھوڑ کے گئی تھی تومیری اٹا اور خود داری کو آتے ہی میم نے اپنے ڈرائیور کے آگے ڈال دیا۔ سوچ سکتی ہوتم ؟ جب تک میرے اندرے سیلف روسید بھٹے ختم نہیں ہوگئی۔ جھے اس بھو کیے گئے کے سائے بڈری کی طرح ڈالے رکھا۔'' وہ چیو آگم کاربیرا ٹارتے ہوئے بہت سکون سے اپنی آپ بی سنارہی تھی۔ ایسہاکی ریڑھ کی بڈری میں سنستا ہٹ دو آئی۔ اس کے رونگئے کھڑے ہوگئے۔

خولتن والحك شا 188 اير بل 2014 في الم

پرای بک کاڈائر یکٹ اوررژیوم ایبل لنگ
 ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای بک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ
 پہلے ہے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ ساتھ تبدیلی

مشہور مصنفین کی گئیس کی مکمل رہے
 بر کتاب کا الگ سیشن
 ویب سائٹ کی آسان بر اؤسٹگ
 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

﴿ ہائی کو النی پی ڈی ایف فاکلر
﴿ ہرای بک آن لائن پڑھنے
گی سہولت
﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف
مائز ول میں ایلوڈنگ
مائز ول میں ایلوڈنگ
﴿ عَمران میر یزاز مظہر کلیم اور
این صفی کی تکمل ریخ

کے لئے شر تک تہیں کیاجاتا

واحدويب سائك يجال بركماب لورنث بجى ۋاد تلولى جاسكى ب

ے ڈاؤنگوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئمیں اور ایک کلک سے کتاب دراؤنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئمیں اور ایک کلک سے کتاب دراؤی یا

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WANTERSOCIETYLCOM

Online Library For Pakistan



fb.com/paksociety



ایے تواہے زندگی میں بھی کسی نے نہ ٹرخایا تھا۔وہی ہرایک کوجوتے کی نوک پر رکھا کرتی تھی۔وہ اب کیلتے اے دھیان آیا۔ معیذ وہ پہلا او کا تھا ہجس کی طرف وہ خود پڑھی تھی۔ ورنہ اس سے پہلے تو وہ انہی کے دلول کے کمیلی تھی ہجن کی نظروں میں اپنے لیے ستائش دیکھی تھی۔ وہ ابھی معیذ کی طبیعت صاف کرنا چاہتی تھی۔ اس نے دوبارہ کال ملائی مگراب کی بار معید نے اس کی کال اثنینڈ کرنے کی بھی زحمت نہ کی تھی۔ مارے غصے کے رباب کے باتھ کا نئے گئے۔ اورابیا غیض وغضب کے عالم میں اس کے ساتھ ہمیشہ ہی ہو آتھا۔اس نے معید کو گالی دیتے ہوئے موبائل "د کچه لوں گی معید احمد حمیس بھی۔ اپنے جوتوں کی خاک چٹاؤں گی حمیس اور پھرایک نوردار محوکر تمهارا مقدر موگ- "اس كى مفيال جنجي مولى تھيں-ای وقت دروان کھلنے کی آوازیروہ جو تی اور جلدی ہے کمری سائس بھرکے خود کونار مل کرنے کی کوشش کے۔ "رما\_آكرېزى سى بوتو\_"ما الحس- كران كىبات أوهي منديس بى روكى-اندر آيان كاياول كى ج بريزااور کھي چيخے کي سي آواز آئي تووه ہے اختيار بات ادھوري چھوڙ کراپنے اول کے پیچے دیکھنے لکیں۔ ''ادہ نو سیر تو تمہارا موبائل فون ہے رہا۔'' انہوں نے ناسف سے کتے ہوئے اسے دیکھا تو اس کے سے ہوئے اڑات و کھے کرمے اختیار اس کے نزدیک آئیں اور اس کے چرے کوانگیوں سے چھوا۔ "كيابوابربالكي فرندي جفرالوسي بوكيا؟" اس نے ان کے سوال کو یکسر نظرانداز کرتے ہوئے عام ہے انداز میں بوچھا تو امائے ایک بار پھر تمیں ہزار کے کچرا ہے موبائل کو ایک نظرد یکھا۔وہ جانتی تھیں کہ اب وہ لاکھ سرپنجتیں میاب انہیں اپنے معالمے کا ایک لفظ تھر دیتا ہے اور ا "إب- مِن بِوچِه ربى تقى أكر فرى بو تو ذرا ميرے ساتھ ماركيث تك چلو-موسم بدل رہا ہے ، كچھ كيڑے انوں نے ہی بیشد کی طرح صرف نظری کیا۔وہ جائتی تھیں شدید غصے میں ارباب انتائی نقصان ہی کا ۔ ''نسیں ام! میرا پالکل بھی موڈ نمیں ہے شاہی کھ گالئے کا۔ آپ زری کولے جائمیں۔'' اس کا انکار صفاحیٹ تھا۔ ساتھ ہی اسنے انہیں فل ٹائم ملازمہ ذری کولے جانے کامشورہ دے دیا۔ ''کم آن جان! تم ساتھ چلو۔ موڈ فریش ہوجائے گا۔ جھے پائے تم غصے میں ہو۔اور میرے جانے کے بعد اسکیے کے دھائم '' انہوں نے پیارے کماتورباب نے مرجو نکااور ان کی بات کاجواب دیے بغیربستربر برا ریموٹ اٹھا کردیوار میر ایل یوی آن کرلیااور خود تلیے سے ٹیک لگا کربیٹھ گئ-لعني به اشاره تفاكه اب وه جاعتي بي-

سین بیاتنارہ تھا کہ اب وہ جاسمی ہیں۔ انہوں نے ہاسف سے اپنی لاؤلی اور خود سربٹی کودیکھا۔اکلو تی بٹی ہونے کے ناتے انہوں نے تواسے بیاروہا تکا تھا۔ گراس کے باپ کے نے جالاؤنے اسے انتنادر ہے کا خود سرجھی بنادیا تھا ادر بھائی بھی ہرضد پوری کرنے کو



عن كالجد بإكا يملكا تفا- ثانية في بشكل خود كو تعند اركها-ورند جواب وبهت اعلا تصاس كياس-"دیکھویہ ڈرامے ازی چھوڑوں تم سب کے درمیان کرور مردول کی طرح مجھ سے معانی انگو کے؟" واس مجنوں کے جانشین کو کسی بھی طوراس عمل سے بازر کھنا جاہتی تھی بجس کا انعام اے ٹانسی کی رحمتی کی على من لمناتفا \_سوليح كوذرا وهيمار كها-عون في مسكرا من ويألى اور بحولهن سي بولا-الزيرطانت ورمردول كاطرح الجماكيلي من كالكيابول-" " كيموعون !" ويشعله بار تظرول الصاحب يمتى مجمد كنت لكي تفي كيه وه توك كيا-"ابعى توتم كمدرى تعين كدمت ويجمو-اورابعي فرائش كردى موكدو يحول-تم بحي تا-بستاي يوى مو-" اند كابى جا اكونى شے افعاكرا بنى مريد دے ارے۔اس جيسى سجيده قطرت كى الك لاكى كے ليے عون كا " بَجْهِ غِصِهِ مُتَ دِلاوً عَوِن!" بِاختيار بَي غِصِے كىلالى ليے دہ قدرے او چی آداز میں بول - پچھ پچھ بے بسی كا " بَجْهِ غِصِهِ مُتَ دِلاوً عَوِن!" بِاختيار بَي غِصے كىلالى ليے دہ قدرے او چي آداز میں بول - پچھ پچھ بے بسی كا اس نے توعون کا مجھ اور ہی تصوراہے ذہن میں بنار کھاتھا۔ مراد حرتومسلسل ایک جلدیان جذیاتی اور نظمیاز النید کے خیال میں افتم کے عون عباس سے پالا پڑگیا تھا۔ "میں ابھی شادی کے جسنجسٹ میں شیس پڑتا جاہتی۔ تم چاہتے ہوکہ میں لندن نہ جاؤں۔اوک ڈان۔ مرمیح تم جھے کوئی معانی نہیں ہا تھو کے اور نہ ہی میری رفضتی کا مطالبہ کر کے۔ "اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ عون نے کمری "مُرْأُونَى وجه بھى تو ہو تمهارى بات مائے كى-"دە بولاتوابكى بارلىج مى سنجيدى بعرى لايدائى تقى- ثانىية "يه وجد كياكم ب كدين خوداي رخصتى الكاركردى مول-تهيس توفورا مشومول كى طرح ميرى بات كوانا اس کا اس کے دور جاتے قدموں کی آواز آئی تو ٹانید نے کمی سالس بھر کے فورا "وروازے کی طرف ٹی اسکار بنا جا ہے اور خوداس دخصتی سے انکار کردیتا جا ہے۔" اس بار جاتے قدموں کی آواز آئی تو ٹانید نے کمی سالس بھر کے فورا "وروازے کی طرف ٹی اس کی جاتے ہے۔ ان کی جو سے بھر ان کی مرووں نا الفررایں کی روام میں استعادہ ہو کیا۔ ت يوجهانو الديكار تكت من غص كي سرفي كلل مي-" آے میں ہرانتائی سوچ کی قوقع کر علق ہوں۔"اس نے علیٰ سے کمااور ہاتھ کے اشارے۔اسے پرے "ادك\_ يعني تمارى زندگى من صرف من مول-"وه مطمئن موا-"تو چركياستلى يارايول سيد مع مادے معاملے کو تنجلک بنارہی ہو۔" اند فرانوں روانت جمائے مرخود رضط كرتے ہوئے مخى سے بول-" نے تم پر اعتبار نہیں ہے۔ تم جو تھن پانی کو سطے وکھے کراس کی گرائی کا ندا زہ لگانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ مجے بغیر کہ پانی میں اڑے بغیراس کی کمرائی کا ندان سیس لگایا جاسکا۔" واسم القد سے وطیل کردروازے کی طرف بوجی توعون عاس کاونی است است است کا تھ کی مضبوط کردند میں الله الباء المنيب اختيار بلي تواسي است مقاتل بايا-اں کے ملوں سے اتھی کمری دائش خوشبواس کے مقنوں میں مستی جلی گئے۔ رجاء ان لیا میں نے بوقوق کی تھی۔ حراب میں ان میں آخر کراس کی مرائی اپنا جاہتا ہوں او تم کیوں راستے الرادادين كوري كررني موجهم كالبحدوه يماتها-

ده مری سانس بحرتی با برنگل مئیں۔ رہاب ایک تک اسکرین کو دیکھ رہی تھی، مگراس کا دماغ کمیں اور ہ ا ژائیں بحررہاتھا۔ عون نے اسے اپنی طرف کھینچا تووہ اس ناکہ انی آفت پر ششدر رہ گئی اور ابھی سنبھل بھی نمیں پائی تھی کر وروازه كفتكمنايا جائے لگا-ور شش \_ "عون نے بے ایفتیار اس کے لبوں پر انگی رکھتے ہوئے خاموش رہے کو کماتو دہ جو اس ساری افقار ابھی تک حواس باختہ می کھڑی تھی گرنٹ کھا کر پیچھے ہیں۔ ''عون ۔۔۔'' باہرے ماموں جان کی آواز پر ٹانیہ کو مزید جھٹکا لگا۔اے یکبارگیا حساس ہوا کہ وہ کیا تھین طلقی کر بیٹھی ہے۔ سومي بوكيا\_ فاكل لائے كوكما تھائم -- "وداو في آوازيس پوچھ رب تھے عون نے ہاتھ ميں تھائ فاکل فائید کے سامنے اراکر تھویا سارا معالمہ بتایا۔ "می لے کرجار ہاتھا کہ تسارا نزول ہو گیا۔"سر کوشی میں کمانو فائید نے دانت پیس کردھی آواز میں کما۔

ردوں موجوں "کھول دیتا ہوں۔ مگر پھریا ہروالوں کو تم بی صفائیاں پیش کرتا کہ آدھی رات کو میرے مرے میں کیا کردی تھیں۔اورے دروازہ بھی لاکٹی۔" شرارت سے کہ کریوی فرمال برواری سے دروازے کی طرف بردھا جیسے ایمی كالجمي لاك كمولئ كاراده مو-

ٹانیے نے گڑیوا کراس کا باتھ تھام کراہے روک دیا۔ عون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھیل می توجینجملا کر ٹانیے

قدى كى مرعون في الفوراس كى راه مي المستاده موكيا-

واس بدتميزي كامطلب ؟"وه تلملاني مرعون برے موڈ میں تھا۔ ۴ وراب من تمهاری اس اواکو کیا سمجھول...؟

وسيس صرف تهماري معانى والے درامے كا يوچينے آئى تھى اور بس-"وہ تلخ تھى۔خالص جاكليث كى ملت کروی۔ جبکہ آے اپنے کمرے میں ہوں تنمااپنے مقائل باکر عون میاب یو نمی شوخ ہوئے جارہے تھے۔ ''توکیا اب ساری عمر معاف نہیں کروگی؟'' بوے لاڈے یو چھا۔ نظرین کی فرمت سے اس کے چرے کا اواف

" پہلی بات توبید کہ مجھے یوں نعنول مردد اب کی طرح محورد مت۔ "اس نے عون کی نظروں کے اور تکا ذکو محسول كرتي موع جمنجا كرا تشت شادت الحاكر كماتوه بنفاك-

استویدایوی ہوتم میری ۔ "مر دانیہ کے ہونوں پر بھی مسکراہٹ بھین آئی تقی اور نہ چرے پر کھا انسانوی لائی بھی ۔ اس کے برعس اس نے خلک انداز میں عون کی تھیجی کا۔

"ائذ يولي لاعالمه فاضله ايك نامحرم لاك يدي بن كدرميان فكاح بى كارشته والميدا الريدرميان موجود

﴿ حُولِينَ دُالْجَبُ فُولِينَ وَالْجَبُ فُولِينَ \$191 أَبِرِيلَ 2014 ﴾

خولين ڙانج ئ 192 اڳيل 2014

رُاوُزراور پَنگ ٹاپ مِیں ہموس وہ گاڑی ہے اتری۔اپنا بیک شولڈر پہ ڈالا۔ڈرائیوراس کا منتظر کھڑا تھا۔وہ پیر مخت مرحائے کو حی-اس کاطل کردیا تھا می پارکگ لاٹ میں دھاؤیں مارمارے روئے لگے۔ اس نے سراٹھا کے اونجی شاندار سینی کواس کے آنے کی خرتھی۔ وہ خود باچھیں پھیلائے دروازے میں بی اس کے استقبال کو موجود تھا۔ إرا ئيورات ديله كرموديانه والس موليا-"واؤ\_يقين نهيس آيام من تو پهلي بار حمهيس ديكه كري كث كيا تعا-اب توقيامت بن مي بو- "سيفي مخورسا تا۔اس کی نگاہ ایسہا کے بنا جاور کے وجودے لیٹی جاری تھی۔ دربانقيار مملى-مرنددوشدنداسكارف اس كول ي نوح الصب أواز أبن اور يعين - سينى في اس ك شاف يربازد بميلانا عابا-"مين خود چل عني مول-" يه حق بول او لحد بحريران موتے كي بعدوہ بس ديا-"اوك ايربووش جلوباق اشاف تمهار اتعارف كروادول" اے یقینا "میم کی طرف برایات ال چی تعین- تب ی دو مدين على اوا-ایک قیامت کا مرحلہ طے کرنے کے بعد یورے اساف ے ال کراب وہ اپنے جموتے محمویل ویکور منظ كري بين ميمي وآنكسين فجر فرآمي-اُس نے گلاسزا بار کرنشوے تقیقہ اگر آنکھیں خٹک کیں اور ممری سیانسیں بحرتی خود کو نار ل کرنے گئی۔ مجيلے ايك اوس ورميم كى اصليت كے ساتھ ساتھ يہ بھى جان جى سى كد تحض دونے كھ بھى بدكنوالا نسی ہے۔اللہ کی ذات سے بعد آگراہے یمال سے کوئی بچا سکتا تھا تو و خوداس کی اپنی مت اور ہوشیاری بی موسكتي تقى إوراب ووجومور ما تقام سيرمائم كنال مون كي بجائ كوني لا تحد عمل مل كرنا جامتي محى بحس يرعمل كركرده خود كواس دلىل من مزيد دهنف، بجاسلق-رباب کی طبیعت کی خرانی کاس کرزار اس کی عمادت کو آئی تواسے کم صمیایا۔ البتم ي بوچھواس سے كيامسلہ إس كے ساتھ -جب بنى مزاج كے خلاف كوئى بات ہوجائے يہ يوى زيريس كاشكار موجاتى --" النفيات رباب كم متعلق بتايا تفاود محض مرها كراس كمرع من آنى ورباب في ال بارات كمريس ديك كركسي جرت اخوش كالظمار تهيس كيا-بسوي بيلو كيجواب بس دواجي سابات الكيابوارباب المبعدة فيكب تهماري-"دارات بارت بوجما-سفیراحس کی لاڈلی بمن کے وہ بھی بہت ناز گڑے دیکھتی تھی۔ ریاب نے کھد بھر کو پچھے سوچا۔ پھرمنہ بسور کر الميران بهت و كها بواب زارا-" زاراب ساخته مسكرات بوسة اس كماس بيره مي اس نا تن جرات كي كرياب احس كادل وكما يحك "رباب نات ويكما-" تهيں بنا تودول حرم مجى كور كرند سكوك "" " سے سفيراحسن كى سسر كے ليے اپنى پورى كوشش كرنا جا ہوں گ - " زارائے نرى سے كما۔

واس کی قرب پر شروائی نہ محبرائی۔اس کے برعس اے محورتے ہوئے اپ لفظول پر زوردے کردولی۔ ودتم صرف بيرجان ركھوكه بين اس شادى بين في الحال \_ زيروبرسن بعى انفر شد شيس مول آكر اين اور ميل زندگی بریاد کرتا جاہے ہوتوبھد شوق اپنا ڈرا ما بورا کرلو۔ محراتا جان لیماعون عباس۔ زیردی کے سودے میں ا خالی تھے ہوئے اس نے ناب محما کرلاک کھولا اور دروا نہ کھول کرچلی گئا۔ عون نے اگر ملے شادی انکار کیاتو پھر بعد میں برضا ورغبت ان بھی کیاتھا مر اندیے شایداس بات کوانا کاستاری بنالیا تھا۔ کوئی اور مروہو آاتو ٹانیہ کی اس قدرخود سری بر تین لفظ مندید دے ارتا۔ محمرائے۔ ادھرعون عباس تھا۔ جس کا جگر عشق کے تیرنے چھلتی کردیا تھا اوروہ ہرقیت پرعلاج بھی ای عظر ابھی ہمی دہ دہیں کھڑا سنجیدگی سے ٹانید کے لفظوں پر غور کر دہا تھا۔ اور منج اپنے اور ٹانید کے والدین کے سامنے جبود پیش ہواتواس نے بری سنجد کی اور صاف کوئی کامظا ہرہ کیا۔ وسیں ٹانیہ کی خوشی میں خوش ہوں۔ اگر وہ تی الحال رخصتی نہیں جاہتی تھی تور اہلم۔ میں نے لاعلمی میں حود کھ اے پنچایا ہے شایداس کی بحرائی تک وہ اپنول کواس دفتے کو بھانے کے لیے راضی نہ کہائے۔ اس کے بیل اے وقت رینا چاہتا ہوں۔ وہ بچھے اچھی طرح جان کے سمجھ لے اور اپنی مرضی کا فیعلہ کرے۔ میں ہرطال میں وه برے مرانداندانی کدرہاتھااور جیےاس نے سارا لمب ٹانے پر کرایا۔ ٹائے کاتودانت پی پی کرمامال عربسرحال ... رخصتی کامعالمدتوش كيا- كرے ميں فائيے فيلتے ہوئے ليے سائس لے كرخود كونار فل كيالاد موباكل كامسيج ون يروه موباكل الفاكرويمي كلي-" پر نموں کی تظر کمال کی ہوتی ہے محمد اندو کھے کروہ جالے کو بھول جاتے ہیں اور اسر ہوجاتے ہیں۔ بچھے یعن ہے م جواتی عقل مند بکی ہو میری بسائی کے بیچھے مجت کے بیچے جال میں نہ مجنسیں او کمنا میں و تمہاری ب اعتمالی کے باوجود اسپر محبت ہوں دیکھنا تمہیں کیتے محبت سے اپنی محبت کاشکار کر آبوں۔ الی ڈیروا تف اوے ابنا پورامیسے پڑھنے تک نہ صرف فانہ کے کانوں سے دھواں نگلنے لگا تھا بلکہ بی بی شوٹ کر کیا۔ استخفیے سے اس نے عون کامیسے ڈیلیٹ کیا کہ توبا موبا کل کے بن کی جگہ عون کی کردن دبار ہی دو۔ "بنے م کیاجانو عون عباس! مجتب کس چرا کانام؟" ورائيورا \_ سيفى كے اص چھو وكيا سيكوئى بست بدلى مولى اسما تھى-لولوكرسوتي أكليلا ادرن ی - خوب صورت انداز می کے بال سلقے ے شانوں پر بلمرے موع تھے۔

ۋاركسى كالمز-

خولين دُنجت 195 ايريل 2014

زاراكورياب جيسى شدت معيزك اندازداطوارش ميس دلهاني ندى-ادو کل سے آپ کی کال کادیث کردہی تھی۔" دارا فے جمایا۔ «كم آن زارا! اتنى مرورى بات تعى توده مجمع ددباره كال كركتي- مجمع دا تعى بعد من ياد تسيس رباتها-"معيد "يدكونى عام ي بات شير ب معدد إنهمارى بمن كى سرال كامعالم ب "سفينه في بات كو آ مح برهما يا تو معيز كوبلى ى جنجلاب في محيرا-"آپمیری ریاب ہے دوئی کو بمن کی سرال ہے الگ بی رکھیں مایا ایس اس نے داراک نار کے حوالے ے نسیں ملکہ ایک فریز کے حوالے سے ملا ہوں۔" "تهاري محض رشتيل سي جائ كامعيز!"مفينف اعجايا-"نویسفیری بهت لاژلی بمن ہے۔ اس نے مجھے کما ہے 'رباب کابہت خیال رکھنے کو۔ " زاراخوا مخواہ ہی حساس الوتم ركواس كاخيال مجهر كولى بابندي شيس ب- "معيذاب اس موضوع يحرف كاتفا-زاراكواس كاندازرالكاتب ي د مزيد كي كم بغيرا ته كي على كي-"تم تحیک کررے ہومعیز اِتماری ربابے الگ طرح کی دوئی ہے عمردے کی تودہ سفیری بس اور زارا "ادكماما إمن اے كال كراوں كا اور سمجمالوں كا-"معمد كويات فتح كرتے كا يى طريقه سمجمع من آيا-''وصش کوکہ تم دونوں کے درمیان انڈراشینڈ تک ڈیوبلپ ہوجائے۔میرا توارادہ ہے کہ زارا اور سغیر کے سائدى تمودنول كى شادى بنى كردول-" معدد کے آثرات میں مجد کار آئی۔ ربسیاچل رہا ہوسا چلندیں االی فی الحال اس چکری نہیں پڑتا چاہتا۔ میرے کیےدو سرے مستلے ہی کانی " اب- تهمارے باب کے چھوڑے ہوئے مسلے جن میں سب سرفرست البہا مراد کوڈھویڑتا ہے۔" واطرا الريس-ان كى آئىدى كمال مى-"آب كوبرالو لك كالحريد حقيقت ب- آب درست كمدرى إي-"ووجي لمج شيراولا-"دنع كرددات-منى دالواس لؤى ير-وميت كاكياب عدالت من جاك دعواكردكديد لزكى مربيل ب ود ادائی کرداوراس کاحمیدائے نام کروالو۔ جوب وقوقی تمهارے باب نے ک ب اس آ مے مت برحاؤ۔" منيزا تنائي سوچ كى الك مي اب مى منى سے بوليس تومعيز كى نگاه من اسف اتر آيا-"دانوى وميت بساا اوردنياى عدالت من توشايد من جموث بول بى لون محركيا روز قيامت الله كي عدالت مُن بول يادِي گاكه اس جائداد برميراحق تفاج "سفينه لحد بحركوچپ موسمي برمعانداندانداندر يوليس-"لين أكر مرفي والااسيخ بچوں كى حق تلفى كرتے ہوئے كى أوركے نام جائد او كردے تواسلام جميں اجازت الاب براے چین کے بیں۔" ''ابرے کسی کی بھی حق تلقی نمیں کی ہے ایا! یہ آپ انچھی طرح جانتی ہیں۔ کاروبار ہم دونوں بھائیوں کے نام م البرك كالمات آب كمام ب آب كاورزاراك لي بيك بن المؤث الك بيدا تاشاندار ﴿ خُولِينِ دُالْجَسَّ 197 الِمِيلِ 2014 ﴾

"معيذاحمس"رباب كمونول ع تطنوال نام في زاراكوجم كالكايا-"وہ بت ظالم مخص ہے۔ ایک توفون پر میرے ساتھ۔ روڈلی بیوکیااوردو سرے اس کے بعد میری کوئی کال اشید شیس کی اور دعدے کے باوجود کال بیک نہیں گ۔"وہ بت مفصومیت سے کمہ رہی تھی۔ زارا کو اس پر بے "إن سيبنده مير عادي ك مدود س آيا باس كانوس كور شارشل محى كداعتى بول" ن مسراكردول ورباب في خوش موكراس كالمحمد تقاما-مس اعراسندنگ مونی موگ ابو کے بعد اب اسس می سب مجدد کھنا ہے۔ بزی موں محدال-اے تسلی دینے کے ساتھ زارا لے بھائی کی طرف صفائی بھی پیش کی توریاب کو چھ اطمینان ہوااور زخمی انا " پر بھی یار! اپنے بھائی کو سمجھاؤ۔ لڑکیوں کے ول بہت نازک ہوتے ہیں۔ اتن بے رخی سے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔"اس فروساندازے زاراکوباور کرایاکہ" کھے "معیز اوراس کےورمیان۔ اورزارا كويررا ذكوباك واسرت اوراطمينان بواكدس محمداس كي سوج كي مطابق بور إتحا-''اوک ہم شنش مت لو۔ اٹھو۔ ذرالانگ ڈرائیویہ چلتے ہیں۔ فریش ہو کر پھر پلانگ کریں مے کہ میرے زارائے مسرا الرکمانوں فورا "اٹھ می۔اس کے واش روم میں جانے کے بعد زارا خود ہی سوچوں کے اللے بعائي صاحب كورامير ليسالنا ب بانے بنی مسکرانے کی۔

آج بت دنوں کے بعد سفینہ نے اسے مخاطب کیا توسعیز کادل اطمینان سے بحر کیا۔ "أص كاكام كيماجل راع؟" ومنحك ساما إمودي صاحب كي وجهاب بت حوصل بجهيا و مرايابت عرص بعدوه تعكان سياك ايك مكرابث تمي-"مول "انهول نے جائے کے آنی زار آکود کھا۔ ابھی دولوگ رات کے کھاتے ۔ فارغ ہوتے تھے۔ "تم نے رباب سے کوئی مس بی ہو کیا ہے۔"ان کی بات بت غیر متوقع تھی۔معید چائے کاکپ تالے ہوے جونکا۔ مجرزراساسوجے کے بعد شانے اچائے۔ واساتة محد نئيس موا مودى صاحب ومكثن كردران اس كى كال آئى تومس بات نئيس كرسكا اور يعد على "تمنے اے کال بیک کا کما تھا تو پھرکی کیوں نمیں؟" تفتیقی انداز۔ معیز کوچرت ہوئی۔ احسے آپے شکایت کی ہے؟ "دورت وسرب آب ك معيد - آج من اس من من من من من ارائ مي العظوم العدال وم میں ڈسٹرنس والی کون سی بات ہے۔ میں اس وقت فاسغ نہیں تھا، نہیں بات کرسکا۔ "معدی

﴿خُولِينَ دُلِجَنِّتُ 196 ايريل 2014 ﴾

و کاش اہمی تم بھی ہاری زعمی سے مم موجاد اس کے کانوں میں اپنی تواز کو بھی تو وہ محبرا کے اپھے محرا موا۔ "رباب عبات ضرور كرايدا وراب تم ذبن عرب بات ضرور و كومعيذ إكدي رباب كواس كمركي بمورنانا عائن مول-"سفيند في اس باور كرايا توه محمد كم بنا كمرك كي طرف جل يوا- جاتين اس في رياب كوكال ئ اوراس نے اپنے نے سل فون روہ کال یوں جلدی سے اٹینڈی جیے اس کے انظار میں ہمی می۔ مركب ولجه خفاخفا بازداندازي يرك "ال-بتاؤ-كيول فون كياب؟" "آئم سوری ریاب! پہلے تو میں بزی تھا اور بعد میں مجھے کال کرنایا و نمیں رہا۔ رسکی سوری۔"معید نے اپنی فلطى صليم كرتے موتے كمالوں سيكى-"واسْد تم بحمد بحول محمد تضيعيذ احمد؟" ومب يقين مح-معيد كي بونول رمكرامك آكي-"حميس نميس بحولاً كال كرنا بحول كيا تعا-" وجوجى بومعيد التم في ميراط وكمايا ب- مجمعه دون تك وسرب ركماي-اس ك ينالني وحميس ديناي يرك و" وود حولس بحرب ليح من بول - توسعية أس ويا- "اوك ون يوم أمو-" ''تو پھرکل کادن مرف میرے لیے۔ بلکہ تم میرے رقم و کرم پر ہو گے۔ بیل جمال جاہے مہیں لے جاؤں۔'' الاولىدىية تحور اسام شكل موجائ كالمناوه اس كى سزاير تحور اساسوج كرولا-رباب نے تیزی ہا۔ "تم جھے راس کر سے ہو۔" العِين كب مروبا مول يار!"معيد كاندازه ملج حواله تعا-" لیکن تم سمجھ سکتی ہو کہ میں آج کل برنس کے حوالے ہے کن مشکلات کا شکار ہوں۔ بمشکل توجہ دے پارہا بول ادرایے میں افس نہ جانے کاتو سوال ہی پیدا شمیں ہو تا۔" ریاب نے مندرتایا۔ "تہاری کون سی لا کھوں کی ڈیٹک کینسل ہور ہی ہے۔ ہمائے متباؤ معیز!" "اجہا معوزی می چھوٹ دے دو۔ یوں کرتے ہیں کہ آف ڈے تمہارے ساتھ آؤنگ کے لیے رکھ کیتے "بند- کسی کواس کی ایمیت کا حساس دلائے کے لیے اپنے کام چھوڑ کر آنایر تا ہے۔ آف ڈے کسی کے نام کیا وكياكيا-"وهدستورمنه عِملائهو على معدد في كوفت مرى سال مرى- عروان يوجه كرولا-"او کے جیسی تمهاری مرضی-سنڈے کو بھی میں اپنا آرام چھوڑکے آنےوالا تھا۔" "او کے۔اد کے۔"وہ جلدی سے بول-مبادا معید اپنا پروگرام بدل بی نہ لے۔"کزارہ کر کیتے ہیں۔ تم بھی کیا "ال- كيكن أتنده كے ليے ميرى ايك بات يا در كھنا- جارى دوستى كيے درميان ذار ااور سفيركارشته ضيس آنا چاہیے۔"معمدے آخریں جو تقیحت کی اسے س کے ریاب چو تک گئی تھی۔ المودى صاحب إص فيدونون كتريش ك وفيلا يرهاي سيرع خيال من توخالدايد منزهارى شرائط مودى صاحب كوأبيغ ما منوالي نشست يديش كالشارة كرتے ہوئ معدد نے كماتوده مسكرادي-﴿ حُولِينَ وَ كِيلُ 199 الْجِيلُ 2014 ﴿ عَلَى 2014 ﴾ [20]

معيد كومرے موسئياب كياں كاندازاجمانييں لگاتما كرسرحال دونرى سے بولا-''اوراً م منوس کاکیا کموھے بھس کے نام بچاس لاکھ چیوڑے ہیں متممارے باپ نے مسنے کادس ہزارالگ ہے ادر اس کمر میں بھی حصہ داری دے ڈالی اور تمہاری نظر میں کوئی حق تلفی ہوئی بی نہیں کسی گا۔'' سفینہ مریر بی خصر وبمثكل انكيبي اس كے مصر من آتى ہا! آپ شنش مت ليں۔ويسے بھی وہ بالكل لا بہا ہو چکی ہے۔ تے ہارے کانٹیکٹ میں ہے اور شاق اس کے باشل اور کائے ہے اس کا بہا جل سکا ہے۔ معيز في ال كعم كوريكية بوع في الفورمفاصت كي راوايناني-"مرجائدالله كرے مرجائے كيس بيلے اس كى ال نے ميرى زندكى بريادى - پھراس منحوى كے زندكى ميں آتے ہی میراشوہر چل بسا۔ خدانہ کرے بھی اس کے منوس قدم میرے کھریس پریس۔" سفینہ بدوعاول پر اتر آئي جردك كراے كورا اورتم\_اس كاياك تيمرب مو مرجك ؟" "مجوری ہے ایا!ایسے توساری عمراس سے جان شیس چھوٹ سکے گ۔ میں بھی اس معالمے کواب ختم کرنا جابتا ہوں۔"معیز کے تایا۔ الدراس خطيس المازية كيالكها تعا؟ سفینہ کے دل میں وہ خط بھالس کی طرح گزا ہوا تھا' جے معین نے کمی کود کھنے بھی نہیں دیا۔ پہلے توسفینہ اس سے ناراض تھیں۔ اس لیے نہیں ہوچھا' تحراب جبکہ وہ اس سے بات چیت شروع کرچکی تھیں تواس سے ہوچھ ہی معیز چپہوگیا۔کندموں پر رکھابو جو بہت محسوس ہونے لگا۔ "وہ ہرصال میں ایسیا کو اس کھر میں لانے کے خواہش مند تنے اما! اور انہوں نے مجھے اس بات کا پابتد بنایا " معدد نے مندی ہوتی جائے کاکپ تین جار کھونٹ میں خالی کرے تیا کی پدر کھویا۔ و مريد بھي ليے ہے كہ اگروہ آئى تو بسرحال اس كاس كمير من بھى حصہ ہے۔ اے يمال رہے ہم مداك نسي سكتے۔"معيد نے تھرے ہوئے لیج من كماتواس كى آ تھوں من خفيف ى سرخى اثر آئى۔ اے احساس مور ہاتھا کہ ایک اڑی ۔ بلکہ جوان اور خوب صورت الزی اس کی وجہ سے پہائسیں کن حالول علی بہے جی می اوراب تک اس کے ساتھ کیا حالات بیش آھے ہوں گے۔ اے اتمازا حمری ایسها کے لیے محبت یاد آتی تومل ندامت اور بے چینی سے بھرنے لگیا۔وہ خوابول عمی انتیاد احر كوبهت بي جين كيفيت من ويلما تفا-یا پر استال میں جب ان کی طبیعت بہت خراب می توان کے آخری الفاظ والد ہے آو معدو ۔ "وہ گا بارسوتے میں بڑروا کے اٹھا تھا۔ وہ کیا گھتا۔ ایسیا کوتواس نے خود کم ہوجائے پر مجبور کردیا تھا۔ اوراب جبكه وواسة ومونذكراس كاحصه اسدو كرائ كندمون كابوجه بلكاكرنا جابتنا تعاتووه تم بوحي محك

و حوتن دا بحث 198 اير ل 2014

تھیٹ کرائے مطلب کی آیا۔ وج مجمی بھلی ہاری شادی کی شہنائیاں بجنے والی تھیں۔ مراس کی نعنول سی صدیے پیچھے استے خوبصورت دن ''ویے ائذ نہ کرنا۔ وہ تو پیراجی ہے جو رہ جیکٹ ہونے کے بعد بھی تھے مندلگاری ہے کوئی اور اڑکی ہوتی تو اب تك تجه سيدها كريكي بوتي-" معددے آرام ہے کمالود بھا رکھانےوالے انداز میں بولا۔ واس نے بھی کوئی کسر میں چھوڑی۔" "توسئله كياب ومعانى النف كوراضى تعالى مجي بات تمين في ؟"معيد كواس ك شكل يرترس آيا-٣٠ اب ميري كمي بات السي وعد بريعين تمين اورندي اعتراف محبت ير جمون في مندانكايا-"تم جے جلیر بازاور جذباتی بندے کی می مزاہونی جاہے۔ایک نظراے دیکہ کرایے فٹے انکار مجوایا کہ كى مەدور كرائمى ضرورى تىس مجما-"معيد في اے لاا-" شرمنده مول- پچھتارہا مول اب اور کیا جاہے موتم لوگ "عون نے اے یول آ تکھیں دکھا کی جے وہ اندك ساتھ ملا موامو-معیزے اسکے آگے اتھ جوڑے۔ "ميرى سمجد عاقتهارى اسفورى البرب" "يه مردول كى باتي بي ميرى جان إ"عون في اس كم شافيه ما تقد ركه ك كما تومعيد في اس كمورة ہوئے اس کا اللہ جھنگا۔ ''اور کف ہائی مردا تکی پر بھی ہے ایک اپنے فٹ چوانج کی لاک پٹائی نہیں جاری۔'' ''لڑکی نہیں بیوی۔'' عون نے صبح ک۔''لڑکی ہوتی تو اب تک پٹ چکی ہوگی۔وہ بیوی والے نخرے دکھاری بيار أاور يس شو برول كي طرح بي وه ترك اتحاف يرمجور-" معيزاس كاعل ديد كرفض لكا-"يم بليزايس اس مس مي جاب ميس كرعتى-"تير عدان السها ك مبركا ياند لبرز موكيا-وال آف والع بر مخص كى حريص فكابي اسے چيونشول كى طبح است دود ير رينكتي محسوس مولى ميں-"پروبی بواس میں نے جہیں سمجھایا تھاڈارلنگ کہ میں اس موضوع براب کوئی بات نمیں کروں گ-"ماما الماس بكاراتواليهاكي أعمين بحرآئين-اس كادعود لرزف نكاتها-وں جگہ میرے لیے میں ہے۔ وہاں آنے والا ہر مرد بھے احرام کی میں بلکہ ایک مرد کی نگاہ ے دیاتا ہے۔ ادر جھے اب یا جلاہے کہ مردی تگاہ لئنی حریص مول ہے۔" والفول والداك بازى بدكرو- تهاراتوكام بى يى بوبال آف والول كوجارم كرنا-اي جال من ايا مِانسَاكروه كيس جابىنها تمن-"مالية اس مركا-اس کس اور جاب کرے گزارہ کرلوں گا۔ "ایسہائے امید بھری تظموں سے انسی دیکھا مگراو حررحم کی ایک رمتی بی نه سی-"بواس مت كد-خدائے تهيس يہ خوبصورتی محض كزان كرتے كے ليے نميس بلك عيش كرتے اور عيش

"شایاش بهت نمیک نداندلگایا به آب ف الاوريه سغيان ايند عمين كامالك سغيان خيدى بى ب ناسى؟"معيد نے سوچے ہوئے يوچھاتوانسول في اس "جى ال اور ميرے خيال من آب ايك آدھ دفعه كى مينتك ميں ان سے ال معى عظم ميں۔" "بال\_بهت جالاك فخص لكا تفاجيحه" معيز كويا وتعام مبرطال مساس في من سائس بحرى اور بولا-" بجے فالداید سنز کا پروپونل اچھالگاہے۔ آپ دو تین روز تک ان کے ساتھ میڈنگ رکھوا کیں۔ پر کنٹریکٹ مجى سائن بوجائے گا۔" ' و کے ۔ "مودی صاحب فے دولول فائلزا ٹھالیں اور اپنے ساتھ لے گئے۔ وكيا بواس كرد به و- وه مارا يرويونل كي ربيج ك كرسكا ب-ات زياده مارجن كوده كي نظرانداز كرسكاب بمماركين صحنياد وسندان كالما انحاف كوتيار تصه بسيني نون يركس الجدر باتعامه "مراض نے خودفائل چیک کی ہے۔ آپ کا پروپونل معجمک موکیا ہے۔"وہ آہستہ آواز میں بتا رہا تھا۔ ات كى كاچانك آجائے كالبى ۋر تغا-"بدقيان موكا- حميس كس كميني كايرويونل بيند آيا ب انبير- بسيغي في اينا غصدوات موسي يوجها-وسوری سرجی المجرماحب دو بری فاکل این مرے میں لے سے ہیں۔ یہ فائل آپ کودایس مجوالی ہے۔ - C いっかいととししと وه كريدايا توسيفي في كال دية بوئ فون ركه ديا-ات در حقيقت معيد احمر يرشديد غصر تعاروه تين سالطا ے اتبازاحمیے ساتھ کاروبار کردہاتھا اور بست فا کدے میں تھا تمراس معید احمہ نے سیٹ سنجالتے ہی کریوکریا مجو سوچ ہوے اس فے کری کیشت تک ملکال۔ "كىال كاراتى بركريارتى كالىكام الى مراكياكام المعون بدكاتومعيز في المحوراء "جهس ميرے ساتھ چلنا ہے اور بس-" "جهداياكون ما براونت ألياب كه من اي ريسورنك كار مينيان چوو اكر تيري بورنگ برلسارني من چل برول- معون القر ميس آرباتها-اردوں۔ موں مدری ہے۔ پہلے توابو ہی بیرسب میڈل کرتے تھے۔"معید نے سنجید گ ہے اسے دیکھا۔ "مریس وہاں کواں گاگیا؟" عون نے بیچار گ ہے ہوچھا تو معید کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئے۔ میں ایک معترسابرنس من بن كمارني الميند كرنااوركيا-" " زندگی میں دولوگ میری زندگی میں بہت خاص ہیں اور دولوں بی میری زندگی اجرن کیے ہوئے ہیں۔ "عون میں کی ا ونيس اور ما بحل-"معيد في يقين س كها-"ظا ہرے۔اس ہظری بانی کے علاوہ اور کون ہوسکتا ہے۔ "عون کودل کے پیپھولے پھوڑنے تھے "سوبات کو

خولين والجنث 201 ايريل 2014

w

9

K

C

.

K

ı

U

1

C

اللي المري ناي معلاوه اور لون بوسلما ہے مسلمون کو دل مے چھوے چھوڑے کے سوبات کو

و حوين د بخت 200 اير ل 2014

باك سوساكل فاف كام كى ويمثل Eliter Bally Sally = UNUSUBA

💠 پېراي نک کاۋائزيکٹ اوررژبوم ايبل لنک ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای بک کا پرنٹ پر او او ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو و مواو کی چیکنگ اور ایتھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

💠 مشہور مصنفین کی گٹ کی مکمل ریج الكسيشن ﴿ مِنْ كَتَابِ كَالْكُ سَيْشَنَ 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ \* سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فا مکڑ ا برای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ مامانہ ڈائنجسٹ کی تمین مختلف سائزول میں ایلوژنگ بيريم كوالتي منارل كوالتي مكير يبذ كوالتي ان ميريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی تکمل ریخ الدُّ الدُّ فرى لنكس، لنكس كويميي كمانے کے لئے شر تک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائف جہاں ہر کتاب ثور شے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈنگ کے لئے نہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئمی اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالناب دیکر تمتعارف کرائیں

## WWW.PAKSOCIETY COM

Online Library For Pakistan





كراف كي ليدي ب-ناشري مت ينو-" محرانهول اے آرڈردیا۔ "سيفى بتار با تفاكل اس كى كوئى برقس بار أي بالسائد جانا موكا-" "م-مسسسال مدحرواز كرف في-والني جكول پر بهت بدے برلس من آتے ہیں اور سی جگسیں ہوتی ہیں جمال تم اپنی خوبصورتی کا جادو چلا كر اين كي بحى فاكده حاصل كرعتى موادر بمار علي بحي-والمينان كدرى مي-ومیں نے حتاہے کمرے تمارا ڈرلی سلیٹ کرلیا ہے۔ اب میں تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ سنول۔ ورند حناے تم من تو چی ہو گ یمال کے کتبی میں او کر بھی بت بھو کے ہیں۔" ودسفاكى ي يوليس توان كامطلب سمجه كرابسهاكى ريزه كى بدى سنسنا المحى-برنس اللي كيا تقى-رنگ ويوكاليك طوفان تفا-مترنم بني بياك قيقي-معدد معون کولے کرسال آنو کیا مراباے مودی صاحب کی بات یاد آرہی تھی۔ « پرنس مین ہر صم کی اور ہر کسی کہا رتی میں نہیں جایا کرتے رہے تیشن یہ اثر یو آ ہے۔'' عممععذ كوشق موجلا تفاكدا يكبرنس يارني بعي الميذكرك ديلهيداس طرح شايد بجحه بجرب ميس بعي اضافه میںبات اس نے عواق معی کمی تھی۔ مراب جب نشے میں او کھڑاتی اور محاس اور آدھے لباس میں ایک آئی ٹائپ خاتون زروسی معید کے ملے کالمار ہونے لیس توعون کوشی آئے۔ الم چھا-توبہ تجرب حاصل کرنے آیا ہے یہاں۔"اب معید نے اس عورت سے بھیا چھڑایا اوراہ

ودمرى ميزر چھوڑكے آيا سيوى جانا تھا۔اس كى والسي رجى عون بس رہاتھا۔ " پائس کوئی این اصلی ہوی بھی لے کے آیا ہے یمال کہ نہیں۔سب بی کی بعل میں ایک حور شاکل --"معيزتيا مواتها يعلا بركسيارتي من عورتول كالياكام "ايك واحدتومُومن ہے جواپنے يا ركوسائھ لايا ہے "مون كواس كاچرود كھ كر پھر نہى آئى۔

"شث اب یارایه احل تومیرے ذہن میں بھی سیس تھا۔"وہ بے زار ہورہاتھا۔ " ہر برنس پارٹی میں میہ سب جمیں ہو تا میری جان اِمودی صاحب نے تھیک کما تھا۔ بندہ دیکھ کے ہای بھرتی غون نے اسے سمجمایا۔ پھراس کی توجہ بھٹی۔

آفوالے مخص کے ساتھ بے حد خوبصورت اور ماڈرن لڑکی تھی۔ سب ہی فطری طور پر ان کی طرف متوجہ تھے۔ مجرعون کے لیے دلچیسی کا باعث اس لڑکی کی مجراہث تھی۔ وہ البيخبار شراع ووقدم بيحي جل ربى تعى اورجب وكس اس كانعارف كرا ماتوده البيغيار شرك اوث من كمزى

ودكال ب- آج كيار في من الي الى بعي آسكى به عون في مردهنا وكولدورك خم كرامعيز جو فكا-

﴿ حُولِينَ وَالْحِيثُ 202 الريل 2014 ﴾

عون نے اس کے اتھ بہاتھ رکھ کے اے معند ارہے کا شارہ کیا اور آہے۔ بولا۔ "و نشي مي ب- تم تو موش من مو- رسكون رمود" وان او كول يس سے تفاجو ذرا سے تشخيص محى أو حك جاتے ہيں۔ تب عى اوث بنا تك اول فل بولے جارہا فاسعيز فا يناموا كل اوركي جين المالك-"كسي اور جمعة بن يار!" وهب زار تعا-"اراصبادیس ویاجیس ویداس کی آفرری میں ہے۔" "كران يكوخاصى برى كليكى اكرابهي من اے كال كركے بناؤس تو-"معيذا ب وحمكاتے موستولا تووہ سبغي كمي تع بلاكيد وبال المرح كمياتو وهدو لول يرسكون موسي "بس فے ہے کہ آئندہ سے مودی صاحب ملے کریں گے کہ مجھے کس پارٹی میں جانا جاہیے اور کس میں نس-"معدف تيه ركيا-"إلى جب تك م بدے سي بوجاتے بعون في تقدوا-" با نس یارا عورول کی یہ کون می قسمیں ہیں جنہیں کمری جاروبواری کے بجائے محم محفل بنے میں زیادہ مزا آ اے "معید کوسیفی کیاتوں بریاسف مور ہاتھا۔ اى ونت چاخى آواز كے ساتھ كى تھيرى آواز كوفى توسىكى طبي ان كى كرون بحى ادھ كوكھوى-سیفی کی سیریٹری نے خوا مخواہ بے لکلف ہوتے ایک ادھیر عمر آدی کو تھیٹرد سیاراتھا۔ سیفی کانشہ ہرن ہوگیا۔جوابا"اس نے اپنی سیریٹری کو ندر دار تھیٹر ارا تو ق ال کھڑا کے نیچے کر گئی۔ مجر توسب بقي مكت من آكت بحركس في سيفي كوسنجالا إور مجولوك بات فتم كرائ كوزييس أمحت "ان گاز اعورت كاتى تذكيل-"معيد كادل مكدر موفي كا-ودعون كولي فوراساته كيا-"كوئى مجورائى موكى دواس كے چنگل من مجنسى موئى ب سون نے سعوكيا- محرالجه كرولا-"كرارادور عديمي ويمي لك رى ب-جيم ملي بمليمي كسي لي چامول-" "اعدرسى ويمو جس فريب ولمناجا إاس كامال وكما الم في

(باقی آئندهاهاینشاءالله) عند

خولين دُانج شُ 205 الح يل 201

"لیسی لڑی؟"عون نے اشارہ کیا۔ آلے والے دونوں افراد کی ان کی جانب پشت تھی۔ وہ کس سے مل اسے "لكداباس الكى كوزيد كيار في ملايا بيريند عون نے کما۔ وہ دونوں دلچی سے دیکھنے کھے۔ اُڑی کا انداز اب بھی دی تھا۔سب ج کے چلنا۔خود میں مينتاأور نروس مونا-"يرمفيان حيدي ب-"معيد فاس مردكاتعارف كرايا-ورسائھ اس کی بوی موگر-"عون نے اندان لگایا۔ "اونمول-يوى او تى توائىمى كى اورك سائھ خوش كىيال لگارى بوقى-"معيد نے نگاہ كھيل-"يار إلوك مجهود يلمي ويلمي ي يك ربي ب-"عون في كردن موثركرا يك بار پر يجهد كما وواز كاب يك تیل کے کردر می کری رہیں جی تھی۔ اور اس کاسائیڈ یوز ون کے سامنے تعا۔ المبانون سے مت دکھو بہال جو عور تیس آتی ہیں اود مصنے ہے میں بلکہ نہ دیکھتے ہے ناراض ہوتی ہیں۔ اس کیے تم بھی چاہوتواس کی سیشپہ جاکے کوئی پرائی وا تغیت نکال سکتے ہو۔"معید نے اے اچھا خاصار کیدوالاق المسلام عليم المس تدرا جاك سلامتى يردونول الى جو تفيد وسفيان حمدى تفا-معدد نے اٹھ کراس سے اِٹھ ملایا توعون نے بھی اس کی تعلید کی۔وہ ان بی کے اِس بیٹھ کیا۔ وبہت شکوہ ہے جی جمیں آپ سے سالوں ہے جم آپ کے والد صاحب کے ساتھ برنس کردے تھے اور آب نے جمیں دورہ میں سے ممعی کی طرح نکال پھینکا۔"وہ ملکے سے میں لگ رہاتھا۔ "مالول ميں سيقي صاحب! مرف تين سال-"معيذ في سكون انداز من تعجيك-میفی نے آئمس سکیر کرمعیز کودیکھاجیے نظروں سے اے والناج ابتا ہو۔ " چلیں۔ صرف تین سال سے بی سی۔ مرجم ارکیت نیادہ قیمت پر آپ کا ال افعار ہے تھے۔" وہ دھٹائی "ويكسيس مسرسيني إس بارق من آب انجوائ كرف آئيس وجاكرانجوائ كرير-بركس كاياتين بمب كريس كي بحب آب مل حواس من مول ك-"معيد في مرد مرى ي جواب ديا-"بوبو-" ووب بتكم انداز من بنيا-"زياده وسيس في-اوريد نشد كياكر على-اصل نشد ومن اين ساخد كے آيا مول-آپ آئي-آپ كائمى تعارف كرا يامول-" ورازدارانداندازم بولاتوعون في اختيار معيزى طرف يصارويقينا الين ساته آفوالي الككى الوتهينكس-"معيز كاايراز خك تا ور أكي تو- آب كادل خوش موجائي كا- أكليس چند حمياجا كيس كيداياكورااوربداغ حسب-" سیفی کا پی بھی جیے رال نیک رہی تھی۔ان دونوں کو کراہیت محسوس ہوتے گی۔ "ممس مجوكيارب موج كيس اورجاك ابناكاروباركو-"

و حولين و يحد عد 204 الح يل 2014



تاہم ان کے کئے پروہ رہاب کومنائے پرراضی ہوجا آہے۔ ون نے سب کے سامنے یہ کر معالمہ ٹال دیا کہ اُسے ٹانیے کی مرضی اور خوشی مطلوب ہے۔ سيقى ابيها كوزيدى پارلى يس لے كرجا ما يہ جمال معيز احرجى عون كے ساتھ آيا ہو ما ہے محروابيها كوبالكل پیجان نہیں یاتے۔ کیونکہ ابسیااس وقت مگر مختلف اندازو حلیے میں ہوتی ہے۔ یاہم اس کی محبراہث کومعیز اور عون محسوس كيتي بين-ابسها بارتي من بلاوجه ب تكلف بوني رايك ادمير عمر صفى كو تحير ماردي بي جوابا سيفي محماي وقت ابيها كوايك زوردار تعيرار ويتاب-عون اورمعيز احدكواس ازكى كالذليل يربت افسوس موتاب

سیقی نے وہاں تو کیدر تک بے خیال سے بات سیس بردهائی عمدالیس آئے اس نے ساری بات میڈم کو بتائی۔ انهول نے ارزہ براندام ایسها کو سرونگامول سے دیکھا۔ پھرسامنے صوفے برجیجے ہوئے بولیں۔ وسے اے تہارے حوالے كرويا كے سيفى اليہ تهمارى مجرم ہے۔ جودل جا كے اس كے ساتھ۔" ادراس کے بعد سیفی نے ول کھول کراپنا غصراس پر نکالا۔ تھٹر کھو سے کا میں۔اس کاہونٹ بھٹ گیا۔میز کا كونايشاني من كلب كيا-خون الاساس كاجروتر موكيا-رخسار كيدي يوث آني-وه جینی چلاتی ادهراده ربهائتی ربی مراس کی شنوانی نه موتی-"عزت دار- زیاده عزت دار بنت ہے۔" مارمار کے سیفی تھک گیا۔ وہ بے ہوئی کی کیفیت میں کاریٹ پر کر کئی تومیدم نے ہاتھ اٹھاکر کویا رہائے متم ہونے کا اشارہ کیا۔ "اے سمجھالیں۔ آپ کاکاروبار بھی جائے گااور میرا بھی۔"وہ زہر خندہ کہج میں کمد کرچلا گیا۔ ميذم نے آوازوے كرملازم كوبلايا اور ابسها كوافياكراس كمرے ميں لےجائے اوراس كے زخم صاف كرنے كوكمااور خوداطمينان سے في وى لكا كے چيش بدلنے لكيں-

ودرباب كساته جمعى منارماتها يساحل سمندر بردورتك اسكساته جلت إنى كالرواس كهلتهوك وابناتمام اضى بحول ايك نيامعيز بن ميا-

جےزندی سے پارتھا۔ ''دیکھا۔ سندر تیں کیاجادد ہے۔ تم جیسے سٹریل آدی کو بھی اس نے خوش مزاج بنادیا۔'' رباب اسے چھیڑ م

"ائتذيو- مِن سلے عن الك خوش مزاج أدى مول محترمه!"

"محترمہ؟" رباب نے تاک چڑھا کرنا گواری ہے وہرایا۔ "میں کون سیاست دان ہوں جس کے لیے تم اشنے بھاری بھر کم الفاظ استعمال کررہے ہو۔"وہ تا زمین تھی '

اس کے پیھے ڈویتاسورج اس کے بالوں کو تاریجی کررہاتھا۔اوروہ سونے کی بنی مورت لگ رہی تھی۔ رات ہونے کو تھی اور سمندر رہ جادوا ترنے لگاتھا۔معیز پر بھی بیہ جادوا ٹر کرنے لگا۔

ے مراد کاذکر کرتی ہے۔وہ خصیص صالحہ کو تھیٹرماردیتی ہیں۔

امتيا زاجرائ فليث يرابيها كوبكوات بن ممرابيها وبال معيز احد كود مكير كرخوف زده موجاتي ب معییز نے ابیہا کو صرف از خود طلاق کا مطالبہ کرنے پر مجبور کرنے کے لیے دہاں بلایا ہو باہے۔اس کا ارادہ قطعا سما نہ تھا مگریات پوری ہونے ہے قبل ہی امتیاز احمد ڈرائیور کی اطلاع پر دہاں پہنچ جاتے ہیں۔معیز بہت شرمندہ ہو آہے المازاح ابيماكوك كوال عطي جاتين-

ابیہاکا کچ میں ریاب اور اس کی سیلیوں تی ہاتیں من لیتی ہے 'جو محض تفریح کی خاطر لڑکوں سے دوستیال کرے او ے بیے بور کربا گا کرتی ہیں۔ عموا " یہ ٹارگٹ رباب کواس کی خوب صورتی کی دجہ سے دیا جا آ ہے 'جے دہ بری کامیال

صالحه کی ہٹ دھری ہے تھبراکراس کے والدین امتیا زاحدے اس کی ماریخ طے کدیتے ہیں۔ مگروہ امتیا زاحمہ کو مراد بارے میں بتا کران ہے شادی کرنے ہے انکار کریتی ہے۔ اقبیا زاحمہ ٔ دلبرداشتہ ہو کرسفینہ ہے نکاح کرکے صالحہ کاراب صاف کردیے ہیں مرشادی کے کچھے بی عرصے بعد مراد صدیقی اپنی اصلیت دکھانے لگا ہے۔

ابیہا معیزاحمی گاڑی ے اگراکرد حی بوجاتی ہے۔

مراد صدیقی جواری ہو باہے۔وہ صالحہ کا بھی سودا کرلیتا ہے۔ صالحہ اپنی بٹی اسبہاکی وجہ سے مجبور ہوجاتی ہے بھر م ایک روز جوئے کے اڈے پر بنگامے کی دجہ سے پولیس مراد کو پکڑ کرلے جاتی ہے۔صالحہ شکرادا کرتے ہوئے ایک فیکٹری میں جاب کرنے لگتی ہے۔ فیکٹر طلبی ساتھ کام کرنے والی ایک سمبلی کسی دو مری فیکٹری میں جلی جاتی ہے۔جو امتیاز احمہ موتی ہے۔ صالحہ کی ملیلی اے امتیاز احمد کا کارڈ دیت ہے جے صالحہ محفوظ کرگتی۔ ابیبامیٹرک میں ہوتی ہے جب مرادہ ہو کروائی آجا آے اور پرانے دھندے شروع کردیتا ہے۔ دس لاکھ کے بدلے جب وہ ابیہا کا سودا کرنے لگتا ہے توصا مجبور موکرا تمیاز احمد کوفون کرتی ہے۔ وہ فورا" آجاتے ہیں اور ابیبہا سے نکاح کرکے اے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس دوران معیز بھی ان کے ساتھ ہو تا ہے۔ اتمیاز احمد البیہ اکو کالج میں داخلہ دلواکر ہاسل میں اس کی رہائش کا بندوبست كدية بن مالح مرحالي-

معیز احد ابیماکواستال کے کرجایا ہے محمد مال پہنچ کرعون کو آئے کردیتا ہے۔ ابیماس بات سے خربوتی کہ وہ معیز احرکی گاڑی سے ظرائی تھی۔ ابیہا کا پرس ایکسیڈنٹ کے دوران کیس کرجا آ ہے۔وہ نہ تو ہاسل کے واجبات ادا کریاتی ہے'نہ انگزامز کی فیس بہت مجبور ہو کرامتیا زاحمہ کوفون کرتی ہے۔ امتیا زاحمہ دل کادورہ پڑنے پر اسپتال میں داخل ہوتے ہیں۔ اِبسہا کوہاشل اور آگیزا مزچھوڑ کر بحالت مجبوری حنا کے گھرجانا پڑتا ہے۔

وبال حناكي اصليت كل كرسامن آجاتي ہے۔ اس كى ما ياجو كه اصل ميں "ميم" موتى بين ' دور زيروسي كرك ابيها ا اہے رائے پر چلانے پر مجور کرتی ہیں۔ابیہا روتی بیٹی ہے ممران پر کوئی اثر نہیں ہو آ۔

امّیازاح معیزے امرار کرتے ہیں کہ ابیہا کو کھرلے آؤ۔وہ متذبذب ہوجا باہے۔ سفینہ بھڑک اتھتی ہیں۔امّیا احمد انتقال کرجاتے ہیں۔ مرنے ہے ممل وہ امیہا کے نام بچاس لا کھ روپے ' کھرمیں حصہ اور دس ہزار ماہانہ کرجاتے ہیں۔ جس سے سفینہ اور ناراض ہوجاتی ہیں۔معیز ابیہائے ہاسل جا باہے۔کالج میں معلوم کر ماہے مکروہ اے سمیں ال یا تی۔ابیباکاموبائل بھی حناکے کھرمیں کم ہوجا باہے۔معیز باتوں باتوں میں ریاب سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے قا اس کی رہائش سے لاعلمی کا ظہار کرتی ہے جمر حید میں غیرارادی طور پر اس کی تعریف کرجاتی ہے۔ عون خاندان دالوں کے پیج ٹانیہ ہے معالی ایکنے کا اعلان کر باہد ٹانیہ سخت جزیر ہوتی ہے۔

حناكي ميم ابيبيار بهت محق كرتى بين-اسے مارتى بھى بين-ابيباكياس كوئى داسته سيس تفاروه مجور موكرسينى-آفن میں ملازمت کرنے پر رضامند ہوجاتی ہے۔

معیز کے نظرانداز کرنے پر رہاب واراے اس کا شکوہ کرتی ہے۔ زارا مال سے تذکرہ کرتی ہے۔ سفینے معیزے بات كرتى ہیں۔وہ اس سے واضح لفظوں میں رباب سے شادى كاكہتى ہیں مگرمعیة دوثوك انداز میں انہیں منع كرديتا ہے۔

خوس د کیتا 39 می 2014 ک

"حميس ويا بجب تك ميرے ذين كي الجمن اللجي نہ جائے جھے نيند نميس آئي-وہ الكي ميرے ذين من كفكرى تقى استال من اسد يكاتواد أكيا-" تك رون ل و المارين المارين المار معيذ التى المحصن سلحهاد "عادت الحجى طرح واقف تفاسيرقت خود عون في المحارثة والم کوسنجال آیا۔ «ہوسکتا ہے تہیں غلط قنمی ہوئی ہو۔" "بالكل نبين\_اس لاك في البيدكوا ينانام المهابتايا تفاحوال زس المنظم كياتفاض في الميتال والحالى ك كانام بحى السهام اوتفا-" عون في تين اندازي كماتوده من موكيا-

اورمعيذ احماب رات كزارني مشكل تحى-" فنر مجھے کیا بھا رہم جائے اسمامراد-" کی ان دیمی آگ میں جلتے سکتے اس نے کی باروہن کو جھٹکا۔ مربيد" بجهيكيا؟"كبعدات خيال آلكداس لؤكي عمائه اس كاكبارشة تعااوريدكدوواب سيني جي رتاش ك بضم مي-

كرے كوسطين كورے معدد تے طیس سے معمال جيني ب "یااللہ کیماامتحان میں ہے ہدائری میرے لیے "اس کی غیرت جوش میں آنے گئی۔ وہ ان کی مرجائے جمہام ہوجائے اسے منظور تھا۔ محمدہ سیفی کے پہلومیں نظر آئے وہ کسی طور برداشت نہیں سکیا تھا۔

اس کاشدت سے جی جا ہاکہ مودی صاحب کوفون کرے محمود جانا تھاکہ کسی بھی طور سمی اے قیامت کی ہے رات كزارنى ي محى- مجنى اس منظ كالجحه حل نكل سكناتها-

وہ مجنی مج اڑی اس کی رہائش گاہ کے سامنے کھڑی کیے محوانظار تھا۔ اس نے گاڑی میں کلی کھڑی میں وقت دیکھا۔وہ وقت سے آدھا کھنٹہ پہلے ہی آچکا تھا۔ مرہرطوریہ آدھا کھنٹہ

اس في واروكيث ير تظرين جمادي-وس پندرہ سکنٹروں کے بعد چھوٹا گیٹ کھلا اوروہ باہر نکلی اور نکل کرای روانی ہے جلتی گاڑی میں آکر نہیں مینی بلکہ سلے توسینے یا دولید کو بی کورے ہو کراس نے دورا سور "کوخوب کور کرد کھا۔ ڈرائیورکے ہونوں برخوب کھلی مسکراہٹ آئی۔وہ فورا "اپنی سیٹ چھوڑ کرنیچ اٹرااور آھے ہے تھوم ، فرنٹ سٹ کاوروازہ تھول کر کھڑا ہوگیا۔

ن بے حد کوفت زن می سر جھنگی کا ڈی میں آجی تو دہ احراما "دراسا سرجھکا کردرداند مد کرے اپنی سیف پیآیا اور كے فرن سيك كاوروا نه كھول كر كھڑا ہوكيا-گاڑی اٹیارٹ کرنے لگا۔ اپنا شولڈر بیک کود میں رکھے وہ یوں ہی یا نولیٹے سامنے اسکرین سے یار و کھے رہی تھی۔ عون نے کن اکھوں سے اسے ویکھتے ہوئے ملے جویانہ 'اسارٹ اللے۔

و حوين د بخت 41 مي 2014

الركب اختيار رباب كالمتوقام كرات المياسات كيا-""آئم سوری ہی۔" ریاب کا دل بجیب سے انداز میں لرزا۔ وہ بہت سے مردوں کے ساتھ ڈیٹ یہ جاتی رہی تھی گرایسی اجازت اس نے کسی کونہ دی تھی۔ اور یہاں وہ اجازت مانگ ہی کب رہاتھا۔ دند تا ماہوا دل میں کھساچلا رباب نے اس کا دو سرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑلیا۔ ڈوہے سورج کے سامنے دوسائے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے أيك دوسرك كي أتحمول من ويمضة شايدا يك دوسرك كحول من اترت كو تص معید کے موبا کل کی رنگ ٹون نے اسمیں حواس میں لا چا۔ "الله موقعول كي ليه بي سائيلنس كا البين ركما كياب سل فون مي "" رباب جي بحرك برمزا مونى توعون كانام اسكرين يرجم كات وكيه كمعيد بنت موسئاس كى كال المينة كرف لكا-ومهاو-"دوسري طرف وه بهت يرجوش تحا-"ياراس كل محجے كررما تفاناكر ووائري مجھوديكھي ديكھي لگري ہے۔"معيز كے مجم مين مين آيا۔وو طع ہوئے رہاب تھوڑے فاصلے برہو کیا۔ "كياكمه رب مو-كون ى الرى؟

"وى يارا بوكل رات تنهاري بزلس يارتي ميس ويلهي تفي-"

" دہاں تو بہت ی لڑکیال دیکھی تھیں۔"معید نے رہاب کو نگاہوں میں تو کس کرتے ہوئے ہات پرائے بات كها-اس كمح كافسول تفاكيه اس كاسارا دهيان رباب ميس تفاوه بهي اي كومسكراتي موت وكميري تهي-الارے یا راوہ جس نے کسی آدمی کو تھٹرارویا تھا۔ "عون نے کمالومعیز کو مجبورا" حاضروباغ ہونا برا۔ "ہاں۔ سیفی کی سیریٹری تھی وہ۔'

"بال-بال-وى-"عون يرجوش كبيح مين بولا-

"يأروى الري آج استال من ويمي من في خاصا تقدد كيا كيا تفاس برشايد" "آ محبول - كيول بكاركاكسيس وال كي ميراسنوب خريب كروما ب"

دعوہ یارانیہ وبی لڑی ہے جوہارش میں تیری گاڑی سے عمرائی تھی۔اور بعد میں تواس کا پرس لوٹائے بھی میا

عون نے کما تومعیز کے ذہن کو لھے بھراگا حاضر ہونے کو۔ ریاب کا چرواس کی نظروں کی سامنے یک لخت ہی مم

"کیا۔کیا کماتم نے؟" وہ متوحش ساپوچھنے لگا۔ "ہاں یار! آج اسپتال میں اسے دیکھا تو مجھے یاد آیا۔کل سے میرازین الجھا ہوا تھا۔رہا نہیں گیا توسو چا تہیں

عون كه رباتفااورمعيذ احمد كولگ رباتفاجيساس ك قدم ريت من دهنتے بلے جارے ہوں۔ "اسهام اد-"وه ایک بار پھر پرے حالوں اس كے سامنے آكھڑى ہوئى۔ جيسے تين سال پہلے۔ وہ تفخر ساگيا۔

عوك كى بات بن كرم عيد كے اعصاب كوشد يد جه كالگا۔ وہ مجمی سوچ بھی نسیں سكتا تھا كہ ايسها مراد اسيقى جیے شا طراور اوباش آدمی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔

20H 6 40 330000

پاک سوسائی قلف کام کی ویکش پیشمائی الله کام کی ویکش پیشمائی الله کام کی ویکش کام کے ویش کیا ہے = UNUSUS

💠 میرای نیک کاڈائزیکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے ہے موجو د مواد کی جیکنگ اور اچھے پرنٹ کے ساتھ تبدیلی

💠 مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ تہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فا نکز ہرای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ماہانہ ڈانتجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سيريم واللي ، نار مل كوالتي ، كمير يبيثه كوالتي 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنگس، لنگس کو میسے کمانے

کے لئے شرک تہیں کیا جاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلود کی جاسکتی ہے

او ناونلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبسرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

## WWW.PARISOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





واس وقت تم بالكل ايس بي كل طرح لك ربي بوجس كاترج اسكول من بسلاون بو-" فاصيف أيك جيو نظر اس يردُ الي اورجب بولي أواندا زين صدورجه ناراضي تعي-"نتما تھی طرح جانتے ہو مجھے کس بات کا غصہ ہے۔" "وواو تهاری بوقونی ہے اس کیے میں تهارے غصے کوسریس نسیں لے رہا۔ "عون نے مسکر اکر کما۔ "ويلهو... أكريس جاب كرسكتي مول إكويس كالتظام مشكل نهيس تقامير عسليد حميس بدنيا ورامه كرف كى كيا ضرورت من ؟ " فانيه كودا نعي اليما مين لكا تعا-

ایک تواس نے لندن نہ جانے کا آن جا اِفیصلہ کیا و سرے یمال اپنی مرضی کی جاب کمی توعون نے بھیھوسے واشكاف الفاظ من كماكم جو نكه ثانيهاس كى منكوحه باس كيوه اس كے يك بند وراب كى دمدارى خود معات كااور چېچولوكيا-اس رشتے مى برنى درا ثول كى در سىسبى نے عون كى اس آفركا كھےدل سے خرمقدم كيا

عرثانيه كاتول جل كرخاك بي موكيا-جاب كيكيك بيون كاتفازان جاباموا تعا-اليه نيائيس ببت رانا دُرامه ب لكه حقيقت والتجهين اب يا طلب كه حقيقت لطرس جال والي بت كهائيس ريخ بين-"وه آه بحرك بولا-"كيكن عب ابني زند كي مين وسنرنس فهين جامي -" ها نبيه جسجال كي-

"اجھا۔ لینی میں نے حمیس "وسٹرب" کمنا شروع کردیا ہے۔"عون نے مسکراہث دیاتے ہوئے برے ودمعن انداز میں کما تو ٹانیہ کوجی بھرکے قصہ آیا۔ ول جابا اپنا بیک ہی اٹھاکے اس مرتجرے کے سرور وے

المس توتمهارے معاطم میں بالکل سریس موں۔ تم جانتی موں۔"وہ اس بر ممی نظروالتے ہوئے اس انداز

مبارے سارے رنگ بی اس کے پیرین میں نظر آتے تھے اور کھلنا ہوا زردر نگ اس کے سوتے جے روب کو دمکارہا تھا۔ یہ ایک علی نظر تھی۔ آیک عالی والے کی نظر اور اس نگاہ کو ٹائید نے فی الفور محسوس کرلیا۔وہ البرى بو كردور سے بول-

وسمامند مكيد ك كارى جلاؤ- معون نورس بساتها-السيارے ميري طرف ندو محمود پار موجائے گا۔"وہ كنگار ہاتھا۔ واس کیے۔ ای کیے میں تمہارے ساتھ آنا نہیں جاہ رہی تھی۔ "وہ خفا تھی۔ "ميرے رائے مل مت أوعون-"

عون نے فرم کی شان دار عمارت کی ارکاف میں گاڑی روکتے ہوئے مسکر اکراسے میکھاتوں بے مدسنجدگ سے بولی اور دروانه کھول کرگاڑی سے اتر نے کلی توعون نے اس مسکراتی ہوئی آواز میں کما۔ میں تمهارے راستے میں تهیں آرہا الی-بلکہ تمهارا راستہ بی میں ہوں اور میری منزل تم..." "جاردان میں عشق کا بھوت سرے از جائے گا۔میری طرف سے تم آزاد ہوعون عباس۔جاکے اپنی زندگی

والجمي تمهارا آفس سرامنے ند ہو آاوروہ بری تو ندوالاواج من جمیں استے غورے ندو کھ رہا ہو آتو میں تمهاری اس آفر کابهت خوب صورت جواب دیتا-"

وخوين د الحجة 42 كي 2014

المارن كرتے كے ليے كانى ب "اس فيا قاعدہ كان بكڑ كے بھى وكھاد ہے-ر کون بیشارا - محل سے اس کی اواکاری دیکھی-وزبس حتم ہو کئی تمہاری کواس؟" "ربس، کون بمودی صاحب کولے جاؤیار۔ کوئی اچھی می برنس میں موسے وه أجها خاصاا رُمل كھوڑا تھا۔ "يەبراس مىغنگ سىس ب و، نيبل رے ابني چيرس مينے لگا۔ يعني براب اسمنے كا اشارہ تھا۔ عون تھنكا كر طيزا مولا۔ "تو پھر کون سا مجربہ حاصل کرنے جارہ ہو۔ معاف کرنا مودی صاحب نے مجھ خاص اچھا نمیں بتایا اس "بماس سے اس از کی کا پوچھنے جارہے ہیں۔"معیذ نے عون کی آئکھوں میں دیکھا۔وہ متحمرہوا۔ "وبى يصورات بارنى من لايا تعاب" معيز كاندازات بهت يمكامالكا-عون الجها-"كم آن معيد - يس في حميس بالوويا تعا-اس رات وى رود ايكسيدند والى الركى اس كے ساتھ سى-" "وبى تومى جانا چاہتا ہوں كه وه سيفى كے ساتھ كس حيثيت ميں ره ربى ہے۔"معيذ كالبحد يك لخت تيز موا "استذيومسرمعيزاح!" عيل كي سطح رباكا سامكا مارتي موت عون آكے كو جھكا- "اوربيد سارى الديسشى کیش ہم کس رشتے کریں کے اور کیوں؟ اس کے لیج میں استہزا تھا۔ "وەب ميرامئلە ب عون باقى كاكيس وہاں جا كے حل كركيما -اب اٹھ جاؤ- ہم آل ريڈي كيث ہيں-" عوان حران مواسمعيز كانداز فياس سجيره موفي مجور كروا تعا-"لین ہم محض اس لڑی کی خاطراس محض سے ملنے جارہے ہیں؟"اسے جیسے یقین کرتے میں دشواری تھی۔ "إب وابوى كن كي بني ب- معد في كانت كهاس اندازيس باواكه عون كياس مزد بحث كرنے كاكوئى جاره بى ندرہا۔ مرده چر بھى كے بغيرندره سكا-"تو محرابكسيان والع روزم في كون تا اوراس كاسان مي سيس كيدي معیذاتھ کھڑا ہوا۔ نیل کی سطحرے گاڑی کی جابیاں اور موبائل اٹھاتے ہوئے بولا۔ الهارے قبلی ریلیشنز (تعلقات) استے اچھے نہیں ابھی بھی میں اسے سیفی کے ساتھ نہ ویکھتا تو۔ "وہ کہتے عون نے نظرا شاکرد کھانولسے معیری تھے وب میں بلکی می سرخی اور سوجن د کھائی دی۔ "اور پھر ابو اپنی وصیت میں اس کے نام بھی کھھ حصہ چھوڑ گئے ہیں اور میں حق دار کو اس کا حق پہنچا تا چاہتا معیز نے سنجیدگ سے کہتے ہوئے با ہر کی را مل تو سمبلاتے ہوئے عون بھی اس کے پیچھے براء گیا۔ "میری سمجھ میں توبہ او کا نہیں آیا۔ زندہ مال سے زیادہ مرے ہوئے باپ سے محبت اور بعد روی ہے اسے۔"

خوين داخت 45 مي

ш

عون نے بڑے پُر سکون انداز میں کما تولب و لیجے کی ذو معنویت واضح تھی۔ ٹانیہ نے پیچا تر کر گاڑی کا دروا نہ

ذورے بند کیا اور پھراس کی طرف دیکھے بغیر میڑھیوں کی طرف برسے گئے۔

عون نے کمری سانس بھری اور طمانیت ہے مسکراتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کرنے لگا۔

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\*

\*\*\* \*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

\*\*

قوری طور پراس سے مکنا جاہتا ہوں۔"وہ حدور جہ عاجزتھا۔ ''دلیکن بٹیا!کوئی ریزن بھی تو ہومیٹنگ کا۔''مودی صاحب بریشان تنجے۔ اور واقعی ان کی بات سیجے تھی۔اگر فون کرکے میٹنگ کا ٹائم لیا جا باتو پھر کچھ وجہ بھی تو بتائی پڑتی میٹنگ کرتے کی۔معدز خالی الذہنی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگا۔ ''کیا آپ ان کے کنٹر کیک میں انٹر سٹڑ ہیں؟''مودی صاحب نے خود ہی یوچھتا جاہا۔

عیا آپ ان سے سریت یں سرحد ہیں ہمسودی صاحب سے خودہ کی چھا جاہا۔ معید نے ہے اختیار تنی میں مرملایا۔ چردفعتا "جیے اسے خیال آیا۔ اس طرح بے سروپا گفتگو کرکے وہ مودی صاحب کو بھی الجھارہا تھا۔

المحدوث في من اس المناج ابتابول اوربس آب في است كيس آج ياكل كاكوئي نائم لاست. وورين نيس يوسي كامودي صاحب"

مودی صاحب سجھ دار انسان تھے لبی سائس تھنچتے ہوئے اثبات میں سرملا دیا۔ پھر کھے یاد آلے یہ پوچھا۔ "اس میٹنگ میں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں گا؟"

ں پیسک کی سات کے الفور ہولا۔ ''یہ نان آفیشل میڈنگ ہے۔'' ''اوک۔'' دواٹھ کھڑے ہوئے۔''دفیں ابھی آپ کو انفار م کر ناہوں۔'' مودی صاحب کے جانے کے بعد معین نے کمری سانس بھرتے ہوئے کری کی پیشت نیک گالی۔ رات وہ بھٹکل کچھ دریر ہی سوپایا تھا۔ ابھی بھی اس کی آ تکھیں جل رہی تھیں۔ مگراہہ ہا مرادنای مصیب اس کے اعصاب پر الی سوار تھی کہ کسی کردٹ چین نہ پر تا تھا۔ مودی صاحب نے آفس لائن یہ تھوڑی در بعد کال کی۔ ''دسینی کے ساتھ میٹنگ طے ہوگئی ہے۔ بلکہ اس نے پنچ یہ انوائیٹ کیا ہے آپ کا نام سنتے ہی۔''

''اوکے مودی صاحب' تعینک ہو۔'' وہ متشکر ہوا۔ مودی صاحب نے لائن کاٹ کر دیمیور کریڈل پر ڈال دیا۔ان کے چرے پر ہلکی می تفکر کی کیسرس تھیں۔ امتیاز احمد ایک تجربہ کاربرنس مین تنصہ وہ سیقی جیسے کئی اور کو بھی بڑی سمجھ داری سے ساتھ لے کرچلتے تھے مجم معیذ احمد جیسے نو آموز کو توسیقی جیساشا طریز دہ چنکیوں میں اڑا دیتا۔

000

اس نے بہت سوچ سمجھ کرعون کو ساتھ لیا۔ حالا تکہ اس نے بہتیرے ہاتھ جو ڑے۔ "بلکہ تم کموتو کان بھی پکڑلیتا ہوں۔ اس روز برنس پارٹی ہے جو" برنس "کا تجربہ حاصل ہوا' وہ انگلے پانچ سالوں

و خوتن د کی اور 44 کی 2014

ددبس...ا گذیمزی تعکاوث ا مار رسی تھی اور معیذ کودیکھو۔ ایک بار بھی جو فون کیا ہو۔ زیروس لانگ ڈرائیو براع می میں اوربس "رباب فے شکوہ کیا۔ «بس اسده معرف بى است رج بى-"اجها\_وهاس كودست كى كزن ال كئى كيا؟"رباب كوياد آيا-"كون سى كزن كون سادوست؟" زاراكو كچھ سمجھ مبيس آئي تھي۔ "اس كے دوست كى كزن ميرے بى كالح بلك ميرى كلاس ميں تھى۔ چر كھ يرابلمز كاشكار موكروه فيس ميں ر ای او کا ج سے جلی کئے۔ اس کا معید مجھ سے بوجھتے آیا تھا چھلے دنوں۔"رباب نے اسے تفصیل بتائی۔ وع جا\_ مو گاکوئی\_البتہ دوست وان کے صرف عون بھائی ہی ہیں۔" زارا کے لیے یہ تفکو معمولی تھی۔ "السشايداى كان مى - محد زياده بى برے والات موسئے تھے بے جارى كے اس ليے الكيزيمزى فيس بھی نہیں دے یاتی اور اب یا تہیں کمال دھے کھارہی ہوگ۔" "اجها عون بهاني تواجه خاص ول استيبلشله بندے ہيں۔"زارائے جرت کا ظہار کيا۔ "لین اس کے حالات تو کانی سے زیادہ می برے تھے۔ ال پڑھائی میں بہت استھی تھی۔ بلکہ میرے ساتھ تو تاعدہ کعید پیشن چل رہا تھا اس ایسها مراد کا۔" رہاب بری فرصت کے عالم میں تھی۔ تب بی بات سے بات نکالتی جارہی تھی یا شاید اس روزمعیز کا ایسا کے متعلق بوچھٹا اس کے ذہن کے کسی کوشے میں اٹک حمیاتھا۔ "ايسهامران ؟"زاراكوكرنث مالكان المانقيار سيدهي بوليتي-"ال ايمهامراب م جائي مواسع؟"رباب في وجمالوده كريط كي-وسيس\_ايكچوكلى نام بى سائے اس كا۔ابوكى كى دورباركى كن كى بين بھى ہے دوشايد-"زاراباطتيار "اجها\_ تومعید اے کیول و هویژر ہاتھا؟" ریاب کے بقیبتا "کان کھڑے ہوئے تھے۔ " پر تواب وہ جانیں اور عون بھائی۔ شاید عون بھائی ہی نے کہا ہوان ہے۔ "زاراے اب بات نہ بن یا رہی تھے۔ مردباب پر بسرحال میں ماثر براکہ عون بھی ان کا دوریار کابی سسی مردشتہ دارہی ہے۔ "ابن دین۔ اس کے جانے کے بعد میری پوزیش تو تی ہے۔" ریاب مطمئن تھی۔ زارائے موضوع بدالادیکی ر تری سال بحری می

سیفی نان کاپریاک استقبال کیا۔

"نائس ٹومیٹ یو مسٹرمعیز۔ بجھے بقین تھا کہ آپ بے والد صاحب کے احباب کی قدد کریں گے۔ "وہ برے تین ہے کہ رہا تھا۔ جبکہ اس کے ساتھ چان معیز اس کے آفس کی طرف برھتا اس کے اساف کا جائزہ لے رہا تھا۔

"یہ تو زیادتی ہوگئی سیفی صاحب! کوئی حسین و جمیل سیریٹری تو رخمی ہوتی آپ نے جو ہمیں وروازے سے ربیو کرکے آپ کے آفس تک پہنچاتی۔ جس تواسی آس جس آیا تھا۔ "عون نے نشانہ سیدھانشان پہارا۔ توسیفی اپنے مخصوص بھڑے انداز جس قبقہ راگا کر بولا۔

"ایم مخصوص بھڑے انداز جس قبقہ راگا کر بولا۔

"ارے بے فکر رہو۔ ہم نے بھی سیریٹری نامی حسین بلایال رکھی ہے۔ بس اس کا ایک چھوٹا ساا ایک سیڈنٹ ہوگیا ہے۔ کل پرسوں تک آجائے گی۔"

سفینہ کڑھتے ہوئے بولیں۔ توناخن فائل کرتی زارا چو تکی۔ وس كىبات كردى بى مابا؟" "معیز کی اور کس کی کرول کی وزی ہے جوائے باب کی بیوہ کوڈ مونڈ ما بھررہا ہے۔" سفینہ کے لیج میں زہر تھااوریہ زہرصالحہ کی بنی ایسہامرادے کے تھا۔ الایک لحاظ سے تواس سلسلے میں بھائی تھیک ہی کررہے ہیں المالے اس کا حصہ دے کرایک زہمی فریضہ اوا ہوجائے گا۔ ابوتو ہیں میں کہ وہ آکے یمال رہنے لگے گی۔ حصہ دے کے چلتا کریں گے اسے۔ زارائے غیرجانب داری کامظامرہ کیا۔جواسی بالکل بھی پند شیس آیا۔ تیز کہتے میں بولیں۔ اسے بی دے دیں کے حصہ اس کے باپ کی سیس بلکہ تہمارے باپ کی کمانی کا مے بید حصہ۔" ''یہ مت بھولیں کہ ابوی نے اپنی کمائی میں ہے اس کے لیے بیہ حصہ چھوڑا ہے۔ بسرحال اس پر ہماراحق مہیں اس في المرات مينول مي اسبار عين عير جانبداري سوچاتويي سجه آياكه حق واركواس كاحق لمناجا سے -خوادوہ دوست ہویا و ممن-"دبس كروتم لوك بهائى كى زبان بولنے لكے ہو۔ نب توجيعے تم بى لوگوں نے پڑھ ركھا ہے۔ ارے ميرے بچوں كاخق كھائے گى دوڑائن۔ خورتو مركي سے جياائي بيٹى كوچھوڑ كئى مرتے دم تك ميرے مريہ ناچنے كے ليے۔" سفينهاس موضوع بريون ي جذباتي بوجايا كرني حين "جھے تواہمی کے کیفین نمیں آنامال ابو کو کیاسو مجھی اس عربیں میری عمری لڑی ہے شادی کرلی۔" زاراک آ تھول میں می جگ اسی-موں میں میں ہے۔ محبت کرنے والے باپ کے متعلق الی بات کرنا بھی اسے گناہ لگنا تھا۔ مگرومیت کے بعد توجیعے سارا معاملہ ى كل كرمائ أكياتا-"اب کیا کمول میں۔ زندہ ہوتے تو الرقی ان سے اب مرے ہوئے سے ملے ملکوے کروں۔میراتوسارا مان ساراغرور مني ميل ملاكية امتياز احمه- "سفينه رودي-ایزدنے ان کے شانول پیاندہ پھیلا کر سلی دی۔ وابوكو كجه مت كميس مال بهائي في تايا تو تقاكه وبال حالات بي كجه ايسے ہو گئے تھے كه ابوكو نكاح جيسا فيصله كرنايزاراس الزكى كاباب دوارى تفايج ربا تفااين الزكي كوي وميري طرف سے سودفعہ بيچااس۔ احماز احد نے بھی ورقم جيکائی تھی موئی اور چکا کے لے جاتا ميري بلا ے۔"وہ نفرت سے بولیں۔ "كم آن الما\_ريكيس في الحال توده الري مارے آس اس كيس نيس باس ليے منفن مت ليس" ايزدانسيل محنثرا كرفے لگا۔ زارا کے موبائل پر رباب کی کال آنے تھی تو وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں آئی۔ یہ معاملہ ابھی تک کھرہی کے لوگوں کے علم میں تھا۔ زاراکی مسرال کو تواہیم امراداور صالحہ کی بھٹک بھی نہ بڑنے دی گئی تھی۔ 'لیسی ہو۔؟"رباب کی فریش می آوازیے بھیشہ کی طرح زارا کے اعصاب کویر سکون کیا۔ سفیرنے اسے بتایا تھا کہ رباب اس سے لئنی خوش ہے اور طاہر ہے سفیر بھی خوش تھا۔ ودمين تو تھيك مول ب مرتم كينے دنول سے شيس آئيں كمال كم مو-" زارائے مسكراتے موتے يو جھااور بستر يه علي عن الكائ يموراز مواقي

و حوين والحِيث 46 على 2014

حوين و الجست 47 مى 2014

سيقى نے صفائی پیش كرنا جاي محم معيز تيز ليج من اس كى بات كاك كيا-" سنوش بجھان ہی کا دائری میں سے طیبی سیفی صاحب اور کوئی جواز؟" سيقى كياس دافعي نه كوني جواز بجاتماا ورنه عي جواب جبد عون دل بي دل من تيج و ماب كما ما معدد كويون بينتزايد لية ديكه رياتفا - كور ده كه كمداورسوچ ك نکل تھا اور یسال آکے دہ اور ہی گھاتے کھول کے بیٹھ کیا تھا۔ مگر فی الحال زبان کو بندر کھنے ہی میں عقل مندی تھی۔ سوده وای کردیا تھا۔

والبير كاثى من وهاس عوب الجعا-"بيتم دال المهامرادك متعلق الفارميش لين محصة تصياس كي جها ويونجه كريج؟" "تولیناانفارمیشندهای کیاس ب "معید سجیدگ سے گاڑی ڈرائیو کررہاتھا۔ "اوربي بعدين جوسلسله تعاده؟"عون في تكته اعتراض المايا-"تهارا كون ما مون والاسر تعاجو حميس انناغمه آرباي-"معيد في اس تعور كرد يكها-الله نوكريد "عون كامل سم كيار و تعبيث انسان! تحقيمًا ب من انى كے علاوہ خواب من محمى كمى اور كا ج نہیں سلیا۔" "اوروہ خواب میں بھی تیرے بارے میں نہیں سوچ سکت۔"معید نے لطف لیا۔ عون چند ثانیے اسے محور كورك ديارا - بحرتف كرسيث رسيدها بوسيا-الب خود ہی بتالداس ساری نفسول میٹنگ کامقصد ،جس میں صرف کھانا ہی اچھاتھا۔ وہ بھی اس مخص نے تكلفا "كلارا-ورنه جوت كهاني كبعد كون كمانا كلا تاب مى كو-"

ودرحقيقت يرامواتها-معید کے بونٹول پر بھی ی مسکراہٹ آئی۔ وسیس وہاں ایسیا مراد کا پاکرے کیا تھا۔ میں اسے ہرقیت پر واں ن نکالناج ابتا ہوں۔ میرے خیال میں اے ٹریب کرے سیقی کے پاس بھیجا گیا ہے۔ "بإل وبات كرتے نا \_ كدميرى كن كوميرے حوالے كرو- "عون في كھاجاتے والے انداز مس كما-" تہيں لگ رہا تھا كدوہ "ول اى"ا ہمارے حوالے كردے كا؟"معيز نے برے تحل سے بوچھا۔ عون " نیاں کوئی حکمت عملی اپنانی پڑے گ۔ ایسی کہ سمی کو ہم پر شک بھی نہ ہواور وہ لڑی بھی وہاں سے نکل

معيز كاندازيرسوج تعا-

"پانسیں اللہ نے اس دنیا میں بے و قوف کیوں بھیج ہیں اور ناشکر ہے۔ تم جیسے "حنامسلسل پر ہمی کامظا ہرو ری تھی سیفی ہے ارکھانے کے بعد ایس ای حالت بہت بری تھی۔ مرحتانے خداتری دکھانی دی کہ است و نوں تک

كيدوست ى طرح اس كاخيال ركها بجب تك كداس كے زخمول بر كھريدند آگئے۔ سیعی نے بہت بے دردی سے اسے پیماتھا۔

و دوين دا الحد الله عن 2014

''پھررونق برھے گی آپ کے آفس ک۔''وہ دونوں سیفی کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ''ارے رونق کیادہ تو پورا ماحول جگمگادے گ۔اتن خوب صورت ہے دہ۔''سیفی کے انداز میں ایک حسرت می نی "انثرویو کے ذریعے سلیک کیا ہے آپ نے اے؟" بیر معیز کاپیلا سوال تھا۔ "نہیں۔ نہیں۔ کہیں ہے تحفد طاہے ہمیں۔ گربت بی تایاب۔ "وہ آنکہ دباکر بے تکفی ہے بولا۔ "تم لوگوں نے دیکھا ہوگا اے۔ پارٹی میں میرے ساتھ۔"وہ ان لوگوں کے سوالوں سے ان کی کیٹ تحوی کا توال المامات المار المام الله المحمى مريزي ركهنا عابتا إلى الله المحمى مريدي مريدي الله المريدي الله المريدي الله المريدي الم عون كواس كي سوج كانداز مورماتها-تبى اس نے معید كوسنجالا ديا۔ "إلى بال ضرور ميں دول كا- پہلے ميرے خيال ميں ايك ايك ورنگ موجائے وائی کے نام ہے؟" سيفي كوشكار جال من بحستا نظر آربا تفااور كم إسيد هااد بهامراد كي طرف جارباتها-"توتھینکسے ہم۔ "فی الحال" یہ شوق نہیں رکھتے "عون اس کا اشارہ سمجھ کر ہو کھلا کر بولا۔ "کولڈ ڈرنگ ہی جلے گ"ا نہائی خوب صورتی ہے ڈیکو ریٹ کیے گئے شنگ روم میں ان کی جوسز سے تواضع کی گئے۔ "اب اصل بات کی طرف آئیں سیفی صاحب ایہ سیریٹری دغیرہ جیسی نصنولیات تو بس تمہید میں آگئیں۔" معيز نيك لخت ي ينتزابداا-"ارے نہیں جناب!اگر آپ چاہیں تو آپ کے آفس میں بھی ایابی خوب صورت بندوبست ہوسکتا ہے۔" "لكن من ان نفوليات من الرسط شيس مول- آب كويا مو كامير عادرت آفس من ليذيز كاشعبدالك، رکھاے مردوں ہے۔"معیز نے خک لہج میں کہا۔ پھر موضوع پر آگیا۔ "مجھے پتا چلاہے کہ آپ ہمارا مال اٹھاکر بعد میں اپنے موٹوگرام کے ساتھ مارکیٹ میں چلا رہے ہیں؟"سیفی

"ببت ی کمینیان ایمای کرتی جین-در پیص سیفی صاحب! ہم اس ارکیٹ میں اپنی روموش کے لیے بیٹے ہیں نہ کہ آپ کی۔ اب آپ اصل پہ نقل کالیمل اگا کے بیچیں کے توکیا گار نئی ہے کہ اس کی کوالٹی میں بھی فرق نہ ہو گا؟" ''ایما کچھ نہیں ہے اور پھراس سے پہلے اتما زاینڈ سنزے کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہمیں۔ "سیفی شاید لیچ کی اس دعوت کودے کر پچھتا رہا تھا۔ ور آپ ماری کمپنی سے مال افھاکر جس قیمت پہنے جرم ہیں وہ دیل ہے۔ جائے ہیں تا آپ؟ معید لے طنز

" ويكس الوكون كوميناب لكتاب توده خريد تي بن نا- "سيفي في ابنادفاع كيا-"لكن اس عداري كميني كى ساكھ كونقصان چنج رہا ہے مسرسيني -"معدد نے خلك ليج من كها-"كوالني اورقيت مين فرق كي شكايات آپ كونسين هاري كميني كولمتي بين سيشايد آپ كے علم مين نسين-" وريكس معيز صاحب آپ اجھي اس فيلا من فير سے بيں۔ آپ كوالد محرم كے ساتھ ميں كئي برسول سے

خوين دُانجَت 48 مَن 2014

"تہاراکیاخیال ہے۔ مجھے تہاری طرح عقل مندی کے ساتھ اپن عزت کوبرنس بنالیا جا ہے اوراس کے بدلے دیسے کے وہ وصول کرے اللہ کا شکر اداکرنا جا ہے؟" السمان يمنكارت موئ يك لخت يى كمالوحوا بعكت الركى-وکیابکواس کردہی ہو۔ "اس نے سنبھلتے ہوئے تاکواری سے کما۔ اليه صرف تم ي كرسكتي مو-"اليها في الته يرحناك لكائي بينديج الدكر بينكتي موع نفرت سي كما- ومين جب سکا حجاج کرسکتی موں کروں گی جمال تک میرے اللہ نے میرے افتیار کی مدیں رکھی ہیں اگر میں وہاں تكساته ياوس ارے بغيرخود كو حالات كے حوالے كروول او تف ميرى بشريت ير-"منسدية نام نمادع زت فاقے تودے عتى ب محمددوقت كى دوئى نيس-"حتائے طزے مسكراتے ہوئے "وتوس لويه من عزت كي خاطر بحو كامرنا يبند كرول كي-"وه چيخي-"شاب." حتاتے غصے اے ویکھا۔ اسمیری توبہ سمجھ میں نہیں آرہاکہ میم حمہیں اتی چھوٹ کس خوشی میں دے رہی ہیں۔ کسی ڈرائیور یا مالی کے آگے ڈالا ہو آتو پھر میں دیکھتی مہاری نیان سے کیے یہ حناك انداز من حقاريت محى اس كرباع ت موت كراي نمائيت كي حفاظت كراي نفرت محى-جانے کیسی مروہ صمیراری تھی وہ۔ 000 عون كوجي كرنشاكا-وه الحيل بي توريوا\_ وكيابواس كردب موياد في من ونسي مو؟ معيد آج اس كريسورث من ليخ كے ليے آيا تھا۔ ون نے برے لاڈاور شوق کے ساتھ اپنے بمترین دوست کے ساتھ ایک بی تعیل یہ بیٹے بے کھانا کھایا اور اباس کی بات نے ایک دم بی دماغ تھما دیاتھا۔ وسی سوچ رہاتھا، ٹانید بھابھی کوسیفی سے آفس میں جاب کے لیے بھیجا جائے۔"معیز نے اطمینان سے کمااوریانی سے عون کواچھولگ گیا۔ "واغ تو تھیک ہے تہارا۔میری بوی کو آس بے غیرت اور بے جیت فخص کے آفس میں.. "عون کادانت پیں پی کریزا حال تھا۔ "ائد يو من تم اجازت ميس لے رہا۔ صرف وسكس كرديا ہوں۔اجازت تو من بھابھى سے لول گا-"معيز نے آرام اے اس كي معينيت" بتائي-"خروارمعیزالیا کھنداق می جمی مت کمناجس سے انی رکوئی حرف آئے "عون بے عد سجیدہ تھا۔ "وہاں سے اس لڑکی کو نکانے کا کی ایک طریقہ ہے میرے یائ۔"معیز بھی سنجیدہ ہوگیا۔ "ہماہے رب کرے وہاں ہے تکال سکتے ہیں۔ ہمون فے اعتراض کیا۔ ان یا مجدنوں میں میں واج کرچکا ہوں۔ برسوں سے اس نے آفس آنا شروع کیا ہے اور ڈرا کیوراسے اندر تك جھوڑ كے جا اے "معيز فياس كا يان مسروكروا-"اور بھی کی طریقے ہیں معید-" ومیں کوئی رسک نمیں لیا چاہتا ہوں۔ سیفی کوعلم نہ ہوکہ ایسہا کووہاں سے میں نے تکالا ہے۔ ایسے لوگوں کے 

والمحدوكل بعضيها علاتقاكم آب ك أفس من ليدين كي لي المحاب كالا كنسي تقل م- اى سلط من الآكرنے آگی ہوں میں۔" میں تکلفی سے گویا ہوئی تواہد ہا البھی۔ یغورا سے دیکھا۔ پھر معذرت خواہانہ انداز میں یولی۔ "سوری! آپ کو خلط فنمی ہوئی ہے۔ ہمارے ہال کوئی لا یکنسسی نہیں ہے۔" "اچھا۔"وہ الزی ایوس ہوئی۔ ایسہا کا ذہن تیزی سے دوڑنے لگا۔ اس الزی سے وہ شاید پہلے بھی کمیس مل چکی نجراس لزى فيهاكود يمحااور مسكرادي-ورآ کویادے میرے کن کی گاڑی ہے آپ کا ایکسیلنٹ ہوا تھا۔" آ۔۔۔ ایسہا کا پھوٹ پھوٹ کے رونے کوجی چاہا۔اے یا و آگیا تھا۔ یہ وہی اٹر کی تھی جواب کسیڈنٹ کے بعد اے ہاٹل تک ڈراپ کرے گئی تھی۔ اوراس ایک سیڈنٹ نے ایسہاک زندگی کوایک بنداور تاریک کل میں لا کھڑا کیا تھا۔ نداس كالمكسيدند مو مائداس كايرس مم مويا ورندوه كالجاور باسل عنكال جالى-بت ضبط كرت بوئ بحى اس كى أتكسيس تم بوكس-"واغ تو ٹھیک ہے تہمارامعیز \_ کمال ہے ڈھونڈلیا تم نے اس ناکن کی بٹی کو۔" سفینہ کاتوس کردماغ ہی گھوم کیا۔معیز نے اسہا کے کسی بھی دن آجائے کی اطلاع دی اور ملازم سے انہیسی كى صفائي كاكها توده اس براكث يوس-"ریلیکس ایا \_ کام ڈاؤن۔"معیز نے انہیں شانوں سے تھا۔ انہوں نے معیز کے اتھ جھنگ دیے۔ "میری زندگی کو مزید امتحان مت بناؤ معیز! ساری عمر تمہارے باپ کی "محبوبہ" نے نزیایا ہے مجھے "سفینہ ے برواشت میں ہورہاتھا۔ "جماے صرف اس کاحق دے رہے ہیں ما۔اے آلینے دیں۔ ہمات بیدوے کراس کا حصہ خریدلیس ك بحروه يمال ع على جائے ك-" معید نے انہیں بحرور سلی دی توایزد نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ "جمائی تھیک کہ رہے ہیں اما جم کیوں عاصب کملائیں اور اللہ کا شکرے جمارے پاس کسی چیزی کی شیس ب جوہماس كے تھے كوہر سے كاسويس-" "بس تھوڑے دنوں کی بات ہے ماہ! ذراساصراور برداشت سے کام لیں۔وہ خود ہی چلی جائے گ۔ یمال کس ایس متا سامیں دیں" "シックにしいいと معيز آسة آسةان كوسمجمانى كوشش كردافقا-"اس ایکسیان کویس کیے بھول سکتی ہوں۔ای کی وجہ سے تویس آج یمال موجود ہوں۔"ناچاہتے ہوئے جى اس كى آواز بقرا كئى۔

"اس ایکسیدن کویس کیے بھول سکتی ہوں۔ ای کی وجہ سے تویس آج یمال موجود ہوں۔ "ناچاہتے ہوئے بھی آج یمال موجود ہوں۔ "ناچاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بھراگئی۔
"سیرا نام ٹانیہ ہے۔ ایم سوری اگر ہماری وجہ ہے آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہو تھ۔ "ٹانیہ نے معذرت خوابانہ انداز میں کما۔
خوابانہ انداز میں کما۔

اس نے شاید قسمت ہارمان لی تھی۔ ہے حسی کالبادہ او ڑھ لینا بھی تو قسمت ہارمان لیما ہی ہوا کر آ ہے ماور حتا اسے ہروقت اس کے حسین سرا ہے کی "قیت" بتاتی رہتی تھیں۔ وہ شرم ہے گرگڑ جاتی۔ مگر اس کی زبان اڑکھڑا جاتی۔ وہ کمہ نہاتی حتا ہیں جس کے روے کید لے جنت ملے گی۔ اس دنیا جس اس جسمی قیمت ہیں ہو " کھا تھا تھتے کی توسیس جس جسلا۔ مگردہ بوبار اول میں آن چیسی تھی تھی۔ ہے فرعون دفت تھے۔ دنیا کو جنت تھے ہیں ہر" کھل "کا مزہ چکھنے کی ہوس میں جتا۔ سیفی نے اے اس قدرمارا۔ شاید میم نے اس ہے جو فاصلہ رکھنے کی سنبیہ کی تھی ہیں کا خصہ سیفی نے دکالا ہو بمانے ہے۔ ورد کرتی اور اپنی چنوں کا گلا گھو تھی رہتی۔ اے اپنی مری ہوئی ماں کی یاد آئی۔ ورد کرتی اور اپنی چنوں کا گلا گھو تھی رہتی۔ اے اپنی مری ہوئی ماں کی یاد آئی۔ اپنی طرف ہے تو بھو کھو جا ہوں میں سونی ہے گئی تھی۔ مگرد کھ کان ہا تھوں کی لا پردائی۔ د کھے ماں آگئی مانی سانہ ہوئیوں کے بھٹ جو موریا۔ دیائی بھیڑ جس موری سے جو ان ہوئی دی تھی۔ باشاید بھٹویوں کے بھٹ جس وردا نہ بھاتو وہ انہ ہوئی وہ اس بھی میں۔ باشاید بھٹویوں کے بھٹ جس سے دردا نہ بھاتو وہ انہ ہوئی سے بھٹکل نگا۔ باشاید بھٹویوں کے بھٹ جس وردا نہ بھاتو وہ انہ تاکہ سوچوں سے بھٹکل نگا۔ باشاید بھٹویوں کے بھٹ جس سے دردا نہ بھاتو وہ انہ ہم دائے چہوا ندر ذالے پوچھ دری تھی۔

ودون د الحقيق 52 كى 2014

اليس "وول جريس خود كودسميث "كردنيادارا بهاين كي-

"بیٹھیے۔"آبیہائے سامے کری کی طرف اشارہ کیا۔

وكيون خوا مخواه ا بنالي في برمها ربي بي ما المرم ورد بورباب مجه الناسيدهامت سوچين " "ارب جب ان بي بج الناسيد هو آرف ليس تو پر من كياسيد هاسودول-" انس معيز كاليكى صاف كواف كابهت عمد تفا-ودر كي لوتم... تمهارك باب كي خود توجهت نه جوئي اب كناه كو كمريس لان كي- مراولاد كتني فرمال بروارب "المالين ان مرحوم بال كاوصيت مجبور موكود بيسب كرد بي ورندان كاكيا تعلق اسي-" زارا كواس موضوع بربات كرمابهت تكليف دولكما تفا- مرسفينه كياكرتين- ابني راجدهاني مي الهيس كسي كي وسوج بها آنابهي پندند فهااور يهال توايك جيتے جا محتے انسان كامعالمه تھا۔ "ارے ہو۔ "انہوں نے عصبے زارا کا اتھ جھٹکا تو وہ ہکا اِکا رہ تی۔ "تمهارے باپ کی شادی میں کوادین کے شریک ہوا تھا۔ میں نے خود تمہارے بایے منہ سے ستاہے۔" "اا ينج بب مجور موجاتے ہيں۔ان كے ليے مال يا باب ميں سے كى كوچنا بهت مشكل مو ماہدابو في وكما مو كالمحالي في كرويا-" "بال\_ تمهاراباي بي توسكا تعاتمهارا\_ سوتلي توبس من بي بول-" سفینہ اور بھڑکیں تو زاراان سے کیٹ گئے۔ان کا غصہ محنثرا کرنے کا اس کے بعد فوری طور پر میں حل تھا۔غصہ تو مُصندُ ابوایا نہیں جمروہ خاموش ضرور ہو تنفی اور ذارا کے لیے اتنا بھی بہت تھا۔ عون اے دیکھے ہی ہے ال سے اس کی طرف لیکا۔ "م تعيك توبونا؟"اس تخير تشويش اندازر اند كوب ساخته بني آلئ-"میں کون سامحاذ جنگ یہ گئی تھی۔" وم ميں جانتيں۔وہ برا خبيث آدى ہے۔ حالا تك اس كوئى زيادہ لمى بات چيت شيں موئى۔ مر عورت کی عزت کرنا سیس جانیاده-" وہ اندے ساتھ گاڑی طرف برصتے ہوئے کب رہاتھا۔ اس كى سنجدى كومحسوس كرتے موسے اسے ایک نظرد كھ كر ثانيہ گاڑى من بيٹے گئے۔ "اسے واقعی ٹریپ کیا گیا ہے۔ میں معید بھائی کا کام کر آئی ہوں اب وہ چیزاس کے علاوہ کی اور کے ہاتھ نہ لك جائ بيس مي وعاب" انياني كما تفاعون كارى اشارت كرف لكا "وركل والي فاكل ابعى تك تمهارى فيبل يدر كمى بيدين في كما بعى تفاكد سائن كرف يعدالقمان

''ورکل والی فاکل ابھی تک تمہاری ٹیبل پہر کمی ہے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ سائن کرنے کے بعد لقمان صاحب کووا پس جھیجی ہے۔ '' صاحب کووا پس جھیجی ہے۔'' وہ بولٹا ہوا اپنی دھن میں یا ہر نکلا تھا۔ ایسہائے بڑی پھرتی سے وہ یاؤج دراز میں ڈالا اور فوراسمی ٹیمبل کی سطح پہر رکھی فاکل اٹھا تی۔ ''یہ بس میں بھوانے ہی والی تھی۔ وہ لڑکی اچا تک آگئ تو یہ کام رہ گیا بس۔ ''سیفی کری تھیشتے ہوئے اس کے سلسنے بیٹھ گیا۔ سلسنے بیٹھ گیا۔

"سنیں۔ آپ کسی اقمیاز احمد کوجانتی ہیں؟"دفعتا" آھے جھکتے ہوئے ایسہانے سرکوشی میں پوچھا۔وہ خوف ے اندرونی مرے میں کھلنے والے دروازے کو و می ربی تھی۔ ان الله كريراني- ونن ساسيس ميرك كن كايام توعون موعون عباس " "م من مم ہوگئ ہوں۔مطلب میرے کھروالے میں ان سے چھڑمی ہوں اور اب ان لوگوں کے میں اور اور آوازے جملکتے وہ میں جانبے گئے رہ می ایسهای آنکھوں کا خوف زدہ سا آثر اور آوازے جملکتے نوے وہ بخول دمھ اور س ربی طی-ای وقت اندرونی دروانه کھلا اور کوئی تیز قدموں سے چلنا ٹانے کیشت بر آ کھڑا ہوا۔ اس نے ایسہا کو کھڑے ہوتے دیکھا۔ "كب سے ڈائرى كے كر آنے كاكما ہوا ہے جہيں اور تم يمال بيٹھى كيس لڑا رہى ہو۔ كون بيں يہ محترمہ؟" برے تيزاور كروے لہج من كسى نے آتے ہى چڑھائى كردى۔ يقيناً "اسها كا باس ہوگا۔ النيراثه كفرى مونى-"بيجاب كے سلے من آئى ہیں۔ مرمی نے انہیں تادیا ہے كہ مارے ہال كوئى و كنسى نمیں ہے۔ "الميمها نے جلدی ہے کہا۔ میادا فائیہ بی ندبول اتھے۔ تمرثانيه كاقطعا "ايباكوتي اراده نه فعا\_اس نے تولیٹ کے سیفی کا چرومجی نہ دیکھا تھا۔ "آئم سورى من قرآب كا نائم ويث كياميم" فاند في معذرت خوابانداند كتي بوسم التحرار المرابع المان كتي بوسم التحرام الكياري المدينة المياري المان ال اليمها كاول المحل كرطل من أن الكا-رکیایہ اور کی اس کی کھیدو کرنا جاہتی تھی؟) پھرودویں سے لیك كریا ہرجانےوالےدروازے كی طرف بردھ كئ-میفی نے مفکوک نظروں سے ابیمها کودیکھا۔ "كيابات ب\_ تسارارتك كون أوابواب؟" "ود تعکاوت کی دجہ ہے۔" ایسا کو حلق میں کانے اسمتے محسویں ہورے تھے 'تی جاہ رہا تھا۔ یہ جمنی مخص بماں سے دفع ہواوروہ دیکھے کہ وہ لڑکی اس کے لیے کیا چھوڑ کے گئی تھی۔ "ارے\_ابھی تعکادت والے کام تم ہے تمیم نے لیے ہی کمال ہیں۔"وہ بے بودہ انداز میں ہسا۔ابیسیا کاچہو اشا "جلدى ئارى لے كا آو كھوالانتىنىن كھوانى بى - "سىفىاس كابوالىكىكىا-درداند بند ہوتے ہی ایسہانے جھیٹ گرفا کل کے نیجے سے دہ پاؤج نکالا۔ قدرے وزنی پاؤج کی ذب کھولتے اس کے ہاتھ کر ذرہے تھے وہ ہار ہار سیفی کے دروا زے کو دیمیتی باؤج کھلتے ہی اس کا دل دھک سے رہ کیا۔ اس وقت سیفی دروانہ کھول کے دوہارہ یا ہر آیا تھا۔

"مرجائے اللہ کرے۔ جیسے مال مرکنی دیسے ہی ہے لڑکی بھی مرجائے۔ جان کاعذاب بن گئی ہیں ہے منحوس میرے لیے۔ " سفینہ کو کسی بل چین نہ تھا۔ زارائے انہیں زیروستی تھام کرلٹایا اور سردیانے گلی۔

\$2014 & 54 B

2014 6 55 = 35000

باک سوسائل قائد کام کی دیکش quising the = UNUSUPER

💠 میرای نبک کاڈائزیکٹ اور رژیوم ایبل لنک 💠 ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پرنٹ کے

> المحمث المستفين كي كتب كي ممكن المنتج الكسيش 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی جھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فا نکز ہرای بک آن لائن پڑھنے کی سہولت ماہانہ ڈانتجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپريم َ والني ، نار مل کوالني ، کمپرييڈ کوالني 💠 عمران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل ریخ ایڈ فری لنگس، لنگس کو میسے کمانے كے لئے شرنگ مہيں كياجاتا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ملوڈ کی جاسکتی ہے اوُ نلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبسرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤنلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں جاری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan





"وْارْى نْكالومىس بىيس خىيس ليائىنىسى كى ئىشىلىز للصواديتا بول-" اس خادمها كيد حواي نوث سيس كي تعيد اس في القد من بين اوروائري تفاي تواس كا إلقه كانب رياتها-(اگرسیفی د کھیلینا کہ وہ اور کیا ہے کیادے کر ای ہے تو۔) وه آخرى مد تك من عنى تقى كرسيفي اس كے بعد من انتا تك جاسكا -وہ خود کوسنجالتی ڈائری میں نام اوروقت نوٹ کرنے گی-

''اس اؤی کے ساتھ واقعی بہت براہوا ہمعیز!اوراس کے انداز تاریخے کہ دوائی مرض سے وہاں نہیں ''کی۔ بلکہ بقول ٹانی اے ٹرپ کیا کیا ہے۔''عون اسے تفصیل بتا رہاتھا۔ ''میں نہد سالانہ 'نہیں'' در پید میں اور اس میں آمیا تھاوہاں۔ پھر بھی ٹانی نے بڑی ہوشیاری سے دمیاؤچ اس تک پہنچاہی دیا۔ اب دسموقع ہی نہیں ملا۔ سیفی آمیا تھاوہاں۔ پھر بھی ٹانی نے بڑی ہوشیاری سے دمیاؤچ اس تک پہنچاہی دیا۔ اب

آھے اس کی قسمت اور ہمت یہ محصر ہے۔" عون نے ثانیہ سے لمی تمام معلومات معید کو پہنچادی تھیں۔

وسمول\_"وفي خاموش تفا-عون في مزيد كها-"وہ کرری تھی کہ اس روزایک لنٹ کے بعدویان مصائب کاشکار ہوئی ہے۔"معیذ کویاد آیا۔ السهائے المازاحد کے موبائل یہ آخری کال کی تھی۔جس میں اس نے اپارٹ کم موجانے کاؤکر کیا تھا۔ممر تباملان احراب تال مي تصاور معيد ني بت برى طرح السها عبات كي تحيياس كربعد بى يقينا "اس

كالجاورباش فك كرافي دوست كما ته جانارا-اوريقىيا "كى دوست كى موانى سود آج سىفى عريشكل مى مينسى موكى تقى-معدد فيرب الق مجرت بوع كرى سال مرى-الوك ويصفي إسابوالي قست كياماصل كي ب

سم بولیس کیدو می لے بیں معیز - "عون نے آئیڈیا دیا۔ ورنسان بت ی ایمی مجلین گی-زارای سرال کابھی مسئلہ ہے اور پھرا سے لوگ بیب لگاکر کچھ عرصے میں سزاے فارغ موجاتے ہیں تو چرورخواست کزاروں بی کیاری آئی ہے جلنے کی۔ معيز في ماف الكاركويا-وواس معاط كوائي فيلي تك تبيس أفي ويناع إبناتها-والمركب المون شائے أيكا كے ماكيا-

ہ فس ٹائم بھٹکل فتم ہوا۔ابیبہا کوتودہ تین کھنٹے تین ماہ لگ رہے تھے۔اس نے پاؤچ دراز میں سے نکال کے دیمان میں میں مال کا ایت ے ریدر بیت میں ہوئے۔ ' اور اب اے میرف اور صرف کھرجانے کا انظار تھا۔ وہ اس تحفہ کو استعمال کرکے ایک بار پھرائی قسمت اليغ شولدر بيك مين وال ليا تعا-ر روں ہوں گا۔ اس کی امید پھرسے جان پکڑنے گئی۔ میں پی سکتی ہوں۔اللہ مجھے بچانا چاہتا ہے 'وہ منتقل۔ مرکبایہ لڑی مجھے یہ تحفہ دینے ہی آئی تھی؟توکیا وہ جاب کا پیتہ کرنا تھن بہانا تھا؟اے کیے بتا کہ میں ہوں۔ مرکبایہ لڑی مجھے یہ تحفہ دینے ہی آئی تھی؟توکیا وہ جاب کا پیتہ کرنا تھن بہانا تھا؟اے کیے بتا کہ میں ہوں۔

دبیلو۔ابیسها۔؟" دوسری طرف ہے بہ آبانہ پوچھاگیا تو وہ تحرائی گئے۔
دسیں فانسیات کردی ہوں۔"
دجی۔ ہی۔" وہ کھنکھاری۔ پھرچی آوازش ہوئی۔
دجیں ہوتم۔اور تہمارے باس کو یا تو نہیں چلااس موبائل کے متعلق؟"
دخیں ہوتم۔اور تہمارے باس کو یا تو نہیں چلااس موبائل کے متعلق؟"
دخیر ہوتم۔اور تہمارے باس کو یا تو نہیں چلااس موبائل کے متعلق؟"
دخیر ہوتھے کی کے کھائی میں گرفانے گوارانہ تھا۔
دخیر جب کوئی اپنا مصیبت میں ہو تو ول کو فورا" پاچل جا آپ " وہ نری ہے کہتی ایسمائے ذخموں کو چھٹر
دخیر جب کوئی اپنا مصیبت میں ہو تو ول کو فورا " پاچل جا آپ " وہ نری ہوئے گئی۔
دخیر اپ اس دو آپ لوگوں ہی کو وہ ہو ہوئی ہو تا ؟" ایسماپر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہوئے گئی۔موت کے بعد
دخیر آپ اس دو آپ لوگوں ہی کی وجہتے میرا پرس کم ہوا۔ میں پاشل اور کا ج سے نکال گئی اور پھراس
دخیر آپ اس دو آپ لوگوں ہی کی وجہتے میرا پرس کم ہوا۔ میں پاشل اور کا ج سے نکال گئی اور پھراس
دزیران میں قید کردی گئی۔ اور اپ اجا تک بی آپ میرے پہتے یہاں پہنچ کئی۔ یا کہ جان پہلی نے کئی۔
دزیران میں قید کردی گئی۔ اور اپ اجا تک بی آپ میرے پہتے یہاں پہنچ کئی۔ یہاں پہنچ کئی۔ کی وہ وہوئی نہ کوئی وجہتے تو ہوگی اتی مدے پیچے "اسے کی طور نیون نے مربائل فون دا۔ آپ بچوئی تو ہو نہیں سکتیں۔ کوئی نہ کوئی وجہتے تو ہوگی اتی مدے پیچے "اسے کی طور نیون نے مربائل فون دا۔ آپ بچوئی تو ہو نہیں سکتیں۔ کوئی نہ کوئی وجہتے تو ہوگی اتی مدی پیچے "اسے کی طور نیون نے مربائل فون دا۔ آپ بچوئی تو ہو نہیں سکتیں۔ کوئی نہ کوئی وجہتے تو ہوگی اتی مدی پیچے "اسے کی طور نیون نے مربائل فون دا۔ آپ بچوئی تو ہو نیون سکتیں۔ کوئی نہ کوئی وجہتے تو ہوگی اتی مدی پیچے "اسے کی طور نیون نے مربائل فون دا۔ آپ بچوئی تو ہو نیون سکتی۔ کوئی نہ کوئی وجہتے تو ہوگی اتی مدی کے پیچے "اسے کی طور نیون نیون کی کھیں۔

W

### ادارہ خوا تین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے 4 خوبصورت ناول ساري يحول سی داستے کی ير عواب شريك سفر ہماری تھی تلاشميں و لو ثارو زحرهمتار راحت جبيل ميمونه خورشيدعلى نكبت عبدالله تبت-/300 رائي يت-/550/- ي قيت -/350 رو<sub>پ</sub> يت-/400/ري منتواني مكتب عمران وانجست 37، اردد بازار، كراي 32735021

2014 ق 59 كى 2014 كى

توکیاایک اورٹرپ؟

اس کا دل بند ہوئے لگا۔

اس نے شکر اوا کیا کہ آج اس کے کمرے میں حتا نہیں تھی۔ طبیعت کی خرابی اور تھکاوٹ کا بہاتا کر ہے وہ کرے میں حتا نہیں تھی۔ طبیعت کی خرابی اور تھکاوٹ کا بہاتا کر ہے۔

کرے میں آئی قواحتیاطا "وروا ذولاک کر لیا۔

بیک کھول کر لرزتے ہاتھوں سے وہاؤچ تکالا اور جلدی سے واش روم میں تھس گئی۔

واش روم کا وروازہ بھی لاک کیا اور زب کھول کیاؤچ میں سے اس لڑکی کا دیا تحف نکالا۔

یہ آئیک چھوٹا ۔ مگر مغیس ساموبا کل فون تھا۔ دھڑ کئے دل اور لرزتے ہاتھولاکے ساتھ ایسہائے بٹن دیایا تو لائٹ آن ہوگئی۔

لائٹ آن ہوگئی۔

یعنی موبا کل فل چارج تھا۔ اس نے جلدی ہے اس کی پیکنگ آ نار کرویکھا تو اس میں سم بھی موجود تھی۔ وہ جلدی ہے وہ کا میں مون کے موبود تھی۔ وہ کھی موبود تھی۔

اس میں صرف ایک ہی مجر تھا اور اس نمبر کے ساتھ ٹانے کا نام لکھا ہوا تھا۔

ایسہائے دل کی دھڑ کئیں ہے تر تیب ہونے لگیں۔ اس لگا "ندھری قبر میں کوئی گا ذہ ہوا کا روزن کھلا ہو۔

ایسہائے دل کی دھڑ کئیں ہے تر تیب ہونے لگیں۔ اس لگا "ایس اوچ کو اپنے شولڈریک میں ڈال ویا۔

ایسہائے دل کی دھڑ کئیں ہے تر تیب ہونے لگیں۔ اس لگا "ایس اوچ کو اپنے شولڈریک میں ڈال ویا۔

اردازے کا لاک کھول کرلائٹ آف کرتی وہ اپنے بستریر آگر لیٹی تو اس کا ول جیزی اور خوف سے دھڑک رہا تھا۔

وروازے کا لاک کھول کرلائٹ آف کرتی وہ اپنے بستریر آگر لیٹی تو اس کا ول جیزی اور خوف سے دھڑک رہا تھا۔

\* \* \*

"یا را تنہیں اپنا نمبر محفوظ کرتا جا ہے تھا فون میں۔ وہ ڈائر یکٹ تم سے رابطہ کرتی۔ "مون کوخیال آیا۔ "وہ ثانہ کو کھل کے اپنی پر اہلم بتاستی ہے۔" معیز نے اس سے نگاہ نہیں ملائی تھی۔ "ویسے تجی بات بتاؤں یا راجھے تمہاری سنائی ہوئی کہائی خاصی لولی کنگڑی لگ رہی ہے۔ یعنی کہ اس میں کوئی دم نہیں ہے۔ ایک سیڈنٹ والے روز تو اس لڑکی سے بالکل انجان بن کے نکل گئے تھے اور اب اسے شیر کی تجھار میں سے نکا گئے کے در ہے ہو۔ "مون بچہ نہیں تھا۔ طا ہر ہے کڑیوں سے کڑیاں لا تا رہا ہوگا۔ "وقت آنے دو۔ سب پچھ بتا دول گا۔ سملے اسے وہاں سے نکل تو لیے دو۔" معیز نے اسے صاف ٹالاتھا۔ عون نے اسے گھور کے دیکھا۔ "ابھی آگر میں اپنے سارے خدشات ٹائی کو بتا دول تو وہ اپنی معد کی پیشکش واپس بھی لے سکت ہے۔" وہ دھمکا رہا تھا۔

> "والحدالله تم ازاده سجه داري -" معيز في طنزكيا - توعون في مكاس ك شاف پر رسيد كروا -

000

رات این کتنے می پرگزار پھی تھی۔ ایسہانے اندھرے کمرے میں دروازے کے ساتھ کان لگا کے س کن کی۔ یا ہرے کوئی آوازیں نہیں آرہی تھیں دروازہ لاک کرکے وہ پورااطمینان کرتی بیک میں ہے مویا کل نکال کر واش دوم میں جگی آئی۔
واش دوم میں جگی آئی۔
اس نے اپنی قسمت آنا نے کی ٹھان کی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے ٹانیہ کا نبرویا کراس نے مویا کل کان سے دگالیا۔
دوسری تیسری بیل پر کال اشینڈ کرئی گئی۔

اس نے تانیہ ہے اتھ اسہاکوموبائل بجوایا تو تعالیکن اگروہ سیفی کے ہاتھ لگ جا اتو۔ اس من الله كالمبر Save تقا-معیزے اے سختی سے تنبیمہ کی تھی کہ اگر ایسا کے بجائے سیفی اس سے رابط کرے تودہ اپی سم فورا" ں کا ہے۔ اپی دجہ سے دہ ٹانیہ کو کمی مصیبت میں پھنسانا نہیں جاہتا تھا۔ عون تو پہلے ہی ٹانیہ کو اس معالمے میں ملوث کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ تو شکر خدا' ٹانیہ ذراایٹہ دسنچر پہند ده گتی بی دیرنه چاہتے ہوئے بھی اس معاملے کو سوچتارہا۔ جب جب دو ایسہا کاسیفی کے پاس ہونا سوچتا اس کے دجود میں بے چینی کی امری دوڑ جاتی۔وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔اور سیفی کی مطنبتری سے معیز انچھی طرح واقف ہوچکا تھا۔ تک اسال المحفظ التھے ہے۔ اس کا تون کنیٹیوں میں تموکریں مارنے لگا۔ جانے کب ان ہی الٹے سیدھے خیالوں میں الجھاوہ نیٹر کی وادی رات کاجائے کون ساپر تھاجب اس کاموبا کل بجنے لگا۔ سوتے ہوئے بھی اس کے حواس استار استے کہ بلی ی تیزی کے بیاتھ بلث کرہاتھ مارا اور موبائل اٹھا کردیکھا۔ اندى كال تھى۔ اس كادل تيزى سدوم كفاكا-"السلام وعليم فانسيات كرري بول" "بال ثانبية بولو-"ومبه مرعت المرهيفا-ابسها كادل برى طرح دحرك رباتفا-خوف كمارك يسجة باتقول مصموباكل جعوث رباتفا-ان سی سےبات کردہی می۔ الميننگ ياس وت المهاب بات كرير-" السلو-"مردان لجدا بحرالواد مها يورى جان الروحي كيا فانيدات ريب كردى تقى-"معيزاحم بات كردما بول-ايسها- م سن دي بو؟" بت معتدل اور پرسکون سالبحہ اس کے کانوں میں گو نجاتو موبائل اس کے ایک دم سے لرزتے ہاتھ سے کر اس وقت کمرے کادروا نہ نور نورے دھردھرائے جانے کی آواز آنے کی توابیہا کادل ڈوب ساگیا۔
(باقی آئدها وال شاءاللہ)

حولين والحيث **61** كي 2014 .

آرہاتھا۔

«بہت عقل مندہو۔ "فانیہ نے اسے سراہا۔

«بہت عقل مندہو۔ "فانیہ نے اسے سراہا۔

«نٹھو کریں کھا کے یہ عقل حاصل کی ہے میں نے فانیہ جی! آپ کی مہمانی ہوگی اگر آپ جھے یہاں ہے نکال

دیں گی۔ گرمیں آپ کے ساتھ کہیں سیں جاؤں گی۔ "

«میرے ساتھ تونہ سی۔ گرجس نے بچھے تمہار ہے ہی بجیجا تھا اس کے ساتھ توجاؤگی تا؟"وہ پوچھ دری تھی۔

ایسہا بن دیکھے بھی اس کی مسکر اہماس کے لفظوں سے محسوس کر سکتی تھی۔

دیم بھی بھی اس کی مسکر اہماس کے لفظوں سے محسوس کر سکتی تھی۔

دیم بھی میں میڈنگ یہ اس سے بات کرواتی ہوں تمہاری۔ "

ہانیہ نے اس سے کہا اور موت کے دورا ہے گھڑی تھی۔

ایسہا جیے زندگی اور موت کے دورا ہے گھڑی تھی۔

ایسہا جیے زندگی اور موت کے دورا ہے گھڑی تھی۔

ایسہا جیے زندگی اور موت کے دورا ہے گھڑی تھی۔

"بھائی۔" وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہاتھ اجب زارائے اسے آوازدی۔ وہ اس کی طرف چلا آیا۔ ساڑھے بارہ نے رہے تھے۔

بارہ نے ہو تھے۔ وہ شاید اس کے انتظار میں لاؤنج میں ٹی وی آن کے بیٹی میں میں نہیں ابھی تھی۔ معین نے ہو تھے۔ وہ شاید اس کے جو رہ سے کی کوشش سے کا ویٹ کرری تھی۔ ضروری بات کرنی تھی۔ "زارا سجیدہ تھی۔ معین نے اس کا چرور وہ سے کی کوشش سے کا ویٹ کرری تھی۔ ضروری بات کرنی تھی۔ "زارا سجیدہ تھی۔ معین نے اس کا چرور وہ سے کی کوشش سے کا ویٹ کرری تھی۔ ضروری بات کرنی تھی۔ "زارا سجیدہ تھی۔ معین نے اس کا چرور وہ سے کی کوشش اس کی دوری بات کرنی تھی۔ "زارا سجیدہ تھی۔ معین نے اس کا چرور وہ سے کی کوشش اس کی دوری بات کرنی تھی۔ "زارا سجیدہ تھی۔ معین نے اس کا چرور وہ سے کی کوشش اس کی دوری بات کرنی تھی۔ "زارا سجیدہ تھی۔ معین نے اس کا چرور وہ سے کی کوشش اس کی دوری بات کرنی تھی۔ "کی کا دیٹ کردی تھی۔ معین نے اس کا دیٹ کردی تھی۔ معین نے اس کی دوری بات کرنی تھی۔ "زارا سجیدہ تھی۔ معین نے اس کا جو رہ سے کی کوشش کی دوری بات کرنی تھی۔ "زارا سجیدہ تھی۔ معین نے اس کا دوری بات کرنی تھی۔ "زارا سجیدہ تھی۔ معین نے اس کی جو رہ سے کی کوشش کی کی دوری بات کرنی تھی۔ "زارا سجیدہ تھی۔ معین نے اس کی دوری بات کرنی تھی۔ "زارا سجیدہ تھی۔ معین نے اس کا دوری بات کرنی تھی۔ تو اس کی جو رہ تو کرنی تھی۔ اس کی جو رہ تو کرنی تھی۔ تو کرنی تھی کرنی تھی۔ تو کرنی تھی کرنی تھی۔ کی کرنی تو کرنی تو کرنی تھی۔ تو کرنی تھی۔ تو کرنی تو کرنی تو کرنی تھی۔ کرنی تو کرنی تو کرنی تو کرنی تو کرنی تو کرنی تو کرنی تھی۔ کرنی تو کرنی ت

کی۔ "ہاں۔بولو۔" دہاس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولا۔ "اما آپ کے فیصلے ہے بہت ڈسٹرپ ہوگئی ہیں۔" زارائے کماتو دہ چو نکا۔ "کون سے فیصلے ہے؟"

''ی اس اوی کوانیکسی میں رکھنے والے نصلے ہے۔'' ''یہ محض مجبوری ہے زارا۔ تم ہی سمجھاؤانہیں۔ابو کی روح کوسکون پنچے گا۔اورویسے بھی میں سوچ چکا ہوں کہ اس سے چھٹکاراکسے حاصل کرنا ہے۔''معیز نے اسے تسلی دی۔ ''نگر جم لوگوں سے کیا کہ کے تعیار ف کروائمیں گے اس کا؟''

"دو بھی میں نے سوچ لیا ہے۔ بلکہ میں نے رہاب ہے کما تفاکہ ایسہا عون کی کزن ہے۔ تو تم لوگ بھی سب یی شوکر سکتے ہوکہ انتیکسی کسی ضرورت مند کو رہائش کے لیے دی ہے ہم نے۔"اس نے چنکی بجاتے ہی مسئلے کا عل اس کے ہاتھ میں تھا دیا تھا۔

زارا کا دل ایکا بچاکا ہوگیا۔ورنہ تواہے فکر کھائے جارہی تھی کہ اپنے مسرال والوں سے ابیسها کا کیا تعارف کروائے گی۔

'' اب جاکے سوؤتم۔ ایزد آگیا؟'' وہ جاتے جاتے رک کر پوچھنے لگا۔ ''جی۔ بس ابھی آدھا گھنڈ پہلے ہی لیٹا ہے جائے'' وہ مسکر ائی۔ تووہ سرملا آبائے کمرے کی طرف بردھ کیا۔ شاور لے کرنائٹ سوٹ پہنے وہ ستریہ آبا تو طبیعت میں آنگ کے بجائے کسل مندی ہی محسوس کردہاتھا۔ اور سے

خولين دُانجَــُــُ 60 مَى 2014 }



ہم ان کے کہنے روہ رباب کو منانے پر راضی ہوجا آ ہے۔ عون نے سب کے سامنے یہ کد کر معاملہ ٹال دیا کہ اسے ٹانیہ کی مرضی اور خوخی مطلوب ہے۔ سبغی 'ابیہا کو زیردستی پارٹی میں لے کرجا آ ہے۔ جمال معییز احمد بھی عون کے ساتھ آیا ہو باہے مگروہ ابیہا کو پالکل بیان نہیں پاتے کیونکہ ابیہا اس وقت یکسر مختلف انداز و حلیے میں ہوتی ہے۔ آہم اس کی محبر امث کو معییز اور عون محس کر گنتے ہیں۔ ابیہا پارٹی میں بلاوجہ بے تکلف ہونے پر ایک ادھیر عمر محض کو تھیڑوار دیتی ہے۔ جوایا ''سیفی بھی ای وقت ابیہا کو ایک زوردار تھیٹر ماردیا ہے۔ عون اور معییز احمد کو اس لڑکی کی تذکیل پر بست افسوس ہو آ ہے۔

# نوين قيط

معیز کی آواز کی صورت ایسهائے ایک مژدہ جاں فراس لیا تھا گویا۔ بہت پچھ کمنا چاہتی تھی۔ تمرجذیات کی شدت نے ایک مور شدت نے اپ گنگ کرڈالا۔ اور ابھی اس نے معیز کی اس بکار کا جواب دے کراپے ''بہوئے'' پر ہمرا آبات بھی جت نہیں کی تھی کہ اس کے کمرے کا دروا نہ بے دردی سے پیماجائے لگا۔ مداکل اس سے ماتھ ہے جیسل کر تھنے فرش پر جاگر اے مواکل کی بہک کھل گئی اور دیشے کی الگ ہوگئی۔

موبا کل آس کے باتھ ہے پیسل کر پینے فرش پر جاگرا۔ موبا کل کی بیک کھل کی اور دیشوی الگ ہوگئ۔ معید ہے رابطہ منقطع ہوگیا تھا۔ تکرنی الحال تو سریہ آئی قیامت کا سامنا کرنا تھا۔ اس نے جلدی ہے لرزتے کا نیتے ہاتھوں سے موبا کل کے جھے آکھیے کرکے کونے میں پڑے کوروالے ڈسٹ بن میں ڈالے اور فورا ''واش روسے با ہرنگل آئی۔ ممرا ہر نکلنے سے پہلے وہ فکش سٹم کا بٹن ویانا نہیں بھولی تھی۔

باہرے آنےوالی آواز حتاکی تھی۔

وہ بقیتا الازر آنے کی کوشش میں دروا زولا کٹرپاکر مفکوک ہوگئی تھی۔ خود کومع تبل کیفیت میں لاتے ہوئے ایسہائے تاب تھما کرلاک کھولا اور دروا نو کھلتے ہی اے حتا کی خشکیں نگاہوں کا سامتا کرتا ہڑا۔

' کیامصیبت آئی ہے۔ اب بندوواش روم بھی نہیں جاسکا۔" ایسہانے اے محورا۔ جوابا " حتا اسے دونوں ہاتھوں سے دھکا مارنے کے اسٹائل میں دھکیل کر کمرے کے

رسے ہیں۔ "تم جانتی ہو کہ یمال درواز دلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر بھی تم نے ایساکیا۔" "مجھے دھیان نہیں رہاتھا۔ بتا نہیں کیسے لاک دب کیا۔" پیسا کی دھڑ کئیں ابھی بھی بے تر تیب تھیں۔ اسے یقین نہیں آرہاتھا کہ فون پر معید تھا۔ یعنی کہ اقمیا زاحمد اسے تلاش کردہے تھے۔ اس کا مل اطمینان سے نہیں نہیں

جرے لا۔ ''جبی تو شکر کرد ہمیم کویا نہیں چلاور نہ تمہاری پڑی گیا گیے کردیتیں۔'' دھمکی دینے والے انداز میں کہتے ہوئے حتا اوھراوھر دیکھ رہی تھی۔ پھر بھی شک دور نہیں ہوا تو واش روم کی طرف بڑھی اور دروا نہ کھول کراندر چلی گئے۔ابیسہا کا ول کویا ہاتھ پیروں میں دھڑ کنے لگا۔

"بيلو بيلوايسها-"

و المالية على 201 على 201 في المالية المالية

ے مراد کاؤکر کرتی ہے۔ وہ غصر میں صالحہ کو تھیراروی ہیں۔ الميازاحدائ فليديرابيها كوبلواتي من محرابيها وبالمعيز احمد كود كيد كرخوف زده موجاتي ب معيز نابيها كوصرف ازخود طلاق كأمطالبه كرني يرمجور كرني كيا وبالبلايا موتاب-اس كااراده قطعاسملا نہ تھا تکریات پوری ہونے ہے قبل ہی امتیاز احمد ڈرائیور کی اطلاع پر دہاں پہنچ جاتے ہیں۔ معیز بہت شرمندہ ہو آ ہے۔ مقدر میں میں میں کا میں اسلامی اسلامی میں اسلامی کی اسلامی کے جاتے ہیں۔ معیز بہت شرمندہ ہو آ ہے۔ الميازاح ابساكك كوبال عطي التي آبیبا کا نج میں رہاب اور اس کی سیلیوں تی ہاتھی س لتی ہے 'جو محض تغریج کی خاطر لڑکوں سے دوستیاں کرکے 'ان سے پیمے بیور کربلا گلاکرتی ہیں۔ عموا ''یہ ٹار گف رہاب کو اس کی خوب صورتی کی دجہ سے دیا جا آہے ' جے وہ بری کامیا پی صالح كى بث وحرى ، محراكراس كوالدين المياز احمد اس كى ماريخ طي كدية بير محرووا تمياز احمد كومراد كے بارے میں بتا کران سے شادی کرنے سے انکار کریتی ہے۔ اقبار احد و کبرداشتہ یو کرسفینہ سے نکاح کرے صالحہ کاراستہ صاف کردیتے ہیں مرشادی کے کھی عرصے بعد مراد صدیقی ای اصلیت دکھائے لگتا ہے۔ ابیہا معیزاحمد کا گاڑی۔ طراکرزخی ہوجاتی ہے۔ مراد مدیقی جواری ہوتا ہے۔وہ صالحہ کا بھی سودا کرلیتا ہے۔صالحہ اپنی بٹی ابیبا کی وجہ سے مجبور ہوجاتی ہے جمریمر ایک روز جوئے کے اوے یر بنگامے کی دجہ ہے ہولیس مراد کو پکڑ کرنے جاتی ہے۔ صالحہ شکر اداکرتے ہوئے ایک فیکٹری میں جاب کرنے لکتی ہے۔ فیکٹر کلین ساتھ کام کرنے والی ایک سمیلی کسی دد سری فیکٹری میں جلی جاتی ہے۔جواتمیا زاحمہ کی ہوتی ہے۔ صالحہ کی سمیلی اے امتیاز احمر کا کارڈ دیتی ہے جے صالحہ محفوظ کر گئی۔ ابسیمامیٹرک ٹیں ہوتی ہے جب مرادرہا ہو کروایس آجا آے اور پرائے دھندے شروع کردیتا ہے۔وس لا کھے بدلے جبوہ ابسیا کا سودا کرنے لگتا ہے توصالحہ مجبور موکرامیاز احمد کوفون کرتی ہے۔ وہ فورا" آجاتے ہیں اور ابسہاسے نکاح کرکے اسے اسے ساتھ لے جاتے ہیں۔ اس دوران معیز بھی ان کے ساتھ ہو تا ہے۔ اتمیاز احر ابیبا کو کالج میں داخلہ دلوا کیاسٹل میں اس کی رہائش کا بندویست معیز احر ابیماکواستال کے کرجایا ہے مروہاں چیج کرعون کو آھے کردیتا ہے۔ ابیمواس بات سے خبروتی ہے کہ وہممیز احرکی گاڑی ہے الرائی می-ابیما کاپرس ایکسیڈنٹ کے دوران کس کرجا یا ہے۔وہ نہ تو ہاسل کے واجبات ادا کریاتی ہے'نہ انگیزامز کی قیس۔ بہت مجبور ہو کرا متیا زاحمہ کو فون کرتی ہے۔ انتیا زاحمہ مل کا دورہ پڑنے پر اسپتال میں داخل ہوتے ہیں۔ اِسباکوہاشل اور ایکزامز چھوڑ کر بحالت مجبوری مناکے کھرجانا ہوتا ہے۔ وہاں حنائی اصلیف عمل کرسامنے آجاتی ہے۔ اس کی ما جو کہ اصل میں "میم" ہوتی ہیں ' ندر زیردی کرے ابیبا کو ا بن رائے پر چلانے پر مجبور کرتی ہیں۔ ابسہاروتی پیٹی ہے تکران پر کوئی اثر شیں ہوتا۔ التيازاح معيزے امراركرتے بي كدابيها كو كھركے آؤ-وه منذبذب بوجا باہے سفينه بحرك الحقي بي-التياز احر انقال كرجاتے ہيں۔ مرتے ہے مل ووابيها كے نام بچاس لاكھ روپے "كمرش حصد اور دس بزار ما باند كرجاتے ہيں۔ جس سے سفینہ اور تاراض ہوجاتی ہیں۔معیز 'ابیبا کے ہائل جا آ ہے۔ کانج میں معلوم کر آ ہے ، مروہ اے میں ال یاتی۔ابیباکاموبائل بھی مناکے کھریں کم ہوجا آ ہے۔معیز یاتوں باتوں میں ریابے اس کے بارے میں پوچھتا ہے قع اس کی رہائش سے لاعلمی کا ظہار کرتی ہے جمر حید میں غیرارادی طور پراس کی تعریف کرجاتی ہے۔ عون خاندان والوں کے پیج ٹانبیہ ہے معالی الکنے کا اعلان کر ماہے۔ ٹانبیہ سخت جزیز ہوتی ہے۔ حنائی سیم ابیمیار بہت محق کرتی ہیں۔اے مارتی بھی ہیں۔ابیما کے پاس کوئی راستہ میں تھا۔وہ مجبور ہو کرسیفی کے النس میں ملازمت کرنے پر رضامند ہوجاتی ہے۔ معیزے نظرانداز کرنے برباب زاراے اس کا شکوہ کرتی ہے۔ زارا مال سے تذکرہ کرتی ہے۔ سفینہ معیزے

خوتن دُنجَت **204 بون 20**4 ﴿

بات كرتى بيں۔وہ اس سے واضح لفظول ميں رباب سے شادى كاكمتى بيں محرمعيز دد نوك انداز ميں الميں منع كرديتا ہے۔

سوج سے بردھ کے نکلا۔اس نے مجھ بدلھیب کو بتادیا کہ رہتے کیے بھائے جاتے ہیں۔اور تم دیکھنا۔وہ مرتے دم تراس في كوجها عاكم" "جول جاؤاب وہ سب-تہمارے گھروالے توروپیٹ کے مبرشکر کر بھے ہوں سے اب سک سی اخبار میں اشتار نبیں لگا۔ "تمهاراحنانے اطمینانے کما۔ ودنا۔ تہاراول سی کر آاس دلدل سے تھنے کوج میں کوجائے کیادھیان آیا۔ "بونساس لنے میں دجود کے ساتھ۔؟"وہ مخی سے مسلم الی۔ "حنا إاكر كيرًا والحوار موجائة الد معواجا مائ يهينكانسين جاماً" وه إلى التيار بول-المني عزت جائے كے بعد اس وجود كوسنبھال كے كياكوں كى اب "حتالے اكتاكرات و يكھا۔اسے يقينا ب ليراجها شيس لك رياتها-" الم كيا مجھتى ہو اگر اؤى كى عزت ايك بار چلى جائے توبعد ميں اے اپنى عزت كا "احساس" بھى كنوا ديتا چاہيے ؟اگر كوئى چلتے چلتے ہميں دھكادے كركر ادے توكيا ہميں دوبارہ اٹھ كے كھڑا نہيں ہو تا چاہيے؟" الیمها جذباتی ہوئے گی۔ حنا خام وی سے اسے دیکھنے گی تواہیمها کا حوصلہ کھے اور بردھا۔اس نے آگے بردھ کے حتا کے ہاتھ اسٹے ہاتھوں " تم بھی ظالموں کے اتھوں ٹری ہوئی ہو حتا۔ گرتم جاہوتہ ہم دونوں اس ذلت کی زندگی سے نکل سکتی ہیں۔ تم ئے سرے ایک زندگی شروع کر سکتی ہو۔ ایک شرم تاک زندگی کوچھوڈ کر۔" "تم سے کس نے کما " یہ زندگی میرے لیے شرم تاک ہے؟" حتا نے پر سکون انداز میں کمالودہ صدے کاشکار البتم ی نے اوکدا تھاکہ تمہاری سوتیل ماں نے حمیس ام کے حوالے کیا تھا۔" "لیکن وہ تب کی بات تھی۔ اب میں انگلی تھام کے چلنے والا بچہ نمیں رہی سویٹ ہارٹ۔ اب میں اپناشکار خود حنافے لطف لینےوالے انداز میں کم اتواس کی ہدردی ہے لبریز ایسها بھکے اڑی۔ العنت ہوتم پر۔ "اس نے ایک جھٹکے حتا کیا تھ جھٹکے۔ "ویے تم ہو گن خیالوں میں بہکہ میں نے حمیس الحجی طرح وارن کردیا تفاکہ بہاں سے حمیس اب موت ى نكال عنى إوركونى نبير- "حناف اس مورت مود وحمكايا اوريمال آف كبعد آج يد يملى بارتها كرايسها في اس كي المحمول من المحميل وال كرمضوط كبي مواب وا-"الله موت محى برطب حنا-" "باب\_ تو بعريهان بينه على الله مدو كالشط اركرو مليكن بين ميم كوتمهار ب افكار منرور بهنجا دول ك-شايدوه وہ ای دھمکی آمیزاندازمیں کتے ہوئے جلی می تواہیسانے آتکھیں موند کرایک مری سالس لی۔ اس کاشدت ہے جی جاہا کہ جائے موبائل نکال کے دوباروے ٹانیہ کو کال کرے بیمرفی الحال دوایسا کوئی رسک لینا نہیں جاہتی تھی کہ جس ہے کسی کو اس پرشک ہو۔ نیند آتھوں سے کوسول دور تھی محمر پھر بھی دہ لائٹ آف کرے بستریہ لیٹ گئی۔وہ اس کھلنے والے نے راستے کے متعلق الحجمی طرح سوچ کربلان کرتا جاہتی تھی۔

خوين دانجت 207 جون 201

لائن ايك وم المك كن مى معيد است بانقيار يكار الميا-مردوسري طرف أيك جارخاموشي تحي-اند نے کری سائس بحری۔ الائن ڈراپ ہو گئے ہے شاید۔" وموں اٹاید کوئی آگیا ہوگا۔"معیز اس وقت اے صرف ایک مظلوم اور عدد کی طالب اڑک کی طرح سوچ تھا۔ وہ جو بھی تقی جیسی بھی تقی۔ایک"زندگی"تقی۔اور کسی"زندگی"کوموت سے بچانایقیینا"انسانیت کی دلیل "اونو پرواس کے لیے مشکل ہو گئی ہوگ-"فامیہ بھی بریشان ہوئی۔ اعنى ويزدتهدنكس فاحيد آب بى وسرب بوسي "معيز كواس كارهيان آيا-امرے نسیں معید بھائی! اتن پاری اور معصوم سی لڑک ہے دہ اور مجھے بقین ہے کہ بہت برے لوگوں کے چھل میں میمس کی ہے۔ اسے بھاناتو مارا فرض ہے۔"فاصیہ نے خلوص مل سے کما۔ دور كسير والمصر الم الما مورت مال ب "معيد في التسميف وى-الله الله حافظ كمدك قول بروار م سیا سے الد حاصر اللہ میں کیرے لگا۔ بھٹک وہ خود کولٹنے پر آمادہ کرسکا۔ ایک واب اس کی نیندویے معین کادل طمع طمع کے اوبام میں گیرنے لگا۔ بھٹک وہ خود کولٹنے پر آمادہ کرسکا۔ ایک واب اس کی نیندویے مجى كم موريقي تفي أوريدين الماني حالات حناواش روم سے باہر آئی توخال ہاتھ تھی۔ ایسہانے بافقیار اظمینان کی سائس لی۔ "میرے خیال میں جھے تمہارے ساتھ اس کمرے میں آجانا جاہیے۔ میم سے بات کرتی ہوں میں۔" دور ذکر اتا ہے دیم کا کا سے میں ا حنائے کماتوالیہ ہاتھوک نکل کے رہ گئے۔ آگر ایں کے دل میں چورنہ ہو باتووہ پہلے کی طرح اسے یہاں ہے دفع ہوجائے اورا بی شکل مجھی نہ د کھائے گا كمدوجي-مرفي الحال تواس سے نگاہ بھى نەملاسكى-كمزور كىچىمى بول-"مریات تومان ربی موں تم لوگول کی۔ پھر بھی تم پیا سیس کیا جاہتی ہو۔" "تہاری ترکات ہی مفکوک ہیں ایسهامیزم-کمرے کا دروازہ لاک کرکے تم پورے ہوش وحواس میں جاگ رہی ہو۔بستر پر ایک بھی شکن نہیں یعنی تم ابھی تک کیٹی نہیں تھیں۔"حتاوا قعی آندا زے سے بردھ کے خرائث معی واش روم میں تھی۔ نیند نہیں آرہی تھی۔ کھروالے یاد آرہے تھے۔ سارے میرے اپنے ان سےبات کرنے کودل کررہا تھا۔ اگر میراموبا کل مل جا ٹاتوشاید کسی کافون آبی جا تا۔ "مس کی آوازوا فعی رندھ گئے۔ معیز کا فون آجانا مرتے کے مند میں یائی ڈالنے والی بات تھی۔ اے احساس ہواکہ وہ بے نام ونشان حمیں تھی۔امٹیا زاحمرائے بیشتے کیاس داری کرے تھے بقیتا 11 نسول نے بی معید کواسے دھونڈنے برنگایا ہوگا۔اے اپنیاں کی بات یاد آئی۔ مالحدفا بالاقاس عناح سيك ومیں نے ایک روز غصے میں امتیاز آجہ ہے کہا تھا کہ حمیس رشتے نبھانے نہیں آتے مراہبہا۔وہ تومیری

وخولين والحيث 206 جون 2014

رجرت دیکھا۔

دیجھے نہیں یا در ناکہ میں نے حمیس یمال ملنے کا کوئی وقت دیا ہو۔ "

ہادیے نے مسکر اہٹ چھپانے کے کیے میڈیو کا رؤ کھول کرمنہ کے آگے کرلیا۔

ہادی نے مسکر اہٹ چھپانے کے کیے میڈیو کا رؤ کھول کرمنہ کے آگے کرلیا۔

ہادی فاد کھا دو اور اواز میں کری پیچھے و تھیل کے اٹھا۔

دیماڑ میں جاؤتم اور "فصے سے کتے ہوئے وہ ٹھٹکا ٹانیہ نے ترجھی نگاہ اس پر ڈائی تھی۔ پھردانت پیس کر بات کمل کی۔ ۔ "اور تم بھی ۔" وہاؤں پنخاوہاں سے گیا تھا۔

دیمال کے۔ ۔ "اور تم بھی ۔" وہاؤں پنخاوہاں سے گیا تھا۔

دیمال سے یہ توکمی کو اپنے آئے ہوئے ہی نہیں دیا۔ آپ کیمے قابو کر لیتے ہیں اسے۔ "

ٹانیہ متاثر ہونے والے انداز میں ہوئی۔

ٹار ہے مرا سیرس آواس کی ایکٹنگ ہے۔ "معید مسکر ایا۔

اور اس مسکر اہث میں دوستی کے سارے رنگ تھے۔ ایک بھڑی دوست کے بھٹ ساتھ ہونے کا احساس اور اس مسکر اہث میں دوستی کے سارے رنگ تھے۔ ایک بھڑی دوست کے بھٹ ساتھ ہونے کا احساس

''' نتائی جذباتی مجلد بازغیر مستقل مژاج '''ٹا صیاحیدہ تھی۔ اس کایہ تجزیہ عون عباس کے متعلق تھا۔ تھلم کھلا اور بےلاک تجزیہ۔ معید قدرے مختلط ہوا۔ ''آپ نے اپنے معالم میں اسے ایسا پایا ہوگا۔ ورنہ وہ ایک بے حدیرِ خلوص انسان ہے۔ دوستوں کی پشت پر ہمشہ کھڑار ہے والا۔'' کو بھرکے توقف کے بعد وہ مشکرا کر بولا۔ ''شاید کچھ اس طرح کاشعرہے کہ!

> عدم علوص کے لوگول میں آیک خابی ہے سعم عربیف برے جلد باز ہوتے ہیں

ں ''خیر۔ میں یمال آپ سے کسی اور معاملے پریات کرنے آئی ہوں۔'' وہ ایک وم بی سے اپنا آپ لیٹ گئ۔شاید خیال آیا ہو کہ ابھی معید اتنا قابل اعتبار بھی نہ تھا کہ وہ اپنی پر اہلموز بئر کرنا شروع کردیت۔

"جی ... ضروب "معیز اس کیبات فورا "سمجه گیاتھا۔ اس وقت ویٹرنے دو تول کے سامنے ان کے پیندیدہ ڈرنکس لاکر ہے۔ "میں نے تو آرڈر نہیں کیاتھا۔" ٹانہیے نے کمینا جاہا۔

'' بیہ عون عباس کاخلوص ہے میڈم۔ ابھی کچھ دیر بعد وہ بنا ہم دونوں سے کنفرم کیے عین ہماری پہندیدہ ڈشنز پر بنی ڈنر بھی کروائے گا۔''

ویٹرے جانے کے بعد معیو نے بوے فخرے ساتھ دوست کی برائی بیان ک۔ جے ٹائیدنے قطعا "نظرانداز کردیا۔

"كَفا برب الكي بوش چلافوالاان كامول مين ابري بوگا-"كايروائى سيات بدلتے بوت بول-

شام کو اور پھر عون کے ریسٹورنٹ میں موجود تھی۔ کاؤنٹریہ کی دیٹر کو جات دیتے ہوئے عون نے ہوئے اتفاقا "نظرانھا کے دیکا تو افغاز افغیز نث آنے والی کی لڑی کے لیے دروا نہ کھول رہا تھا۔
عون کی نظر نے لیٹ کے آنے ہے انکار کیا۔
ویٹر کو بھیلت رخصت کر آدہ لیک کروا فلی دروا زے کی طرف پردھا۔
"مہلو..." وہ عین اور پر کے سامنے جا کھڑا ہوا جو ہور ہے ہال پر طائزانہ نگاہ دوڑا رہی تھی۔
"السلام علیم!" طمینان سے شاید طنز کیا گیا تھا۔ مرعون نے اس طنز کو بھی تھنے کی طرح لیا۔
"وعلیم السلام علیم!" طمینان سے شاید طنز کیا گیا تھا۔ مرعون نے اس طنز کو بھی تھنے کی طرح لیا۔
"دعلیم السلام علیم!" علی کے مال کرتی میں آجا ہا۔" وب لفظوں میں کہا۔
"مرت ضرور گیا۔
"ایک مرتب ضرور گیا۔
"ایک مرتب ضرور گیا۔
"واس ملا قات کے لیے میراریسٹور نے ہی ریسٹورٹ تھا دے تام کردیا ہے؟"

''ایکسکیو زم کیا امول جان نے بیر ریسٹورنٹ تمہارے نام کردیا ہے؟'' آنگھیں پھیلا کروہ کچھاس معصومیت ہے آئی جیرت کا اظہار کر رہی تھی کہ عون کاول پہلومیں لوٹ ہوت ہو کر رہ کیا۔وہ خودہ کا ایر نیبل کی طرف بردھ گئی۔ ''معید نے جھے سے توذکر نمیں کیا۔''

عون نے اس کے بیٹھتے ہی اپنے لیے کری تھیبنی تواہے اپنے سامنے بیٹھتے دیکھ کر ثانیہ کمری سالس بھر کے ہو گئی۔ میں میں در میں میں میں میں سے اس میں سے اس میں میں میں

و میں ہے المیں بھال بلایا ہے۔ ان کی گزن کے سلیلے میں بات کرتے کہا ہے۔ " "تم کیوں خود کو اس معاطے میں الجھاری ہو ٹائی۔۔ بقنائم نے کرنا تھا کردیا گاب ہی کرد "عون مضطرب تھا۔ "دو بہت مظلوم انری ہے اور بری طرح ہے ان انوکوں کے چنگل میں پچنسی ہوئی ہے۔ اگر میری تھوڑی ہی مدد سے دو دہاں سے نکل سکت ہے تو میں ہر کر بھی پیچھے نہیں ہوں گی۔" ٹانیہ کا اندازا ٹل تھا۔ عون نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کہری سانس بھری اور ہال میں نظریں دوڑا تے ہوئے بولا۔ "جھے سے زیادہ تمہماری ضدسے کون واقف ہوگا۔" بھر قدرے تو تف سے اس کی طرف دیکھا اور دھیے لیجے

مین و ترکی میں میں مصیبت کاشکار ہوتے نہیں دیکھ سکتا کائے۔" دسیس کون ساکس محاذبہ جانے والی ہوں۔" ٹانیہ کا اندازوئی تھا 'لاپروا نے بھروہ اپنی ر سندواج پہ ٹائم دیکھنے میں ان کے دیکھا۔اس کی ایک کلائی میں گولڈ کی ایک خوب صورت می چوڑی تھی اور دو مرے ہاتھ کی کلائی میں تازک می گھڑی تھی۔اس کی انگلیاں البتہ الکو تھی سے خالی تھیں۔ میں تازک می گھڑی تھی۔اس کی انگلیاں البتہ الکو تھی سے خالی تھیں۔ میں تازک می کورکھتے ہوئے اس کی دو کھ رہا تھا۔وہ جھینیا۔ ٹانیہ کورکھتے ہوئے اسے اردگر د کا ہوتی ہیں رہا تھا۔ ٹانیہ کورکھتے ہوئے اسے اردگر د کا ہوتی ہیں رہا تھا۔

ائی خفت دور کرنے کے لیے وہ رعب پوچھے لگا۔ کری تھیٹ کے بیٹے معیزنے خفیف ساا برواچکاکر

و المال الما

وخوين د بخست 208 جون 2014

آر ڈردے دیا 'بلکہ ایسہاک حرکات وسکنات پر نظریمی کڑی ہو گئی۔ شايد حناكوايد يهاك باتوب بعاوت كي و آئي تقى الدهاكوا بي خوا مؤاه كي جذبا تيت يرافسوس موا-اس\_خ باحق حنا کواس گندگی سے نگلنے کی آفر کی جالا نکہ وہ اب تک حنا کی اصلیت اور قطرت دونوں کوا چھی طرح جان می منی ایسهائے وسٹ بن میں سے موبا کل تکال کر آف حالت میں بی نشو پیرز میں لپیٹ کرا ہے شولڈر بیک میں آب کی باروہ حتاہے وهوکا نہیں کھانا جاہتی تھی۔اسے علم ہوچکا تھاکہ بہت پلانگ کے ساتھ اس کا پرانا موما تل جرا كراس بوست وياكيا كيا تعا-ہفس کے اندر تک اے ڈرائیور چھوڑ کے جا یا تھا۔ وہاں ہے نکل بھا گئے کا توسوال ہی پیدا نہ ہو یا تھا۔ سو۔ ایک آخری امیدید موبائل فون تھا۔ شایدم عید اور امیاز احمہ کھے کیا میں۔ وہ بہت پرامید ہوگئی تھی۔ آفس میں وہ کسی طور بھی موبائل استعمال نہ کر علی تھی۔ ہریل کسی کے آجائے کا وُر رہتا۔ اس کے ذہن میں جھما کا ساہوا۔ وہ نشو پیپرز میں کیٹاموبا کل ہاتھ میں لیے لیڈرزواش روم میں جلی آئی۔ یہ باتھ روم کوریڈور میں تھا۔ دھڑکتے مل کے ساتھ اس نے پاور کا بٹن دہایا تو چند۔ سینڈ زکے بعد اسکرین روش ہوئی محرساتھ ہی موبا کل ے ابھرنے والی دکلش می موسیق نے اسے گزردا دیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں بھینچ کرموبا کل کوسینے سے لگا کر اس کی آوازدیانے کی کو حش ک-موباكل كوسانيلنك يرلكاكراس قدرت تسلى موئى ووثانيه كوكال كرف كارسك نسيس ليناجابتي تقى واش روم میں موبائل پر ہاتیں گرنا کسی کو بھی اس طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ تب ى اس كے موبائل كى اسكرين روشن ہولى-ايك و عن الكا ماري ميسعيز ان اس من آسك ایسهانے جلدی سے مسمبوز دیکھے۔وہ سب بی ٹائیدیے تھے۔جن میں اس کی خریت ہو چھی گئی تھی۔اسها کی آنگھیں بحرآئیں۔اس دنیامیں کوئی تو تھا جے اس کی فکر تھی۔ وہ ایس ایم ایس کرنے میں اہاڑی تھی۔ بمشکل اپنی خیریت کا پیغام ٹانید کو بھیج کریائی۔۔ اور پھرفورا "ہی واش روم سے باہرنگل آئی۔ کمرے میں واحل ہوتے ہی اس کاول المچل کر حلق میں آگیا۔ سيفي كمري كوسطين شكارك كركهاجانوالي تظرون ساس ويكصف لكا عون نے صاف گفتلوں میں اسے سفیان حمیدی کے آفس جانے سے منع کردیا تھا۔ النيانية اختلاف كرناجا بالممعيز فاس روك ويا-ودعون تفیک کمدرماہ فاقبید حمیس اس کی بات مانی جا ہے۔ اس وقت تودہ خاموش ہوگئ۔ کیونکہ وہ معید کے سامنے کوئی ڈرا مانسیں کرنا چاہتی تھی۔ محر کھر آ کے اس نے عون کو کال کرکے خوب سنا میں۔ "ديكهو انبياتم يرذراى جمى آنج آئے عيں برداشت نبيل كرسكتا-"عون كالبحد زم تعا-"كُونَى مجھے كھا نہيں جا باعون عباس \_"وہ جڑي \_ "يسال پهلي كينيكري نظرون سے كھانے والوں كى بئيبات يا در كھنا۔"عون نے تنبيہ كى-

﴿ خُولِنَ دُكِتْ 211 جُونَ 2014 ﴾ ﴿

الم ين ويزال الميها معدوياره رابط موا؟"معيز في يعاقو النيافي في من مهلاديا-ومیں اے کال بھی نمیں کردہی۔ کہیں موبائل کمی اور کے اتھ نہ لگ گیا ہو۔" "بهول بيه" معيد كانداز يرسوج تقا- "اليي صورت مين تو تنهيس كال آچكي موتي-"وه به ساخته بولا - پر خفیف ماہو کرمعذرت کرنے لگا۔ "آئم سوری \_ آلُ مین "آپ کو کال آچکی ہوتی۔" "اکس ناٹ اے بک ویل معیز بھائی! آپ جھے تم کمہ سکتے ہیں۔"وہ مسکرائی۔ المحجو كلي ميرى چھولى بىن بھى تسارى بى الى كى ہے۔ آس ليے بى مندے آپ جناب نيس نكل رہا۔" وورکے۔۔اس کامطلب ہے کہ اس وقت جبورہ ہم سے بات کررہی تھی۔ کوئی آگیا تھا اور اب وہ مناسب موقع کی تلاش میں ہے۔" تانیدی اندازی سرماایا۔ "لگاتوی ہے۔واقعی اگر موبائل کسی کے ہاتھ لگاتودہ سب پہلے میرے نمبریہ کال کرکے چیک کرتا۔" "اس کامطلب ہے کہ ہمیں اس کی آگلی کال کا انظار کرناچاہیے۔"معید کی پیشانی پرسوچ کی شکنیں تھیں۔ "اور آگر اے وہاں موقع نہ ملا تو کیا ہم انظار ہی کرتے رہیں ہے؟" ٹانید کچھ اور گرائی میں سوچ رہی تھی شاير-معيز يونك كاس ريلمن لكا-اليدنيد موكد بهت در موجائد آپ سي جائة معيذ بعالى! من المحول من كتاخوف اور وسوس ديكھ بير-" ان مفظرب مى-تب يهلى بارمعيز كومحسوس مواكدوه ايسهات ملفي كيعد كافي وسرب مقي-واس كاخوف بالكل دنيا كى بھيڑيں كھيوجائے والى بحى كاسا ہمعيد بھائى إجب اس نے مجھے سے امتيان۔ احمد کے بارے میں یو چھانو میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آپ کے والد کے متعلق بات کردی ہے۔ میرے انکار پروہ بھ مى بلكه محصالفاظ نهيس ملتى كه من آب كواس كى كيفيت بتاسكون-"معيد ساكت ساس رباتها-"بميں مزيد انظار نيس كرنا چاہيے-اے وہاں سے فورى طور ير تكالنا چاہيے-" ثانيہ بے حد سجيدہ تھی-پھروہ اینا کولڈ ڈرنگ کا گلاس خالی کرنے گئی۔ جبکہ معید ابھی تک یوں بی اسٹرا گلاس میں تھمارہا تھا۔ «میں اس معاملے کو پولیس کیس نہیں بنانا جا ہتا۔ کل کوبات میرے گھریہ بھی آسکتی ہے۔ « "بالكل تُعكِد " فانيد نے اطمينان سے كها۔ "اور من نے اس كانتبادل سوچ ليا ہے۔" معيز في حرت ات ديكما-"ده كيا؟" "دویہ کہ میں دوبارہ سفیان حمیدی کے آفس میں جاوس کی جاب کے بہانے ۔۔ ٹانیے نے ڈرامائی اندازیس مل بیش کیااور ابھی معیز کھے بولا بھی نہیں تھا کہ عون نے جھک کر ٹیبل پردونوں الح تكاتي موع خشكين اندازين كما-"خبردار، تم ایسا کھ نہیں کوگ-"وودنوں اس کے قطعی انداز پر بری طرح چو تھے تھے۔ حتائے جائے میم کے کانوں میں کون سااسم پھوٹکا کینہ صرف انہوں نے رات کو حتا کواس کا کمرہ شیئر کرنے کا حوين دُلِحَتُ 210 جون 2014

"حمرنی الحال میں اپنے والدین کے کمریس ہوں۔ عون کی پندو تاپند مجھ پر اس طرح سے فرض نہیں ہے۔" ورز من مماری آفرر شکرید اواکر آمول-تم في خلوص ول ب مجهد ييش کش كي تھي- مرس عن عنفق ہوں۔ پہلے ہی ایساوہاں مجنسی ہوئی ہے۔ ہم مزید کوئی پریشانی افورڈ نہیں کرسکتے۔ معيز فاے سراج ہوئے زی ہات سم لوی۔ "بيسب عون كالتسور ب- الحيمي معلى أيك معضوم الحكى كى جان بچانے كى نيكى كرنے والى تقى ميس لے كے اعتراض جروما-" المنيي في انت مي --اى وتت اس كاموما كل بحير لكا-عون كانام اسكرين يرتجم كا باد كيه كراس في كرى سائس بعرى -''شیطان گویا دکیآاور شیطان حاضر۔''اسنے کال اٹنینڈ کرتے ہی طنز جڑا۔ "چاو ہے تم نے کسی بمانے بچھے یاد کرنا شروع توکیا۔ معون کی خوش منمی کے اسپنے ی انداز تھے۔ ٹانیہ چڑی۔ "م كون سأانيس كابها اله موجها وكرمابت ضروري مو-" اس كىبات يرعون كاقتقهه بي ساخته تفا-"تہاری وجہ سے میں ایک بے بس ومجور اڑی کی دو شیس کرپائی۔ گناہ تمہارے ہی سرجائے گا۔ "اس کا غصہ انداز گفتگوے عمال تعا۔ "كيونك مي سي جابتا تعاكدوبال دوب بس ومجور الوكيال موجاتي -" "میں اتنی کمزور شیں ہوں۔ اپنی حفاظت کرنا جائتی ہوں۔" ٹائید نے نفاخرے کما۔ جے عون نے ہنسی میں ''آچیا۔۔اپی بلک بیلٹ تم نے مجھے تواہمی تک نہیں دکھائی۔ کراٹے اسٹر بھی ہوتم ہ'' ''نراق مت اڑاؤ عون ۔۔ اور تم بھول رہے ہو۔ ہار سے ابین کیا معاہدہ طے پایا تھا؟ پھر ہرمعالمے میں نکاح تامہ نکال کے لیے آتے ہو 'جھے پر خوامخواہ کی پابٹریاں نگانے کے لیے۔''وہ زیج آکر بولی۔ انفوا مخواه کی نمیں مرف جائز۔ معون نے تصحیح ک-"كى مجبورى مد كرفے وكناجائز عمل ؟" امیں نے مرف در کے کے طریقے سے اختلاف کیا ہے اس کی دو کرتے سے نہیں۔ سمون نے محل سے ''اسے اچھاتھا کہ میں اندن ہی چلی جاتی۔ وہاں پر بھی تم ہی نے ٹانگ اڑائی تھی۔'' ٹانیہ جل کریولی اوعون فیلفہ پیکا "ایکسکیوزی... تم بعول رای موروبال میں حمیس منی مون بے لے جانے کا وعدہ کرچا مول۔" "تم صرف مية اوكه نون كول كياب؟" ثانيه كواينا غصير صبط كرنے من دفت محسوس مولى-"كول ...اب من بغيروجد كے حميس فون بھى شيس كرسكتا؟" بوے لاؤكامظا مروكيا كيا۔ "مون عباس..." ثانيه كالبولعد تنبيسي تفا-وبعد میں ویکھنا تمہارے کیے شکوے ہی جتم نہیں ہوں کے وس دفعہ ریپٹورنٹ فون کیا کردگ محرش بزی ای ملوں گا۔ معون نے خفل سے کہا۔ "كاش\_" فافيد في كرى مالس بعرى-

و حقيق الحيث 213 جون 2014

" خیر انظروں کے معاملے میں شریف کیا اور بدمعاش کیا۔" ثانیہ نے طرکیا۔جو فریق ثانی تک بحفاظمت ونظر نظرين فرق مواكر مائي اني-"وواس كے معافيے من مدورجه متحمل مرابع ن جا ماتھا۔ بسرحال عون نے کمی بحث کے بعد بھی اسے وہاں جاب کرنے کا نا ٹک کرنے کی قطعی اجازت نہ دی تھی۔ آفس آنے سے پہلے اس نے ول مضبوط کرکے اپنی دو سمری سم سے انسسا کے نمبریہ دوجار میں سعوز بینجے محر اسمايوى يى بوئى - كوئى جواب، آياتھا۔ جكدوه باس كے ساتھ ايك ميٹنگ مي سر كھيات كر بعد عدال ي بيٹي تقي اس كے موبا كل كى مسيح لون اس نے ان باکس چیک کیا۔ بورے کا پورا عون کے پیغامات برا ہوا تھا۔ اس نے ہے ارادہ ایک میں ہے کھولا۔ چلو ایا کرتے ہیں تم یہ مرتے ہیں ہم نے دیے بھی تو مربی جاتا ہے الاحلولايد" فانيه كامل ارزما كيا-اس في الغورميسية الميث كيا وه محكا-السها \_براسها كامسيج تحاراس في بالى عمسيج يك كيار ومين الكل تعبك مول-كال يدرابط مين كرعتى-حتاساته موتى إرات من-" النياني ورا أن بأس كمنكال والا حمرابيها كاصرف ايك ي بينام تقاده بينام معيز كوفارورو كرير يعد انيك فالدى معيز كوكال الل السهاكامسيطاب-س في آبكوفادودوكروياب-" المحاكم الكعآب؟ "معيز الرث بوا\_ "خربت سے ب مراس کی مرانی تخت ب ای کے دورابط نمیں کہا رہی۔" "مولىس"معيز لولى سائس فارجى-" آب بولیس رید کول نبیس کراتے وہاں؟" فانید کو یکی آسان حل د کھائی دیا تھا۔ د ان کوکول کا نبیشدورک بهت اسرونگ ہے۔ میں میڈم رعتا پر کالی ریسرچ کرچکا ہوں۔ تم سوچ کمیں سکتیں۔ اس كے بال كون كون سے عدول كے لوگ آتے ہيں۔ اس كى جوتياں سيد مى كرنے والے مارى مدكياكريں كيباليه موسكائ كمبات يمكن ليك أؤث موجائ اورميدم رعناات عائب كاروب معيد نفيل سے بتاياتو ان يوپ ي ره كل برك برك وقف كي بعداس في كيا-"معيد بهائي! آب عون كوسمجما كير- عن في بهت سوج سمجه كرفيمله كيا تفا-وبال جاكران الماك حالات مجه كرين اس كى مناسب انداز يس مدد كرعتي بول-" "" نسيس النير إمس اس كام كے ليے عوان كو مجمى مجبور نہيں كول كا-السدبات اكر عون كى موتى تومس اے زردى مجوركرسكاتفا-"معيز فشائق سيرالوبحاليا-"ليكن من خودائي مرضى سے كه ربى مول-" فانيد في احتجاج كيا-وليكن تم اسكے تكاح ميں مو-اس كى مرضى اور خوشى كى بابند-"معيد في ساخت اسے يا دولايا-

2014 0.5. 212

سلے جیساہوجائے گا۔" وہ خاموشی سے اس کا چرود کھیے گئیں۔ مران کے باٹرات میں کوئی نری یا کیک نہ تھی۔ چند انیول کے بعد معیز اٹھ کھڑا ہوا۔ أنيس أفس جار باتھا۔ خدا حافظ کہنے آیا تھا۔" "خدا حافظ ... "وہ بے ماثر انداز میں بولیس تومعییز اب جینیج کمرے سے نکل آیا۔ اے در حقیقت ابیبیا مرادسے پھرے نفرت محسوس ہوئی تھی 'یہ لڑی دانت یا غیردانت طور پران کے گھر کی ريثال كالماعث بن ربي مي-مرده مجور تفا-اے ہرمال میں ایسها کوسیفی کی شیطانی کر دنت سے نکالنا تھا۔ پھرچا ہوں کمیں بھی جاتی۔ ا پیسها کا دهبیان اب اس دنیا میں کمیں بھی نہیں تھا۔ اسوائے اس موبا کل فون کے۔ گراہے کمیں بھی موقع نہ ملیا تھا کہ وہ ٹانیہ سے رابطہ کرپاتی۔ گھر میں حتاسائے کی طرح اس کے ساتھ ہوتی اور میں میں فرمان د اسے برکام الٹاسیدها ہوئے لگا۔ سینی سے وہ کی بار جھاڑ کھا چکی تھی۔ وہ صرف ایک موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ دو ایک موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ دوبارہ ٹائیدے رابط کرتی۔ شاید امتیازاحد اسے آزاد کروائے کے کھے کردہے ہیں۔ ارا تیور کے ساتھ بے ول سے چلتی وہ گاڑی تک آئی۔ تب ہی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اے مخصوص نسوانی درداند مذکرتے ہوئے اس نے سرسری نظرا تھا کے دیکھا۔ لید بھرکونگااس کی آنکھوں نے بچھ غلط دیکھا ہو۔ سیفی کے ساتھ بنتی کھلکھلاتی وہ رہاب احسن تھی۔ ایسہاکوا بنی بصارت پرشک گزرا۔ اس نے آنکھیں سكيري- رباب كاسيفي جيب دكردار كے ساتھ كيا تعلق؟ ورائبوراب اركك عارى نكال رباتفا توكيارياب ابھى تكوى كھيل كھياتى ہے؟ ابسهاكاول اتفاه كرائي من الرياكا وہ سیفی کی اصلیت جانتی تھی۔ محرر باب نہیں۔رباب نے تو بیشہ کی طرح شایداے اپنے ٹارگٹ کے طور پر مگروہ نہیں جانتی تھی کہ مجھی کبھارشکاری خود بھی شکار ہوجایا کر ناہے۔ ابسهائے تھک کر مرسیٹے تکاویا۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف روال دوال تھی۔ اس نے خدا کا شکرادا کیا آج حناموجودنہ تھی۔ ظاہرہا کیک "مرزنس دومن" استے دنوں فارغ تو نہیں جیٹھی مد بسیار گاڑی اندر آئی تودو سری گاڑی میں تی سنوری حتا کسی بینڈ سم سے مرد کے ساتھ جاری تھی۔ابسیانے

وحوين الحك 215 جون 2014

واین وے کل ہے میرے فائل ایکزیمزاشارث ہورہ ہیں۔ سوچا اچھے شکن کے طور پر تم ہے بات كرلول-"وواب شرافت كي حول من تفا-"بهتر مو ماكه تم الحجى طرح ردهائي ي كرليت-" فانسيه متاثر نسين موئي تقي-"بري ظالم مويان "وه كرابا في كويا ات ايك يين كن كا-وكيااييانهين موسكناكه بين اورتم الجصح دوست بن جائين اوراكراس دوران تم ميري محبت من جثلا موجاؤ\_ جوكه تم ہوہى جاؤگى ... تو ہم رخصتى كرواليں۔ورندا يتھے دوستوں كى طرح جدا ہوجاتيں۔ ٣٠ ندا زبے حدمظلومان المورجي ميرے خيال ميں تم ليث ہورہى ہو۔ پھرمات كريں گے۔" وہ بزى خوب صورتى ہے اس كے ہاتھ ميں ايك نئى سوچ تھاكر رخصت ہوا تھا۔ جبكہ ہاتھ ميں بے جان موہا كل تھامے ثانيہ البھن كاشكار تھی۔ ہ افس کے معاملات توبہت اجھے جارہے تھے۔ مراہبہاوالے معالمے نے معید توکیا پورے گھرکوپریشان کیا سفینہ وقتی طور پر معیز کی بات مجھ کر خاموش ہوجاتیں۔ مریم سرچوں کے تی دروا ہوجاتے تو شیش کاشکار ان دنوں تو وہ معیز ہے بات کرنے کی بھی روادار نہ تھیں۔ جب ہے اس نے ایسیا کے لیے انکیسی صاف کروائی تھی۔ ابھی بھی آفس جانے ہے پہلے وہ ان کے کمرے میں گیاتوا سے دیکھ کرانہوں نے یوں آٹھوں پر ہاٹھ "الما بلیز ایس سخت دل تو آپ مجمی بھی نہیں تھیں۔"وہ عاجز سا ہو کران کے قدموں کی طرف بیٹے گیا۔ تو انسول نے ترک کریاز وسٹایا۔ " اجها مير عمر جود الاراب اس كاليا؟" "انا ہوں میں کہ بھے علطی ہوئی ہے۔ میں نے آپ کے مقابلے میں ابو کاساتھ دیا۔ لیکن میرے کیے آپ دونوں ہی برابر ہیں۔اگر آپ جھ سے کچھ کمیں تو میں وہ بھی کرنے سے گریز نہیں کروں گا۔"وہ جذباتی ہوئے سفینہ اٹھ منصب-"تو پھرنکال یا ہر کرواس تاکن کی بٹی کو ہماری زند کیول میں سے انہوں نے قطعیت کا معیز بے بی سے اسی ویکھنے لگا۔ "مجھے ایک مرتے ہوئے انسان کی وصیت کایاس رکھناہے الم-" ورایعن تم سے ابنی بات منوانے کے بھے بھی مرتاروے گا۔وصیت لکھناروے کی۔"وہ سمنی سے کویا ہو تیں۔ "الله نه كركاما-"معيز في ان كيرول كوافي دونول بالحول من كرفت كيا-

و عون د الله على 204 على 204

"آپ بلیز میری پوزیش کو جھنے کی کوسش کریں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ہرچیز سیجے کردوں گا۔سب کھ

وہ کرے میں آگر خوف زدہ ی جادر لیسٹ کے بیٹھ گئے۔ ایک عجیب سی ان سیکیر تی نے اسے تھیرلیا تھا۔ میم کسی بھی وقت اس پر کتے جھوڑ مکتی تھیں اور یقیناً ۔ ود کے انسانی شکل میں ہوتے۔اے اپنی ال یاد آئی۔ اس کی پیاری ال اگر وہ امتیازاحدے شادی کرلتی تو آج ایسها کے لیے حالات بھر مختلف ہوتے۔ ''گاتر ۔۔۔ اے کاش میری ماں۔۔ اس وقت تونے اپنے دل پیپاؤس رکھ لیا ہو تا توبعد میں کوئی تیری عزت نفس '' ۔۔۔ کتب '' وہ پیوٹ پھوٹ کے دونے کی۔ پھر کچھے خیال گزراتوجلدی سے اٹھ کروضو کیااور جائے نمازیہ کھڑی ہوگئے۔اس ک کریہ زاری تھی کہ بے قابو ہوئی جاتی تھی۔ آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ "رحم میرے خدا۔ اے الک کل کا تنات حوالی اس بٹی کی طرف بھی کرم کی ایک نظر۔" وہ تجدے میں کر کے بے تحاشارونی مربی انتارونی کہ اس کے بعدوہ کوشش بھی کرتی تو آنسونہ نکلتے تھے۔ وہ بدم ی بڑی تھی۔ مرول محومناجات تھا۔جانے کن دفتوں سے وہ خود کو مسینی بسرتک آئی۔ورحقیقت اس میں اب مزید کریبروزاری کی سکت ندرہی تھی۔ وَان الى الله عليه ومخدد تفاكه الإس كى عزت واؤيد لكائى جاف والى تقى و يك وم جوكل اس كے تيلے من محر مراہث ي بوني محي-اس نے تکمیر برے کرکے نشوز میں کپٹامویا کل بے تابی سے محولاتواس کی اسکرین چک رہی تھی اور اس پر ٹانیہ کانام جم گارہا تھا۔اس کے وجود میں جیسے جان آئی۔ تیزی سے از کرده واش روم کی طرف بردھی۔وروا زه بند کیا۔



خوش دانج ش **217** جون 2014

اہے آپ کو آزاداور بلکا پھلکا محسوس کیا۔ رہ ہر حال میں ٹانبیے رابطہ کرنا جاہتی تھی۔ مگردات کے کھانے پر میم کی بات نے اس کی جان ہی نکال البت ہوگئی بھی موج \_ فیل ہوتم اس کام مں۔"میم نے چھاور کا نےے کھیلتے ہوئے سرسری انداز میں بات شروع كى والسها تحرب الميس ديمن لل-"بيباروه بي بي اور يرييز كارى والا اننا ورامه اب بند كرو-ايك لا كه كابعى برنس نيس كرك دواتم ف- ميم "كوشش الى ففيد" ميم في اس كيات كان كريك لخت غراب آميز ليجيس كماتوايسها كم اته من تعاما المارے برنس میں خود آگے بردھ کے ملے کا ہار ہوا جا آہے۔ سیفی تو تنگ آچکا ہے تم سے "وہ تلخی سے ابسهات چبایا موانواله طلق ا آریامشکل موکیا-و كل سے تم أص سيس جاؤگ وون كر جيمو اينا مائند ميك اب كرواور جراينا برنس جلاف جسطا تيك حتا۔ "میم نے نیازی سے اس کاٹائم تیبل سیٹ کرتے ہوئے کما۔ ابسها کی رنگت سفید پڑ گئی۔ ول رک رک کے چلا تو سائس بھی تنگ ہوتی محسوس ہونے گئی۔اس نے فتاع مونے والے جانور کی طرح میم کی طرف و محصار "ويلمواليها الجهيا المحصاب تمهار اكولي درامه اورمنت اجت برداشت نهي موك حويس في كهدوا المحكمة ونول کے بعد تم اس برخوش ول ہے عمل کوگ ورنہ مجھے خودی کھے سوچنا برے گا۔" دہ اب سویٹ وش کے رہی تھیں۔ اس وقت عموا "ميم بي گرير موتى تھيں- يهال موجود دھيروں اؤكياں (جن ميں ہے کچھ مجبور تھيں اور کچھ ميے كے ليے بخوشي سه كام كرتى تھيں-) اس وقت اپنے "ميرنس" كے ليے جا پچكى تھيں اور اب ميج بي واپس له كي توميم كى زبان من اس قدر "كى" تقيس كه برد اعلاعمد دارول كے ساتھ بيويوں كے بجائے من مون پیر جانی تھیں۔"گانچنگ' وميرك خيال من تماري لانجنك سبعي بني مون ربسي ي كاجائد يداوك بيرون ملك اي برصورت بوبول کو لے کرجانا پند شیں کرتے نا۔" سیم اب برے دوستانداندازش ڈسکٹن کردی تھیں۔ ايسهاكا كهايا باالتن كوتفا وميم ... "اس كي مند الفظائد لكا تقا- ميم في مرد تظول ساس كى طرف يكها-والمحود اورات مرعم جائے خوب سوچو میں کسی بھی معاطم میں تمهاری اجازت کی ایر مسی موں

خولين والجست 216 جون 2014

تم بير نهيں مانو کي تو پھر ميں جو جا ہے وہ كروں كى۔ "ان كالبجہ ان كى نظروں سے زيا وہ برفيلا تھا۔

النيه في الأن كنفير بالتيارات يكارا محمده مرى طرف خاموشي تقي-وس ليا آب فعيز بمالي؟" انبے نے میٹنگ یر موجود معیز کو تھے ہوئے انداز میں متوجہ کیا جو گنگ ساتھا۔ "بياتوبهت برابورماب" وه بمشكل خودكو كه كمنير آماده كمايا-دسیں قویملے بی کمدرہی تھی کہ اے فوری طور پروہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے مر آب لوگ بتا نہیں کس تفعونقصان کے چکروں میں بڑے ہیں۔" ان میر کے انداز میں خفکی تھی۔ "ليكن اب آب نيانالاناله آس يرسول تك كي دُيْرُلائن في ب-" "او کے میں کچھ کرنا ہوں۔"معیز کا زہن سخت براکندگی کا شکار ہورہا تھا۔اس سے مسلک ایک اہم اے احباس ہوا کہ تین سال پہلے اے امتیا زاج کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنے چاہیے تھے۔ آج وہ بھاڑ میں بھی جاتی تومعید کو پروانہ ہوتی مرامتیا زاحمہ جس حیثیت سے اس کی دمیدواری معید پر چھوڑ كئے تھے اسے يوں بھاڑ ميں جاتے ويكھتا۔ ول كروے كاكام تھا۔ \_ حميں \_ بقينا" بہت بے غيرني اور بے حمیتی کا۔ سوچ سوچ کراس کا مریعنے کو تھا۔ رات کے اس سرجب سب اپ کمرول میں اے ک آن کیے برسكون نيندك رب تصوه بي جيني اوراضطراب كي آك مين جلاجا تا تعا-بعی سوچنا کہ سیدها جاکے میڈم رعنا کے سامنے کھڑا ہوجائے اور کزن ہونے کادعوا کرکے ایسہا کووہاں سے نكال لي مركباده اتن آسانى سو في اعرب والى مرفى كواته سيادي؟ اوراگر بولیس لے کے جاتا \_ لیکن اگر بولیس نے بیشہ کی طرح ایمان داری ہے کام نہ کیاتو \_ اس کے بعد تو میڈم ایسا کوالی تہوں میں چھیائے کی کہ اس کی دھول بھی ندھے گی۔ ثانیہ نے مسج اے اور عون کواسے ہاں بایا تھا۔وہاں شاید کوئی صورت حال نکل آئے۔اس نے تھک کرسوچتے ہوئے خود کوبستر ر کرالیا۔ ' طور کے لیے لڑی ہے اہم کچھ نمیں ہو تامعیز\_اور تم ہو کہ تمهارا پیچھا کرنا پڑتا ہے۔''رہاب کے لب كهج مِن خفيف من منحى كارجاؤ تقا-''آئم سوری \_ بهت بزی تھا میں یعین کرد...اور آج تو سرمیں شدید درد جی ہے۔'' معیزنے تینی دیاتے ہوئے تھ کاوٹ زو سج میں معذرت ک-وه أص ألو كميا تفاعمراب كجه كام تهين مويار باتفا-وميري طرف آجاؤتا-ايناته كى يى جائے پلاؤل كى توسارادرد بھول جاؤك "دوكتكنائى-" آفراتو بهت شان دارے مرآج ایک بهت ضروری میشنگ ب وہ ملے سے مسرایا۔جان تھا رہاب کوچاتے بنانے کی الفب کابھی نہیں تیا محروہ اس کے لیے جائے بنانے كاكهري معيد كي المات محل "كم أن معيز \_ يو آرسوبور تكسيد كوني اوراد كابو باتوسر كال آيا-" وسوري يجصيه كرتب سليف كالبحي وقت بي شيس ملا-"معيد في اس كامود تعيك كرناجابا-"معیزے تم میرا مود فراب کرنا جا ہے ہو؟ لؤکیاں اسے بوائے فرینڈ زکے بارے میں کیا کیا نہیں بتا تیں اور ایک تم ہوک ... "وہ دباتیت براتر نے لی۔معیز سجیدہ ہوگیا۔ 204 03. 219

الانبياكي كالمسلسل آربي تقي-البهافي برق رفآري سواش بيس كائل اورشاور كاياني كمول را-وہ نمیں جاہتی تھی کہ باہرا جاتک کسی کے آجانے پر کوئی شک پڑے۔ اس فدروازے عدر مث کے ٹانید کی کال افیذ کی۔ \_ تھینجی ہوئی نسول کے ساتھ اسے بولنا دنیا کا " بيد بيلوي"ات خوداين آوازي غيرانساني كلي\_ السيا يهام المازماط قار "السين ايسها مول واند إس ايسها مول "خوف ال ارزه يره رباتها-م مں بت مشکل میں ہوں۔ میں یمال سے لکانا جاہتی ہوں۔ پلیز پلیز "اس کی آواز مجنسی ہوئی وكيابوا إبها كل كبات كو-اكر موقع الما باو-" انبے نری اور بارے کمالواس کی آتھوں میں آنسو بھر آئے۔ عرصه بوا تفاييه بي ريالي يف دمیں یہاں محفوظ نہیں ہوں۔ میم مجھے کسی کے ہاتھوں بیجنا جاہتی ہیں۔بس دودن کے بعد۔ خدا کے لیے ا عند بجمعے بچالو۔ میری عزت داؤیہ لکنے والی ہے۔ "وہ کھٹی کھٹی آوازش بولی۔ تونث دری ایسها... رود مت. حوصله کرد... بو آرائ بربو کرل. میں ضرور تمهاری بیلپ کرول گ-" النيف بتهاري اس كارا-"مراكل سے آفس جانابند ہوكيا ہے۔ بس دودن كے بعد." وہ بلك المحى-"كيے حوصل كرول ... است دنول سے تم لوكول كويا ہے كريس إن كے قبضے ميں مول تو يجھ كرتے كول نيس تم لوگ معیزے کو میری بے بسی کاتماشامت دیمے اور املیا زاحر کمال بن جومیری اسے میکوعدے کرکے ایک مضبوط بندھن میں باندھ کے مجھے ساتھ لائے تتے ؟ کیادہ میم کو ثبوت دکھا کردعوے کے ساتھ مجھے یہاں ہے وہ بھنچی ہوئی آدازم اپنی چین رد کتی بمجی غصادر بھی ہے ہے کہ رہی تھی۔ ٹانیہ گنگ سے سے گئے۔ یہ کیے رازچھے تھے اس کی باتوں میں۔ کون سامضبوط بندھن کیسا ثبوت اور کیسا "معیز احرکونادو ٹائی۔ برسول تک کاوقت ہمیرے پاس۔ اگر پرسول بارہ بے تک وہ کھے نہ کرسکالومیری خودکشی اس کے سر۔ قیامت کے روز میں ان دونوں باپ میٹے سے حساب طلب کول گ۔"اس نے تھک کر خودہیلائن کاٹ دی۔ كنے سننے كواور كھ بيائى كمال تھا۔ امتيازا حداقة جياس مرشترى وزميض تصاوراب جبك معيذ كواس كبار عرب على كياتفاتوده محى تحض تماشانی و مجدر باتھا۔وہ بوم موتے می۔ خولين والحد 218 جون ١١١١ م

عن اس کے ساتھ چل را اے کیٹ خود ٹا نمیہ نے کھولا۔ اس کے ہونٹوں پر دونوں کے لیے مسکراہٹ تھی۔عون ساری خفکی بھولنے لگا۔ ۳۰ تن در نگاری- کھانا محنڈ ابورہاہے۔ «ار جھے ڈائر یکٹ وعوت دینیں اونا شنے کے فورا سبعد ہی آجا آ۔" عن نے کہاتوہ اطمینان سے بولی۔ اليس جانتي محى-تبيىمعيز بمائي كوكها-" عن نے مسراہ شعبات معیز کو کھورتے ہوئے کہا۔ "جانا ہوں میں بچھے توبس باؤی گارڈ کے طوریہ باالیا ہے تمنے" الجلو-برت الجهي بات ب- اب جاؤ دونوں باتھ منہ وقوے فریش ہوے آجاؤ۔ خالہ جان تو کھانا کھا کے میلسن کے کر لیٹ چلیں۔" میلسن کے کر لیٹ چلیل مسکراہٹ عون کوبہت حوصلہ دے رہی تھی اور یقینا "کسی تبدیلی کا اعلان بھی کیج کیا تھا۔ کھرے کھانے کی بھڑین ورائی تھی۔ "يرسب آج من فالسينشلي آب اوكون كركي بتايا ب" اندے کما تو معیز نے رشک سے عون کو دیکھا۔ دونوں نے مل کھول کے لدید کھانا کھایا اور مٹھے میں رُا مُفل اس كے بعد جائے كم ليحوه لاؤر جيس آميتھے۔ "مسئلہ کیا ہوا ہے اب؟"عون نے پوچھا تو ٹانیہ نے اپ موبائل میں ریکارڈ ایسماکی کال آن کردی-وہ "اور میں نے جتنی بار بھی اس کال کوسنا ہے جھے محسوس ہوا ہے کہ ہم لوگ پوری حقیقت سے واقف شیں السعيز بمالي!" اند نے بے مد سنجد کی سے معید کود یکھا۔وہ یقیتا "ایک ذہن لڑکی تھی۔معید نے مل بی اعتراف "دہ كس بند هن اور كن شوتوں كى بات كرتى ہے وہ بھى استے دعوے كے ساتھ؟" "ابوا ہے اپنى ذهروا برى يہ يمال لائے تھے "معيذ آئكسيں چراكيا۔" دہ اپنى دوست كے اتھوں وحوكا كھا گئے۔ ورندابوباس اور كالح كي فيس اداكرد يصف "معیدیاراس کاصاف اورسیدها حل یی ہے کہ پولیس ریڈ کرائی جائے اور ایسها کووہاں سے بر آمد کرلیا عون في صاف كونى الما-"میں کوئی رسک نہیں لیا جاہتا۔ سیب نیادہ کالی بھیٹریں ای محکے میں ہیں۔ ریڈے پہلے ہی میڈم کو کال دے دی جائے گ۔ اور پھرشاید ہم آئندہ بھی ایسها کونہ و کھیا میں۔ "آبِبالكل تعيك كمدرب بن-" النيان كاس كى بات الفاق كيا-"اس مسئلے کو قول بروف طریقے نے حل کرنے کی ضرورت ہے۔ "عون نے رائےدی-"ندوهوبال سيا برآعتى باورندى كوئى دبال جاسكتا ب"معيز فياودلايا-€ 2014 U.S. 221 £ 55.05.05

W

دع ول توبه که میں تمهارا بوائے فریند شہیں ہوں۔وو سرایہ کہ اڑکیوں کی اس طرح کی نضول باتوں میں توے قیمی " پر بھی۔ تم دوسرے اور ذکی طرح نہیں ہو۔" وہ با اختیار بولی بحریشنے گی۔ "آئی مین ادوسری از کیول کے لورزی طرح-" " بجھے محبت میں چیپ ہونا پیند نہیں ہے رہاب۔ محبت میں ایک فاصلہ اور پا کیزگی ضروری ہے۔ ورنہ وہ محبت سسراتی موس بن جاتی ہے۔"معید نے نری سے اسے سمجھایا۔ " پلیز ... "وه کرای - "نومور لیکچرمعیل ... والتي روانس كي النس تونيس كيس بهي معتاصوفياند ليكجر جهارت مو-"ووخفا بهي-و چلو تعیک ہے۔ تم ناراض ہی رہنا۔ ملو کی تو و کھنا کتنے پیا رہے منا آبوں۔ پھر مخرے ساری فرینڈز کویتانا۔ " وات باربر مرعوص لبحض بولاكه رباب كاول كدكراا فا-"ليمسليع؟"وه به تاب بولى معيز آست إسا-والمجمى شيں ... سنڈے کو ... جسٹ ویٹ اینڈی ۔ ۱۹سے رہاب کے ول ک بے قراری برهادی تھی۔ معیز کافون بند ہوا تو وہ جلدی سے اسکائے یہ اپنی دوستوں کو بتائے گی۔اس کا اعداز بہت ہو ش سے بحراموا

اس نے مون کیاں پنچ کراہے چلنے کو کماتووہ جران ہوا۔

" فانیے نے ہمیں انوائیٹ کیا ہے۔ اپنی خالہ یعنی تمہاری پھیھو کے **کھر۔**" معيز الجي ليخ الممير أنس سے اٹھا تھا أورسيدها عون كے ريسٹورنٹ ميں پہنچا۔ "مجھے انوائیٹ کیا ہے یا مجھے؟"عون نے طنز کیا۔

معیدے مسرابیت جمیانی مشکل ہوئی۔اسے باچل کیا تھا کہ اندے بطور خاص عون کوانوائیف کرتے کے لیے کال سیس کی تھی۔بس معیدی سے کمدویا کہ کل دونوں چلے آنا۔

"تمهارے حالات تو پہلے ہے ہی پیکے جارہے ہیں یا سے گاگیا تم دونوں کا۔"معیز کوعون کی شکل دیکھیے۔

"معالم كياب ميول بلاياب است؟"وه كاك كعات كوقفا-

الهدها والے معاطیر بات كى بورى ب وہ بت مشكل ميں باس كا آفس جانا بركرواكيا ب ايك دوز بعدشايدوهاس كاسوداكدي

معيزيك لخت ي مجيده مواتوده سبعي كمنايرا بحوده فهيس كمناجا بتاتها-

" وه-! "عون کو ناسف بوا- «معی ساتھ چلول گامعیز! جو پیلپ کرسکا کروں گا۔ مگر پلیزیا ر! ثانیہ کووہاں مت جانے رہا۔ان لوگوں کا نیٹ ورک بہت اسٹونگ ہے۔ میں اس یہ کوئی آنچ نہیں آنے رہنا چاہتا۔وہ میری کمل فریند ممین منکوحہ ہے اورا بی عزت کے لیے مردجان سے چلے جایا کرتے ہیں۔"

وہ بے حد سجیدہ تھا۔معیز نے ایک تک اسے دیکھا۔ جانے کون سے لفظوں نے ول کے تاروں کو کیما

و المرابع المر

💠 پرای تک کاڈائریکٹ اورر ژبوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُنگ سے پہلے ای بک کا پر نٹ پر ای بعد ہر پوسٹ کے ساتھ اوراجھے پر نث کے اور اچھے پر نث کے اور اچھے پر نث کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج ♦ هر كتاب كاالك سيشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ال الله أن الأن يرض کی سہولت ماہانہ ڈانجسٹ کی تنین مختلف سائزول میں ایلوڈنگ سريم كوالثي منار مل كوالثي، كميريد كوالثي ♦ عمران سيريز از مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ∜ایڈ فری کنگس، کنگس کو پیسے کمانے

کے لئے شریک مہیں کیاجاتا

واحدویب سائك جہاں بركتاب ٹورنث سے بھی ڈاؤ تلوڈ كى جاسكتى ہے

او ناوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھر ہ ضرور کریں 🗲 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتا

اینے دوست احباب کوویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

## WWW.PARSOCIETY/CON

Online Library For Pakistan





"تم سيفى كو بحول رب موروه ماراشكارين سكتاب معون في ومعنى اندازي كماتووه چونكار "وہ تو تہرس سوچتا ہے کیونکہ وہی آیک مخص ہے جو تہرس اندر بھی لے جاسکتا ہے اور ایسیا کو باہر بھی لاسكتاب تمهارے كينے پر- "عون كاذبن واقعى كام كركياتھا۔
"اسكتاب تمهارے كينے پر- "عون كاذبن واقعى كام كركياتھا۔
"است با ہرلاكروہ ميرے حوالے ہى تو نہيں كردے گانا۔ واپسى بھى تو ہوگ۔"معيذ الجھا۔
"مبيد۔ بييد نگاؤ ميرى جان! وہ لوگ برنس چلا رہے ہيں۔ انہيں صرف بييہ چاہيے۔ "عون نے حقيقت ميان مميرے اتھ كى فى جائے فى كر تمارے داغ نے بت تيزى سے كام كرنا شروع كردا ہے۔" اند مكرامت دباتے ہوئے بولی پھراس نے معید کود یکھا۔ ور المرس المربعي كول كى كم اس الركى كم انى مس بهت كي ميسنى ب-"معيد نے چوتك كراہے ''اس نے آپ سے ایسے شکوہ کیا تھا جیسے اسے بہت مان ہو آپ پر۔اوراس نے یہ بھی کہا تھا کہ امتیازا جمد میڈم کو ثبوت دکھا کے اسے وہاں سے نکال سکتے ہیں۔'' ٹانیہ ابھی تک اس نبج پہ سوچ رہی تھی۔ ''اس کا کیامطلب ہوا؟''عون نے تا مجھنے والے انداز میں پوچھا۔ ''نہ کر اللہ میں بھی سے بیٹ کی سے بیٹ کے اس میں بھی سے بیٹ کے سے بیٹ کے سے بیٹا کر سے بیٹا کے سے بیٹا کے سے ب "اس كامطلب يه مواكد انكل كياس ايسا كچھ ثبوت ہے جس كى بنا پر ايسها كاكليم كركے اسے وہاں سے نكال انتيات صاف لفظول مي وضاحت ك-عون في منظر نظرول معيز كود يكها-"كياآنكل في الني كزن الدايد كرلياتها؟ أكرايها كوئى تخري ثبوت بتو بحر بهى كام بن سكاب اليك بارايسها دبال سي نكل آئے تو بحري ثبوت و كھاكراس كي واپسي كورو كاجاسكنا ہے۔" فاند فيوش سے

"وه بهت مشكل من إسمعيز بهائي! آبسب نفع نقصان چهو ژكر صرف يه سوچين كدوبال محض اس كى جان

اندوب لفظول من کچھ نہ کتے ہوئے بھی بہت کھ کمہ گئ۔ معيزى ركول بن دور تأسيال تب الحا-

غور كر تاجران سامو كروه بيرد مكفنے لگا۔

اوراس بیر کامتن پڑھتے ہی جیے اسے چار سوچالیس والٹ کا جھڑکالگا۔ اس نے بے اختیار بے یقین سے معمد کی طرف دیکھا۔

(باتى الكياه انشاء الله)

خولين والجيد 222 جون 2014

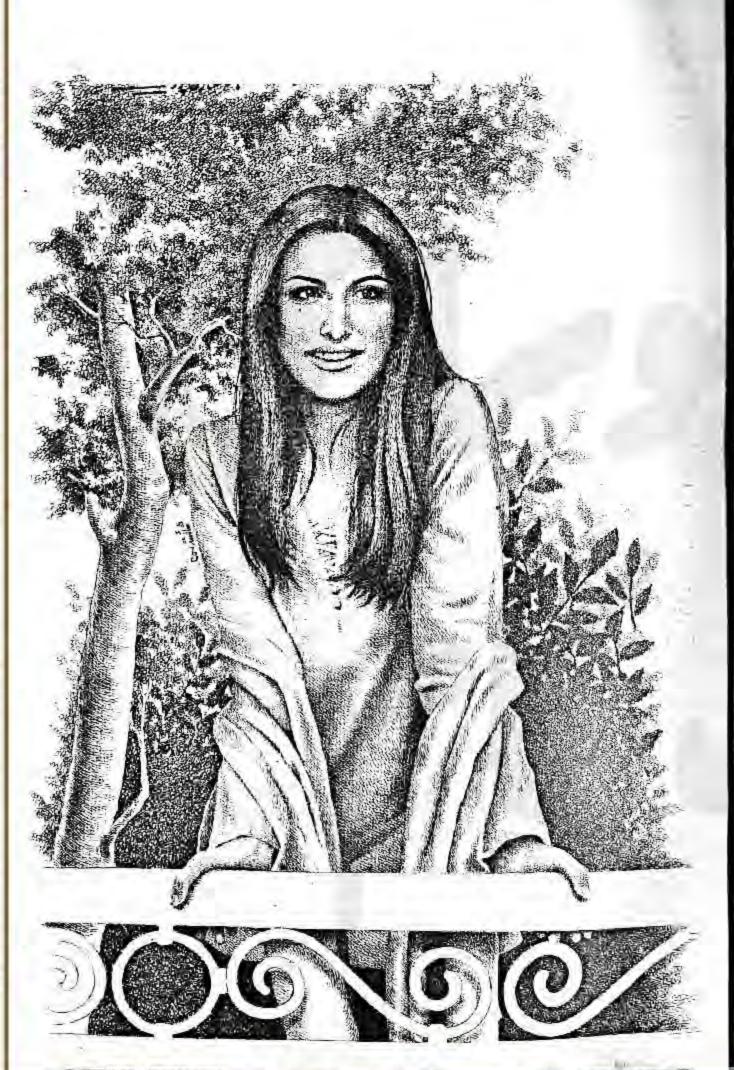

## عفت يحرطاس



اقمیا داخد اور سفینہ کے تین بچے ہیں۔ معین 'دارا اور ایزد۔ صالح 'اقمیازاخیر کی بچین کی متفیتر تھی تحراس سے شادی نہ ہوسکی تھی۔ صالحہ دراصل ایک شوخ 'البڑی لاکی تھی۔ دہ زندگی کو بحربور انداز میں گزارنے کی خواہش مند تھی تحراس کے خاندان کا روا بی احول اقمیازاحی ہے اس کی بے تکلفی کی اجازت نسیں دیتا۔ اقمیاز احمر بھی شراخت اور اقدار کی باس واری کرتے ہیں تحرصالحہ ان کی مصلحت پندی 'زم طبیعت اور احتیاط کو ان کی بردی سمجھی تھی۔ نتیجتا ''صالحہ نے اقمیاز احمر سے محبت کے باوجو دید کمان ہو کر ابنی سمبلی شاذیہ کے دور کے کزن مراد صدیقی کی طرف اس کی ہو کر اقمیاز احمر سے شادی سے انکار کریا۔ اقمیاز احمد نے اس کے انکار پر دلبرواشتہ ہو کر سفینہ سے نکاح کر کے صالحہ کا راستہ صاف کردیا تھا تھر سفینہ کو لگ تھا جسے ابھی بھی صالحہ 'اقمیازاحمد کے دل میں بہتی ہے۔

شادی کے تجے ہی عرصے بعد مراد صدیقی اپنی اصلیت دکھا دیتا ہے۔ وہ جواری ہو تا ہے اور صالحہ کوظلہ کامول پر مجود کرتا ہے۔ صالحہ اپنی بٹی ایب ای دجہ سے مجبور ہوجاتی ہے گرا یک روز ہوئے کے اڈے رہنگاہے کی دجہ سے مراد کو پولیس کا گا ہے جاتی ہے۔ صالحہ شکر اواکرتے ہوئے ایک فیکٹری میں جاب کرلتی ہے۔ اس کی تعمیلی زیادہ شخواہ پر دوسری فیکٹری میں چلی جاتی ہے جو انقاق سے امتیاز احمد کی ہوتی ہے۔ جب مراد رہا ہوکر آجا تا ہے اور پرائے دھندے شروع کردتا ہے۔ وس لاکھ کے بر لے جب وہ ابسہ کا سوواکرتے لگتا ہے توصالحہ مجبور ہوکر احمیاز احمد کوفون کرتی ہے۔ وہ اور میں اور ابسہ اسے ذکاح کرکے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کا میٹام عیز احمد باپ کے اس راز میں شریک ہو تا ہے۔ صالحہ مر جاتی ہے۔ احمیاز احمد 'ابسہا کو کالج میں واظہ دلا کرہا شل میں اس کی رہائش کا بند وہست کردیتے ہیں۔ وہاں حقاسے اس کا



W

W

a

0

W

W

W

دوست ہے جواس کی روم میٹ بھی ہوتی ہے ، تمردہ ایک خراب اڑکی ہوتی ہے۔ معیزاحرای باب سے ابیما کے رہے پرنافوش ہوتا ہے۔ زارااور سفیراحس کے نکاح میں اتمازاحرابیما کو بھی مر مو کرتے ہیں محرمعیز اے بے عزت کرکے گیٹ ہے ہی واپس جیج دیتا ہے۔ زاراکی نیورہاب ابیہا کی کالج فیلو ہے۔ وہ تفریح کی خاطر از کوں سے دوستیاں کرے ان سے بیے بور کربلا گلا کرنے والا مزاج رکھتی ہے اور اپنی سیلوں کے مقالے اپی خوب صورتی کی وجہ سے زیادہ تر ٹارگٹ جیت لیا کرتی ہے۔ رہاب معیز احمیس مجی دلچیں لینے لگتی ہے۔ ابيهاكا يكسيذن بوجا اب مروواس بات عب خرمونى بكدومعييز احمدى كازى سي الرائى مى كونكم معيز اے دوست عون کو آمے کویتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے دوران ابیما کا برس کمیں کر جا با ہے۔ وہ نہ توہائش کے واجبات ادا کریاتی ہے۔نہ انگیزامزی میں۔ بہت مجبور ہو کروہ انتیاز احمد کو نون کرتی ہے تمردہ دل کا دورہ پڑنے پر اسپتال میں داخل ہوتے ہیں۔ابسہاکو بحالت مجبوری ہاشل اور الگیزامز چھو و کر حنا کے کھرجانا پڑتا ہے۔وہاں حنائی اصلیت کھل کرسامنے آجاتی ہے۔اس کی ما جو کہ اصل میں "میم" ہوتی ہیں اور زیردی کرے ابسیاکو بھی غلط رائے پر چلنے پر مجبور کرتی ہیں۔ابیہا بت سر پختی ہے مرمیم پر کوئی اثر نہیں ہو تا۔امیا زاحد دوران بیاری معیدے اصرار کرتے ہیں کہ ابیہا کو کھرلے آئے مرسفینہ بحرک اتھتی ہیں۔اممیازاحد کاانقال ہوجا ماہے۔مرنے میل دہ ابسیاک نام پچاس لاکھ مکمر میں حصہ اور مالاندوی ہزار تقرد را اس اس بات پر سفینہ مزید تع یا ہوتی ہیں۔معید ابیما کے باسل جا تا ہے۔ کا ع میں معلوم کرتا ہے مگرابیما کا مجھے پا تمیں جلتا۔وہ چو تک رباب کے کالج میں پڑھتی تھی۔اس کے معیز باتول باتول میں رباب سے بوجھتا ہے مروہ لاعلمی کا اظہار کرتی ہے۔ عون معیز احمد کا دوست ہے۔ ثاب اس کی منکور ہے۔ تکر پہلی مرتبہ بہت عام ے کھریلو حلیے میں دیکھ کروہ

W

W

W

ناپندیدگی کا ظهار کردیتا ہے۔ جبکہ ٹانیہ ایک پر حمی لکھی وہن اور بااعتاد لڑکی ہوتی ہے۔ وہ عون کے اس طرح انکار کرنے پر شدید ناراض ہوتی ہے۔ پھر عون پر ٹائید کی قابلیت ملتی ہے تودہ اس کی محبت میں کر فقار ہوجا آہے مکراب ٹائید اس

ے شادی ہے انکار کریتی ہے۔ دونوں کے درمیان خوب عرار چل رہی ہے۔ میم ایسها کوسینی کے حوالے کردی ہیں جوالک عماش آدمی ہو ماہے۔ابسہا اس کے دفتر میں جاب کرنے پر مجبور كري جاتى ہے۔ سيفى اے ايك بارنى ميں زيروسى لے كرجا ماہي جمال معيذ اور عوان بھي آئے ہوتے ہيں مكروہ ابسوا كے يكر مخلف انداز حليے پراسے بيچان سي باتے ما ہم اس كى تحرابث كومحسوس منور كركيتے ہيں۔ابيدا بارتي من ایک ارمیز عمر آدی کوبلاوجہ بے تکلف ہونے پر تھیٹر مار دیتی ہے۔جوابا سیفی بھی ای وقت ابیہا کوایک زوروار تھیرجہ ریتا ہے۔ عون اور معیز کو اس لڑکی کی تزلیل پر بہت افسوس ہو تا ہے۔ کھر آگر سیفی میم کی اجازت کے بعد ابیہ اکو خوب تشد د کانشانہ بنا آ ہے۔جس کے نتیج میں وہ اسپتال پہنچ جاتی ہے۔جہاں عون اسے دیکھ کرپیچان لیتا ہے کہ یہ وہی لڑگی ہے

جس كامعيزك كاثرى سے ايكسيدئث مواقعا۔ عون كى زبائى بيبات جان كرمعيز سخت جران اور بے چين مو يا ہے۔وہ پہلی فرمت میں سیفی ہے میٹنگ کریا ہے۔ عمراس پر کچھ ظاہر شیں ہونے دیتا۔ ثانیے کی مددے وہ ابیہا کو آفس میں موبائل بجوايا بالماليها بمثكل موقع طنةى باته روم من بند بوكراس برابط كرتى بمراى وقت درواز يركم کی دستک ہوتی ہے۔ مناکے آجائے سے اسے ای بات اوجوری چھوٹی پڑتی ہے۔ پھر بہت مشکل سے امید ہا کا رابطہ ٹانسے اور معیز احمہ ہوجا تا ہے۔وہ انسی بتاتی ہے کہ اس کیاس وقت کم ہے۔ میم اس کا سودا کرنے والی ہیں لازا اے جلداز جلديمان ا نكال ليا جائے معيز احر عانيه اور عون كے ساتھ مل كرائے وہاں تكالنے كى بانك كريا ہے اور ميس اے اپاراناراز كولنار ماہے۔

و وجيت مشكل مين بمعيز بعائي أآپ سب نفع نقصان جمو و كر صرف يه سوچيس كدوبال محض اس كى جان كو خطرو شیں ہے۔" خاری دیے لفظوں میں مجھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کھ کہ مخی-اس کا ہاتھ ہے افتیار اپنی پینٹ کی جیب میں ريك كيااورجب إبرآيا واس من ايك ميروا مواقعا-کے لیا اور جب اجرایا و اس کی بیت میرود و است. ور پر او۔ شاید بیر مجھ کام آجائے۔ اس نے وہ پیر عون کی طرف بردهایا۔عون اس کے بدلے ہوئے ماثر اسب غوركر باجران ساموكروه بيرويلحنے لگا۔

رکر باجران سامو سور بھے تھا۔ اور اس بیر کامتن پڑھتے ہی جیسے اسے چار سوچالیس والٹ کا جھٹکالگا۔اس نے بافقیار بے بیٹنی سے معین

مرت میں۔ عون کے یا ات اس قدر شاکگ مے کہ ٹانیہ بافتیار اس کے شائے پے ۔ جب کراس کے ہاتھ میں

" \_ توده فورا " چیلیج کرسکتے ہیں۔ تمیٹی آفس جاتے ہی قلعی کھل جائے گی کہ یہ تم نے نعلی ہنوایا ہے۔" لحاتی جھکے کے اڑے نکلتے ہوئے عون نے کہاتو ٹائیبے نے بھی خاصی محکوک نظروں سے معیز کوریکھا۔ ''ہوں۔''اس نے ایک نظرعون کو دیکھا۔اور ملکے سے اثبات میں سم ملایا۔''وہ جائمیں محے تو ضرور پتا جل جائے گا۔اس نکاح تامی اصلیت کا۔"

معيد في الدونول كي اعتول يركويا كوئي دهاكا كرديا تقا-

"وولڑی تین ساڑھے تین سال ہے آپ کے نکاح میں ہے؟" ٹانسی کی بھی چرت کی انتانہ رہی تھی۔ اور سعین ...ودای آب کوبے حدذ بن اذیت میں کرفتار محسوس کردہا تھا۔ ایخ آپ کو کسی کے سامنے کھولنا کس قدر تکلیف دہ امر تھا' یہ وہی جانتا تھا۔ مرصورت حال ایسی تھی کہ

بتائے بنا كوئي جارہ بھی نہ تھا۔

"اوه گائس." ثانيه كوصيح معنول من تاسف في محيرا-يوري كماني من ايسها كاكرداربت قابل رحم تما-'کیا قست ہے اس بے جاری گ۔مظلوم ہوتے ہوئے جمی وہی پس رہی ہے۔'' ''مگرمیعیز۔ تونے کیا کیا یا ۔ اس قدر معتبرر شتے میں باندھ کرانی لاپروائی۔۔ ؟''عون کو یقین کرنے میں

دسیں اپنی مفائی بیش نسیں کروں گا۔ میں متہیں بتا چکا ہوں کہ میرے لیے یہ نکاح صرف ایک حادثہ تھا اور بس-ابوئے کہا تھا کہ اسے وہاں سے نکال کروہ کمیں اور ماس کی مرضی سے شادی کروادیں گے۔" بیس کے اس کر اسے دیال کروہ کمیں اور ماس کی مرضی سے شادی کروادیں گے۔" معیزتے مرد کہے میں کما۔

"مكروه الجمي بمي آپ كے نكاح ميں ہے۔ آپ في اسے طلاق نميں دي ہے۔ وہ آپ كى دردارى ہے۔" النيه كوافسوس بوا-وه معيد سے الي بو توني بلكه ستك ولي كاتوقع سيس ريختي تحي-الميرى لو الحصر مين نيس آرہا۔ "عون واقعي الجي تك بے لفين كى كيفيت من كورا تھا۔ اسے محصلے تين مالول سيمعيز كبدلتي نيجراورد بن الجهاؤك كيفيت بادآن لي-

" آباد." ميذم چنكين - "وزينتك كار دُو كيد كرتوس سمجى كه كوئى بدى عمر كے صاحب بول مح." انسوں نے نازے اپنا ہاتھ آگے برمعیایا جسے دونوں نے ہلكا ساتھام كرچھو ژویا ۔ انسیں بیضنے كا شاره كرتی میڈم ان کے سامنے سنگل صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ جما کر بیٹھ گئیں۔ تیائی پر رکھے سگریٹ کیس میں ہے ایک سگریٹ ٹکال کرمیڈم نے اے لائٹرے شعلہ دکھایا اور ایک طویل وودونول سامنے بیٹھے ہوئی بنے یہ الا ئیوشو" و کھورے تھے۔ "ميذم ك وريم ليندمي آت كامطلب مجمعة مونا؟"ميدم في ويوارون يركل بيندنكوك طرف اشاره كرتي موئ منى جزى سے كما۔ بليك باف سلوزني شرث مين لمبوس بيرعون عماس تعا-عون كوثانيه كابير آئيدُ ما المحالك زهر لكني لكا تعا-كيا عابيد بيسي ميرم في معنى خيز نكامول سے بارى بارى ان دونوں كو ديكھا-معيز كو سخت كراميت ولى جمي - نيا پير - ان ليج-" وہ جے بہت بیشہ ورین کے بولا-میڈم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کمیل می۔ معييز كاخون كنيشول من تعوكرس ارف لكا-اس في دانتول بردانت جم اكر مرد تظرول سے ميڈم كود يكھا-"دراصل الجھے جاہیے۔ اس ورک کے لیے۔ اس ہفتے بورٹی ڈیلی کیش آبا ہے۔ میں نے کوئی لیڈی سكريش سين ركمي الجفي تك سيفي سے آپ كاسنا تھا \_ "سيفي كانام س كرميدم مطمئن موكئيں-انهوب في أن يرركها الم الهاكر أحم برهايا-" پیس تم خودسلیک کرو۔ قیمت میں بتاؤل گی۔ "عون نے الیم پکڑ کرمعیز کے حوالے کیا۔ ا البم كھولتے بی جنبے جنم كاوروا موا تھا۔وہ ميذم كياس كام كرفيوالى لاكيوں كى غيرمدنب تصاور تھيں۔ معیز نے فی الفور البم بند کیا۔ عون توبا قاعدہ اس کی طرف سے تھوڑا سا پہلوبدل کے بیٹھ کیا تھا۔ در حقیقت اس کی طبیعت مکدر ہورہی تھی۔ 'يرب نهيں\_ابكچوئىلى ميرے آفس كا احل ايسانسي ہے۔ "معيز نے معذرت خواہانه اندازانايا-البول..."ميدم في سويت من لحد لكايا-"ايبانادريس بهي بمرياس مرقمت ولل مول بحصة موناتم ان ليج بوه-" "نام كياب\_\_\_ ؟"معيز رسك سي ليما جابتا تفا-الاسهانام باس كا-ابھى نئ باس كياس كاساراحاب كتاب مير باتھ بي ب-" میڈم نے شکریٹ کاکش کیتے ہوئے مسکرا کر کما۔ " تھيك ہے۔ وكھ ليتے ہيں۔"معيونے فورا" اوك كروا-وہ تو شكر تفاكير ميذي نے خود بي البيها كانام لے وا ورنه - خودنام ليتي بوئ اس بهت بريشاني موتى-اس صورت بس ميدم بعي مفكوك موعلى تعين-ميدم نانزكام الفاكرايك تمبروبايا-معسهاكمال ٢٠ محكمانداندازيس يوجعا-"المول المركب ب-بارار ما جائة وورا "مير بياس بهيجنا-"

توپہ راز تھااس" برلاؤ" کے پیچھے۔ "تم نے اپنے ہاتھوں سے اسے تنوایا ہے معیز!اگر الکل کا کہا مان کرتم نے ایک ٹیکی کرہی کی تھی تو ہم از کم عون سے معیز کی طبیعت کا یہ پہلوبرواشت نمیں ہوپارہاتھا۔سوجانےوالے اندازمیں بولا معیز نے سمخ موتى أكمول الصور كمااور بعدما كوارى سيولا-وهیں نے پیسب اس لیے نہیں بتایا کہ تم جوابا "مجھے ہی کشرے میں تھیدٹ لو۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی والمرك معيد بهاتي تعيك كمدرب بي عون!" فاند في الفور معيد ك غص كومحسوس كيااور فوراسبي عون كونوك ويا-" في الحال تواجم مسئله ب السها كووبال سے فكالنے كا۔ ان كى تھنجائى تو تم بعد ميں جھى كرسكتے ہو۔" عون نے مری سانس بحرتے ہوئے صوفے کی پشت سے ٹیک لگاکر خود کو دھیلا چھوڑ دیا۔ در حقیقت دہ اس المشاف كوقبول بي نهيس كريار بالقاجو يك لخت بي معيد في سامنے لار كھا تھا۔ "تواب کیا کیا جائے ؟"عون کا انداز خفا خفاسا تھا۔معیز نے تیکھی نگاہ اس پر ڈالی۔اس کاموڈ بھی ٹھیک اميے كهنكهار تيموع التى كرداراداكرے كافيصلہ كيا-" میں کل رات کافی سوچتی رہی ہوں اس معالمے پر عمیرے پاس ایک آئیڈیا ہے آگر آپ لوگوں کو پہند آئے تو۔"ن آستہ آستہانے کی۔ معیز کے نا ڑات بتاتے تھے کہ وہ اس خیال سے معن ہے۔ "ارے والم بہت خوب ان ای جی جان رہا ہے تمہارا منسہ"عون تو پیرک ہی اٹھا ' بے اختیار والهانہ انداز میں کنے لگاتو ٹانیہ اوکی آوازمیں اے ٹوک گئے۔ واعون .... " توقه حربت سے دونوں کوباری باری دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ الموتول سے بھردوں یا ہے میں اور کیا کہنے والا تھا؟"معیز کواس شیشن زدہ ماحول میں بھی فانے کا تلملا یا سرخ برا ما چرود مکھ کرمنسی آنے کلی۔عون کی بدمعاشیوں سے وہ اچھی طرح والف تھا۔ ان بيرمنه كهلائے جائے كے كم لے كرجلى كئي توده دونوں اس كے بتائے ہوئے خيال كو تھونك بجا كے ديكھنے

W

W

W

3 4 4

میڈم رعنا کی اجازت کے بعد ان دونوں کو جس شنگ روم جس بٹھایا گیاتھا اس کے درودیوار پر آویزال جذبات کو برانگی ختی کرنے والی تصادر پر نگاہ پڑتے ہی ان دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اور نگاہ چُرائی سلازم انہیں بٹھا کران کے وزئنگ کارڈوالیس تھا گیا۔

دیم کی مزید آدھا گھنٹہ اس احول میں بیٹھا تو بچھے الٹی ہوجائے گ۔"

ایک نے کما۔ دوسرے نے متحمل انداز میں مشورہ دیا۔

دیم کیس منٹ تک سید ھی کے رکھو پھر بیٹک الٹی کوئیا۔"

اسی وقت دروازے سے خوشبووں کا ایک جھو نکاسا اندر آیا۔

وہ دونوں بے اختیار کھڑے ہوگئے۔

خواق داکش 40 جولائي 2014

**\*** 

انتركام رطحة موت ميزم في معذرت خوابانداندانيس ان دونول كود يكها-

یہ آخری داؤتھا بجودہ اپنی جان پر تھیلنے جارہی تھی۔اس کے بعد توشاید ایسیا مراد کو کوئی دیکی بھی نہا تا۔اور آگر وكي بقى ليمالوشايدوامن بجاك إصفى فكل جايا-و مد بی بیمانوسایرو ن پاکسی میں ایکی فورا "آؤل گی-تم نام جائی ہوپارلر کا؟"اورا پی قسمت آزائے میں کے ایسائے آتے ہوئے سائٹ ایریا اور پارلر کا نام اچھی طرح ذہن نشین کرلیا تھا۔اس نے ٹانیہ کوٹوٹ سے لیے ایسائے آتے ہوئے سائٹ ایریا اور پارلر کا نام اچھی طرح ذہن نشین کرلیا تھا۔اس نے ٹانیہ کوٹوٹ ور من الما الما المركوشش كوك زياده المادونت بارام من محمر سكو- من فورا" آري مول-" . "جلدى \_ بلېز-بيرپارلر بھى ميڈم كى جانے والى كاہے-"وہ بھنچے ہوئے ليج ميں بولى-خوف اس كى آواز اور بربراندازے ظاہر تھا۔ والمركم يسيس من فكار ري مول ورف ورف وري البيها!" فانسية في رابط منقطع كرويا-اليساك ول كو كه موا-شايديه آخرى رابطه تقا-وہ موبائل کو بیک میں ڈال کرجلدی سے باہر آئی تواسے دیکھ کرایک لڑی تیزی سے اس کی طرف برحی۔ "آب ميم رعنا كي ايمپلاني بين تاب؟" ورج ہے۔"وہ کربرا کر خوفروں نظروں سے اسے دیکھنے گی۔ "جلدی سے جاکرا پناکام حتم کروائیں۔میم کافون دوبار آچکا ہے۔" اس نے کماتوابیما کاول الچیل کرحلق میں آ انکا۔میدم کاکام بہت منظم تھا۔ ا پہا جب یار ار پیخی تب ڈرا ئیورنے اس کے پینچ جانے کی اطلاع کی تھی اور اب ایسہا با ہر تب ہی جاعتی می جب بار اروالی فون برور اکبور کوانفارم کرنی که اصبها با برآنے کی سے بھروہ میڈم کواطلاع دیتااوراسے لے كر پنجا وه دهر كتادل كے ساتھ منى كيور ميڈى كيور سيكش كى طرف برمھ كئے۔ لرزیده دل جلد از جلد ثانیے کے آنے کی دعا مانگ رہاتھا۔

W

W

ш

انسے آئے برص کے دراز کھول مے جانی نکال لی۔وہ ممری سائس بھر کے رہ سیں۔

''المجى وهپارلرگئى ہوئى ہے۔ورنہ تہمارى ملا قات ہوجا تی۔'' ''وونٹ دری۔ ہمیں آپ کے کے پریقین ہے۔'' معیز کواپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانے میں قیامت کا منات اے شدت سے بیاحساس اندر بی اندر کچوکے نگار ہاتھا کہ ایسہا مرادی وجہ سے آج دو ہاں آلے پر مجبور ہوگیا تعائبهال آنے كالبحى وہ خواب ميں بھى سوچ نه سكتا تھا۔ اور میزم رعنا جیسی بے حمیت کے غیرت اور بد قماش عورت کولودہ مجمی مند بھی ندلگا آگرید ایسها مراد۔ "ميري خيال من اب إنى كيفيللاط كريسة بن-" میدم کے ہونٹوں پرشا طرانہ مسکراہٹ بھیل گئ-وه درائيور كے ساتھ يار كر آلي هي۔ میڈم کی دی مہلت آئے جمع ہوگئی تھی بھو آجے اسے میڈم کے بتائے "راسے" پہ چلناتھا۔ وہ پورا راستہ اپنی آنے والی زندگی کے متعلق سوچتی رہی اور آنسو بھاتی رہی۔ اس نے اپنے شولڈر بیک کودلوج کرسینے سے لگایا۔ اس شولدر بیگ کی تهدیس نشویسیرزمین لپشاموبا کل فون ر کھاتھا۔ اس كى نجات كاذرىيد-شايد آخرى-یار آمیں مشمرز کارش بے پناہ تھا مگرمیڈم رعناکی جیجی ہوئی لڑک پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ایک اور کے ماہرانہ انداز میں چلتے ہاتھ اس کے کمر تک آتے بالول کوئی لک دینے لگے اور وہ بے آثر نگاہوں ے سامنے شیشے میں دیکھتی موبائل کو استعال کرنے کا ظریقہ سوچ رہی تھی۔ ودچلیں میم! بنی کیوراور بیڈی کیورے کیے۔ "کٹنگ نے فارغ ہو کرکٹرا جھاڑتے ہوئے لڑی نے اسے چو تکایا اورساتھ بی باتھ سے اسے ایک کیبن کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ "باتھ\_باتھ روم كمال ہے؟" وہ كلائى-واس كيبن كے سأمنےوالے كيبن كے اندر ب "الركى اسے بتاكر الكى تستمرى طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ چور نظروں سے اوھرادھرو عصی اینا شولڈر بیک دیو ہے باتھ روم کی طرف آئی۔اندر آگراس نے پھرتی سے شولڈربیک کھول کراندرے موبائل فون نکالا۔فی الحال کیبن میں کوئی نہیں تھااوروہ ٹانسیے ہات کرسکتی تھی۔ ارزتے ہاتھوں سے ٹانیہ کو کال ملا کردھڑ کتے ول کے ساتھ وہ انتظار میں تھی۔ اس کانام دیکھ کرٹانیے نے فوراس کال انٹینڈ کرلی۔ "م ميس ايسها\_!"اس كاطل ختك تفا-"إل بولوايسها-خيرے موتم؟" انسية بي جيسي يوجها-

# 2014 Elle 42 & Stroke

''وهب میں بارلر آئی ہوئی ہوں۔ ابھی مجھے یہاں کانی ٹائم کھے گا۔ آپ پلیز-میری ایلپ کریں پلیز-''

1

اس کی آنگھیں تم ہونے لکیں۔

W

W

ور میا میری باق کی دندگی میدم سے جنم میں گزر نے والی ہے؟" اسما کے وجود پردھرد هر کرتی ٹرین می گزرنے گئی۔

ودوش ہے آئے برھی۔ارادواب واکومتوجہ کرنے کا تھا مگراس وقت ایک شوخی لڑی نے ایسا کے شانے بہاتھ رکھے اے متوجہ کرلیا توق تھنگ گئ۔ الهدا كے چرے كاخوف اس سے چھياندروسكا- ثانيد كاول دوب سأكيا-مطلب میڈم کاکارندہ ایسہا کولینے اس سے پہلے پہنچ کیا تھا۔وہ ایوس ہوکرایک طرف یہ بیٹھ گئے۔ "جی- آپ نے کیا کروانا ہے؟" ایک اڑی نے اس سے پوچھا۔ "ود من ان کے ساتھ ہوں۔" ٹانید نے گڑبرط کردور بیٹی بنی کیور پیڈی کیورکراتی ایک عورت کی طرف

W

W

W

S

"آپ بنگ روم می چل کے بیٹھیں۔ یمال صرف مسمرزالاؤڈ ہیں۔" وہ خاموثی سے ایسیا کودیکھتے ہوئے اٹھے گئے۔ اس لڑی کوسائے دیکھ کراہما کے چرے سے جھلکا خوف بہت واضح تھا۔ فانيه كاول بريشاني كاشكار مون فكا-

اے ویڈنگ روم میں آگر بیٹھے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایسہا بھی اس لڑی کے ساتھ آگئی۔ اس کا کام

معنا میں ذراب واش روم جاتا ہے مجھے "عامیہ نے قریب آنے پراد بہاکی آوازسی-اس کاول بے تر میسی سے دھر کا۔ البيهايقينا "واش روم جاكر مجه بي سے رابط كرنا جا ابتى تھى۔"

'مہوں\_جلدی آتا۔ میم کاموڈ پہلے ہی بہت خراب ہے۔' حنافے تاکواری سے کمااور پھرار اوالی لڑکی سے گفت و شفید میں مصوف ہوگئی۔ ثانیہ موقع اگر تیزی سے اٹھ کرواش روم کی طرف بروهی اور ایسها کے بیچھے ہی وہ بھی اندروا عل ہو گئے۔ اس نے چرے کوقدرے ڈھانٹے والے اسکارف کو سرکاکراہیہا کو آوازدی۔ "الها"!" و كرنت كها كر پلتي بے لينسي سے ثانيہ كود يكھا پھرروتے ہوئے اس سے ليث تي-

"مجمع بحالوبلين ون حنا أنى م مجمع لين بليز." المانية في المحروج المرتيزي الناعبايا أرف لكي-"جلدی ہے بہنوادرا بھی طرح اسکارف او ڑھ لو۔ جیسے میں نے او ڑھا ہوا تھا۔" ان بیان بالمات کماتورہ نورا"اس کیات سمجھ کراس کے کھے پر عمل کرنے لگی۔ المنسية في الما المثولة وبيك الولنا شروع كيا-

المس من الحد متى چزوسى؟ "مرف موباكر ہے-"ايسهانے كها-

المعانية في معامل تكال كرايخ بيك من ركهااورابيها كابيك سائية بردال ديا-اس فاسماكا اسكارف بالكل ائي طرح ميث كيا اورا بنا شولدر بيك بهي اس محاويا-

بدن المراس والمراس المراس المراس المراس المراس الموقع كو كلونانيس عامتي تفي اورندان الما المالية المراس ال

وسمیں نے تم ہے کہا بھی تھا کہ جب تک وہ ایک طرف لگ نہیں جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ رہو۔ پھراسے ميدم منايرين دي مين-ا كلية درا ئيورك سائق كول بحيجاتم نے؟" وسوری میم! میں بزی تھی۔اورویے بھی شاہانہ کاپار ارب تومیں نے سوچا۔"حتامنمنائی۔ "اتنامت سوجاكرو-"ميدم في اوزي آوازيس اس كيباث كاني-"يهال سوچنه كاكام صرف ميراب جاؤد فع موجاؤاورات فارغ كرواكريمال لاؤ-ؤيل موجلي باس كاسمام كويارني آراى بحاس ليخ "جى \_"منائے كان ليب كروبال سے كھسكنے ميں بى عافيت جاتى - دوسرا ۋرائيورمالى سے كيس لزار ہا تھا۔ وہ جلدی ہے آر گاڑی میں بیعی-

"شالمنه كار رجاناب "تحكمانداندانس كالما-"جى ميم \_" دە دُرائيونگ سيك پر بديفااور كاژى پارلرى طرف روال بوگئ- W

W

W

ڈرائیورکوپارلر کے زویک می گاڑی پارک کرنے کا کمد کروہ فیج اتری-وميں بس ابھی آرہی ہوں۔"اس نے ڈرائیور کوالرٹ رکھنے کی خاطر کھا۔ دھا ڈی میں ہی رہنا۔ پان سکریٹ كي ليد مت نكل جانا - مجهد زياده ثائم نهيس لكي كا-" ثانيد كودهيان آيا-

ان اوهرادهرد محصی جلدی سے پارلرمیں مجس می۔اباسے اسے رش اور استے وسیع پارلرمیں ایسہاکو مختلف كيبنول مين جمائتن بيري كيوركراتي ايسهاات وكهائي دے بي مي تووه اطميتان كاسالس ليتي اس كا طرف بروهی-

ابيهاك ولي كى حالت اس وقت خدا بى جاناتھا۔اے اچھى طرح علم تفاكد آج اگروہ يمال سے ميذم ك اوے يردوباروطي كئي توزندكى بحروبان سے نكل نديائے كى-وكياناني آجائيكي أبهى تيكوات آجاناجا سي تعاد اوراكرند آلى تف اس کار تکت زردیراتی جارای تھی۔ اى وقت كى نے اس نے شانے پر ہاتھ رکھ كرد باؤ بردھایا تو وہ چونگ كرد كھنے گئی۔ "واله... بردی موجیس موری ہیں۔" وہ چکی اور اسے سامنے دیکھ کرابیہها کا مل رکتے رکتے بچا۔ وہ فیب

45 235000

W

W

رم کف آژار ہی تھیں۔ اہمی کچھ دیر پہلے انہوں نے ایک ہفتے کے لا تھوں طے کیے شخصابیہ ہا کے۔ ہنا چھوٹے ۔۔ بناہا تھ لگائے 'وہ ایک ہفتے میں واپس افرانی اور لا کھوں بھی مل جائے۔ ایسے بے وقوف شکار روز روز تھوڑی ملا کرتے تھے۔ اور حنا تو خود بے یقین سے شل دماغ لیے بٹ رہی تھی۔ واش روم میں ایسہا کا بیک موجود تھا۔ وہ کچھ دیر انتظار کرتی رہی۔ بھرد روا ندہ تھیل کر دیکھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے دو سراواش روم جیک کیا۔ وہ بھی خالی تھا۔ اور اب۔ ساری مصیب اس کے سر۔ وہ خطاکار ٹھمرائی جارہی تھی۔ وہ پٹتی جارہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخروہ گئی کہاں؟

گھر آکوہ تحفظ کے احساس میں گھری ٹائید سے لیٹ کے خوب روئی۔ بے تحاشا۔ اونچی آواز میں بھوٹ بھوٹ کر۔ ٹائید اس کے جذبات مجھتی اسے تھیکی رہی۔ وہ جہتم سے نکل کے آئی تھی۔ بھر ٹائید اس کے لیے فعنڈ ایانی لے کر آئی۔ اسے آرام سے اپ بستر پر بٹھایا اور گلاس اس کے ہاتھ میں تھا دیا۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پانی حلق سے آثار نے گئی۔ ٹائید نے بغوراسے دیکھا۔

پہلی آلما قات میں وہ آیک سمادہ غربت زدہ انجھی شکل و صورت کی لڑکی گئی تھی۔ گرمیڈم رعنانے تواس کے حالات ہی بدل ڈالے تھے۔ بنا میک اپ کے جہلتی جلد اور جدید انداز میں تراشے بال اسنے خوب صورت اور صحت مند کہ ایک ساتھ تر تیب سے اس کے شانوں پر کرے ہوئے تھے۔
محت مند کہ ایک ساتھ تر تیب سے اس کے شانوں پر کرے ہوئے تھے۔
محور سیاہ آنکھوں اور سیاہ بالوں والی وہ ایک خوب صورت لڑکی تھی۔ جس کے ہونٹ بنا سمرخی کے ہی لال تھے۔
ثانیہ کو اس کی خوب صورتی دیکھ کر اس کی قسمت پر ترس آیا۔

W

W

W

وہ مرد تھا۔ میڈم کے آخو کے ناس ایک تھنے میں اس کے ذہن پر انتا پر ااثر ڈالا تھا تو وہ تازک سی کڑی۔ اسے میڈم کا کھلاڈلا لہجہ یاد آیا۔ ایسے ہی وہ ایسیا ہے بھی یا تمیں کرتی ہوگ۔ ''دہ ایک ٹیکی تھی معید احمر اجو تم جیسے ناشکر سے کروائی گئے۔ تمرتم نے اس کے تواب کو سمجھے بغیراے کی بوجھ کی طرح سمریہ لادلیا۔''عون نے برہمی ہے کہا۔ دمیں کبھی بھی اس رفیتے کو نبھانا نہیں چاہتا تھا عون! تم بھی اما کے جذبات سنواس کی مال کے بارے میں تو

معیز نے زار ہوا۔ "رفتے نبعائے نہ آتے ہوں تورشے بنانے ہی نہیں چاہئیں معیز ۔! "عون نے ناراضی ہے اے دیکھا۔ "ابھی بھی اس کا سودا ہو رہا ہے پہلے ہی ہوجائے دیتے۔" "اچھا شن اپ!اب کوشش کر تو رہا ہوں اپنی غلطی کوسد ھارنے گ۔" معیز کودفعتا "" بہت ہوا "کا خیال آیا تو عون کو فورا "ہی جھا ژدیا۔ عون نے گھور کے اے دیکھا تھا۔

\* \* \*

ا پیہا کی ٹائٹیں کیکیائے گلیں۔ دمیں ذرااس الوکی پھی کود کیموں۔اتنا ٹائم دیسٹ کردہی ہے۔" حنااس اوکی ہے کہتی ان کے قریب ہے گزرگئی۔ تب ٹائید نے ابیہا کا ہاتھ تھاما اور تیزی ہے دروا زے کیا

**204 Cits** 46

Millians AT & Skoons

مدر کے انداز میں ایسیا کے لیے نفرت تھی۔ معید کے ول میں یک کوینہ سکون بھر ماچلا کیا۔ وہ اس دنیا میں کہیں بھی تھی۔ محرمیڈم کے اوے بر نہیں تھی۔ اس سے بردھ کے اطمینان بخش بات اور کوئی والسادك الراب من آب من مزيد كوتى ول شيس كرناج ابتا اليونك اب بحروب والي بات نهيس ري-" معین نے بات ختم کردی میڈم نے کسی اور اوکی کے لیے اسے کنوینس کرنے کی گوشش کی محمد عیو نے فون بند کردیا۔ اِس کے دل میں موہوم می خوشی تھی۔ ایسها جاہے کیسے بھی حالات میں تھی مگرا پی عزت کی حفاظت کیے ای وقت اس کے آفس کاوروا نہ کھلا اور آند معی وطوفان کی طرح عون اندروا فل ہوا۔ "ميدُم نے وُلِ كِنسل كردى ہے كيونكدا ديهاوبال سے فرار ہو گئى ہے" معيد نے اپنے تئين دھاكاكيا مرادھرعون نے كوئى خاص رسيانس نميس ديا۔ كري پر دھير ہوتے ہوئے طنزيہ انچلو۔ تمهاری جان چھوٹی۔اے وہاں سے نکال کے بھی تم کون ساائی ذمہ داری بھالےوالے تھے۔" معيز كوجفتكا سالكا-

"میں اے وہاں سے نکالنا جا ہتا تھا اپنی بوری نیک نیتی کے ساتھ۔" معيز في لفظول برنوردية موت استباور كرايا-

"ہاں۔اے بوری نیک میں سے وہاں سے آزاد کرواتے "پھرطلاق دے کراسے در در کی تعوکریں کھانے کو چھوڑدےتے۔اچھاہے نااس نے خودہی ہے راہ چن لی۔ معون کا نداز ابھی بھی وہی تھا۔ "كواس مت كروعون إمين كيا كميدرما مول اورتم كيافينول يولي جارب مو-"معيز جلايا-میزی کی پردونوں بازور کھ کے جھکتے ہوئے عون نے ملخی سے کما۔

" یہ ایک حقیقت ہے اور تم اسے جھٹلا مہیں سکتے۔ ایک اڑی ۔ جس کی ان مربی ہے اور باپ نہ ہونے کے برابرے۔ وہ تمهارے نکاح میں ہے اور تم اے چھوڑنا چاہتے ہو۔ پھریہ بھی بتاوینا کہ وہ اپنی ال عے پاس لوٹے یا

" تقم طلاق دے کے اے کسی دارالامان میں داخل کردا دو گے؟ آدھے نیادہ دارالامان بھی میڈم والا دھندا چلارہے ہیں اور اگر اپنے باپ کے پاس جائے گی تودہ بھی میڈم رعمناہی ثابت ہوگا اس کے لیے "عون واقعی سیج

"مراس سارے میں میراکیا قصورے میں تواہے ان حالوں میں نہیں لایا؟" معيد كوجهي غصه آيا-صورت حال بي مجهدا يي تهي-"مرالله في اس كانفيب تمهار عمائه جو و كر تنهيس اس قابل توكديا ب كدا ان حالول سے بچاسكو-"

عون نے برجت کما۔ "اس ساری بکواس کوچھو ٹدواور میہ سوچو کہ وہ میڈم کے ہاں سے فرار ہو چکی ہے۔"معیز کوایک اور شینش ہو۔

اجانتا ہوں میں۔"عون نے کری سے ٹیک لگا کر میضتے ہوئے آرام سے کما۔

رورد كراس كى أتكميس سوى مولى تحيي-والله جب كسي كوبچاناً جابتا به تو بزار رائے خود بخود بن جاتے ہیں ایسها۔ اور تم صرف بیریا در کھو كه الله حميس بيانا جابتا تھا۔" انسے نے زی ہے کہا۔ وميس آب كا حسان مجي حكانمير اوس كي- ١٠١س كي آوازيس آنسووس كي تحي-"بياس الله كااحسان بم مر ورنه كى الزكيان اس دلعل من وهسى مولى بي-" ٹانیے نے اسے ٹوک دیا۔وہ غون کانمبرطارہی تھی۔ایک باربزی طااوراس کے بعد ٹانید کے موبائل کی دیٹوی واون ہو کئ معیزیا عون سے رابطہ نہ ہویایا تھا۔ ورتم فریش موجاؤ۔ یہ میری وارڈروب ہے جو بھی ول جائے کیڑے نکالواور چینے کرلو۔"وارڈروب کی طرف اشاره كرتے ہوئے فانسے نے اس كاكال مقيتياتے ہوئے مسكراكر كمااور موبائل چارجنگ يدلكانے كي-ومين ذرا خاله جان كياس جكراكا كي آتي ہوں۔" ٹانىدا سے مجھ در تنار ہے كاموقع دينا جاہتي تھی۔

W

W

W

اس کے جانے کے بعد ایسہائے گھری سائس بحرتے ہوئے اپنی آزادی کا احساس کرنا چاہاتو آ تکھیں چر بھر آئیں۔اسنے اٹھ کر ثانیہ کی وارڈروپ کھولی اور ایک سانہ سالان کاسوٹ نکال کرواش یوم میں کھس گئے۔ يهليوه الي جمير مدم رفي غلامي كى علامت اس راؤزر شركوا بار چينكنا جامتي مى-اللہ کے حضور سجدہ رین ہو کروہ کتنی ہی دری آنسو بماتی اور اس کا فسکر اواکرتی رہی۔

تے بعد دہ موبائل کی چار دنگ جیک کرنے گئی۔ ٹانیپے کے جانے نے بعد دہ کیٹی تو ذہن اس قدر شنش فری تھا کہ اسے بنا پچھ بھی سوچے سونے میں محض چند

" " تم سوری ... بیدویل نهیں ہوسکے می مسٹر معین !" میڈم کا نداز فون پر معذرت خواہانہ تھا۔

ودكركيون؟ آپ كى مرضى كے مطابق ديل دن ہوئى ہے اور ايدوانس بھى بے كرديا تھا ميں نے "وہ تيز ليج ميں

وں سب میں مانتی ہوں لیکن وہ لؤکی اب میں تہیں نہیں دے سکتی یوں سمجھو کہ وہ اب میری رہنے ہے باہر ہو چک ہے تم آکے اپنی ایڈوانس بے منٹ واپس لے سکتے ہو بلکہ چاہو تو اس کی جگہ کوئی ود سراہیں۔ "میڈم کے ا رازم السلى مى معيد كادل خوف زده سابوكيا-

واس اوی کاکیا ہوا۔ کس اور ڈیل ہو گئے ہے کیا؟" " نہیں۔ یہ ہمارے برنس کا اصول نہیں ہے۔ تم ہے ڈیل ہوئی تھی تووہ صرف تم ہی کو ملتی مگروہ کم بخت بھاگ نکل کم بخت کو عزت ہے جینے کابہت شوق تھا مگریہ نہیں جانتی کہ یمال سے بھاگ کے کن کن ہاتھوں میں مسلی

معید عبل پر سے ای چیزی ہے۔ وہ سے وہاں رہنے میں کوئی پر اہلم ہے تو میں اسمی اسے کھرلے جا تا ہوں۔" ور شیں۔ پر اہلم تو کوئی نہیں۔ ان اے دودان وہیں ر کھنا جاہتی ہے۔ کسر رہی تھی وہ بہت خوف زدہ اور ذہنی منش كاشكار باليكسي من اليلي شايدند رويائ "عون في بتايا تواس كم التو تعطف بعروه موياكل المات والعربي الماريخي ہے۔ جيسان مناسب سمجھے۔" وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عون نے بھی اس کی تقلید کی۔ ومين دون كے بعد بى چكرا كاول كا۔" وملو محے نسیں جاکراہمی جمعون نے اسے محورا۔ "شاب "معيزن أكواري الما '' فی تھک ہے اور محفوظ بھی۔ پھر بچھے الی بے قراری دکھانے کی کیا ضرورت ہے۔'' "خداکرے میری طرح تو بھی بچھتائے۔ پھروہ بھی تجھے مندند لگائے ٹانی کی طرح۔" آہ کر کے کتے ہوئے وہ معیز کے پیچھے آفس سے نکلا۔ معيزتے کماتھا۔ الرے وہیں ابوی ڈیتھ کا بتارینا۔ میں خوامخواہ کی جذباتیت افورڈ شیس کرسکتا۔ "اور عون کے کہنے پر ٹانسیہ نے اسے بتا کر گویا کمی قیامت میں دھلیل دیا تھا۔ وہ بے طرح رونی مرلائی تھی۔ "اب میراکیا، و گانانید؟"وہ تھوڑی تھوڑی در کے بعد یو چھتی تو نانیداسے تسلی دیں۔ رات اے نیزد کی مسکن دوادے کرسلایا ورنہ توشایدوہ ساری رات روتے ہوئے گزاردی -

W

W

"ایک تم اوردو سراتمهارادوست-دونول بالکل ایک جیسے ہو-" ثانبیے نون پر عون کوسنا تیں-"مُرين تُواب تعيك بهو كيابون-"وه منهنايا-"معيز بهائي كوستجهاؤ-بدى مظلوم اورمعصوم الركى ب-اس جاب كيے بهى حالات ملے بول مكربت باحيا

انديكوبهت وكه تفيا-ايسهاكى سارى داستان بى رالا ديينوالى تقى-اورايي بس اب الرمعيز بهي إس كاساته بندويتاتواس بي جاري كاجاف كيابيا-'سیں نے تواے کوینس کرنے کی پوری کوشش کی ہے مگرنی الحال تووہ اپنے ہی نفعہ نقصان میں گھراہے۔ امید یہ میں ہے: ہے آگے چل کے حالات بمتر ہوجا تیں۔ "عون فے ایمان داری سے کما۔

ات رباب سے کیادعدہ یاد تھا تمراب بچیس ایسهاوالے معالمے نے ایک ٹی کروٹ لے کر گویا اسے ڈسٹرب پر بھی اتوار کووہ بہت فریش ساموڈ بنا کر دباب کے لیے گلاب کے خوب صورت مرخ پھولول کا گلدستہ لے کر مقرره جكه پنجالوات ديم كرمزيد فريش موكيا-سن اورسزر اؤزراور شرث ميں وہ كمال شے لگ رہى تھی۔

خوتن دُات الحق 51 جولاني 2014

معيزن جرسات ويكما-٥٥ ور تمهارا كياخيال بكراس من بريشاني كي كوتي بات تميس؟" "تم كس بات كے ليے پريشان ہو سے وہ واضح كردد - ابني منكوحہ كے ليے يا ل جائے پراے طلاق دينے كے ليے؟"عون نے خفیف ساطنز کیا تووہ جشنجلا اٹھا۔ "بنوبات طے ہے اس رکوں بحث کیے جارہے ہو تم" وعراس میں اس ازی کا کیا تصورے معیز!ایک برس وب ساراکوسارادی کا ایک نیکی کردی لی ہے تو اے احس طریقے مجھا بھی او۔ ' "تم میرے کھر کے حالات شیں جانے ااکاری ایکٹن تمہیں بتا چکاہوں پھر بھی تم نہیں سمجھ رہے۔" معيز نيشكل محل كامظامروكيا-سیوے میں اور اور اور کے اور کیوں کو دیکھا ہے معیوے؟ مال باپ زہر کھالیں یا ٹرین کے یعید "تم نے لومیرج کرنے والے اور کے لوکیوں کو دیکھا ہے معیوے؟ مال باپ زہر کھالیں یا ٹرین کے یعید آجا میں۔وہ ای پیند کی شادی کرکے ہی چھوڑتے ہیں۔ "ووالركي اب ليس سيس عون!"معيز في اسيادولايا-"ال كونكدوه النيكياس بوي الصارات فرار كراك لاكى ب عون كاندازاس قدرغيرمتوقع تفاكه كحه بحرتوم عيزنا مجمى كےعالم ميں اسے ويكھيارہا۔ عون نے اثبات میں سملایا تو کمری سانس لے کرخود کو کری پر ڈھیلا چھوڑتے وہ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ "كياكمال كي يوي يائى بي تونيار!"معيز كانداز لكا كالكاتفا-"ال-جو شان لی ہے ، سی بھی طور کر کزرتی ہے۔ "عون کا ندا زنفا خرسے بھرپور تھا۔ "اورجوتمهارےبارے میں وہ تھان چکے اس کاکیا؟"معیز فےاسے یا دولایا۔ "محبت سب مجمد بل دی ہے میری جان! میں نے بھی بوے چکر میں بھالس لیا ہے اے۔ دوست بن کیا ہول اس کااور مہیں توبا ہودستوں سے محبت ہوہی جایا کرتی ہے۔ معی خزی ہے کتے ہوئے آخر میں عون نے قبقہ لگایا تومعیز کو بھی ہمی آگئ۔ «سیم ٹوبو<u>" وہ بری نیا</u> ذمندی سے بولا۔ چند لحوں کی خاموشی بدلی ہوئی بات بھی ختم ہو چکی تھی۔ عون نے بی بل کی۔ "اب کیااراد ب ملوعے جاکاس ہے؟" اوربيموضوع معيزك ليبت تكليف وقفا ووجنا ببلويجا آئيه بجرسامن آجا باقعاء "ظاہر ہے۔ بہت معالمات طے کرنے ہیں اس کے ساتھ "پھراے کھر لے کے جانا ہے۔ اس کا حصد اس ك دوال كرناب محرود وجاب كرب"معيز نے سجيد كى سے كما۔ "اوراكروه تمهيس نه چھوڑتا جا بوت ؟"عون نے اسے امتحان ميں ڈالا-ورجهورو کے کے کیونکہ میں اسے چھوڑنا جا ہتا ہوں۔"معید نے قطعیت سے کما۔ عون نے ناسف اے اسے دیکھا۔ "وه بست الحجى لاك بمعيز!" و حكر من اتن المجي آئي ويردونسي كريا-"معيد فيات خم كردى- عون ماسف اے و كيرر القا-

W

W

بولى وائداد مسي مي ليك سياك تفا-ادہم صرف کھ عرصہ ہی دوست رہیں سے عون!اس دوران اگرتم میری سمجھ میں نمیں آئے تومی اپنی مرضی کا كانى در كے بعد عون فے مكارا بعرا-ودمول...اد ك\_ من توسيلي يه آفر حميس كردكامول-" ٥٩ور ايمهاكاكياب كاب "معيدات كل محرك جائ كا-"عون في بنايا توده خوش مولى-٣٠ تا بھی گریٹ نہیں۔ وہ کسی صورت اس رفیتے کو بھانے کے حق میں نہیں۔ گھرلے جانے کا مقصد مرف وميت كے مطابق ايمها كاحق اسے ديتا ہے اور بس-اس كحريش بھى تھو ڑاسا حصد چھو ڑائے انكل في سعون "ایک تو بچھے اِن مردوں کی سائیکی سمجھ میں نہیں آئی۔ بہتر سے بہتر چیزینا مائے مل جائے پھر بھی ان کی سری نمیں ہوتی۔"وہ خفکی سے بول۔ عون نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ "اوراد کیوں کی ضد کے بارے میں تمہارا کیا تظریہ ہے۔" اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ ٹائید نے اس کی بات سے صرف تظرکیا۔ اس کی خاموشی پر عون نے بات بدل

W

Ш

ادارہ خوا تین ڈا بجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے 4 خوبصورت ناول ساري پھول لسحاراستے کی ميرے واب ہماری تھی تلاشمين زحرهمتار ميمونه خورشيدعلى داحت جبيل يت-/300 روي يت-/350سي ليت-/550 روسيا - 400 ---فول نبر: ران ڈانجسٹ 37,اردو بازار کراجی 32735021

2014 كان 53 كان 53 كان 2014 كان 53 كان 2014 كان 53 كان 2014 كان 2

العربيلو كے بعدون خاموتى سے بدفھ رہى-وكلياموا - يعول بيند نسيس آئي؟"معيز تفتكا-وسيس تم النفي وفراتم في كما تعاليق مناوك مناوك كريس خاص اندازيس-"وودكش المسلم الله-اس كاندازيس ادائقي بي تكلفي تقي معيد بمي معراوا-"میرا خاص اندازیمی ہے۔"اس نے پھولوں کے مجے کی طرف اشارہ کیاتوریاب نے اے محور نے کے بعد تأكواري عاك يزهاني-الم من خاص كيا ہے۔ ہزاروں لوگ روزاند ايك دوسرے كوديتے ہيں۔ ودمكروه بزارول لوك رباب احسن كوتونهيس ويست تا-" معید نے جمایا تووہ اس کی بات برغور کرتی مسکراوی۔ " چلولایگ ڈرائیویہ چلیں پھرسمندر کے کنارے خوب جملیں گے۔" اس كى آئكھول ميں ديمھتے ہوئے رہاب كا ندازبت رومانس ليے ہوئے تھا۔ معيز كوده بستامي في-منفروى-"بلے آئس کریم کھالیں۔ پھر چلتے ہیں۔ جہاں کموگیاوہیں۔"معیز نے بشاشت سے کتے ہوئے ویٹر کواشارہ كيا-رباب نفاخر عمعيز احمد كو وفوهير" بو تاويكي ربي تفي-السها كاطبيت بمشكل سنبعل حمراس كالينبت فدشات تص "التيازانكل مجھائي ذمدداري ريمال لائے تھے"وہ ابھي بھي تھوڙي تھوڙي دريے بعد كدا تھي۔ "ريشان مت مواييها!معيز بهائي بن تا-تمهارا نكاح موا إن كماته-اس کا اتھ اسے اتھوں میں تھام کر فانسے نے اسے سلی دی تووہ تھیک کررودی۔ "انبول نے تو آج تک طلاق کے علاوہ دو سری کوئی بات ہی نہیں گی بھی۔ فانيه كو اسف نے كميرا-اس قدر راها لكھااور معذب بنده-"ب عُیک بوجائے گاایہ البلے حالات اور تھے آب توبہت کھیدل چکا ہے۔" ٹانیے نے زی ہے اے "اور تمهين ڀائ کل ده تمهين اپن گھر لے جائيں گے پھرتم وين رموگ-" ان کیات کویا کوئی دھاکا تھی۔ اسمات رونا بحول كرب يقين اعديكها واليات الباسم مراايا-والكل نے تميارے نام وصيت ميں كافي حصه ركھا ہے۔وہ بھي تمہيں ملے گا اور مہينے كا خرچ الگ سے ہوگا۔" ان سے تفصیل بتائی تووہ مجرے رونے ملی-جانے والا اس کے جینے کے جنن کر کے گیا تھا۔ اب اے کیا آتا 'یہ نصیب کی بات تھی۔ عون آیا۔ ثانیہ اس سے ساتھ لاان میں جلی آئی۔ شام کے وقت موسم خاصاا چھا ہورہاتھا۔ ایک چکردونوں نے ہم قدم خاموش سے نگایا۔ بلننے پر فایسے کامود خوش کوار تھا۔ وا سے ہی کالج میں ہم دوستیں کراؤنڈ کے چکرلگایا کرتی تھیں۔" و متح مجمود ہی دوروایس آگیا ہے۔ دوستی اور دوستوں والا۔ "عون کالمجہ واقعی دوستانہ تھا۔ ٹانیہ جیپ ہوگئے۔

"يلے عابت التر

W

W

W

وخولين دُاكِتُ 20 جولاتي 2014

معیز نے صاف لفظول میں بہت کھ کردیا تھا۔ ایسها با ہر آئی تودہ اس عبایا میں ملبوس تھی۔ واسے باہر نکلتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہوگی اس لیے اسے عبایا پہنٹا یوے گا۔" ٹانیے نے کما توسعیز ناك المنتي نگاه نقاب سيث كرتي ايسهايروالي-اس کے دل میں عجیب بے زار کن سے احساسات پیدا ہونے لگے۔ وہ ایک ان جای شے کی طرح اس پر مبلط کی گئی تھی اور ان جاہے رہتے فقط بوجھ ہوتے ہیں۔ بوجھ۔ جو بھائے میں وھوئے جاتے ہیں۔وہ کری سائس بحر ما ان کے وخدا حافظ کہتایا برنکل کیا۔ اليهاكوثانية فيلثاليا-اے اس معصوم لڑی ہے بہت بدردی تھی۔ دمیں تم سے ملنے آتی رہوں کی اور موبائل میں نے تمہارے اس بیک میں ڈال دیا ہے۔ تم جب جی جائے جھ ے رابطہ کرسکتی ہو-بری بس مجھ کر- "ایسہاکی آنکھیں بحرآ میں۔ ا ثبات میں سربلا کروہ بیک اٹھائے ہا ہر کی طرف بردھی تو ٹانسہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ معیز ڈرائیونگ سیٹ بر میفا تھا۔ ٹانیے نے اس کابیک پچھلی سیٹ پر رکھ دیا اور اس کے لیے اگلی سیٹ کا س كے بيكي ميں اپنود چارجو زوں كے ساتھ تانيد نے مقدور بحراس كى ضرورت كى چيزى بحردى تھيں۔وہ ٹانیہ کی ممنون تھی۔ مفرشروع بوكياتفاب گاڑی میں بھید بھری خاموتی تھی۔اوروونوں کی سوچوں کی پرواز کارخ الگ سمتوں میں تھا۔ حالا نکه منزل دونوں کی ایک ہی تھی۔ گاڑی بہت خوب صورت ی کو تھی کے بورچ میں آکرری۔ گاڑی ہے اُٹرکر جھیکتے ہوئے اہمی اس نے ادهرادهرد يكهابهي نهيس تفاكه اندرسے دروانه كھول كرايك عورت با برنكل-"تولے ہی آئے اس حرافہ کوتم میرے گھر تک۔" ابيها كاجره نق موكما-اس نے معیز کی آں کے بارے میں بہت کچھ سوچا تھا ہمریہ انداز گفتگو اس کے ذہن میں قطعا "نہ تھا۔اس کے کچھ بولنے سے پہلے بی اس عورت نے آگے بردھ کراہیہا کے قریب پڑااس کا بیگ اٹھایا اور دور پھینک دیا۔ "دفع ہوجاؤیمال سے گندگی کی بوٹ۔" معیز تیزی سے بے قابو ہوتی آن کی طرف لیکا جبکہ ایسہاجیسے وہیں ساکت ہوگئی تھی۔

"معیزے متعلق اس کی کیاسوچ ہے۔اس بات کا پانسیں کیا تمنے؟"عون کوخیال آیا۔ ومهو نهدداس كى كياسوچ موكى وولوخود معيز بھائى كے رحم وكرم يرب سائند مت كرنا محرمرد كياس بدجو ٹانیہ کا نداز سی تھا۔ پر چلتے چلتے وہ رخ موڑ کر عون کے سامنے کھڑی ہو گئے۔وہ بھی رک کیا۔ ''میری سمجھ میں نہیں آناعون!ایک نکاح نامے پر جب تک لڑکااور لڑکی دونوں کے سائن نہ ہوں تب تک و بعد المربي المارية حق عورتين بهي استعال كركتي بين-"عون في بات كوم لكا بجلكا رنگ ديت موت خلع كي وان کے اس بدلاسٹ آپشن ہو تاہے جبکہ ہر مرد کے اس فرسٹ آپشن۔ "عون نے بغوراسے دیکھیا۔ وہ ضدی تھی اور اپنی بات پر اڑ جانے کی فطرت رکھتی تھی۔ عون نے پیاب شدت محسوس کی تھی۔ ومبرحال تم ابسها کو سمجھاریتا۔ آیے کی زندگی اس کے لیے پھولوں کی سیج نہیں ہوگ۔ "عون نے کہا۔

"بس بھی کرویار!نہ جائے نہ یائی۔ کب سے تلح تفتگویہ ٹرخارہی ہو۔ایے ہوتے ہیں دوست، ایک عون فے "إو حميس جائے بلواتی مول-" ودشكريه "وهمنون مواتقا-النبيان المعمور كالول كم متوقع روهمل كم متعلق صاف ماف بتاديا تفار "آپ کوبیرسبتائے کی ضرورت مہیں ہے۔معیز کا پنا ہوبی بھی ان کے گھروالوں ہی کی عکاس کر گاہے۔" ا پیسا کا انداز بہت تھمرا ہوا تھا۔اس نے اپنے اندر بہت تھمراؤ پیدا کرلیا تھا۔ ذلت کی زندگی کے بعد ملنے والی زندگی کووہ صبرو شکر کے ساتھ گزار ناجاہتی تھی۔ معيد كيال جنتي بهي للخهوتي بميم جيسي كندى زبان تواستعال ندكريس-اس کھری چار دیواری میں تحقیرتو ملتی محمر زمانے بھرے اوباش مردوں کی غلیظ تظریں تواس کی چادر کے تقدی کو اس كے جواب نے ثانيه كوغاموش كروا ويا محمد على سامنے وہ ضرور دولي جب وہ اور ہاكولينے آيا-" کھی بیوی خدا کا تحفہ ہوتی ہے معید بھائی! ایسها کی قدر سیجئے گا۔ اس کھریں اے کوئی بھی حیثیت آپ کا روبه ولائے گا۔اس کے بمتر ہو گاکہ ایناد بن کلیئر کرکے اے لے کرجا تیں۔ وميں كوئى وعدہ شيں كروں كا ثانيہ! إلى مكروہ حالات كے مطابق اسے فيصلے كرنے ميں آزاد ہے۔"

و دون دا کا 2014 کا 2018 ا

وحوان داخت 54 جرال 2014

(باتى انشاء الله آئندهاه)

W

W

طلاق كالمتصيار موياب تا ومرونت اس استعال كرنے كوتيار رہتا ہے۔

نكاح سيس موسكنا ممرطلاق دية وقت صرف مردى كافيصله كيول ... ؟"

"يه بحث ايك نشست من حتم نهيل موسكتي- تم يول كروكه مجھ اكلي ماريخ دے دو-"

פו פולון איפנים שם

وہ سرجھنگ کراس کے ساتھ چکنے گئی۔

"بال-يمكي توجيعي محمولول كي سيح تهي نا-"وه طنزاسبولي-

W

W







التمازا حدادر سفینہ کے تین بچے ہیں۔معیز 'زارااور ایزد۔صالح 'اتمازاحمد کی بچین کی مقیرتھی مگراس ہے شادی نہ ہوسکی تھی۔صالحہ دراصل ایک شوخ 'البڑی لڑکی تھی۔وہ زندگی کو بھرپورانداز میں گزارنے کی خواہش مند تھی گراس کے خاندان کاروایتی احول امتیاز احمدے اس کی بے تکلفی کی اجازت نہیں دیتا۔امتیاز احمد بھی شرافت اوراقدار کی اس واری کرتے ہیں تکرصالحہ ان کی مصلحت پندی 'زم طبیعت اور احتیاط کوان کی بزدلی سمجھتی تھی۔ نتیجتا ''صالحہ نے ا منیازا حدے محبت کے باوجود بر کمان ہو کرائی سہلی شازیہ کے دور کے گزن مراد صدیقی کی طرف اکل ہو کرا تمیازا حمرے شادی ہے انکار کردیا۔ امتیاز احد نے اس کے انکار پر دلبرداشتہ و کرسفینہ سے نکاح کرکے صالحہ کاراستہ صاف کردیا تھا مگر سفینہ کولگنا قناجیے اتھی بھی صالحہ 'امتیازا حرکے دل میں بستی ہے۔

شاوی کے کچھ ہی عرصے بعد مراد صدیق ای اسلیت دکھا رہتاہے۔وہ جواری او باہ اورصالحہ کوغلط کاموں پر مجبور کریا ہے۔صالحہ اپنی جی ابیمها ک وجہ سے مجبور ہو جاتی ہے مگرا یک روز ہوئے کے اڈے یر بنگامے کی دجہ سے مراد کو ہولیس مکڑ کا لے جاتی ہے۔ صالحہ شکرادا کرتے ہوئے ایک فیکٹری میں جاب کرلتی ہے۔ اس کی تنسیلی زیادہ منتخواہ پر دو سمری فیکٹری میں جلی جاتی ہے جو انفاق سے امتیاز احمد کی ہوتی ہے۔ اس کی سیلی صالحہ کو انتیاز احمد کاوزیٹنگ کارڈلا کردیتی ہے۔ جے وہ آہے یاس محفوظ کرلتی ہے۔ ابیہا میٹرک میں ہوتی ہے۔ جب مرادرہا ہوکر آجا آئے اور پرائے دھندے شروع کردیتا ہے۔ دس لا کھ کے بدلے جب وہ ابسہا کا سودا کرنے لگتا ہے توصالحہ مجبور ہو کرا منیا زاحمہ کوفون کرتی ہے۔ وہ فورا " آجاتے ہیں اور ابسیاے تکاح کرے اپنے ساتھ کے جاتے ہیں۔ ان کا بیٹامعیز احمد باپ کے اس راز میں شریک ہوتا ہے۔ صاکحہ مر جاتی ہے۔امیازاحر ابیہاکوکالج میں داخلہ دلا گرباشل میں اس کی رہائش کا بندوبت کدیے ہیں۔وہاں مناہ اس کی

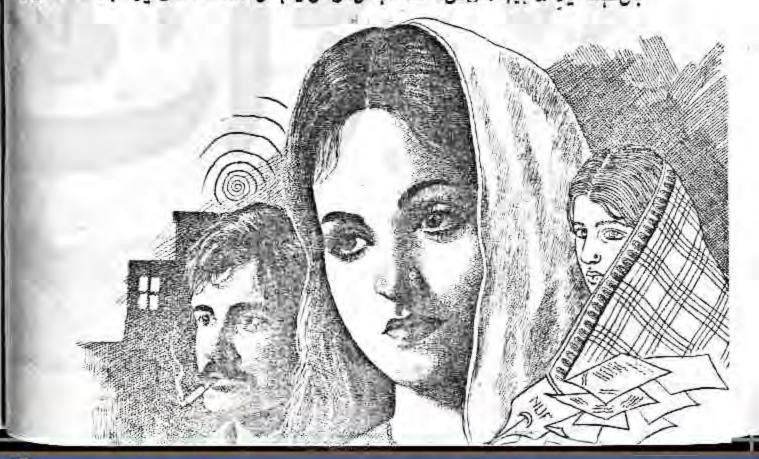

W

W

ا بیسہا کے حواس تفخیر گئے۔ اس نے سفینہ بیگم کے روغمل کے بارے میں انتہا تک سوچ ڈالا تھا، گر آتے ہی دہ اس پریوں بھو کی شیرنی کی طرح حملہ آور ہوں گی نیہ اس کے وہم و کمان میں بھی نہ تھا۔ لحہ بھر کو توخود معید بھی شاکڈ رہ گیا، گر پھر فورا "ہی اس نے آگے بریھ کرغصے میں کف اڑاتی اس کو بازوی سے گھیرے میں لے لیا۔ "میلیز اما اکیا کر رہی ہیں آپ ۔۔."

W

''ہوئم بھی یہاں۔۔باپے کم نہیں کیا تم نے میرے ساتھ۔''وہ معید پرالٹ پڑیں۔ ای اثنا میں اندرے ذارا اور ایزد بھی نکل آئے اور مال کو سنجا لئے لگے۔انہا پر نظر پڑوتے ہی انہیں معاملہ میں آگیا تھا۔

وه دونوں جلدی سفینہ کواندر لے گئے۔ معید نے ہے اختیار کمری مانس لی۔اہے ما کے غصے کا اندازہ تو تھا بھروہ اس طرح پیٹیں گی نہیا نہیں تھا۔ وہ ایسہا کی طرف بلٹا تو ماتھے تیوریاں تھیں۔جاکے اس کا بیک اٹھا کے لایا۔ ''جلو۔''بس ایک لفظ۔وہ شاید انیکسی کی طرف بڑھا تھا۔ سفید پڑتی ایسہا کرزتے قد موں کے ساتھ اس کی تھید میں بڑھی تو مل مستقبل کے خدشات سے ہو تھل اور بے حدمایوس تھا۔

ارداور ذارامسلسل مال کولی جوئی کررہ نے گرسفینہ کو کمی بل چین نہ تھا۔ "دیکھاتم نے کتنے دعوے ہے آئی ہے وہ اس گھریں۔ ابنی ملکیت جمائے۔" "کام ڈاؤن مالے وہ انکیسی میں رہے گی۔ اس کا اس گھرے کوئی تعلق نہیں ہے۔"ایزونے انہیں تسلی دی۔ "کوئی تعلق نہ ہو باتو وہ یمال نہ ہوتی ۔ وہ ایک تلخ حقیقت ہے ارزو۔" وہ مجلیں۔ "اس موج ہے وہ بچھلے کی اوے ترب رہی تھیں "گر آج ایسہائے کم عمر حسن کود کھے کر تو کویا ان کا ول ہی شکتے اس موج ہے وہ بچھلے کی اوے ترب رہی تھیں "گر آج ایسہائے کم عمر حسن کود کھے کر تو کویا ان کا ول ہی شکتے

"آب بے فکر رہیں ماما! اس کے جھے کی رقم اس کے حوالے کرکے ہم اس سے پیچھا چھڑوالیں گے۔ یہ کارروائی بھی بسرطال ضروری تھی۔" زارانے بھی ان کا حوصلہ برھیایا تو وہ جو قدرے بہل کردوئے سے آنکھیں پونچھ رہی تھیں۔اندر آتے معید کود کھ کر پھرسے آگ بگولہ ہونے لگیں۔

" لے آئے ہوائی سکی کو سال۔ اپن ال کے سینے پر مونک والنے کو۔"معیز سے بات کرنامشکل ہونے لگا۔
"جودنوں کی بات سے ال!"

"اسبابری عارض کر کے دفع نہیں کر سکتے تھے تہہ میرے گھریں یہ ناپا کیلانے کی کیا ضرورت تھی۔"
"ابو کی وصیت ہا۔ اگر وہ خود بہاں ہے جاتا جا ہے تو تھیک ہے ورنہ میں اے اپنی مرضی ہے نہیں نکال
سکا۔" وہ دفت تمام بولا۔ ال ہے تو نظر نہ ملائی جاتی تھی۔
"نہنے و صیبتہ نازی میں آلقہ ازاجہ آتا تھا۔ سے القراف میں میں نہ خاکم میں۔

"ہنے۔وصیت زغرہ ہو آا تمیازاحمہ تو پھرائے بتاتی میں۔" د غرائیں۔ "البلیز۔"ان تینوں کے دل کو بچھ ہوا۔باپ کے متعلق ان کابیا انداز گفتگودر حقیقت ان کادل د کھا گیا تھا۔

W

W

W

رباب ہوچھتا ہے مگردہ لاعلی کا اطہار کرتی ہے۔ عون 'معیز احمد کا دوست ہے۔ ٹانیہ اس کی منکوحہ ہے۔ گرپہلی مرتبہ بہت عام سے کھی و حلیے میں دیکھ کروہ تابندید کی کا اظہار کردیتا ہے۔ جبکہ ٹانیہ ایک پڑھی لکھی 'ڈین اور بااعثاد لڑکی ہوتی ہے۔ وہ عون کے اس طرح انکار کرتے پر شدید تاراض ہوتی ہے۔ پھر عون پر ٹانیہ کی قابلیت کھلتی ہے تو وہ اس کی محبت میں کر فار ہوجا آ ہے کراب ٹانیہ اس سے شادی ہے انکار کردی ہے۔ دونوں کے درمیان خوب محرار چل رہی ہے۔

مر ابیبا کو سیفی کے توالے کرتی ہیں جوا یک عمیات آدی ہو آئے۔ ابیبا اس کے دفتر میں جاب کرنے پر مجود کری جاتی ہے۔ ابیبا اس کے دفتر میں جاب کرنے پر مجود کری جاتی ہے۔ سیفی اے ایک بارٹی میں زیرد تی لے کرجا آئے۔ بھال معیز آور مون بھی آئے ہوئے ہیں۔ ابیبا پارٹی میں کے بیمر مختلف انداز حلیے پر اے پیچان سیں پاتے آئی اس کی محراب کو محسوس ضرور کرلیتے ہیں۔ ابیبا پارٹی میں ای دوت ابیبا کوایک زوردار تھیر پڑ رہت افروس ہو آئے۔ کر آگر سیفی میں کی اجازت کے بعد ابیبا کو فوب رہت ہو رہا ہے۔ کر آگر سیفی میں کی اجازت کے بعد ابیبا کو فوب تشرو کا نشانہ بنا آئے ہے۔ جس کے نیچ میں وہا ہے۔ کر آگر سیفی میں کی اجازت کے بعد ابیبا کو فوب تشرو کا نشانہ بنا آئے ہے۔ جس کے نیچ میں وہا ہے۔ کر آگر سیفی میں کی اجازت کے بعد ابیبا کو فوب جس کا معیز کی تاری ہیں ہو آئے۔ کہ آگر سیفی میں کی اجازت کے بعد ابیبا کو توب کی میں میں ہو گر ہے۔ جان کر معیز سیف ہے میں اور ہے جس میں ہو گر ہے۔ کہ اس کی معیز سیف ہے میں اور ہے جس میں ہو گر ہے۔ کہ اس کی میں میں ہو گر ہے۔ کہ میں کا مودا کر قرال ہیں ہو گر انے اور ہوئی کی دیت مشکل ہے ابیبا کا دابطہ خانے اور عرب کے ساتھ کی کر اے وہاں ہے نکا کے باتھ کر اس ہے بیا ہا تاراز کھولنا پر آئے۔ معیز احمد میں اور عون کے ساتھ کی گراسے نکا لئے کی پانٹ کی کر اے وہا سے نکا لئے کی پانٹ کی کر اے وہا سے نکا لئے کی پانٹ کے کہ اس کا سودا کر نے کہ پانٹ کر آئے اور میں کے ساتھ کی گراسے نکا لئے کی پانٹ کی کر آئے۔ اور عرب کے ساتھ کی گراسے نکا لئے کی پانٹ کی کر آئے۔ اور عرب کے ساتھ کی گراسے نکا لئے کی پانٹ کی کر آئے۔ اور عرب کے ساتھ کی گراسے نکا لئے کی پانٹ کی کر آئے۔ اور عرب کے ساتھ کی گراسے نکا لئے کی پانٹ کی کر آئے۔ اور عرب کے ساتھ کی گراسے نکا لئے کی پانٹ کی کر آئے۔ اور عرب کے ساتھ کی گرائی اور کر گراہے۔ اور عرب کے ساتھ کی گرائی کر آئے۔ اور عرب کے ساتھ کی گرائی کر آئے۔ اس کر ان کر کر ان کر کر ان کر ان کر کر کر ان کر کر ان کر کر ان کر کر کر کر کر کر کر کر گرائی کر کر کر

اا گارهوی قیاطب

عوان والحسة 38 الست 2014 في المست 2014 ف

حوين و الرب 2014

"بال توكيا غلط كهدرى مول مين- جيتي جي زندگي جنم بناگياميري إوربيد چاردان كي لؤكي- و يكهنا كيمي اس كي زندگي بھی عذاب بناتی ہوں میں۔خود ہی بھا گے گی سال ہے۔"وہ جلار ہی تھیں۔اور کمرے کی طرف محصے قدموں سے برهتامعيز سوج رباتها-\_كاش

کھرکی ممارت کے بچھلے دھے میں الگ ہے انہیس کے دو کمرے اٹھیج ہاتھ اور پکن تھا۔ اس كاكبرون والابيك يونني دروازے كے إس يوا تفاجيه معيز چھوڑ کے كيا تفاآوروه كسى بت كى طرح ساكت وجار صوفے کے کونے پر بھی ہوئی تھی۔ انوہاتھ بھی اگاؤٹوٹوازن کھوکے نیچے جاگرے اور چکناچور ہوجائے اور پھر اں مجتبے کی آنھوں ہے آنسو بمد نگلے حواس یک لخت ہی تھیلے چکناچور ہی توہو گئی تھی وہ۔ كيا خرابي تصياس ميس\_؟اس كيذ بني روبهل وه أيك بني تصي با وه صالحه كي بني تصي؟ توكيا بينيان خوب صورت مول توباب الهين بيج دياكرتے بين؟

اس كادل ايك ايك سوال يه تھوڑا تھوڑا كئے لگا اور آيك ہى بار كئے كى تكليف سے تھوڑا تھوڑا كئے كى تکلیف یقیناً" کئی گنا زیادہ تھی۔وہ ماضی کو یاو نہیں کرنا بیاہتی تھی۔اس کا ماضی ذلت کے نشان کے سوا پچھ بھی

وہ انھی اور اپنے بیک کی طرف بڑھی اور بیڈروم میں آگئی مگریاں۔۔ کچھ تھا بنواس کے اضی میں چیکیا تھا۔ ابیہانے اپنے کپڑے بیک میں سے نکال کربڈ پر ڈھیر کیے۔سب سے مجلی تمد میں ایک کاغذ بہت سلیقے سے تهد كيار كهاتها- لرزت إلهول اليهافي كاغذا تهايا اوراس كامتن يرصف في-

بداس كااورمعيز احمد كانكاح نامه تھا۔وى فوٹو كالى جومعيز نے عون كودى تھي اور بعد ميں ثانيہ نے احتياط كے ساتھ رکھنے كى تقیمت كرتے ہوئے اليبها كے بيك میں ڈال دى۔ بي ايك چمكتا روشن ستارہ تھا جس كے سارے دویماں تک آن پیچی تھی۔اس نے اس کاغذ کوویے ہی تمدنگا کربیک کے اندرونی زبوالے خانے میں

تكرآنا ئشن ابھي ختم نہيں ہوئي تھيں۔سفينه کاروبيہ بہت حوصلہ شکن تھااور معید احمر!اد پہاکا ول سوچ کر الرزاده تواميا زاحمد كى زندكى ميس بى اس برطلاق كامطاب كرنے كے ليے دباؤ واليان اتحا۔ اب توكوكى ركاوت بى

"اور آگر میرے بس میں ہو معیز احمر! تومی آپ کے پاؤل پکڑلول اور کموں کہ مجھے خود سے الگ مت کرتا بامردنیابت کندی -وه بھوٹ بھوٹ کررونے کی۔

الكيسى كے خوب صورت درود بوار بھی اداس نظر آنے لگے تھے۔

"مير يساتھ جائے لي عني مو؟"عون كاميسيج آيا تھا۔ جوايا "عون كوميسيج طا-

وميں بس منے ہی واتی تھی۔ تم بھی کپ پکڑلواور میرے ساتھ ساتھ بیو۔" "تمهاری توالیمی کی تمیسی-"عون نے دانت میسے ایک منٹ میں بدائر کی روما سک موؤ کا کبا زاکرتی تھی جمنجلا

كراس في كال لمالي-

الكيابوا- تم في اتن جلدي لي لي؟" فانسيه في معصوميت يوجها-''درسی کا پہلاا صول مروت ہو تاہے بائی داوے۔''عون کڑھا۔ العني منافقت-"وه چوکي ميس تھي۔

"مروت 'منافقت نمیں ہوتی۔ ناچاہتے ہوئے بھی کسی کی خاطر کوئی کام کردینا مروت ہے اور یہ محبت کی ہی ایک تشمے۔"عون کااپناہی فلسفہ تھا۔

ш

"جُبكه ميرے نزديك ده منافقت ہے۔ كى كام كانبيں ول كرد باتواسے نه كريں ۔ يہ كھراين ہے اور سچائی۔"

"الحِماني في فلاسفر-ايك كب جائع سائحة ين كوكها تقا 'لے كے اتبالساليكچردے دیا۔" وہ تنك كربولا۔ "سوری بھی۔فی الحال تومیں۔"وہ صفاحیث انکار کرنے والی تھی ممرعون نے اس کی بات کاٹ دی۔ "دومن میں ریڈی ہوجاؤورنہ جیسے بھی حلیے میں ہوگی گاڑی میں لاوے لیے جاؤں گا۔"اور فون بند۔ نانيه كوغصه آيا مكردود فعد تمبرطاني بهي فون سويج آف ملا \_ تواس اي مليح حليم كاخيال آيا - خاله جان ے جل کی چین کروا کے ابھی وہ نہانے کے ارادے سے جیمی تھی۔وہ بے اختیار کرڑے بدلنے کے خیال سے الفي مُكُرِيُ مُعَنِّكُ كُرِدِكُ فَيْ لِيونِ بِهِ بِلَكِي مِي مُسْكِرا مِثْ يَعِيلُ عَيْ-

"ہم توالیے ہی ہیں۔ لے جاؤ آگر دل چاہتا ہے تو۔"عون کی گاڑی کے ہارن پر دہ اندر سے یوں نظی جیسے تیار ہی

تحديك كادُ إمن توسوج رما تها "أدها كهنشه ضالع كراؤك-" وہ جو جان ہو جھ کر مصوفیت ظاہر کرنے کی خاطر بیگ کی زیب کھول بند کردہی تھی۔اس کی طرف متوجہ ہو گئی بلك بينك كرے لا منك كى سفيد شرك وہ بے حد فرايش لك رہا تھا۔اس كے حليے برايك بھى كمنطباس كي بغيرده اس كي لي فرن دور كوك منظر كمرا تقا-

رے ٹائم ہی سیس دیا تیار ہونے کا۔" فانید نے اس کا دھیان دلانے کی بوری کوسٹش کی۔وہ ڈرا کیونگ

"جَم كُون ساوليمه به جارب بين- چائے بي تو بيني ہے۔"وہ لايروائي سے بولا - تو ثانيہ كوافسوس ہونے لگا جسے يراف كى خاطراس بر معليم من المرتقى تلى اس كوكونى قرق بھى نديرا تھا۔

مرا یک اچھے ریسٹورنٹ کی اوین امر چھت کی سیڑھیاں چڑھتے وہ خفت کاشکار ہونے گئی۔ ڑی در پہلے مجھے اپنا پروگرام نہیں بتا کتے تھے "سیٹ پر میٹھتے ہی وہ اس پر الٹ پڑی۔ عون نے حیرت

تھوڑی در پہلے ہی تو تایا تھا۔ تم نے سریس ہی نہیں لیا۔ وہ حقی ہے منہ پھیر کر جنگلے ہا ہر نیچے کا منظر دیکھنے گئی۔ عون نے مسکراہ ف دبائی۔ وہ اِس کی جسنجلاہ ف کو ا جي طرح مجه رباتفااوراي اداكاري رخودكوداد بعي دب رباتفا-ورنه ثانيه كواس مليم من ديكه كرخود عون كوجعي مه آیا تھا عمر پھر فورا "ہی کچھ سوچ کراس نے خود کو بالکل متوازن کرلیا۔اوراب رزلت اس کی توقع کے عین

> یا ہوایار۔اب جائے بھی ای موڈ کے ساتھ ہوگی؟" وہ پول بن کے کمہ رہاتھاجیے کچھ بتاہی نہ ہو۔ الم بجھے بتاتے توکدا تنی اچھی جگہ لے کے جارہے ہو کم از کم بال دھوکے چینیج ہی کرلتی میں۔"

> > خوتن د بيا 41 اكست 2014 ك

W

W

«معس سوچ رئی تھی ان کے گھرجاؤں۔ ابسہاے ملنے۔ " اندیانے سوچ ظاہر کی۔ "باں۔ تو میں لے چلوں گا۔ تم اپنا پروکرام بتاریتا۔ " عون نے رضامندی ظاہر کی۔ تو اندیا نے اے اِکا ساکھور "اب کیاش برجگه تمهارے ساتھ جانے کیاری ہوگئ ہوں؟" "دوست ہر پروگرام مل کے بناتے ہیں بے وقوف لڑکی انکرتم جیبی آدم بے زار کو کیا معلوم سمجی جھ جیسا دوست ملا ہوزندگی میں قبا۔ "عون نے ملامتی اندا زابنایا۔ تووہ کمری سانس نے کربولی۔ "اللہ شکر۔" "بي جي-الله نے شكرخورے كو شكردے دى ہے اوركيا۔ "عون نے اس به طنزكيا تھا جےوہ مغالى سے نظر وسيرے خيال من جميں اليسها كاوكيل بتناروے كااورات معيذ بعالى كى زندكى اوران كے كريس حق دلانا "ميرے خيال على توبيد كو شش اس خودكى جا ہے ميرى طرح معون نے آخرى دوالفاظ استكى سے كے راحیا ن ایل موتی تومعید بھائی یون دندناتے نہ بھرتے اور نہ یون اس کی دندگی کو ایک تھیل بناتے۔ " مانیہ کو المعتدعياغ مصوروالى واس فكاح رجور مواقعا-" "بوجى ہو عربرمرد كے ليے نكاح كا ايك بى مطلب ہواكر ما ہے كہ وہ الى بيوى كے تمام حقوق و فرائض ادا كرے كا\_اكرىيىسبكرنا تعابوطلاق دےديتے "ووائي رائے ميں اس مى۔ "طلاق بى توسيس دے سكتا غريب" عون بے ساختہ بولا۔ پھرزبان دائتوں تلے ديالي محرسف والي محكوك تظهون استوطيدوي محياوراب جافي بغير جھوڑنے والى حميل محى۔

و جاردنوں سے فرت میں رکھے اعدے ویل مولی اور دورہ یہ کزارہ کردی می اورب سب بھی بقیا "معیدی ك مهانى كوجه سے يمال ركھا تھا عمراس كے بعد معيد في ادھر جھا تك كر بھى ندو كھا تھا۔ المي الجي ووول معلى كے آخرى دولوس اور جائے لي كے قامع مولى كى۔ مع وير رات ولى مولى اور انذے کھا کھاکراس کاول اوب کمیا تھا۔ چھوٹے سے تعیس کچن میں برتن توضع کر کھانا لیکائے کونہ دال تھی نہ سزی اورندی آناجاول-مربیجفت کاسکون مواتھاتواب آئےوال کی فلرنے آلیا۔اے اپنی قسمت، جس آنے کی اور چررونا-چاردنول سے داس قید تنمائی میں می اور زبان ایک افظ نہولی می-رات اس الملے بن میں ویسے گزارتی می نیاس کومعلوم تھا۔ درختوں کے سائے اس کی کھڑی کے جیشوں پر بجب مجيب ى اشكال عناق وو مرشام ى كمزى مضوطى سے بند كردي -اس نے كمبراكراد كى آواز ش دردوياك ملى الله عليه وملم ردها - عربال كو آوا ددى-"كىكىكال بى آبى "خالى كرے بى اے الى بى توازىجىسى كى اور كھواتے دوں خاموش موكر آواز من بھاری بن سا آلیا تھا۔ تب بی اسے موبائل کا خیال آیا تواس نے جلدی سے اٹھ کربیک میں سے موبائل نكال كے چيك كيا۔ اس كى بيٹوى داون مى۔ موبا تل چارجنگ يدلكاتے ہوئے وہ دانيے سے رابط كرتے كاپكااران

وہناراص سے بولی واب کی بار عون اپنی جسی روک میں مایا۔ "جھے الیمی توقعات واستہ کرتیں توالی تاکمانی صورت حال نہ چین آئی۔" وہ ہی خفا نظروں سے دیمتی رہی۔ عون کومزہ آنے لگا۔ ومیں نے تواس کے سیس ٹوکاکہ حمیس بناوٹ پند نہیں سوچا شاید تم اپنے اصلی حلیے میں ہی آنا چاہتی ہو۔"وہ بری فرمت اس کاجائن کے رہاتھا۔ ٹانے بربر ہوئی۔ " يه ميرااصل عليه نهيس ب ووتو من خاله جان سے تبل لكوا كـ اور حميس كيا ضرورت تقى جي مراع ك آنى ؟ "دوبات كرت كرت اى رالفيزى-عون بسااور پر بستای چلاکیا۔ نانیہ نے دیکھاان کے داہنی سائیڈ کی خیل پر بیٹا مین لڑکول کا کروپ پوری طرحان ی کی طرف متوجه تھا بلکہ اے فوراسی احساس ہو کیاکہ عون کی طرف ام جھابی-اب جائے متکواؤ۔ میں زیادہ دیر کے لیے جس آئی ہوں۔ " عادیہ کواپنا دھیان ہٹانے میں وقت اس مورکا۔ "إلى جاكے نمانا بمي ہوگا۔" ون نے لطیف ساطنز كيا۔ پھراس كے پچھ بولنے ہے بہلے بی مزید لقمہ دیا۔ "حالا تك أكر نماك آجاتي وجي س ماته لات الكارندكرك." ١٩٥٠ اب تم ايك لفظ بهي مزيد يو لي توس اس جنگے كود جاؤل كى عون-" المانية في المت من كركت موع الصوحمكا الووه اس ريا-تين كرونس مرسان كي طرف موس اب كي بار النيالية العده كمور كران الركول كي طرف و كلاا-"فرندوان الماك نظران بستى كملكملاتى ايك ومرعد مركوشيال كرتى الركول يروال-"تمهارىلكرى بي-" فانسيك طركيا-الاومو معون نے جمائی نظروں سے اسے محا۔ (اندر عوبى فالعرائي مى جيلس) "حميس ميرے ساتھ ديكھ كے الليس رفتك آرما ہوگا۔" وہ مسكرابث دیاتے ہوئے بولا۔ نظروں كى كرفت ميں اس کا چہرہ تھا۔ جسنجلایا ہوا۔ کویا ای کسی حرکمت پر بچھتاری ہو۔ "مند!" فاندے سرجفا۔" كمدرى مول كم اى كم ساتھ فت يہ آيا ہے۔" دہ مجربت الواعار كيل مني كوكس في كما تعا- تعورى ك بناوت كابعد تم خاصي خوب مورت لك عتى تحيل لينى مای کے بچائے ملک لکتیں۔ مجرب اوکیال رفکے سے میں صدے جمیل ویسیس۔ وه بت فرمت من قلد چرے ہے تھی مسراب اے بت خاص بناری تھی۔ ٹانیے نے عجیب احساس من كمرتيهو ي خوا كواه ي مينيو كاروا تعاليا- ال "مندب كومراتهي وزيد لي جائ كاروكرام ي عب مك بليزنماليا-" عون كى غيرمتوقع بات پر فانيه كوب اختيار بنسي آئي-اس كابنتا چرومهندو كارد كے يجھے بر آر بواتوده ام بونسل کوگی کہ پہلے جاتا جاہے تھا ؟" اندے چرے پر مسكرابث تقی۔ عون كامستقل إلكا پيلكا انداز برطال اس کامود بھی بسترینای کیاتھا جائے آئے تک وادھرادھر کی باتوں مس معروف رہے۔ "معيز بعالى \_ رابط ميس بوا\_؟" ان ايكودهان آيا-



W

W

W

الت 1014 الت 100

000

وہ جلدی ہے کھڑی ہے ہٹ گئی۔ ول گویا ہاتھوں پیروں میں دھڑ کئے لگا۔ "یاالئی۔ یہ ادھر کیا کرنے آرہا ہے؟ کہیں فیصلے کی گھڑی تو نہیں آئی۔" وہ بیڈ کے کنارے پر فک گئی۔ ٹا تکس بے جان می ہونے گئی تھیں۔ پھرڈور بیل ہجائی گئی۔ مر آگیا نہ کر ناکے مصداق ظاہر ہے کہ ایسہا ہی کواٹھ کر دروازہ کھولنا تھا۔ دروازے کالاک کھول کروہ پیچھے ہٹ گئی۔معید نے تاب گھما کردروازہ کھولا تو اس کی خا گف می شکل کھائی دی۔

W

W

" فیجے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں اندر آسکنا ہوا۔ ؟ وہ خکک لیجے میں بوچھ رہاتھا۔ ایسہا کادم نکلنے لگا اس نے بولنا چاہا مگراسے احساس ہواکہ ان چار دنوں میں اس کی زبان بولنا بھول پچی تھی۔ اس نے بدقت تمام سرا ثبات میں ہلایا تودہ دروا نہ کھلا جھو ڈکراندر چلا آیا۔ اندر آکروہ لاؤر کے وسط میں کھڑا تھا اور ایسہا کھلے دروا زے کے پاس۔ وہ جیسے الفاظ تر تیب دے رہاتھا اور ایسہا کی جان فنا ہور ہی تھی۔ اسے لگ رہاتھا محدودہ اسے رہائی کا اذن دے گا دراد ھراس کا بدن اس کی روح کو۔

"تم جانتی ہو کہ یہ سارا ڈرامہ میری مرضی کے بغیر کمل ہوا ہے۔ میں تمہارا بقناساتھ دے سکتاتھا 'دے چکا ہوں۔ اب میری بھی ایک لا نف ہے جے میں اسٹیبل کرتا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کے لیے اپنی مرضی کا فیصلہ کرو۔ میں ابو کی دصیت کا پابند ہوں۔ تم کسی کو اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پہ پسند کرو' اس کا ہاتھ گیڑ کے میرے سامنے لاؤ۔ میں اسی دقت تمہاری اس سے شادی کروا دوں گا اور آگر نہیں تو میں خود یہ فرض سرانجام دوں گا۔ تب تک تم یمال ایک مہمان کی حیثیت ہے ہو۔"

َ بَهْرِینَ وْرَیْنِکَ اور مِنْظُے بیر کُٹِ مِیں۔ وہ معیز احمد تھا۔امیرلوگ سارے بی اسے خوب صورت ہوا کرتے ہیں شاید۔یا اس کے ایسہا کواچھا لگنے کی کوئی اوروجہ تھی؟ ویا یک ٹک اے بولنے دیکھ رہی تھی۔شاید س بھی رہی تھی۔

'' کچھ چاہیے تو 'میں۔۔؟' وہ مرو آ''پوچھ رہاتھا۔ بھاری دل کے ساتھ ایسہانے نفی میں سرہلایا۔جواسے سب پچھ چھینے آیا تھا 'اسے وہ کیاما نگتی؟ساری عمری ہم سفری مانگتی توکیاوہ دے دیتا؟

نہیں نا ۔ تو پھروہ اللہ سے ہی سب بچھ مانگناچاہتی تھی۔ ایسہا جو نگ۔ وہ جاچکا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہاں سے گھر کا پورج دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یقینا "کسی فنکشن یا پارٹی میں جارہا تھا۔ ایسہائے دروا زہ بند کرکے اس سے ٹیک گائی۔ اس کا تنفس تیز تھا اور دل میں تکلیف وہ سااحساس اپنی پسندیوہ چیز کھو وینے گا۔ ؟اس نے جاگئے ذہیں کے ساتھ اپنی کیفیت کا تجزیہ کرتا چاہا۔ پچھ جاننے کی کوشش کی۔ یہ معین احمد کی شخصیت کی کشش تھی۔ ان کے ابین بند تھے رہنے کا احساس تھا۔ یا فقط ایک چار دیواری کالالے ؟ مگروہ تچھ سمجھ نہیں یائی تھی۔

> وہ کھانے کی میزر بہنچاتوہاٹ ٹاپک تھا' آیا جان کے گھڑسے آنے والاشادی کارڈ۔ ''آؤغون۔!'' ای نے اے دیچھ کر کھاتو ایانے اے عینک کے اوپر سے گھور کے دیکھا۔

( نوفن د کیت 45 اگرت 2014

کرچکی تھی۔ کمرے سے باہر تو دہ سفینہ کے ڈرے نظتی ہی نہ تھی۔ بس کھڑی کھول کردن کی روشنی دیکھ کرخوش ہولتی۔ ابھی بھی وہ کھڑی کے بٹ کھول کے وہاں آکھڑی ہوئی۔ بیدائیکسی کھرکی عمارت سے الگ بچھٹی سائیڈ یہ بنی ہوئی تھی۔ وہ رشک و حسرت سے اس خوب صورت عمارت کو دیکھنے گئی۔ کاش۔ اس میں رہنے والوں کے دل بھی استے ہی بوے اور خوب صورت ہوتے۔

W

W

W

ابنی آئدہ زندگی کاسوچ کراس کا ول بند ہونے لگنا تھا۔ اس لیے وہ آئندہ کے متعلق سوچنے سے گریز ہی کرتی کی اپنی آئندہ زندگی کاسوچ کراس کا ول بند ہونے لگنا تھا۔ اس لیے وہ آئندہ کے متعلق سوچنے سے گریز ہی کرتی تھی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ معید احمد اسے طلاق دے کراس گھرے نکال دے گا اور شاید وہ تھی کہ وہ سے دوش پہ درمیم "کے متھے چڑھ جائے تب ہی وہ چو تکی۔ اس نے فار مل می ڈریٹ میں معید احمد کو تیز قد مول سے روش پہ طلح اکر محلق میں آن اٹکا۔

'کیوں۔اے کیا طلاق دینی نہیں آتی؟'' فانیہ نے نمیل کی سطح پر بازد نکاتے ہوئے اطمینان سے پوچھاتودہ بے بسی ہے اے دیکھنے لگا۔

''دوستوں کے راز تایا نہیں کرتے۔'' ''مگردوستوں کو تنادیا کرتے ہیں۔''وہ اس کا حوصلہ بردھاتے ہوئے بول۔عون نے کمری سانس بھری۔ ''کل نے وصیت کے طور پر معییز کے نام ایک خط بھی جھوڑا ہے جس میں انہوں نے معیوز سے ریکو ٹٹ کرتے ہوئے اسے پابٹر کیا ہے کہ وہ ایسہا کو طلاق وے کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہ کرے۔اسے ٹائم دے۔اگر ایسہا کو کوئی اور بسند آجائے تو بہت بمترور نہ معیوز خوداس کے لیے بمترین سارشتہ دیکھ کراس کی شادی

''ویل ڈن۔'' ٹانیہ کی آنکھیں چمکیں۔اس نے خوش ہو کر ہلکی می آلی بجائی اور پھرجلدی سے پوچھا۔ ''اور اس وصیت کے بارے میں معیز بھائی کا کیا خیال ہے؟'' ''باپ کے آخری لفظوں کا یقینا'' پاس رکھے گا۔وریٹہ گھرلانے سے پہلے ہی طلاق وے دیتا۔''عون نے مجزمیہ

> میں۔ ''کرطلاق دینا ضروری تو نہیں عون۔''وہ پر اسراریت سے مسکرائی۔عون چو نگا۔ ''کر امطلہ ؟''

' مسطلب یک .... "وہ رک کر آگے ٹیبل پر جھی۔ '' اس عرصے میں ہم ان دونوں کے درمیان محبت بھی تو کروا سکتے ہیں۔ "وہ جومار نے عجس کے اس کی طرح آگے کو جھک آیا تھا۔اے گھورنے لگا۔

دویم کیوں ہم دونوں دوستوں کی زندگی کو ایک ہی ٹریک پہ چلانے کی کوشش کر رہی ہو۔؟" ودکیوں میں تمہارا داؤتمہارے دوست پہ نہیں چلا سکتی؟" وہ پچاڑ کھانے والے انداز میں یولی۔عون نے ڈرکھے

ی دواه ری ا-۱۹ رے رہے دوست ہی کیا۔ تم جاہوتہ مجھ پر بھی بید داؤ آ زما سکتی ہو۔ میں تو دل و جگر سمیت راضی ہوں۔" گر ٹانیہ کا دھیان کہیں اور تھا اور اس کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ وہ بہت کچھ ''اور ''سوچ رہی ہے عون کے لبوں پر بھی سی مسکر اہث کھیل گئی۔

و حوين د يحت 44 اللت 2014

المونون بالمان كهنكهارتم موس جشي رس محورا وه فورا "شرافت كم جام من آكيا-"میں تو کمہ رہی تھی حم کریں اس بلا سبب تاراضی کو۔ان کی طرف سے بائیکا فتھا۔انہوں نے خود ہی دوستی كالم ته برهاديا-"اى دل كي بت صاف تعيل-ورنيه آئى جان كے ساتھ كرارا ماضى بت تكليف دہ تھا۔ وجوں بگریہ بھی تودیکھوکہ تاریخ چن کے وہی رکھی ہے جو تمہاری بھینجی کی شادی کی ہے۔ "ابانے ان کی توجہ "خاندان میں بھی کھارابیاہوہی جا آہے مگر کوئی حل نکل ہی آیا ہے۔" عون اپنا کھانا ختم کرنے لگا۔اے فی الحال تو بریانی میں دلچیں تھی جو ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔اس نے یکے بعد ريكرے دو يحي جاولوں كے بھر كے منه ميں والے "كيول بهي عون إتمهار اكياخيال ہے؟"اب عون صاحب كامند نوالوں ہے بعرا ہوا تھا۔ " بجھے تو کچھ اور ہی چکرنگ رہاہے۔" بھرے منہ کے ساتھ وہ بولا توایائے گھور کے اے دیکھا۔ البیں۔ کے چکر آرہ ہیں؟"عاصمد بھابھی کی مشہور زمانہ قلقل کرتی ہنسی بے اختیار آزاد ہوئی۔عون نے جلدى تواله نكلا اوربات بدل-"ميں كرربابول عكرلكائي ليناجا سي كى كو-خيرسكالى كے طور ير-" "بول..."بانے برسوچاندازم سرمایا۔ "بهنول سے مشورہ کر ماہول ملے بھرد مکھتے ہیں۔"ایا کارڈ جاتے ہوئے ساتھ لے گئے۔ "آپ کا مقدمہ تو میں شمعون بھائی کی عدالت میں فرانس میں پیش کروں گا۔"عون نے ان کے جاتے ہی بحاجي كودهم كالما توقه المسيل "نيه بھي كرد كھھو\_اورا بني را زواري كي ملا قاتوں كابھي حال لا زي بتانا-" ''خاکِ را زداری-جس کابھانڈا پھوڑنا بھی پڑے تووالد محترم کے سامنے۔''وہ جلا بھناتھا۔ "فالى كىسى ك\_ لے بى آتے اے ساتھ-"اى نے بارے يو جھا-"ال ــاس كے ساتھ تو ضرور بى آئى- "مجامجى نے ذاق آ زايا-' دیکھنا آب کچے دھا گے سے بندھی آئے گی۔ "عون کے ہونٹوں پر بردی پیاری مسکراہٹ تھی اوراندازیں بھابھی نے دل ہی دل میں آمین کما بھردیور کوچڑا تا بھی تو ضروری تھا اس لیے گھری آہ بھری ۔وہ انہیں تھور کررہ

W

W

ابیدہا کی کال بہت غیرمتوقع تھی۔واپس آکروہ اے کیڑے نکال کے فوراسمانے مصر عی-اے معرم کون كے ساتھ اپنے يوں بے كار حليم من جانے پر افسوس ہورہاتھا بمراس سے بھی زیادہ غصرات اس افسوس پر آرہا

"میں کیوں اتنا کانشس ہوری ہوں۔ جاہے جو مرضی سوچتا پھرے۔ میری بلاسے" اس نے اب تک دسیوں مرتبہ سوچا مگر ہربارا سے خیال آنا کہ اگروہ صرف کپڑے ہی بدل کرچلی جاتی توشاید تمل لگا سريس منظريس چلاجا يا-بال تو كيے سے ختك كرنے كے بعد ابھى وہ كيلا توليد كرى كى پشت پر پھيلا بى ربى

"پہلے برخوردارے یہ بوچھوکہ ساری شام کمال گزار کے آیا ہے۔ چار بجے ضروری کام کمدے کیا تفااوراب " بیلو بچو- جلدی سے کھانا ختم کرو-"اس نے ٹنااور عبداللہ کوڈا نمتی عاصمہ بھابھی کی مسکراہ اچھی طرح و كرى تصيب كربيضة بوع منهاا-"ووست كم ما ته جائے بينے كيا تعالبا!" لوجی۔بات حمم توکیا ہوتی سے مرے سروع ہوئی۔عون کے سامنے بریانی کی وش رکھتی ای کا بے افتیار ا بنا تصبياته ارن كاجي جا إ-ورندشايد عون كوتوايك لكايى ديتي-"والمدخوب بهت خوب "اباك توكوماكرى من كيلين أكب آئين-" اینی ابناریسٹورنٹ چھوڑ کے بیر موصوف اپندوست کو کہیں اور چائے پلوانے لے محتے تھے "وہ بھڑک عون کو بھی فی الفور اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ والد محترم کے سامنے پیدا عمراف ایک اعتراف جرم بن سکیا تھا۔ عاصمد بعابهی احول کی گراگری و مجھ کر بچوں کو کھانا ختم کروا کے اندرد تھلینے لگیں۔ چاچو کی ہونے والی متوقع بے عرتیان پربراا ٹر ڈال عتی تھی۔خود تووہ وہیں ڈٹ کے بیٹھتیں پوراشود کھتیں۔ "البيخ ريستورن مي جائے پلوا آاتو لکتا 'فري ميں بھکتار بابول-"اس فيصفائي بيش ک-اي فورا"اس دى خاك تحك كمدر بالمبيد تووى لطيفه مواكد كسى في يوجهاك واكثر صاحب كمال بين - بتاجلا موصوف ا بي دوالين كري اور دُاكثر كياس محييس-"غصي بل التصح خاص "مطنز نگار" بن جايا كرتے تھے۔ "بال سير بھي تھيك ہے " بے جاري اي بيلے توابا كي بيوى تھيں تا۔ كمزور لہج ميں يوليس-وع بے تو کاروبار پر برا از بر اے بیا۔ برا بواب و قوف دوست تھاجو یہ سمجھتا۔" "خردماغ كسيعيم" "عون جينجلايا -ايك تومجال تقي جواس كحريس كوئي بات راز بهي ره جاتي - بحرمنه بجلاكر

وان کی جیجی کولے کر گیا تھا۔" "عانی کو\_"ابا کے تافرات فی الفور بدلے-"اچھاکیا- درا" ہوا بدلی" ہو گئی تمهاری بھی-یہ کارڈ آیا ہے فراست كي طرف ميزاو كم لو-" "واہ۔ "عون کا سروصنے کوجی چاہا۔ کیسے منٹ میں ٹریک بدلا تھا ایائے۔ وہ عاصمہ بھابھی کی چڑانے والی ہمی نظر

"آپ کوبڑی ہمی آرہی ہے۔" دھیمی آواز میں دانت ہیں کر کماتودہ شرارت ہولیں۔ "میں تو بیشہ ہے،ی خوش مزاج ہوں۔"انہیں ہلکا ساگھور کرعون نے سنہری عبارت سے سجا سرخ شادی کارڈ 

اورندہی تنوں پھپھوؤں کے کھرے۔ اوراب يول كارؤكا آنافي معنى دارد-المجارة بازيد موثوكي شادى موراى بسيام سناونجي آوازيس تبعروكيا-

حون دکت 47 اگت 201

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

W

W

اس تدرجذ باتی صورت حال کا ندازہ کرکے نہیں آئی تھی۔ سٹیٹا گئے۔ ''کم آن بیا۔ ریلیس-"وہ اس کی بشت تھیتھانے گئی۔ ۴۰ حما۔ اندر تو آنے دو۔ "وہ جھینپ کر ثانیہ سے الگ ہوئی۔ دوسیٹے آنکھیں ہو تجھیں۔ "آئیں تا۔" ٹانیہ اس کے ہمراہ اندر آگئ۔ "بوں۔ بہائش تواجھی ہے۔ "اس نے ستائش نظروں سے کمرے کی سیٹنگ دیکھی۔ مختری راہداری کے بعد ایک کمرہ ٹی دی لاؤ بچ کے طوریہ تھا اور اس سے ملحقہ بیڈروم-اٹیج یاتھ اور کجن سائیڈیہ تھاجس کی بڑی سی 'دِادُ ... "دویقیتاً "ایسها کوبسلاری تھی مگراہیمها کادھیان کمیں اور تھا۔وہ ٹانیہ کو کچھے کھانے یعنے کو بھی نہیں ں چیر سکتی تھی۔ گھرمیں کچھ تھاہی کب لانے والااسے میمال ڈال کے اپنا فرض نبھا چکا تھا۔ " " بجھے توبیہ تنائی بہت فیسی نیٹ کرتی ہے۔" ثانیہ بے تکلفی سے ادھرادھر پخروبی تھی۔ یونمی چلتے پھرتے اس نے فریج کا دروازہ کھولا۔ روم سائز فریج میں محض بانی کی ایک بوتل اور دودھ کا چھوٹا ڈید تھا۔ اس کی مسلسل چلتی زبان رک سی گئے۔ کچھ سوچ کروہ کچن میں آئی اور تمام درازیں اور کیبن کھول کے چیک کیے۔ عظری کے سامان کے علاوہ دہاں اور کچھ نہ تھا۔وہ واپس ایسہا کیا ہی آئی تواند آزمیں بے بھینی اور ناسف تھا۔ "م كيايسال مواكهارى مو؟"وه حى بحرك بشرمنده مونى- جي قصوراس كامو-"جنیں-انڈے بریڈاوردودھ تھا۔ آج ہی حقم ہوئے ہیں-"وہاور چینی-"کیا۔ لیعنی تم چار دنوں سے تحض انڈے بریڈ کھا کے زندہ ہو؟" " بجھے معید بھائی جیے ڈینٹ بندے ہے یہ امد نہیں تھی۔ انہیں تو چاہیے تھا یہاں فل سائز فریج رکھواتے اور اے لبالب اشیائے صرف ہے بھردیتے۔ کی میں اتا کچھ ہو باکہ تنہیں مینوں کوئی فکرنہ ہوتی۔" "اتن فكرتو صرف إلله كواي بندے كى جوتى بيدے بندے بندوں كى فكر كرنے لكيس توسارى الا إلى بى محتم ، وجائے۔ "ایسہا آذردگی سے بوئی۔ ٹانید نے غصبے بیک شول کرا پناموبا کل نکالا۔وہ کوئی تمبرطارہی تھی۔ 'باب حال جال کوچھو ڈواور سیدھے ہماں پہنچوہے "اس کالب ولعہ تیز تھا۔ پھر قدرے جھنجلا کرہولی۔ النيس تمهارے عرب الب دوست معيذ احد كے كھركى الليسى ميں موجود مول-ايدريس ليا تھا ناتم سے۔" 'ہاں۔ عنظمی ہو گئی بہت بردی۔ تمہارے ساتھ ہی آنا جاہیے تھا۔ تم بھی اپنے دوست کی ''اعلا عمر فی '' ویکھتے تو

W

W

یقینا "متاثر ہوتے "ایسها متحیری اس کی شعلہ بیانی دکھے رہی تھی۔ وہ یقینا سعون ہرس رہی تھی۔

''فورا " یماں آؤ بلکہ اپنے دوست کو بھی لائن حاضر کرد۔ "اور اب وہ مسلسل اوھرادھر شملتی ہزیرواتے ہوئے ایسها کالی لوکر رہی تھی۔ اور اپنا ہائی۔

" جانے دیں۔ آپ بات کو خواہ مخواہ بردھا رہی ہیں۔ "ایسهانے اس کا غصہ محنثرا کرتا چاہا تو وہ رک کراسے محمورتے ہوئے ہوئے۔

" بات پہلے ہی ہر تھی ہوئی ہے ہے و قوف! اب تو تمہاری زندگی داؤپہ لگ رہی ہے۔ "ایسها کے دل میں جیسے کوئن نوکیلا تیرسا کھب گیا۔

" نوگون سی نئی بات ہے۔ میں نے تو ہوش ہی ان ہی حالات میں سنجالا ہے۔"

تهي جب اس كامويا مل بحفظ-درعون ی ہوگا۔ "م س کا پہلااندان قِعا مگراہ ہا کے نام پہ نظریز تے ہی اس نے فورا سکال ریسیو کرلی۔ "کیسی ہو۔ ؟ موبائل کیوں آف کر رکھا تھا۔ میں تواس دن سے بار بار کال کردہی ہوں تنہیں۔ کیسی ہو تم؟ " فامية في اختيار عي وهيرون سوال كروالي-' دسویا کل جارجنگ کے لیے نگانایادی نہیں رہاتھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ کیسی ہیں؟''ایسہاکی آنکھیں کسی کی اتنی فکریہ نم می ہو گئیں۔ وہ دنیا میں نہا تھی۔ نہ مال نہ باپ نہ بھائی بہن۔ ایسے میں ثانیہ کا ندازا سے اپنی مہن جیسائی لگیا تھا۔ والله كاشكر ب- تم وبال كے حالات سناؤ - كيساات قبال مواتمهارا - سسرال كيسى بے تمهارى؟" وہ اطمينان ے فلور نشن پہ ہیتے ہوئے پوچھنے گی۔ و میک ہے ۔ میں توانیکسی میں ہوں۔ "وہ قدرے جھجک کر مجموانہ انداز میں بول۔ "بال-سورى- مجھے اوشيس رہا- عون نے بتايا تھا مجھے "فانسے نے اے ريليس كرنا جا إ-'کیا آپ مجھے ملنے آسکتی ہیں یماں؟''ایسہا کالہجہ آس بھراتھا۔اور ثانبیہ تو پہلے بیان بی چکروں میں تھی۔ روز مان سوروں۔ "ہاں ہاں۔ تم بے فکررہو۔ میں تو پہلے ہی پروگرام بنا چکی ہوں اور ہاں۔ کسی سے بھی ڈرنامت۔ یوں سمجھو' اب میں تمہارا میکد ہوں بلکہ میں اور عون دونوں۔ دوسری طرف نم آ تھوں کے ساتھ اسہانس دی اور اوھرادھرکی کتنی ہی باتوں کے بعد فون بند کرتے ہوئے ان کودھیان آماکہ اس نے عون کانام اپنے ساتھ کیوں لیا تھا؟ ساتھ ہی اسے یاد آیا۔ آج وہ کتنا ہینڈ سم لگ رہا تھااوراے باربارد میستیوه تیول اڑکیاں۔ فاند کے دل میں پھرے جیلسی ابھری۔ تودہ لاحول پر حتی اٹھ گئے۔ ودكم بى ملنارد ع كاتم سے عون عباس! وماغ خراب كررہے ہوتم ميرا۔ اور شايدول بھى۔ "اس نے تهيه كرليا

البه المحالة المحالة

دہ ٹانیہ کوا ملے ہی روزا ہے دروازے پر پاکراتی حواس باختہ ہوئی کہ اس کے ملے لگ کے روہی پڑی۔ ٹانیے

( حوال 104 اگر 104 ) اگر 104 ( اگر 104 )

SF ₽

W

W

والحاندانض يول-" يى كداب بم اليح دوست بي - "عون في مسكرام دبائي - يحريحول بن سيولا-"الجھورست میال ہوی بھی توہو سکتے ہیں۔" وهرميان بيوى التحصورست منس موسكت-"ووبرجسهول-"تم آزاؤتوسى-"ده شرارت ير آماده موا-"آزمائ ہوئے کو کیا آزمانا۔"وہ بوے اطمینان سے طز کرتے ہوئے بول۔چند کمے خاموشی کی نذر ہوئے چر "آیا جان کی طرف سے نازیہ کی شادی کاکارڈ آیا ہے۔" "ہوں۔ای بھی بتارہی تھیں۔اوراد هربزی خالہ کی طرف بھی آیا ہے۔" ڈانیدنے بتایا۔ ور وقع تواجها برجرے رابطے استوار کرنے کا۔ "عون نے رائے دیتے ہوئے اے استعبا مید نظول سے ريكها- كويا ال بهى اظهار رائے كاموقع ديا ہو-"بول ..." بانيان معنى خير تظرول الصال وه ب جين سابوا-"میں کی اور نظریہ سے بات کررہا ہوں۔" "ميس في تو كه نيس كما-" فانسي قرام ي كتي موت شاف ايكائ آیا جان یعنی ٹانیہ کے برے ماموں کی تیسرے نمبری بیٹی ارم (جونازیہ سے چھوٹی تھی) عون کوبہت پند کرتی بلكه جب عون نے اندے شادى انكاركياتو متبادل كے طور يرارم بى كانام ديا تھا۔ الاس دیمان سے بہترے کہ ارم ہی سے میری شادی کرادیں۔ اور عون كي انكاركي ساتھ بدا علان بھي خاندان بھريس خوب اچھلا- حالا تك مايا جان كي فيملي كے ساتھ تعاقات بالكل حم بص مرفتنه برور مم كرشته دارون في اس بات كوخوب بعيلايا اور ظاهر به كمه تايا جان كى فيلى تك بهى بات سيني موكى-"بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے اور بعض کی قریب کی۔ تم کیوں نہیں سوچ لیتیں کہ تمہارے معاملے میں میری قریب کی نظر کمزور تھے۔"

W

W

C



﴿ خُونِي وَالْحِنْدُ 51 أَلْتِ 10M ﴾

عون خفَل سے بولا تو مثال بھی الگ ہی ڈھنگ کی تھی۔

وحراب نیات ہونا جا ہے۔ "وہ بی بات پہ ندردے کربول۔ "تم ان کے نکاح میں ہو۔" "جب تک بھی پر دشتہ رقرارے۔ان رائے فرائفس کی ادائی فرض ہے۔" ٹانیہ کالعبد دھیما ہوگیا۔ "ك تك\_ "اليهاكالعدز حي تقا-اے یاد آیا 'وہ کانٹوں پہ جلتی زندگی کے اس موڑ تک پیچی تھی۔ ''رشتوں کی ایمیت اسٹیں تسلیم کرنے ہے ہوتی ہے۔''المہمانے اے یا دولایا۔وہ جب ہوگئی۔ عون آیا تو ٹانیہ نے اسے خالی فرزیج کھول کے دکھایا۔ کچن کی ساری درازیں 'سارے خالی کیبن دکھائے اور عون بے جارہ ایسها کے سامنے اس محنجائی پریوں شرمندہ ہورہاتھا جیے اس سارے میں اس کا تصور ہو۔ الموراس دوست كى تعريف من تم زمن و آسان كے قلام ملاتے رہتے ہو۔" فانسے لے طنز كيا۔ " مجھے تواس صورت حال کا ندازہ ہی شیس تھا۔ میں ضروراس سے بوچھوں گا۔اس کی ذمت کروں گا۔ معون شرمسارتفا- نانيه ترحی-ومعاف كرناوي تهار عدوست كوزمت كانسيل بلكه مرمت كي ضرورت ب "وو\_آئے تھے جھے یو چھاتھا "کی چزکی ضرورت تو نہیں۔"ایسہانے نجراند انداز میں کماتوعون نے فخريه اندازش انبيكود يمعا بمروة متاثر تسيس موني تحى-''لا کے ی کیار کھا ہے یہاں جو مزید لانے کا پوچھ رہے تھے۔ ضروریات زندگی بھی پوچھنے کی چزہے ؟غضب خدا کا۔انہیں کھانا کھاتے ہوئے بھی خیال نہیں آیا کہ یہ بے چاری کیا کھاری ہوگ۔'' ٹانیہ کووا تعتا" معیذ پر بہت غہر تن واجها مم تمام چزوں کی اسٹ بناؤ - میں خودلا کے دیتا ہوں۔ معیز سے مجی بات ہوجائے گی۔ "عون نے شرافت ہے کہا۔ اور پھروہ دونوں بیٹھ کر فرز کا اور کچن میں بھری جانے والی چیزوں کی نسٹ بتانے جیٹھ گئے۔ انگلے دو کمنٹوں میں عون تمام سامان لاچکا تھا اور جانبیے نے ایسہا کے ساتھ مل کے اے ٹھکانے لگا دیا تھا اور جب وونول جائے لگے تودہ ٹانیے کے اتھ تھام کے دوری-" مجھے زندگی میں اجھے لوگ بہت کم لیے ہیں اور ان میں میری ماں اور انتیاز انگل کے ساتھ آپ بھی شامل ہیں۔" فاصیے نے اے مطلب نگالیا۔ " " تم بے فکر رہو۔ ان شاء اللہ سب تعلیک ہوجائے گا۔ کھاؤ پواور جان بناؤ۔ تب ہی حالات کا مقالمہ کرسکو الوريدانا خرجاب "وه الحكيائي \_ جناسالان ودونول خريد كلائع تعي وه بزارول كاتفا-"ده آبات دور کی طرف سے تحفہ سمجھ لیں۔ "عون فرطکے تھلکے اندازمیں کتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا۔ "ديورسيس بعائي-" فانسيف طنزے لقمه دیا - تووه برجسته بولا-"بال بهاني اور بهاجي كي طرف --" اسے ای اور دانی طرف اشارہ کیاتو دانیہ کا چرویل بھر میں رنگ بدل کیا۔ السهائ حيرت احديكها-كن شب كاتوات باتفا مريد بعائى بعالى والاسلسا-والمجاراب موباكل أف مت موف دينا من كال كرتى رمول ك-فاند نے پرقت تمام موضوع بدلا۔ توا بہانے اثبات میں سرملادیا۔ گاڑی کے مین روڈ پہ آتے ہی وہ بھی وسي في تم على كما تفاكه بريات من نكاح تاع كومت كلميثاكرو-اوريادب تاتم في كياكما تفا؟ ووجتاني 00.0 خون و اگت 2014 اگت 2014 ·

W

W

= UNUSUPER

 چرای بک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ وَاوَ مُلُودُنگ ہے پہلے ای بک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبدیلی

> ♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج پر كتاب كاالگ سيشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای کِک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپرىم كوالتى، نارىل كوالتى، كمپريىڈ كوالتى مران سيريزاز مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو مے کمانے

کے لئے شر نک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث بہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ کلوڈ کی جاسکتی ہے اؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

اینے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

# WWW.PAKSOCIETYZOO

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"ال من في سوچليا ب- "وه بينيازي بي بولي بحراضافه كيا-ونت بى تود كە بھى زيادە خىيں ہوا-<u>"</u> عون كب بينيج سامنے د مكير رہاتھا۔ بھى بھى ثانيہ كاروبيہ بہت روكھااور تكليف دہ ہونے لگتاتھا۔اے لگتا 'وہ دو مون مع معدد بھائی کے ساتھ گاڑی میں۔ وہ خوبصورت می اوک کون ہے؟" سنگل یہ گاڑی رکی تواجاتک ہی ٹا نبیے اس خاموشی کوجوشیلی آوازے تو ژا۔ عون چونکا ۔ گاڑیوں کے بجوم میں اس نے معید کی گاڑی کو ڈھونڈ لیا تھا۔ اور اس کے ساتھ بے فکر اور بے تیکلفانہ انداز کیے جیٹی رہاہی۔ عون نے گری سانس لے کر گرین سکنل پر نگاہ ڈالی اور گاڑی آگے بردھادی۔عون کی خاموتی پر جیرت کی بات تھی کہ ٹانیہ بھی خاموش ہو گئے۔ عون نے اسے کھر کے باہری ڈراپ کیا۔ واندر نسیں آؤ کے ؟ "عموا"وہ اے پوچھانسیں کرتی تھی۔ گر آج پوچھا۔ اور یوں تو سرے بل جل کے جا آگر " " نہیں۔ ریمٹورنٹ جاتا ہے۔ پہلے ہی بہت لیٹ ہوں۔ ٹیک کیئر۔ " ایک زم می نگاہ اس کے صبیح دیلیج چرے پر ڈال کر عون نے گاڑی آگے بردھادی۔ اور اس ایک نگاہ میں جانے کیسافسوں تھا کہ وہ دور تک اس کی جاتی گاڑی

وہ بھرین ڈرینک کے ساتھ بے حد فریش اور پر جوش تھی۔ معيز في نوم ف رات ات وشك ميسى معيما بلك آج اسلانگ درائو كي بعد در مى كرداف والاتفا-اوراہمی جب آتے ہوئے اس نے رائے میں گاڑی روی تو جگہ تقریبا سنسان ہی تھی۔اور پھرایک خوبصورت اور نازک سی ڈائمنڈ کی انگو تھی اس نے رہاب کے سامنے کی تواس کا چروا پی صحے کے احساس سے متما اٹھا۔ یا ٹایرمعیز کی شکست کے احماس سے اس نے برے نازے اپناہاتھ معیز کے سامنے پھیلاوا۔وہ مسراتے ہوئے اس کو انگو تھی بہنانے لگا۔ زباب

نے ازخودر فتلی کے عالم میں آئے ہو کراپنا سراس کے شائے برر کھ دیا۔ معید لحد بحرکونو حران بی ره کیا مریم شایده بھی محول کی گرفت میں آنے لگا۔ معید نے نری سے اس کے بالوں کو سلایا۔ پرفیوم اور شیمیوکی میک اس کی سانسوں کو معطر کرتی زبن کو دھندلا سارى هى-مررياب كى نسبت ده حواس من تقا-

" و کے لیٹس کوفارا کا نگ ڈرائیو ۔" نری سے اس پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔اور رہاب کا ول اس مكرابث مين كهين كلوكيا-

ایک بھترین لانگ ڈرائیو کے بعدوہ دونوں ڈنرے لیے مول آئے تصر معیز نے ایک مینیو کارڈاے تھایا۔ وہاں خوشیوں کا ڈیرا تھا۔ مسرتوں کے گلاب کھل رہے تھے۔ وہ دونوں مینیو ڈسکس کررہے تھے جب کوئی ایک دم سے ان کی میل کے قریب آیا۔

ان دونوں نے باختیار آنے والے کودیکھا۔معیز کی آنکھول میں جرت تھی جبکہ رہاب خوف ویریشانی کا (باقى أتندهادان شاءالله)

خوش اک اگ

PAKSOCIETY1

W

W

# عفت محرطابر

اقلیا زاحمہ اور سفینہ کے تین بچے ہیں۔ معید' زارا اور ایزد۔ صالحہ' اتمیا زاحمہ کی بچپن کی منگیتر تقی گراس ہے شادی نہ ہوسکی تھی۔ ساور سازی کی جہرپور انداز میں گزار نے کی خواہش مند تھی گراس نہ ہوسکی تھی۔ ساور انداز میں گزار نے کی خواہش مند تھی گراس کے خاندان کا رواجی ماحول اتمیا زاحمہ ہے اس کی بے لکھی کی اجازت نہیں دیتا۔ اتمیا زاحمہ بھی شرافت اور اقدار کی پاس ورائی ارکی کرتے ہیں گرصالحہ ان کی مصلحت پندی ' رم طبیعت اور احتیاط کو ان کی بردلی سمجھتی تھی۔ نہ ہو کر اتمیا زاحمہ المی انداز احمد بھی کی طرف ما کل ہو کر اتمیا زاحمہ ہے۔ شاگر کرویا ۔ اتمیا زاحمہ نے انکار کردلی است ماف کردیا تھا گر ساور کی لئی تھا گر ساور کی انداز احمد کے دل میں بہتی ہے۔



دوسی ہے جواس کی روم میٹ بھی ہوتی ہے مگروہ ایک نزاب لڑکی ہوتی ہے۔
معیز احمد اپنہ باپ ہے ابیہا کے رہنے پر نافوش ہو باہے۔ زارا اور سفیرا حسن کے نکاح میں اتمیا زاحمد البہ ہا کو بھی
معیز احمد اپنہ باپ ہے ابیہا کے رہنے پر نافوش ہو باہے۔ زارا اور سفیرا حسن کے نکاح میں اتمیا زاحمد البہ ہا کو بھی
مدعورت میں مگرمعیز اسے ہے عزت کرکے گیٹ ہے ہور کر بلاگلا کرنے والا مزاج رکھتی ہے اور اپنی سہلوں کے
مقابلے اپنی فوب صورتی کی وجہ ہے زیادہ تر نارگٹ جسالیا کرتی ہے۔ رباب معیز احمر میں بھی دیچی لیے لگتی ہے۔
ابیہا کا ایک سیدنٹ ہوجا اے مگروہ اس بات ہے ہے خروق ہے کہ وہمعیز احمد کی گاڑی ہے کہ وہ نہ تو ہا سل کے واجبات
اپنہا کا ایک سیدنٹ ہوجا ہے۔ ایک سیدنٹ کے دوران ابیہا کا پرس کمیں گرجا تا ہے۔ وہ نہ تو ہا سل کے واجبات
اوا کہاتی ہے۔ نہ انگرامزی فیس۔ بہت مجبور ہوکروہ اتمیا زاحمہ کو فون کرتی ہے گروہ دل کا دورہ پرنے پر اسپتال میں داخل ہوتے
ہوں۔ ابیہا کو بحل خالت مجبوری ہا سل اور ایکرامزیجو ڈکر حزا کے گھر جان کی ہے گروہ دل کا دورہ پرنے پر اسپتال میں داخل ہوتا ہے۔ وہاں حنا کی اصلیت کھل کر سامنے
ہوں۔ ابیہا ہوت میں معلوم کرتا ہے گر سمبر کوئی اثر نہیں ہوتی ہیں 'دور زیرہ تی کرکے ابیہا کو بھی غلاراتے پر چلنے پر مجبور کرتی
میں معلوم کرتا ہے مگر ابیہا کا بچھر پا تہیں چلتا۔ وہ چو تکہ رباب کے کالج میں پڑھتی تھی۔ اس کے معیز باتوں باتوں بیں معلوم کرتا ہے معیز باتوں باتوں بیں معلوم کرتا ہے مگر وہ اعلی کا ظمار کرتی ہے۔
میں معلوم کرتا ہے مگر ابیہا کا بچھر پا تہیں چلتا۔ وہ چو تکہ رباب کے کالج میں پڑھتی تھی۔ اس کے معیز باتوں باتوں بیں معلوم کرتا ہے مگر وہ انتقال ہوتی تھی بیٹ بھی تھی۔ اس کے معیز باتوں باتوں بیں معلوم کرتا ہے مگر وہ تا علی کا ظمار کرتی ہے۔

عون 'مغیز احمر کا دوست ہے۔ ثانیہ اس کی متکوجہ ہے۔ مگر پہلی مرتبہ بست عام ہے گھر بلو حلیے میں دیکھ کروہ ناپیندیدگی کا ظمار کردیتا ہے۔ جبکہ ثانیہ ایک پڑھی کامپی 'ڈمین اور ہاا عتاد لڑکی ہوتی ہے۔ وہ عون کے اس طرح انکار کرنے پر شدید ناراض ہوتی ہے۔ پھڑعوں پر ثانیہ کی قابلیت کھلتی ہے تووہ اس کی محبت میں کر فیار ہوجا تا ہے مگراب ثانیہ اس

ئے شادی ہے انکار کردنتی ہے۔ دونوں کے درمیان خوب عمرار چل رہی ہے۔ میم'ا پیسہا کو سیفی کے حوالے کردیتی ہیں جوالک عیاش آدمی ہو یا ہے۔ ابیسہا اس کے دفتر میں جاپ کرنے پر مجبور

یم اہیں او میں کے تواہے کردی ہیں بوالیک کیا گی ادی ہو ناہے۔ ابیں اس کے دسرین جاب برے پر میورد کردی جاتی ہے۔ سیفی اے ایک پارٹی میں زرد سی لے کرجا آئے 'جہاں معینر اور عون بھی آئے ہوتے ہیں مگردہ ابیہا کے یکسر مختلف انداز حلیے پر اے بہچان میں باتے تا ہم اس کی گھبراہٹ کو محسوس ضرور کرلیتے ہیں۔ ابیہا پارٹی میں '

کے پیمر مختلف انداز حلیے پر اے بیچان ہیں پانے ماہم اس کی طبراہت کو حسوس صرور کریسے ہیں۔ ابیہا پاری میں ایک ادھیز عمر آدی کو بلاوجہ بے تکلف ہونے پر تھیٹر بارد بی عبرات بیٹی بھی ای وقت ابیہا کو ایک زور دار تھیر برخ دیتا ہے۔ عون اور معین کو ابازت کے بعد ابیہا کو توب دیتا ہے۔ عون اور معین کو ابازت کے بعد ابیہا کو توب نظرہ کا نشانہ بنا ہے۔ جس کی معین کی ابازت کے بعد وہی لڑکی ہے جس کا معین کی گاڑی ہے ایک سید فت جران اور بے چین ہو ما ہے۔ وہ کی معین کی گاڑی ہے ایک کہ یہ وہی لڑکی ہے کہ میں کا معین کی گاڑی ہے دیتا ہے اور ایس کی نظام شیس ہوئے دیتا۔ ثانیہ کی مدرے وہ ابیہا کو آفس میں کہا کی فرصت میں سیفی ہے مینگ کرتا ہے۔ گراس پر کچھ ظام شیس ہوئے دیتا۔ ثانیہ کی مدرے وہ ابیہا کو آفس میں موبا کل بجوا تا ہے۔ ابیہا کا رابطہ ٹانیہ اور کو دیتا ہوں ہے۔ پھر بہت مشکل ہے ابیبہا کا رابطہ ٹانیہ اور معین احمد ساتھ مل گراہے وہاں سے نکال کیا جائے کی بلا نگ کرتا ہے اور عون کے ساتھ مل گراہے وہاں سے نکالنے کی بلا نگ کرتا ہے اور عین سے ساتھ مل گراہے وہاں سے نکالنے کی بلا نگ کرتا ہے اور بیس اے اپنا پرانا راز تھولنا پر آ ہے۔

وہ بنا دیتا ہے کہ ابیدہا اس کے نفاع میں ہے انگروہ نہ پہلے اس نگاج پر راضی تھا نہ اب گرفائی سے آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے وہ اور عون میڈم رعنا کے گرجاتے ہیں۔ میڈم ابیدہا کا سوا معیز احمد سے محرکر بی ہم محمدز کی ابیدہا ہے۔ وہاں موقع ملنے پر ابیدہا ، خانیہ کوفون



کریتی ہے۔ ٹانیہ یونی پارلر چھے جاتی ہے۔ دوسری طرنِ آخیر ہونے پر میڈم' مناکو پیوٹی پارلر بھیج دیتی ہے 'گر ثانیہ 'ایسِہا کوہاں سے نکالنے میں کامیاب ہوجاتی ہے۔ ٹانیے کے گھرے معیز اے اپنے گھرانیکی میں لے جا تا ہے۔اے دیکھ کر سفینه بیگم بری طرح بحزک انتھتی ہیں 'مگرمعیز سمیت ِزارااورا پردانہیں سنجا لنے کی کوشش کرتے ہیں۔معیز احمرا پنے باپ کی وصیت کے مطابق ابسہ اکو کھر لے تو آیا ہے ، عمراس کی طرف سے غافل ہوجا یا ہے۔وہ تعالی سے کھرا کر ثانیہ کو فون کرتی ہے۔ وہ اس سے ملنے جلی آتی ہے اور جیران رہ جاتی ہے۔ گھر میں کھانے پینے کو پیچھ نہیں ہو یا۔ وہ عون کو فون کرکے شرمندہ کرتی ہے۔ عون نادم ہو کر پچھے اشیائے خوردونوش لے آیا ہے۔معیز آجمہ برنس کے بعد اینا زیادہ تروت رباب كے ماتھ كزار نے لگتا ہے۔

معیز تو آنے والے کو دکھ کراہمی حمران ہی ہوا تھا کہ ریہ حمرانی اٹلے ہی کھے تاگواری اور ملکے سے غصے میں بدل ر رہائی ورسائے۔ روں گا۔ وہ سفیان حمیدی تھا۔ عرف عام میں سیفی-رباب کی زبان گنگ تھی۔وہ کری تھییٹ کریے تکلفی سے بیٹھ

"بهت خوشی ہوئی آپ کو بهال دیکھ کر مسٹر معیز \_"اس کا روئے مخن معید کی جانب ہوا،جس کی رنگت

مارے صبط کے سرخ بردری می-

ے صبط سے سرن پر رہاں ہے۔ ''گرمیرے جذبات تم ہے بالکل مختلف ہیں۔'' وہ پینکا را۔ ''رِ اے یّو تہمارے متعلق پہلے بھی تھی نہیں تھی' نگراس طرح میرے پر سنلذ میں گھس کرتم اتنی گراوٹ کا مظاہرہ کروگے اس کامجھے اندازہ نہیں تھا۔"

معيذ نے کوئي تکلفي يا مروت بھائے بغير سرود خنگ ليج ميں اس كى بد تهذيبى كا حساس دلايا تھا۔ رباب ابھى

کمیوں کی سیار ہے بیٹھ تھی۔ اے لگیا تھا ابھی سیفی اس ہے مخاطب ہوائے ہوا۔ ''ارے یار! ہم جیسے تنائی کے مارے تو تم جیسوں کی محفلیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ہم یہ کیاناراضی۔'' وہ ایک اچنتی نگاہ کرشل کا مجسمہ بنی رباب پر ڈالتے ہوئے بے تکلفی سے یوں بولا جیسے معید سے ماضی میں

جانے کتے اچھے تعلقات رہ میکے ہوں۔

د مگر میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے در میان ایسے تعلقات ہیں کہ تم اتنی ڈھٹائی سے آگر میری ٹیبل پہ بیٹھ جاؤ۔ یو

معیز کے انداز میں سرومری کے ساتھ قطعیت بھی تھی۔ رباب کی رنگت معمول سے زیاہ سفید نظر آرہی

''اوکے۔''سیفی نے ایک جھکے ہے کری چھوڑی۔رباب پہ ایک بھرپور نگاہ ڈالی اور مخاطب جانے معید کو

«بهتِ آرا ہواہے یہ خص بے ذراجومیزز آتے ہوں۔ "معیو ملک رہاتھا۔ "او کے ۔. وفع کرواے ۔ پبلک ولسیزیدا لیے لوگ ملتے ہی رہتے ہیں۔" وفعتا"رباب نے مسکراتے ہوئے ميل يدوهر عصعهز كالتديرات ركها-''نسارا موڈ خراب کردیا خبیث نے۔ برنس سرکل میں تو تھرڈ کلاس ہے،ی' ذاتی زندگی میں بھی آج ٹابت اوكيا-"معهزن مرجفاً-۔۔۔ آے رہ رہ کہ سینی کی جسارت پی غصہ آرہا تھا کہ وہ اپنی فیلی کے ساتھ تھااور سیفی اپنے آرام ہے اس کی ٹیبل پے بوں آ ہیٹھا' جیسے برسول کی شناسائی ہو۔ ''جیلوچھو ڈو۔ جانے دو۔ اس بدتمیز شخص کے لیے تم اپناموؤ کیوں خراب کررہے ہواور ہماراؤ نر بھی۔'' رباب کی توجیسے سانسیں بحال ہوگئی تھیں اور اعتماد بھی۔ رباب کی توجیسے سانسیں بحال ہوگئی تھیں اور اعتماد بھی۔ سیفی بقیناً "ای کودیکھ کر تھنچا چلا آیا تھا 'مگرصد شکر کہ اس نے رباب کو مخاطب کرنے اور شناسائی ظاہر کرنے کی ''اس کواپی اس برتمیزی کاخمیا زہ ضرور بھکتنا پڑے گا۔''معیز کاغصہ ٹھنڈا ہوئے میں نہ آرہا تھا۔ اسے رہ رہ کریاد آرہا تھا کیہ بچھلا کچھ عرصہ اس بد قماش شخص کی وجہ سے اس پر کیسے قیامت بن کے ٹوٹا تھا' جبالهااس كقفيس ات دامتا" النائج إلى يبلكي كالمانمة كاحساس بوالوده يونكا-رباب کاس کی دی ہوئی آگو تھی ہے حابا تھ اس کے ہاتھ کو نری سے سیلا رہاتھا۔معین ملکے سے مسکرا دیا۔ رباب نے انداز میں اوا تھی وک شی تھی۔وہ در سرول کو مسمو ائز کرنے کا ہنرر کھتی تھی۔ ''اب جلدی سے کھانامنگواؤ بہت بھوک لگ رہی ہے۔'' وہ نا زہے بول۔ اور جب تک وہ ویٹر کوابنی اور رہاہ کی پیند کی چیزیں نوٹ کروا تا رہا' رہاب ول ہی دل میں تعملاتے ہوئے

اور جب شک وہ و میں تو از رباب می گیند می گیریں توت کروا نا رہا رباب دل ان کا سات سے ہوتے۔ پورے ہال میں سیفی کی تلاش میں نظریں گھماتی رہی۔ اے در حقیقت سیفی پر اب غصہ آرہا تھا۔

ا گلے روزا بھی دہ آفس پہنچ کرسیٹ پر بیٹھاا پے لیا ہے کو کچھ ہدایات دے ہی رہا تھا کہ عون دندتا یا ہوااس کے آفس میں داخل ہوا۔ معید نے اسے دکھ کر مختصرا "بات کے بعد ریسیور رکھ دیا۔ وہ کری کی پیشت پر ہاتھ جمائے اے خشمکیں نگاہوں سے گھور رہا تھا۔

''میرا نہیں خیال کہ میں نے تنہمارا کوئی بہت بڑا قرض دینا ہے جو تم یوں دشمنوں کی طرح بیجیے گھور رہے ہو۔'' اے ہاتھ سے کری پر بیٹھنے کا شارہ کرتے ہوئے معید نے ملکے تھلکے انداز میں کہاتوہ یو نمی منہ چھلائے بیٹھ گیا۔ ''کیا ہوا ۔۔ ثانبیہ سے جھڑا ہوا ہے؟''

"بان اوراس باروجه تم مو-"وه ترخ كربولا-

دمنیں...؟" ہاتھ سے ابنی طرف اشارہ کر تامعہذ بے حد حیرت کی ذر میں آیا۔

و هلے ہی سرے معالی و مسلوم کریں کی ہی تھے کا رابطہ نہیں ہے۔ "وہ بے اختیار بولا۔ دمیںنے کیا کیا ہے؟ بلکہ میراتواس سے کسی بھی قسم کا رابطہ نہیں ہے۔ "وہ بے اختیار بولا۔

''تمہارالوشایدان دنوں رہاب کے علاوہ کسی بھی ذی روح ہے کوئی رابطہ نہیں ہے۔''عون کا طنز کڑا تھا۔ معید نے چونک کراہے دیکھا۔وہ بول اس کی ذاتیات میں دخل نہیں دیا کر یا تھا' چہ جائیکہ یوں رہاب اور اس کے تعلق کو پوائنٹ آؤٹ کر تا۔۔۔

''کم ٹودی پوائٹ عون!کیا مسئلہ ہوا ہے؟' وہ سنجیدہ تھااور عون اس سے بھی زیادہ۔ در تیمہ

" متہیں یا دہونا چاہیے معیز! تمهارا کسی اور ہے بھی بہت" قریبی" رشتہ ہے اور اسے تم گھر میں ڈال کے بھول چکے ہو۔" معیز کے اعصاب چوکنا ہوئے۔

وه فورا "معاملي كى تنه تك پنچا-

''یا د توالیا ہے کہ ہروقت سرپہ سوار رہتا ہے کم بخت۔''اس نے دانت پیمے۔ پھرودنوں ہاتھ میبل کی سطح پر ارتے ہوئے ہوا۔

و محرمیں اسے بھولنا جا ہتا ہوں۔"

دولیکن تم پیرمت بھولو کہ وہ ایک انسان بھی ہے۔ جے کھانے پینے اوڑ ھنے پیننے کی صاحت بھی ہے۔ "اس کی بات کاٹ کرعون نے اور چی آواز میں کہا۔ معیز دیپ ہوگیا۔ اے لیکھت ہی اپنی بے حسی کا حساس ہوا۔

''جانتے ہوجب ثانی نے جمجھے وہاں بلایا تواس سے پاس کھانے اور پینے سے لیے پانی سے علاوہ کچھے نہیں تھا۔'' '' کا میں اس اقد ان کے سال کا دان کے سی بیشتر کی ہے۔''

عون کے اعصاب واقعی ایسہا کی حالت کا اندازہ کرکے مثاثر ہوئے تھے۔ ''میں نے کچھ چیزیں اس کے فرخ میں رکھوائی تو تھیں۔''معیوز نے کہنا جایا۔

"بال اند على ووده اور بريد - "عون في محلي ملى كما كر طنوا " يوجهن لكا-

''ویسے تمہیں اگران تین چیزوں پر زندہ رہتا پڑے توضیح' دو پسر شام کتنی یار کھا سکتے ہواور کتنے دنوں تک؟'' ''تو شہیں اس نے اپناوکل بنا کر جھیجا ہے۔'' معید نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے طنزیہ انداز میں

الم الكل نمين معون فطعيت من كما المراولا

العل میں۔ مون کے مطعیت کے ماہ جا موان ۔ دولیکن اگر جیجیجی بھی تو بالکل درست کرتی۔ میں تو ان کی سامنے شرمندہ ہو تا رہا۔اییا بے حس دوست ہے

یرا۔'' ''' اس زبردستی کے رہنتے نے ہی جھے بے حسِ بنایا ہے عون!اس سے کمیہ دواور تم بھی جان لوکہ جھے اس میں

زیروپر سندنی بھی دکچی نمیں ہے۔"وہ ہے اعتمالی ہے بولا۔ "ویری ویل اور وہ جو انگل نے اس کا خرجا پاندھاتھا'اسِ کاکیا کیا تم نے؟"عون نے بھی بالکل اس کامیا انداز

ا پناتے ہوئے یو چھاتو کچہ بھر کووہ اپنی یا دواشت کو کوس کررہ گیا۔انسولا تواہیں اکو گھرلاتے ہی اس اہ کا بلکہ پچھلے کی ماہ کا خرچااس نے ہاتھ میں تھا دینا چاہیے تھا۔

ماہ کا خرجااس عجے ہاتھ میں تھا دیتا جائے ہے تھا۔ ''جب سے انکل کی وصیت قابل ممل ہوئی ہے' تب سے اس کا خرجا بھی اشارٹ ہوچکا ہے'مگرافسوس۔۔'' عوان واقعی متاسف تھا۔

''اوکے۔انتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگئی ہے 'میں آج اس کور قم پہنچادوں گااور سرونٹ سے کہ کر کچن کاسامان بھی۔کام کی مصرفیت میں دھیان نہیں گیامیرا۔''معہد نے گویا جان چھڑا ناجاہی۔

''مَ صرف رقم بجوادینا۔ باقی کاسامان میں اور ٹانی کے آئے تھے۔''عون نے بغیر جمائے اسے بتایا۔ ''اس یہ کتنا خرچ آیا۔۔ ؟''معید نے یوں پوچھاجیسے ابھی چکانا چاہتا ہو 'مگرعون نظرانداز کر گیا۔

''دپیپول کووفع کرومعید ابیا یک جیتی جا تی زندگی کاسوال ہے۔وہ پہلے بھی تکلیف میں تھی اب بھی قابل رحم ''توکسنے کماہے گزارنے کو بیا وہ پر زورانداز میں بولا توانداز میں حیائی تھی۔

''میں نے اے صاف لفظوں میں کر دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی ہے جو جائے فیصلہ کر لے۔ میں طلاق دینے میں

ايك لمحه بهي نهيس لگاؤل گا-"

معیز کے انداز پر عون جی ساہو کراہے دیکھنے لگا۔ کی ثانیوں کے بعدوہ یول پایا۔ د دمیں نے تمہارا پیسفاک روپ پہلے بھی نہیں دیکھا معیز!اور نہ ہی شہیں بھی اس خانے میں فٹ کرکے

مونوسات عون میرے گھر ملومسائل کوہماری داستی کے درمیان مت لاؤ۔''معیونے تیز لہجے میں کہا۔ مگر عون کا دل خدانے کسی اور مٹی ہے بنایا تھا۔اس نے غلطی کی تو ثانی ہے معافی ہانگنے میں ذراسی بھی دیر نہیں کی اور اب اگروہ اسے سزا دے رہی تھی تووہ خندہ بیشانی ہے بھٹننے کو تیا رتھا۔

وہ انا پرست دل کامالک تھا۔ غلطی پے غلطی کیے جانے والا۔ ابیسہاسے شادی کرنا اگر ایک غلطی تھی۔ اول تووہ سے

غلطی ہی نہ کر ٹااورا کر کرہی لی تھی تواب اے سنوار نے سے بیجائے رکا زرہاتھا۔ ''اوراگروہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرلے اور تہمارے گھرے نہ جائے آو۔۔؟''عون نے اے ایک ٹک دیکھتے

"ائے جانا ہی بڑے گا۔ ہر جگہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتی۔"معیز کا انداز بے حدیر سکون تھا۔ جیسے وہ پہلے

ے ہی بہت کچھ سوچ کرفیصلہ کرچکا ہو۔ عون کاول ہو جھل ہو گیا تووہ معین کے آوا زوینے پر بھی نہیں رکا۔

اورشام كوده دانت بيتا تلملا تاجوا ابيهاك سامنے موجود فقا۔

دہ ایک معصوبانہ ہے احیاس سے لبریز قدرے اہتمام سے اپنے کیے شام کی چائے کے ساتھ دوسینڈوچیز بنا کے نَّی وی کے سامنے بیٹھی تھی۔ آج پہلی باراس انکسی لیسِ اس کے ہاتھ نے کی دی کے ریموٹ کو چھوا تونی وی لاؤنج جیسے زندگی کی آیوا زے گونج اٹھا۔ جس کے احساس کو کم کرنے نے لیے اس نے بیرونی دروا زہ کھول دیا تھا۔ گر

اے قطعا" امیدنہ تھی کہ معید احمدیوں دندناتے ہوئے سریہ ان کھڑا ہوجائے گا۔

"بت خوب اميري زندگي برياد كرنے كے بعد يهال جشن منايا جارہا ہے۔"منه ب الگارم چائے كاكب تجيلكتے

ا بینها کی رائب فق ہوگئے۔اس نے بشکل کپ کومیزیر رکھا۔وہ عین اس کے سریہ کھڑا ہوا تھا۔ ''میری زندگی کوتو بربادی کے راہتے ہے وال ہی دیا ہے تم نے سے اب اور کیا جاہتی ہو۔''وہ جیسے برے ضبط کا

مظامرہ کررہاتھا مگراس کے لبولیج کی تلخی کواہیں آنے اپنی رگ رگ میں اتر تا محسوس کیا۔

''زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔''معیو نے وانت پیے۔''مانیا ہول کہ مجھ سے علطی ہو گئی۔ میں تمهاری ضروریات کاخیال نہیں رکھ پایا مگرمیں اس روز آیا تھا۔تم سے پوچھابھی تھا کہ کچھ چاہیے تو نہیں کچرتم

نے اس معاملے میں عون اور ٹا نبیہ کو کیوں انوالو کیا۔ان سے مد دمانگ علق ہو 'مجھ سے نہیں۔"اس کالب ولہجہ شعله بارتفاب

السهاف معيز كوواسط برن كيعدب بميشداس طرح ديكها تفا-

شدید نرغصہ 'ماتھے یہ تیوریاں اور لب ولہجہ شعلہ بار۔ وہ خود کوید قسست سمجھتی تھی۔اس نے اپنی زندگی میں مرد کا اچھارو یہ دیکھائی نئیس تھا۔اب بھی اس کاول ہے کی طرح کا نئیے لگا۔ اِنھوں پیروں سے گویا جان نکلنے گئی۔

چند کمحوں تک خاموش رہ کرمعیز نے جیسے اپنے آپ کو محتذ آکیا۔ و اگر میں تمهارا برا جابتا تو بھی تمہیں و تعوید و تھا ند کے یہاں نہ لا تا مگریں اپنے مرے ہوئے باپ کی آخری

وصيت كوبورا كرناجا متاقعاً-" معیز نے ہاتھ میں تفامی نوٹوں کی گڈی صوفے پر چھینگی تووہ یوں بدک کرا تھی 'جیسے اس کے پاس سانپ آگرا

«متهبس گھر بیٹھے اپنا حق ملتارہے گا تکمٹس بیہ بھی پیند نہیں کروں گا کہ تم میرے رشتوں کو خراب کرو۔ "انگلی

اٹھاکر غصلے انداز میں کمتاوہ جیسے دند ٹا ٹاہوا آیا تھا'ویے ہی چلا گیا۔ ''پالندے'' نوٹوں کی گڈی صوفے یہ پڑی اس کا مند چڑا رہی تھی اور اس گڈی کے ساتھ ربز بینڈ میں جکڑی ایک چیک بکساس نے بےافتیار میصفے ہوئے چیک بک کونوٹوں سے الگ کیا۔

یہ اس کے اس برانے بینک اکاؤنٹ کی نئی چیک بک پھی جوا تنیا زاحد نے اس کے نام یہ تھلوایا تھا اور جس میں ے ہاٹل اور کا بچ کی فیس اواکرنے کے لیے وہ ساری رقم نکلوا چکی اور یہ جمال سے اس کی بدقتمتی کا آغاز ہوا تھا۔ اس نے گھری سانس بھری اور چیک بک کھول کر دیکھنے گئی۔

شایداے منفر گنے میں <sup>غلطی ہ</sup>ورہ<sup>ی ت</sup>قی۔

ا پہلے نے اکائی 'وہائی کرکے بچوں کی طرح ان ہندسوں کو پارہا گنا آگر ہریاروہ چھ مسفری تھے۔ اس کے باتھوں بیروں میں سنسنا ہٹ دوڑا تھی۔ اس نے بے اختیار چیک بک بند کرکے با ہرے دیکھی۔ وہ

اسی کے نام یہ تھی۔ ''یا اللہ یہ ''اس نے چیک بک نوٹوں کے پاس ڈال دی۔ اتنی رقم پاکراس کاول گویا دھڑ کمناہی بھول کیا تھاوہ تیزی سے اٹھی اور موبا کل اٹھاکر ثانیہ کو کال کرنے گئی۔

شام کی جائے پر خالد نے اسے بھرے عون کے حق میں کو بنس کرنا شروع کیاتو ٹا نبیہ نے کمری سالس بھری۔ "آپ کیوں پرنیثان ہوتی ہیں خالہ جان!سب ٹھیک جارہا ہے۔"اس نے لیٹالیٹایا جواب دیا عمر خالہ بھی بردی صاف گو تھیں۔ تنگ کر پولیں۔

"يه توجب تم خودال بنوگي تب پتا چلے گا كه جب يچ ايك جائز بات نه ماميں توال باپ په كيا يتق ې-"

''لاحول ولا \_\_'' ٹانیہ کانوں تک لاڵ پڑی۔ ''ارے میں کہوں۔اس معصوم بچے سے غلطی ہوہی گئی ہے تو کمیااب اس سے تاک کی کلیسریں نکلواؤگ۔''

ودمعصوم بكيد عوالد ؟" ياتن دانخست 203 ستبر 2014

ٹانیہ کاول چاہا زورے بنے ، مگرخالہ آج جس طمطراق کے عالم میں تھیں۔اس میں مسکراہٹ بھی شاید انہیں سيخاكردي-بنسالوممنوع بي تفا-

''جهم بات کررے ہیں خالہ!اور پھرا بھی تومیری حاب شروع ہوئی ہے۔''ِ وہی تفصیل سے بھا گنے والاا ندا ز۔ ''ارے جاب کوڈ آلو بھاڑ میں' میں کہتی ہوں رحصتی کرواور جائے اپنا گھریار سنبھالو' پھرساری عمریا تیں کرتی

رہنا۔"خالہ نے اسے گھورا۔

"خاليه جان پليز! جب عون كوكوئي اعتراض نهيس تو پير آپ لوگ كيوں خوانخواه ايشو بنا رہے ہيں۔"وہ ناراضي

'' پیر تو اس کی محبت ہے' جو وہ کوئی اعتراض نہیں کررہا۔ اپنی غلطی مان رہا ہے۔ اس کے بندھیے ہاتھوں کو بیار ے اپنے ہاتھوں میں لے لوگی تووہ ساری عمرتم ہے محبت کرنے گا۔ یوں چھان پھٹک کے کاروبار ہوا کرتے ہیں گی

ن! محبت نمنیں... اور میری ایک بات یا در کھنا! مرداگر محبت ہے جھکے توانے کا ٹھر کا الوبنانے کی کوشش نہیں گرتی

وہ جائے کا کپ اٹھا کے اُپ تمرے کی طرف بھاگ آئی مگرخالہ کے تمام جملے کانوں میں پڑہی گئے۔ وہ لتنی ای در تک چائے بیتے سوچے سوچے کڑھتی رای اور کڑھے کڑھتے سوچی رای-

"اورجوا يك توكى كي انا كو تفيس ليتجي ده.....؟" وه چیشیون میں گھر تلی تواس کاوالهانه استفبال ہوا تحردا دی ہے

ا نہیں ہیشہ میں فکرلاحق رہتی کہ پڑھائی میں جُنے رہنے ہے کہیں وہ گھرکے کام کاج نہ بھول جائے۔ وسیع و عریض نے طرز کے بے گھر کا صحن محض دادی کی فرمائش پہ کچار کھا گیا تھا۔ا طراف میں رنگا رنگ پھولوں کی کیاریوں کا اہتمام تھاتوشام ہوتے ہی کیچے صحن میں پانی چھڑک گرائر کولرلگادیے جاتے اور سفید جادروں ہے بھی چاریا ئیاں، بچید جاتیں اور بیہ ٹانبیہ کا متحان ہی ہوا کر نافقا کہ دادی اس سے ہریار تصحیٰ میں مٹی اور پھوٹس کی

ثانسيه کوا چھی طرح یا د تھااوروہ بھول بھی کیسے سکتی تھی۔ جس روز عون نے ڈیو ڑھی میں قدم رکھا۔

مٹی سے لتھڑے ہاتھوں اور چرہے یہ مٹی کی چھینٹوں کے ساتھ فرش کی لیائی کرتی ٹانیہ نے اسے یوں منہ اٹھائے صحن میں قدم رکھتے اور پھرا سکیٹرز کی طرح سلبِ ہو کرعین صحن کے وسط میں خود کوسنبھالتے دیکھا تو ہنسی

آنے کے بجائے اسے غصہ آیا۔اس نے سارا صحن بی کھود ڈالا تھا۔ وه خوب عجي جلائي-

A.PAKSOCIETY.COM

''دادی۔ دیکھ لیس آپ میں اپنا کام کرچکی اور اب دوبارہ ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی۔ اتن محنت پہ آکے موصوف نے "ياول" كھيرديا۔

بيه ثانيه تقى اورعون كوجب بيّا چلاكه "بيه" ثانيه تقى-توده دبال محض أيك رات ہى ركا- أكلى صحود دبال سے نکل بھا گا اور پھراس نے اس شادی کو جھانے ہے انکار کردیا۔

بھین کاوہ نکاح جس نے ثانیہ کوایک ان دیکھی ڈوری سے باندھ رکھاتھا۔ یکلخت ہی جیسے کچادھا گاہن گیا۔ بجنین ہے کے کراب تک فاضیہ کے رشتے کے طلب گار رشتہ داروں نے عون کے اس انکار کوخوب اچھالا۔

ٹانیے عے گھرپہ آکے دادی ای اور ابا کوپڑے دیے اور ساتھ ہی عون اور ارم کی پہندیدگی کا قصہ زبان زدعام ہوا۔

وہ کمحول میں برسوں کا فاصلہ طے کر آئی تھی۔ کیاوہ عون جیسے جلد بازاور عجلت پیند ممخص یہ اعتبار کر سکتی تھی ؟وہ عون کواس انکار کی کسوئی بر پر کھتی توجواب پیشہ نفی میں آیا تھا۔ ٹانییے نے بلا ارادہ اپناموبا کل فون اٹھایا۔ان باکس عون کے گڈ مار ننگ اور گڈ تائٹ میں پیجو سے بھرا ہوا تھا ۔ اورون میں جب بھی بقول اس کے دہتم یا د آتی ہو تومیسید حردیتا ہوں۔'' ٹیچاسکرین پیہ حرکت کر بااس کا نگوٹھا ایک میسید چر تھا۔ جمعے تم کونفرت ہے ضرب يول به لكتي إ" '''ہنسہ جمعے جمع ہونے کے لائق تم نے جھوڑا ہی کہاں ہے ہم دونوں کو عون عباس!'' دوسکگی۔ ایسے اپنا دل را کھ کا ڈھیر لگنا تھیا' تگریہ سلگنا؟ دہ ٹھٹک جاتی۔ تو کیا کوئی چنگاری ابھی پاتی تھی۔ مگردہ کھوج نہیں کرتی تھی یا شاید کرنا نہیں جا ہتی تھی۔اس نے بے دلی ہے موبائل آیک ظرف ڈالا ہی تھا کہ وہ بجا تھا۔ النيان ويونك كرموبائل اثهايا اورابيهها كانمبرد كيه كرفورا كال اثينذكرك ملام دعا کے بعد ٹانبیے نے خوشی ہے یوجھا۔ " اپ کیسی این ؟" اس كالبحد دهم قفا- فانساكي مشكرا به ف سكزي-"بول-مين بھي تھيك بول-تم بتاؤ كيے حالات جارہے إن؟ "يانىيى- آج معيز آئے تھے بہت عصر كيا-"ووائكى- قانىي يوكنا بولى-"كيول مسكس بات يه غصه كياانهول في؟" ''دیمی که میں نے اس معاملے میں آپ لوگوں کو کیوں انوالو کیااور بیہ جو گھر کی چیزیں منگوا نئیں ان پر۔''وہ بے بسی ' ''ہاں۔ تو تم کمتیں سودفعہ منگواؤں گی۔ ان کا کمیا خیال ہے کہ متہیں یوں بھوکا بیاسا مار کے اپنا راستہ صاف ثانیہنے تیز کہے میں کمانووہ کر برط کئی۔ دونہیں 'نہیں۔ وہ تو بچھے ڈھیرسارے روپے دے کرگئے ہیں اور ساتھ میں میرے اکاؤنٹ کی چیک بک بھی۔ اس میں بچاس لا کھ روپے ہیں میرے نام۔ مو ون سااحان کیائے تم ہر۔"وہ متاثر ہونے کے بجائے باعتمالی سے بول۔ ''نیہ بچاسِ لاکھودی ہیں جوانگل نے تمہارے لیےوصیت کیے تتھے اور باقی تمہارا ماہانہ دس ہزار کے صاب ہے خرجاہے۔وہ بھی انگل کی وصیت کے مطابق-ورنہ بیرموصوف تو تان نفقیے کی ذمیر داری ہے مبراہیں۔" ' مُرمین اسے بیسوں کاکیا کروں گی ثانیہ ہے؟' وہ اتن لاجاری سے بولی کہ ثانیہ کوہنس آئی۔

''اپنے گھر کوسنوارو۔۔۔ شاپنگ کرو' بیوٹی سلون کے چکرانگاؤ۔ پتابھی نہیں جلے گا کہاں گئے۔'' ''جھے ان روپوں کی کوئی خوشی نہیں ہے ٹانیہ!غم ہے تو یہ کہ کہیں وہ مجھے ٹھکرانہ دیں۔''اس کی آواز جھیگنے

ثانیہ سنجیدہ ہوگئی۔ 'دکسی سے یک طرفہ محبت کرنا اور اس کے ساتھ زبردستی چیٹے رہنا ذلت کے سوا اور پچھ

معبت يونهيں إوه ميرے شو مرجي - "ايسهال كوائي-

دمیں تمہیں یہ بھی معجمانا جاہتی تھی بیا آا بھی محبت کا کوئی چکر نہیں ہے۔معید کاروبیا ور طالات تم ویکھ ہی رہی ہو۔ میری مانوتوونت پر کوئی انجھا سافیصلہ کرلو۔ " فانسیے نے بردی محبت ہے اسے سمجھایا۔

''جن کی شادیاں ہوتی ہیں۔ وہ کون ساپہلے ہے آلیں میں محبت کررہے ہوتے ہیں۔ یہ تووقت گزرنے کے

ساتھ کا عمل ہے۔"السہانے سادگی سے اپنامطع نظر پیش کیا۔وہی۔ کی ایک بی کا ہو کررہے کی چاہت۔ ''لیکن ان محے درمیان نفرت کا بھی رشتہ نہیں ہو آا ایسہا۔''وہ کیے بغیررہ نہ سکی تھی۔ اليهاخاموش وكئ

"اتحاب الله حافظ "

لمحه بھرکے توقف کے بعداس نے رابطہ منقطع کردیا تو ثانیہ کواف وس ہوا۔ ابھی شایدا تن کھری ہاتوں کاوقت نہیں آیا تھا۔

سفینہ بردی ہے چینی ہے اپنے کمرے میں مثل رہی تھیں۔جب ہے ابیہ ہااس گھر میں آئی تھی ان کابی پی ہائی ريخالي تقال

زاراان کے لیے جائے لائی تودہ ٹھٹکیں۔

رار ان کے پیانے کا اور آپواک کے جار ہی ہیں۔'' ''میں نے آپ سے کما تھا آرام کریں اور آپواک کے جار ہی ہیں۔'' زارانے سائیڈ میبل پہ چائے کا کپ رکھتے ہوئے خفگی وکھائی تو وہ اپنے بیڈے کنارے ہیٹھتے ہوئے تلخی ہے

ہے۔ اقترام اب رہا ہی کمال ہے زندگی میں۔ بھلا ہو تمہارے باپ کا۔عدت بھی سکون سے گزارئے نہیں دی

''لا حول ولا ....''مال کی بناسوچ بو لنے والی عادت نے زار اکو کر برط دیا۔ 'کلیا کمیا سوچتی رہتی ہیں آپ۔'' دمیں نے بہت کچھ موچ لیا ہے۔ پہلے تواس ہاں گھر کا حصہ واپس ہتھیانا ہے۔ اس کے بعد اے دھکے ے کریماں سے نکالنا ہے۔"ان کی

ومكروه بير حصدواليس دے كى كيول؟" زارائے محض ماں کا دل رکھنے کی خاطر موضوع میں دلچیہی لی۔ ورنہ اپنے دنوں سے دہ لڑکی انکیس میں رہ رہی مي اور تسي کوپټا بھي نه ټھا۔ساري عمر بھي ره ليتي توشايداس گھيرے اندراس کي آواز تک واخل نه ہو <sup>ع</sup>

مگریه توسفینه جانتی تحمین کیروه گن آنگارول به لوث رای تحمیس-ان دیکھے منا ظرکو پردہ ذہن پر چلا چلا کر دیکھتی وہ رئىپىرېتىن توامتيازا حمد كوخو<u>پ كوسن</u>ەيىتى-

JEST BUSINESS CHERRICOM - William Stables of the stables of

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹب کا پر نٹ پر بو یو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نے کے ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو الٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزول میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ♦ عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنک نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبصرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب رائده کانک دیر متعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



''امتیا زاحمہ کی ملکہ کواس گھز کی اسی نہ بنایا تو نام بدل دیتا میرا۔'' وہ پُراسرار انداز میں پولیس تو زارانے چو نک کرانہیں دیکھا۔ان کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ ﷺ ﷺ ﷺ وہ عون کے ساتھ ڈیز کے لیے آنو گئی مگرشدید مجھنجلاہٹ کاشکار تھی۔

وہ عون کے ساتھ و نرکے لیے آتو تکی مرشد ید جھنجلا ہٹ کاشکار تھی۔ وہ بہت ڈرتے ڈرتے اسے لینے گیا۔ کیا پتا اب کی ہاروہ ہٹیلی کون ساروپ بنائے ساتھ چل پڑتی۔ مگر کاٹن کے دیدہ زیب کڑھائی والے سوٹ میں ملبوس وہ سر باپا ایک و لکشی کے حصار میں تھی۔

ازیب ترهمای والے سوٹ میں مکبوس وہ سرباپا لیگ و قلمتی کے حصار میں سی۔ منہ چھلائےوہ فرنٹ سیٹ پہ آبلیٹھی۔ بناعون عباس کی جگمگاتی نگاہوں کا حساس کیے۔ وواکا کھاکا سامسکرل تربوں کرنی اسونگی سومی آمیٹرا۔ ناز کی ساکلیگرومیں سکھیر سینسر ووفوں از و لسٹروو

وہ ہلکا بھاکا سامسکرایتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پہ آہیٹھا۔ نازک ساکلج گودیٹس رکھے۔ سینے پہ دونول بازد کیلیٹےوہ ونڈ اسکرین کو گھور رہی بھی۔ عون ٹھٹکا۔

'کیا ہوآ' یہ غبارہ کیوں ساتھ لے آئی ہو؟'' 'کون سِاغبارہ؟'' دہ چونک کربول۔ مسکراہٹ دباتے ہوئے عون نے بیک ویو مرر کا رخ اس کی طرف کیا تو

اے غصہ آگیا۔ عون بیشتے ہوئے مررسیٹ کرنے لگا۔

''بالکل غبارے کی طرح منہ پھلا کے بلیتھی ہوئی ہو۔'' ''خاموثی ہے گاڑی چلاؤاور جہاں ججھے لے جاتا ہے' لے جاؤ۔ورنہ خوامخواہ موڈ خراب ہوں گے۔''وہ تنگ

ول-عون نے گهری سانس بھرتے ہوئے گاڑی اشارٹ کردی۔وہ ہوٹل میں بھی جھنجلائی ہوئی تشی۔

''دماغ خراب ہو گیاہے سب کا۔ کوئی بھی نہیں جارہا تو ہم دونوں کو کیوں بھیجا جارہاہے۔'' ''اوو۔۔۔''عون معالمے کی منہ تک پہنچا۔ یہ نازِیہ موٹو کی شادی کا معامِلہ تھا۔ جس کے لیے طے پایا تھا کہ عون اور

ٹانیہ کو بھیجاجائے ناکہ خیر گالی کے طور پر دونوں گھروں میں سے نمائندگی ہوجائے۔ ''دکم آن پار ۔.. مزا آئے گا۔ میں توسوچ کریں ایکسائیٹٹہ ہورہا ہوں۔''

'' کم آن یا ریبہ مزا آئے گا۔ میں نوسوچ کر ہی ایل میشد ہورہا ہوں۔'' وہ گهری نظروں ہے اے دیکھتے ہوئے مسکرایا ۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تواس نگاہ کا احساس اے شرمادیتا۔ یا کم از کم وہ بھی جذبات کی اس انتها پر آجا تی جمال اس بل عون عباس کھڑا تھا۔

ی پیدوی ہے۔ کہ ماہ پر میں ایک میں کہتر آزادینے والی۔ مگرمیہ ٹاشیہ تھی۔لفظوں کی ٹھوکروں ہے سب کچھا ژادینے والی۔ ''ہاں۔ تم ہو کتے ہو۔ تمہاراتو بنیا بھی ہے۔ مگرمیرے لیے وہاں کیاا کیسانشھنٹ ہوگ۔'' وہی۔ سیدھاارم والا تیر-بظا ہرشانے اچکا کر سادگی ہے کہا۔

"میری ایکسانشه منٹ بیہ ہے کہ ہم دونوں باضابطہ ایک حیثیت سے اس شادی میں شریک ہونے جارہے ہیں۔" عون نے اسے جمایا توویدو بدویول-

''وہ حیثیت جس کانعین ہونا ہاتی ہے۔'' عون نے برے صبط کا مظاہرہ کیا اور آرام ہے بولا۔''تمہمارے لیے ہوگا۔ میں جانتا ہوں تم میری کیا ہواور پر کسرکرامہ''

برے لیے لیا ہو۔'' وہ ترکی بہ ترکی زبان چلانے والی دیماتن تھی۔ پڑھی کہھی،می سہی تگرعون کے لفظوں کے چناؤئے اس کی پیکوں

کولمحہ بھرکے لیے بو جھل کردیا۔ رخسارول كىلالىوە چھيانە سكى تھى-''پھروہی۔ ''اس کے لب لرزے اور اوپری ہونٹ کے خوب صورت خمنے بے اختیار عون کی نگاہ کو جکڑا۔ اس کے ہونٹوں پر پیاری می مسکراہٹ بھیل گئے۔ ''بو آرمائی ہیسٹ فرینڈ اور دوستوں کے ساتھ ٹرپ کی انجوائے منٹ تو تم بھی جانتی ہوگ۔''ایک یل میں وہ بات هماكراس كالززائل كركياتها-''مگریہ ایک ہفتے کائرپ ہے عون! میں کسی کے گھرجا کے استے دن نہیں رہ سکتی۔اوپر سے بردی ممانی کی طنزیہ گفتگو۔"اس نے یہ چینی سے پہلوبدلا۔ 'کانے کی نکر ہوگی۔''وہ ہے اختیار بولا۔ پھر ثانبیے کے گھورنے برجلدی سے کہا۔ ''تہیں بھی تواس ''علم'' پر عبور حاصل ہے آئی جان کی طرح۔ ''تم پلیز۔۔ کسی طرح مجھے ساتھ لے جانے ہے افکار کردوو ہم متنجیا نہ انداز میں یول۔ ''میں کسی بھی طرح تنہیں ساتھ لے جانے ہے افکار نہیں کر سکتا۔ تم میرے ابا کو میرے جتنا نہیں جانتیں۔ "عون نے جھر جھری کے کرخوف زدہ ہونے کی اداکاری کی۔ ''ییسب تمہاراہی بنایا ہوآ ڈرا ما لگتاہے مجھے۔'' ٹائییہ نے کانٹااٹھاکرعون کے بازومیں چبھویا اور جوابا″اس نے اتن زورے ''آہ' بلندگی فانیہ نے کا ٹنانمین پر رکھ کریے اختیا رلبوں کوہاتھوں ہے ڈھانپ لیا۔ لی گردنیں ان کی طرف مڑی تھیں اور اب عون کے بننے پر ٹانیہ کوغصہ آرہاتھا۔ ''کاٹنا تھا' کلوار تو نہیں تھی جو یوں جسنے تم۔'' ''ا تن زورے جو چسویا بلکہ کھیویا تھا تم نے۔'' دوڈھٹائی سے بولا۔ ووغلطی ہوگئے۔ مجھے یہ چھری استعال کرنی جا ہیے تھی۔ " ٹا نیدنے چھری اٹھا کراہے دھمکایا تووہ مسکرا دیا اور اس کی آنگھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے انداز سے بولا۔ متم چھری اٹھا تیں تومیں اپناول نکال کے پیش کر آ۔" اس کی نگاہوں نے لیحہ بھرہی ثانیہ کی نگاہ کو جکڑنے کی گستاخی کی مگر ثانیہ کادل گویا کسی نے زورے مٹھی میں ديوچ كے پھر آہستہ آہستہ چھوڑا تھا۔وہ نگاہ پھيرگئ۔ ''یہ ایک چھوٹا سانحفہ میری ہیسٹ فرینڈ کے لیے۔''کہرے سزرنگ کا مخلی ڈیا ٹانیہ کی طرف و ھکیلتے ہوئے ''ججھے دوستوں سے گفٹ لینے کی عادت نہیں ہے عون! پلیزمائنڈ مت کرنا۔'' وہ معذرت خواہانہ انداز میں ۔ ''تمہیں مجھ جیسا دوست ملاہی کہاں تھا پہلے۔ مجھے بہت عادت ہے دوستوں کو گفٹ دینے کی۔''عون نے اس كى معذرت قبولغے انكار كرديا تھا۔ وہ گھری سائس بھرکے کری کی پشت ہے نمیک لگائے یوں ہی ڈائننگ ہال میں لوگوں کودیکھنے لگی۔ وہ بڑے سکون سے اسے دیکھتااس کی توجہ کا منتظر تھاتے چھروہ جسنجلا کر آگے ہوئی اور ہاتھ بریھا کروہ کیس اٹھالیا۔ ''جھے بیسب پند نہیں ہے عون اِنین ایجرز جیسی حرکتیں۔''وہ انتہادرہے کی بے درو تھی۔ ''شکرے تم نے ''جیب ''کالفظ استعمال نہیں کیا۔ کھول کے دیکھو'یہ ڈیا گفٹ نہیں کیامیں نے۔اس کے اندر

وہ من موجی تفا۔ لیحہ بھر میں اس کی باتوں کو نظراندا زکرکے بھرے شاداب ہوجا آ۔ ٹانیہ نے وہ کیس کھولا تواس میں میرون اور س گرین تگوں ہے جڑی نفیس س سونے کی چو ژی اور اس چو ٹری ے مبسلک باریک چین ہے جڑی ایک نازک ہی انگو تھی۔جس کا ایک نگ میرون تھا اور ایک می گرین۔وہوا قعی خود ثانيه بھي اِسے جيولرشاپ پيد يھتى تو خريد ناچاہتى-ور بہت قیمتی گفٹ ہے عون ابناس نے کیس واپس سیبل پیر رکھ دیا تھا۔ <sup>و گ</sup>افٹ کو قیمت کی نہیں جذبات کی بنیادیہ پر کھناچا سے۔ ''وہ اطمینان سے بولا۔ ''اور\_انسانوں کو\_?''ٹانیےنے طنز کیا۔ مگروہ نظراندا زکر گیا۔ ''اب تم یہ بمن رہی ہویا میں خودا ٹھ کے بیہ کارنامہ بھی سرانجام دے لوں۔'' ''هيں رنگ وغيرہ نهيں ٻينتي۔''وہ آنا کانی کررہی تھی۔ شايد عون سے اتنا قيمتی گفٹ لينے ميں ہيکيا ہٹ مانع رمیں دے رہا ہوں تو پہنٹی جاسے . دِہ دیٹر کواشارہ کرتے ہوئے بولا تو فاقبیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے دہ چوڑی اٹھائی اور کلائی میں ڈالنے گئی۔ ا تگو تھی ہیں کرجیسے اس کاسنگھار مکمل ہو گیا تھا۔ "بول\_ديش نائس-"عون في اس كاباته ديكهة بوئ توصيفي اندازيس كها-'''چا۔۔۔اباصل بات یہ آؤعون!میں اُس شادی میں شرکت متیں کرناجاہتی۔'' ہانیہ نے اس کی توجہ خود پر و شادی میں شرکت بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اہا کہ چکے ہیں اب میں تہمارے لیے منع کروں گاتو زیر عمّاب آجاؤل گا-" ويترآكها ففا-وییز این ا عون اے اپنی اور ثانیہ کی پیند کی ڈشنز نوٹ کرانے لگا۔ ایک بهترین ڈنر کے بعد وہ دونوں لانگ ڈرائیو پہ نکل گئے۔ گاڑی میں چلنا رومینیٹک سامیوزک اور عون کی معنی نیزسی خاموشی 'ٹانیہ کواپنادھیان کسی اور طرف لگانادنیا كامشكل تزين كام لگ رہاتھا۔ ''عون!آب گھر چلو۔''اس نے کما اور عون نے شرافت سے گاڑی واپس موڑلی۔ رات کے گیارہ نج رہ ٹانیے نے گیٹ کے سامنے اُر کر کیلی میں سے جالی نکالی۔ عون بھی نیجے اُر آیا۔ الهميرے مياتھ اتناخوب صورت وقت گزارنے كاشك ''فکر آئندہ بھی میں انتے لیے ٹائم کے لیے نہیں جاؤں گی۔ گیارہ نج رہے ہیں۔ صبح میرا آفس ہے۔''وہ اے ''اور بیا کہ آج تم بہت خوب صورت لگ رہی تھیں۔''عون کی جسارت۔ اس نے ہاتھ برمھا کر ٹانیہ کے بالول كى لئول كو كان كے يحقيد كميا تقا۔ النيد كى توجيعي سانس تك رك كئى۔ "الجھا۔ اب کھرجانا سیدھے۔۔ ماموں جان سے ڈانٹ مت کھانا۔"

ية 1014 تمر 210 عمر 210 عمر 210 <u>م</u>

اے اس بل عون کے سامنے کھڑے ہوتا دنیا کا مشکل ترین کام لگا۔ پلٹ کر جابی لگا کر دروا زہ کھولنے گئی۔ پھر پاٹ کرا ہے ہاتھ ہاا کرالوداع کمااورا ندر جلی گئی۔ عون کے ہونٹوں پر ہلکی م سکراہٹ جبیل گئی۔وہ بہت سرشار سالمیٹ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔

www.

رباب نے اس روز کے بعد سفیان حمیدی کی کوئی کال اثنینژ نہیں کی تھی۔اسے در حقیقت سیفی پر بہت غصہ تھا۔ گر آجا نجویں روزوہ اے اچھی طرح ترثیانے کے بعد نک سک سے تیار اس کے آفس آئینجی۔ اسٹ کی سازند سازش کرنا میں اسٹان کا میں میں اسٹان کی اسٹری کا میں اسٹری کی اسٹری کی میں اسٹری کی میں میں اسٹری

وہ اے دیکھ کرنے اختیاراٹھ کھڑا ہوا۔ ''واٹ اے پلیزنٹ سربرائز۔ میں توتم ہے رابطے کی امیر ہی کھو بیٹھا تھا۔''اس نے گرم جو ثقی ہے رہابے

ہاتھ ملایا۔وہ من گلاسَزیالوں پیہ اٹکاتی اس کے عین سامنے بیٹھ گئی۔ ''جہیں امید کھو ہی دین چاہیے تھی۔ یہ تو میری مهمانی ہے کہ بھرے تہیں لفٹ کروادی۔''ٹانگ یہ ٹانگ

جمائےوہ تن کے ملیٹھی بہت مغرور دکھ رہی تھی۔ سیفی کاول پہلومیں اوٹ کررہ گیا۔

یسی علی پھویں وٹ مراہ جاتے۔ (ایک دفعہ میڈم کے ''آستانہ ''میں داخل ہوجائے توبس۔..) دور ہوئے ہے اون کا بریسے حیز کا

را میں وصد میں تاہد کے مطابعہ کے دور س اوجات و بس کے اس ''ناراض ہو کیا؟'' وودلبری سے پوچھنے لگا۔ دی انہوں سے بال میں کا مسابقہ کی انہوں کا کہا گیا۔

'دکیانہیں ہوناچا ہیے؟''ریاب نے شکھےانداز میں ابروا دکایا۔ ''ناراض تو شاید مجھے ہوناچا ہیے۔ تمہارے سامنے اس شخص نے میری اتنی انسامانی کی۔ مجھے ٹیبل سے اٹھا دیا اور تم خاموثی ہے دکیھتی رہیں۔'' دوشکوہ کنالِ انداز میں بولا۔ دیا کہ کر سرچی و با

ریا اور سم حاسو کی ہے دیستی رہیں۔ وہ سعوہ تشان ایرازیں بولا۔ ''دکسی کی بھی فیلی کے درمیان لول گھس کے بیٹھ جانا میزز کے خلاف ہے سیفی!اگر وہ تمہاری فیلی میں بول گھر سے میں اپنے تھر مہرک میں میں میں میں انہ ساز میں انہ میں انہا ہے۔ بیکا

گھس کے بیٹھتا توتم بھی میں کرتے۔" رباب نے بےاعتبائی سے کہاتوہ چونکا۔ دونما "

د کزن ہے میرااور بہت اچھا دوست بھی۔ تحرشا یدوہ تم سے میری دوستی کوپیند نہیں کر پا۔'' رباب نے بے بازی ہے شانے جھٹکے۔

''اں۔ شاید۔''سیفی نے انقاق کیا۔''ہمارے برنس ٹرمز بھی کچھ خاص ایٹھ نہیں ہیں۔'' ''کیکن آئندہ تم ایسا کچھ نہیں کروگے۔''رباب نے انگی اٹھاتے ہوئے اسے دارن کیا۔

ین استده م بینا چھ ین کردھے کرباہے ہی کہ ساتے ہوئے اسے دارتا ہے۔ ''تم پر نظر پڑتے ہی میرادل بے قابو ہو گیا تھا سویٹ ہارٹ! میں خود کوروک ہی شمیں پایا۔''وہ اٹھ کرجاتیا ہوا اس کرس کی پشت پر آگیا۔

اوراس سے پٹیلے کہ رہاہے کچھ مجھ پاتی میفی نے جھک کراے اپنے ہازو کی گرفت میں لیا۔ رہاب نے اس کا چہوا پے رضارے مس ہو مامحسوس کیاتووہ جیسے کرنٹ کھا گئی۔

پونسی آئی لوبوسونچ۔"وہ مخمورانداز میں بولا مگر رہاب کے وجود میں توجیے ایک بھونچال سا آگیا۔ایک جھٹکے ہے اس نے سیفی کابازو پیچھے دھکیلا۔

''واٺ دائيل ِ 'مَيابِکواٽن ہے ہيں۔'' دہ غصے ے کیکِپااٹھی۔ پنجا ہے

'دکم آن ڈیر!''وہ اسی رومیں تھا۔ رہاب اٹھ کھڑی ہوئی۔ ''اسٹاپ اٹ سیفی! تم جانتے ہو جھے ایسی حرکتیں پیند نہیں' کھر بھی تم نے…''وہ شدید غصے اور اشتعال کی

كيفيت مين تھي۔ چبرہ تمتماأ ٹھاتھا۔

"دوون کی دوستی سمیں ہے ہماری رہا۔" وہ مزید پیش رفت کے موڈ میں تھا۔ رہاب کا دل گھبرانے لگا۔ایسی صورت حال کے متعلق تواس نے سوچا بھی

نہ تھا۔وہ یہاں آنے کی غلطی پر پیچھتانے گئی۔

''دسیفی پلیز یہ مجھے بیہ سب پیند نہیں ہے۔ جب تک کہ ہمارے در میان کوئی مضبوط رشتہ نہیں بن جا تا۔'' وہ اسے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتی تھی۔ سواپے غصے کوپس پشت ڈال کرفدرے نری سے بولی تووہ معنی خیزی کرنے گا

ومضبوط رشتہ بنانے کی شروعات ہی تو کررہا ہوں۔ استے ونوں کے گیپ کے بعد ملوگی توجذبات میں ایسا ابال تو

''اوِفون اُجھا۔ چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ تمہارا وماغ بھی کچھ ٹھنڈا ہواور جذبات بھی۔''

وہ فورا" دروازے کی طرف بڑھی۔ ادھرِتو یہ حال تھا کہ نماز بخشوانے آئی تھی اور روزے گلے پڑگئے۔ مگر رباب نے بسرحال بیہ طے کرلیا تھا کہ وہ

اب سیفی ہے پیجھا چھڑوا ہی لے گی۔

معیز نے جب جب بی لاہروائی کے متعلق سوچا ؟ ہے خود پر افسوس ہی ہوا۔ اس قدر ہے حی اس کی سرشت میں شامل نہیں تھی مگر حالات اے اس نبج پر لے آئے تھے کہ دل اجسہا ہے

ہدردی پر آمادہ ہو تابھی تو دماغ اِسے رد کردیتا تھا۔ اس کا جی چاہتا تھا کیہ اے کہیں ہے جادو کی چھڑی مل جائے جے گھماکروہ دفت کو پھرے پیچھے لے جائے۔

جمال وہ ایک مکمل بے فکر اور خوش باش انسان تھا۔

اب توذہن پہ دھرابوجھ کسی بل کھل کے خوش ہونے ہی نہیں دیتا تھا۔

اس کی سمجھ میں نہیں آنا تھا کہ ابیسہاوالا معاملہ س طور پار کے گا۔ اس نے ابیسہاہے کہ تو دیا تھا، تگروہ ائيسي مِن بيشے بيٹھے تو کسي کوپيند نہيں کر عتي تھي۔ اوروہ خود۔ ؟وہ کيا توجيسہ پيش کرے گالڑ کے والوں کو؟ وه سوچناتوا کھتاہی چلاجا تا۔اس کی ذہنی پر اگند گی برھنے لگتی۔

اے سرا سراہیں قصوروارو کھائی دیت۔ اس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کھل کرتی نہیں پار ہاتھا۔

ہاں۔۔ رہایہ ایک ایساروزن بھی جس سے زندگی کی نازہ ہوا آنا شروع ہوئی تھی۔وہ شدت پیند تھی۔جذبوں ك أظهار مِن كُلِّي لِينِي رِكِصْنِي قَا مُلْ نِهِ مُقْلِ

اوراتنا ہی صاف کو بھی معین احمد بھی ہوا کر یا تھا۔ مگراب جانے کیا قبل لگا تھا اس کے ہونٹوں پر-ریاب کے کیے ول میں بہت خاص جذبات رکھتے کے باوجودوہ کھل کراس سے اظہار نہیں کرپایا تھا۔ اوراس سب کی تصوروار اہم مرادے۔وہ طے کرچاتھا۔

''اچھا۔۔۔اپنادھیان رکھنااورہاں۔۔۔ کسی کے ساتھ زیادہ منہ ماری کرنے کی ضرورت نہیں۔کوئی کچھے ہولے بھی

بإهرآتے ہوئے بھی خالہ جان کی نصب حتیبی اور فصب حتیبی جاری وساری تھیں۔ "وہاں جاکرایے آپ ہی میں مگن نہ رہنا۔عون کا بھی دھیان ر کھنا۔ وہ جوشاید قتم کھا چکی تھی کہ ان نصیحوں کے جواب میں کچھ نہیں بولنا۔ چچھ ٹی۔ ''آپ بے فکر ہیں۔ آپ کے بھینچے کاخیال رکھنے والے وہاں بہت ہیں۔' " خبردار... "خالد نے اسے آئکھیں دکھائیں۔ " تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے ہو۔ كوئى تيسرانه سنول بين-" وه منه يَعِلُا عَبا برآني-عون اس كاسامان گاري كي دُكي ميس ر كف لكا-والله كى المان ميں ميرے بچے ہم سب كى طرف سے بهت مبارك باد پہنچانا اور اس سر پرى كا دھيان خالہ جان نے عون کی بلائیں لیتے ہوئے آ فزمیں کماتو ٹائیہ کے منیہ کے زادیے بگڑتے دیکھ کراہے ہنسی آئی۔ انہیں امریورٹ جاناتھا۔ عون نے اس پورٹ تک رینٹ یہ گاڑی لی تھی۔ ڈرا ئیورساتھ ہونے کی وجہ سے ثانیہ کو اہےٰ دل تقے پھپھولے بھوڑنے کاموقع نہیں مل سکا تھا۔ تگرابر پورٹ پہنچ کرمل گیا۔ ' میں نے کہا تھا تم ہے بیس نہیں جاؤں گ۔'' "او فوه.. بس جیا ... ابھی گڑیا کو جماز کی سیر کروائیں گے۔" عون نے جیسے چنڈ سالہ بچکی کو بچیکارا تھا۔ ٹا نبیہ نے خشم کیس نظروں سے اسے دیکھا۔ عون نے دل یہ ہاتھ رکھا۔ ''اف…بهت قاتلانه اندازها-بنده جان ہے بھی جاسکتا تھا۔ خیال کیا کرو تھوڑا۔ '' "بهت لف ين إلى اختيار غص سے كمتے وہ يتانهيں كيا خيال آنے پر زبان دانتوں ملے وہا گئ وه مزے سے بوچھ رہاتھا۔ ٹانیہ نے اوی پنے اور میگزین میں منہ دے لیا۔ ''میں کسی طور وہاں نہیں جاتا چاہتی تھی غون!''جہازآ پی پوری بلندی پر تھا'جب آ تکھیں موندے عون نے فانيه كامهم أوازسي-''میں اس ذلت کو مال دہراتے ہوئے نہیں سنتا جاہتی 'جو تم نے مجھے ربجیکٹ کرکے لوگوں کے لبول کو بخش دی تھی۔"عون نے آائنگی ہے آئکھیں کھولیں اور چموم و کرٹانیہ کودیکھا۔ وه بهت دل گرفته اور شکت گی-''مُرَيِّس تَمْهارے ساتھ وہاں ضرور جانا جاہتا تھا۔۔ان سب کو تمهار ااصل مقام بتانے کے لیے۔''عون کالبحہ ٹانیدلب کیلتی کھڑکی کی طرف متوجہ ہوگئی۔ "اب بس بھی کرو۔ تمہاراتوہار سنگھار ہی مکمل نہیں ہویارہا۔" نیلم نے ارم کے ہاتھ ہے لیے گلوز چھینتے ہوئے طنز کیا تووہ امراکر بڑے انداز ہے بول-خوشبو بتا ربی ہے کہ وہ رائے میں ہیں موج ہوا کے ہاتھ میں ان کا سراغ ہ WWW.PAKSOCIETY.COM

''ان کا ... یعنی ان دونوں کا ... ''نیلم نے اپنا میک ای کاسامان سمیٹنا شروع کیا۔ ''جی نہیں۔۔ مجھے تو صرف عون کا انتظار ہے۔ باقی سب گند بلا ہے۔ اس سے مجھے کیا مرو کار۔''ارم نے مونوں کوسکیٹر کر آئینے میں دیکھتے ہوئے لاپروائی ہے کیا۔

ہو تول توسییتر کر ایسے ہیں دیکے ہوے لاہروں ہے ہیں۔ 'دمنکوحہ ہے وہ عون بھائی گی۔ جے بیوی بھی کسہ سکتی ہوئم۔''نیلم اس سے دوسال چھوٹی تھی مگردونوں یول لوقی جھڑتیں جیسے ہم عمر ہوں۔ یول بھی ارم کی خود پسند طبیعت کی وجہ سے نیلم کی اس سے کم ہی بنتی تھی۔

اب بھی طنزا"اے یا دوبانی کرائی۔

اب میسز ' سے یا دوہوں رہی۔ ''بہنسہ مگروہ صرف مجھ ہے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یا دہے ناتم سب کو۔۔'' دہ برے غرورے سراٹھا کے بولی۔ وہ بہت خوب صورت نہ تھی مگر ہرتین ماہ بعد نیا بسر اسٹائل ڈیزا ننو کے کپڑے اور پار لرکے چکراس کی دککشی

كوكسي حسينه كي طرح برقرار ركھتے تھے۔ ں پیدن کی ہے۔ ''خدا جانے کیابات تھی اور ہمارے ہاں کس انداز میں پینچی۔تم اب اس چکرے نکل آؤ۔''نیلم نے اسے

۔ ''چھے سال بعد مل رہے ہیں۔ تم دیکھنا!عون عباس میرے قد موں میں ڈھیرہوجائے گا۔''ارم ابرّائی۔ '' بھی …'' نیلم کادل بے زار ہوا۔''انچھا سوچو گی تو ہی اچھا ہو گا اور ویسے بھی وہ دونوں میاں بیوی کی حیثیت

'' جمجھے تی خبر ملی ہے۔ ثانیہ اس شادی کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے۔ عون کے انکار اور مجھ سے شادی کے اعلان نے اسے عون کی نظروں میں اس کی حقیقت اور حیثیت بتادی ہے۔'' کی اس کا گیا ہے۔''

" پتانمبیل خوش فنمیوں کے کون سے بہاڑ کھڑے کر رکھے ہیں تم نے بلکہ غلط فنمیوں کے۔ نیچے آوگی توہی

ت رہے گی ہیں۔ ''منقیقت تواب سارا زمانہ دیکھے گا۔'' وہ کسی ان دیکھے منظر کا تصور کرکے گد گداہٹ محسوس کرتے ہوئے

دعون آگیا۔ "وہ دوش ہے بول۔ نیلم اس کا مسرت سے گلابی پڑتارنگ دیکھ کررہ گئی۔وہ دروازہ کھول کر ہوا کے جھونے کی انتدبا ہر کو بھا گی تھی۔

''وہ سب ماضی کی باتیں تھیں۔اب کون عون اور کمال کاعون۔''عون نے آنے سے پہلے ٹائید کوباور کرایا

تمریب کھٹاک ہے گیٹ کھلا تو پھولی سانسوںِ اور گلابی پڑتی رنگت کے ساتھ وہ ارم فراست علی ہی تھی۔ جو

صاف لگ رہاتھا کہ بھا گتے ہوئے دروا زہ کھولنے آئی ہے۔ ''السلام غلیم۔۔''اس کا انداز پر مسرت تھا۔ ٹانیہ نے معنی خیز نظروں کے ساتھ عون کو دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا تووه خفیف سامنه بنا کر جھکتے ہوئے سامان اٹھانے لگا۔



WWWPAKSOCIET بەرىخەس-مىل ملازم كويلاتى ہول-''تُوَكِيْتُ كَسُوكَ كُوكَى ملازم نهيس تقا؟ معون نے ثانيہ كے ساتھ اندرداخل ہوتے ہوئے سادگ سے پوچھا۔ ''چوکیدارہے تا۔ میں نے ہی اسے روکا تھا۔ اپنے سالوں کے بعد آنے والے مہمان کو تو خود ریٹیو گرکے پرد ٹوکول دینا چاہیے تا۔ ''وہ پہلے نے زیادہ صاف گوہو گئ تھی یا پھرمنہ پھٹ۔ خوب صورت تا نکزے بھی ردش کے دونوں اطراف سرسبزلان کومسرت سے دیکھتی ٹانیہ نے چونک کراہے ۔ ددمهمان نہیں مهمانوں کو۔ ''عون نے سنجید گی ہے اسے ٹوکتے ہوئے ثا نبیہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہلا پروائی ہے کہ کرملازم کوسامان اٹھانے کا اشارہ کرنے گئی۔ اندر سب نے دونوں کا برٹیاک استقبال کیا۔ تایا جان اور فاران تو آفس میں تھے' جبکہ کاشان ہے ملا قات ہو گئے۔ باقی تازیہ منیلم اور تائی جان بھی بہت اچھے طریقے سے ملیں۔ ''اوہو ب نازی موٹی؟''عون نے اسارٹ اور خوش شکل سی نازیہ کو دیکھ کر جیرت سے آئکھیں ہٹیٹا کیں تووہ کھلکھلا کے بنس دی۔ علانے ہے۔ ن دی۔ عون کے بے تکلفانہ انداز پر ثانیہ نے گهری سانس بھرکے تائی جان کی طرف رخ موڑا جواس سے پچھ پوچھ بیڈردم کا ہے ی جانے کب سے کام نہیں کر دہاتھا۔انیکسی شاید زیادہ استعال میں نہیں رہتی تھی۔اس لیے ی نے اس کی طرف دھیان تنیں دیا تھا۔ آن عبس کے دنوں میں اہمہانے ہی حل نکالا کہ دھوپ جانے کے بعد لاؤنج کامیرونی دروا زہ کھول دیتی۔ بیڈروم کی کھڑگی کھول کر عکھے چلا دیں۔ نمانے کے بعد ابھی بھی وہ گری سے گھبراکر کچن میں گئی اور محنڈا تھار جوس بناکر انجمِي لاوَرْجَ تَكَ مِنْجَتِي بَى تَهْمَى كه لائث جِلي تِي لِي اليس كا انتظام توتھا نئيس البِيته جب كويھى كا جزييثر آن مهو ټالو انیکسی کی لائٹ کی فراہمی شروع ہوجاتی جبکہ کو تھی میں یو پی ایس کی سہولت بھی موجود تھی۔ وہ محمل ہے وہیں کھڑی جزیٹر آن ہونے کا نظار کرنے گئی۔جواے می چلانے کے لیے انہیں آن کرناہی پڑتا تھا۔ ای وقت اے محسوس ہوا جیسے اس کی پنڈلی کو کسی نے چھوا ہو۔ وہ مدک کر پیچھے ہی۔ مصند اجوس اس کے کپڑوں پر چھلکا۔ اس وقت ایک غراجت کی آواز آئی اور ایک زنده وجوداس سے آ طرایا گرم اور نرم سالس وہ زوردار آواز میں چیخی۔گلاس اس کے ہاتھ ہے چھوٹ کر فرش پر گر ااور دہ یوں ہی چیختے ہوئے باہری طرف بھاگ۔اس کاول مارے خوف کے بھے تھنے کو فعا۔ گاڑی کاوروا نھلاک کرکے اندر بردھتے معید کے کانوں ہے اس کے چیخے کی آواز کیرائی تووہ بے اختیار آس جانب لیکا۔ کھلے بکھرےبال اور ایک شانے سے لکتا دوپٹا جواس کے قدموں کے ساتھ گھیٹا آرہاتھا۔

معیز نے بریشانی سے بوچھاتوہ روتے ہوئے ہا ختیارہی جیسے سارایا کراس کے شانے سے آگی۔ "وه...وہاں اندر... کوئی ہے۔ کوئی اندھیرے میں مکر ایا تھا جھے ہے۔ وه خوف زده و سراسیمه سی مونی اورونت بو تا تومعیز جرگزا سے ایول قریب ند آنے دیتا مگراس وقت تواس کی بات من كرمعيز كے اعصاب تن گئے تھے۔ اس نے زمی ہے ایس اکو پیچھے کیا۔وہ سرتایا لرزرہی تھی۔ ودتم يهيس تفهرو-مين ويلقيا مول-جزيثر آن ہو چا تھا۔انیکسی روش تھی۔وہ مختاط سااندر داخل ہوا۔لاؤ بچ میں پیکھا چل رہا تھا مگروہاں کوئی ذی ردح موجود نہیں تھا۔وہ بیٹر روم کی طرف بردھا۔ای دفت دو بلیال ایک دوسرے کے پیچھے غراتے ہوئے باہر کی طرف بھاکیں تووہ گری سانس بھرتے رہ گیا۔اس کی پیشانی پرشکنیں چیل کئیں۔ ا گلے روزنہ صرف معیونے اے ی ٹھیک کرایا بلکہ یوٹی ایس کا کنکشن بھی کردادیا۔ "اب با بر کادروا زه بند ر کھنا۔" وہ اے جاتے ہوئے کہ گیاتوا پہاس سے نظر بھی نہیں ملایائی۔اپنی ہے اختیاری وہ بھول نہیں پائی تھی۔ "اور بھئ۔ تمہاری شادی کب ہور ہی ہے؟" تائی جان نے متجس انداز میں عون سے نوچھا تو ہ مسکرا دیا۔ مگراس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی ثانبیے نے بے " . " في الحال توننيس ميں جاب كررہى ہوں۔" عون کواس کااس طرح بولناا چھا نہیں لگا۔ مگروہاں موجودارم کے دل کوسکون ضرور ملا۔ ری است ہے۔ ثانیہ راضی نہیں رخصتی ہے۔ ''آئیں۔ آپ کو آپ کا کمراد کھادوں۔''ارم نے بطور خاص عون کو مخاطب کیا تھا۔ "بال بينا إسفرے آئے ہو آرام كرلو- يهال الوكل سے فنكشين اشارث ہوجائے گا-" یائی جان نے لگاوٹ سے کما۔ ' واور مینی کا آرام.... " ثانید کے دل میں کلبلا ہے۔ اسے اپنا خیال آیا تھا۔

آئی جان نے لگاوٹ ہے کہا۔ ''ابی جان نے لگاوٹ ہے کہا۔ ''جور بٹی کا آرام ہے'' انہ ہے کہ والیس کا بلا ہے ہوئی۔ اے اپنا خیال آیا تھا۔ ''جیں۔ تم دونوں کیا ایک ہی کمرے میں رہوگے؟'' آئی جان نے جس طرح تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے جرت سے بوچھا' ٹانیہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ بیٹھ گئی۔ اپنے چرے نکنے دالی تیش کی پشیں وہ اچھی طرح محموس کر عمق تھی۔ نکنے دالی تیش کی پشیں وہ اچھی طرح محموس کر عمق تھی۔ اوپر سے تنیوں بہنوں اور ان کی دوخالہ زاد کی ہٹسی مگر عون کا انداز بہت سنجے یہ اور عام ساتھا۔ اوپر سے تنیوں بہنوں اور ان کی دوخالہ زاد کی ہٹسی مگر عون کا انداز بہت سنجے یہ اور عام ساتھا۔ '' ٹانیہ بھی میرے ساتھ ہی سفر سے آئی ہے۔ اس کا کمرا بھی ارم نے ریڈی کردیا ہوگا۔ یہ بھی جانے ریسٹ

''ہوں۔۔۔ہاںوہ۔''' آئی جان نے گڑ بردا کر بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ "نيه ميرے ساتھ روم شيئر كرلے گ-چلوثانية تهيس بھى كمراد كھاتى ہوں-" ارم نے بڑی نزاکت ہے جواب دیا تو ثانیہ کونہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ اس کے ول کی کیفیت کو اس نے چرے سے محض عون ہی جان پایا تھا۔ ارم کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا ٹانیہ کے لیے ہفتے بھر کاامتحان تھا۔ وہ گہری سائس بھر تاان دونوں کے پیچھے چل پڑا۔ W 23 بهت خوف زده- تب بی دروا زے پر زور دار دستک ہوئی۔ ابیسہانے بھاگ کر دروا زہ کھولا۔ وروازے رمعین احمد کھڑاتھا۔ وه مسكرايا تواييها كى مشام جال معطر ہو گئ اس كاندا زمعنى خيزتھا۔ايسها شرماس گئیاوروايس پلٹی۔ مراس کے دویے کا کونامعیز کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ملکے سے جھٹکے سے رکی مگر مؤکر نہیں ویکھا۔ ''میرے ہوتے ہوئے کسیات کاڈریہ؟''وہ اس کے بالکل قریب تھا۔ اتنا قريب \_\_ جتناكه دودن يمليم معيد كى سائسول كى تبش أس فايخ رخسارول يرمحسوس كى قورراس كى-دہ جھنگے ہے اٹھی تولینے میں شرابور تھی۔ خواب...وہ کئی کمحول تک بیٹھی بے یقینی سے غور کرتی رہی۔ ای دفت دروا زہ زورہے بجااوراس کے بعید بیل بھی بجادی گئی۔ ت وہ تیزی سے اٹھ کربھاگی۔ دروا زے تک پینچنے تک اس کا شفس تیز تر ہو گیا تھا اور دویٹا پیروں میں ایک طرف ے لئک رہاتھا۔ اس کے ذہن میں وہ خواب ترو تازہ تھا۔

اس نے لاک کھول کر تھجگتے ہوئے آہت سے ناب گھما کر دروازہ کھولا تو سامنے موجود شخصیت کو دیکھ کراس

ك اوسان مطاه و يحفيه اس كى ر گلت بل بحرين زرديد منى-

(ياقي آئنده اه-ان شاءالله)





افتمیا واحد اور سفیند کے تین بچے ہیں۔ معین 'زار ااور ایزد۔ صالح 'امتیا زاحمد کی بچپن کی منگیتر تھی گراس ہے شادی نہ ہوسکی تھی۔ صالحہ دراصل ایک شوخ 'البڑی لڑکی تھی۔ وہ زندگی کو بھرپور انداز میں گزار نے کی خواہم مند تھی گراس کے خاندان کا روائی باحول امتیا زاحمہ ہے اس کی بے تکلفی کی اجازت نہیں دیتا۔ امتیا زاحمہ بھی شرافت اور اقدار کی پاس اور احتیاط کو ان کی بردلی سمجھی تھی۔ نشیجتا ''صالحہ نے واری کرتے ہوں گرصالحہ ان کی مصلحت پندی 'نرم طبیعت اور احتیاط کو ان کی بردلی سمجھی تھی۔ نشیجتا ''صالحہ نے امتیا زاحمہ ہے انکار کردا ہے۔ مناز احمد بھی کی طرف انکی کی اور استد صاف کردیا تھا گر شادی ہے انکار کردیا ۔ امتیا زاحمہ نے انکار پر دلبرداشتہ ہو کر سفینہ ہے نکاح کرے صالحہ کا راستہ صاف کردیا تھا گر سفینہ کو لگتا تھا جیسے بھی بھی صالحہ 'امتیا زاحمہ کے دل بیس بہتی ہے۔

سیست و سال ہے ہی عرصے بعد مراد صدیقی اپنی اصلیت و کھا دیتا ہے۔ وہ جواری ہو تا ہے اور صالحہ کوغلط کا موں پر مجبور کرتا ہے۔ صالحہ اپنی ہٹی ابسہ ا کی وجہ سے مجبور ہوجاتی ہے مگرا یک روز جوئے کے اؤے پر ہنگا ہے کی وجہ سے مراد کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے۔ صالحہ شکر اوا کرتے ہوئے ایک فیکٹری میں جاب کرلتی ہے۔ اس کی تعمیلی زیادہ شخواہ پرود سری فیکٹری میں چلی جاتی ہے جو انقاق سے احتیاز احمد کی ہوتی ہے۔ اس کی تعمیلی صالحہ کو اختیاز احمد کا وزیٹنگ کارڈ لا کردیتی ہے۔ جے وہ اپنے پاس محفوظ کرلتی ہے۔ ابسیہ امیٹرک میں ہوتی ہے۔ جب مراد رہا ہو کر آجاتا ہے اور پر انے دھندے شروع کردیتا ہے۔ دس لاکھ کے بدلے جب وہ ابسیہ کا سووا کرنے لگتا ہے تو صالحہ مجبور ہو کر اختیاز احمد کو فون کرتی ہے۔ وہ فور اس آجاتے ہیں اور ابسیہا سے نکاح کرکے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کا بیٹام عیز احمد باپ کے اس راز میں شریک ہو تا ہے۔ صالحہ مر جاتی ہے۔ اختیاز احمد ابسیہ او کارنج میں واضلہ دلا کر ہاشل میں اس کی رہا کئی کا بند وبست کردیتے ہیں۔ وہاں حنا ہے اس کی

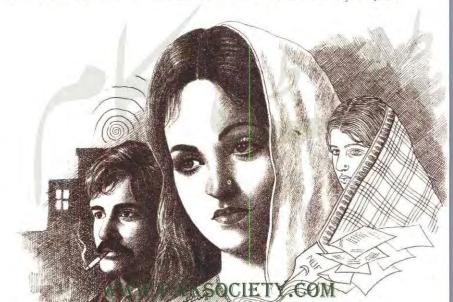

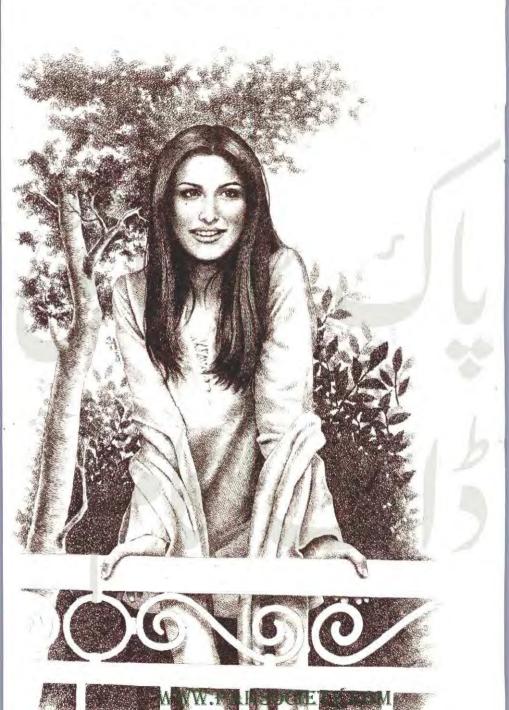

دوسی ہواس کی روم میٹ بھی ہوتی ہے عمروہ ایک تراب کری ہوتی ہے۔
معیز احمر اپنے باپ ہے ابیبا کے رشتے ہر ناخوش ہو باہ زار اور سفیراحس کے نکاح میں اہمیا زاحم ابیبا کو بھی
معیز احمر اپنے باپ ہے ابیبا کے رشتے ہر ناخوش ہو باہ زار اور سفیراحس کے نکاح میں اہمیا زاحم ابیبا کو جھی
معیز احمد ہو کرتے ہیں مگرمعیز اسے ہوئ کی گیا کہ نے والا مزاج رکھی ہے اور اپنی سیلوں کے
وہ تفریح کی خاطر کو کو ستیاں کرکے 'ان ہے بھی بور کہ بلا گلا کرنے والا مزاج رکھی ہے اور اپنی سیلوں کے
مقالج اپنی خوب صور تی کی وجہ ہے زیادہ تر ٹارگٹ جت لیا کرتی ہے۔ رباب معیز احمد میں بھی دیجی لینے گئی ہے۔
ابیبا کا ایک سیذنٹ ہوجا با ہے مگروہ اس بات ہے جم جور ہوتی ہے کہ وہ معیز احمد کی گاڑی ہے مگراہ لی تھی کیونکہ معیز
اور کہا تی ہے۔ نہ ایکو امزی فیس۔ بہت مجبور ہوکروہ اخیا زاح کو نون کرتی ہے مگروہ لی کا دورہ برنے پر اسینال میں واخل
ہوتے ہیں۔ ابیبا کو بحالت مجبوری ہا شل اور انگرامز چھوڑ کر حزائے گھر جانا پر تا ہے۔ وہاں حزائی اصلیت کھل کر سامنے
ہوتے ہیں۔ ابیبا کو بحلی خاطر رکھی ہوں 'ور فروٹ کرتی کرکے ابیبا کو بھی غلط راتے پر پہلے برمجبور کی
ہیں۔ ابیبا بہت سر بختی ہے مگر میم پر کوئی اخر نہیں۔ اختیا زاحم دور ان بناری معیز ہو اصرار کرتے ہیں کہ ابیبا کو بھی معلوم کرتا ہے مگر سیات میں۔ معیز اور ابیانہ دس ہو بات ہو گیا تا ہے۔ کا کہ میں پر حقی ہیں۔ معیز باتوں ہوں اس لیے معیز باتوں ہیں۔ معیز اجبا کی باشل جو کہ اس کے معیز باتوں ہیں۔ میں وی سامیا کو بھی کو حلے میں ویکھ کروہ
میں معلوم کرتا ہے مگر وہ لاعلی کا اظہار کرتی ہے۔
میں معلوم کرتا ہے مگر وہ لاعلی کا اخرار کی ہے۔
میں معلوم کرتا ہے مگر وہ لاعلی کا اخرار کی ہے۔

عون آمعیز احمد 6 دوست ہے۔ گانیہ اس کی مطلوحہ ہے۔ معرب کی مرتبہ بہت عام سے تھ موجو حکیے ہیں دیجہ مردہ بالبندید کی کا اظہار کردیتا ہے۔ جبکہ فائیہ ایک پڑھی کاھی دوہن اور بااعتاد لڑکی ہوتی ہے۔ وہ عون کے اس طرح انکار کرنے پر شدید ناراض ہوتی ہے۔ چرعون پر فائیہ کی قابلیت تھلتی ہے تو وہ اس کی محبت میں کر فار ہوجا تاہے مگراب فائیہ اس

پر تعربی ہوں ہے۔ ہے شادی ہے انکار کردتی ہے۔ دونوں کے درمیان خوب تحرار چل رہی ہے۔ میم' ایسیہا کوسیفی کے حوالے کردیتی ہیں جوالیہ عمیاش آدی ہو ماہے۔ ابسیہا اس کے دفتر میں جاب کرنے پر مجبور

کردی جاتی ہے۔ سیفی اے ایک پارٹی میں زبروسی لے کرجا آئے 'جمال معیز آور عون بھی آئے ہوتے ہیں مگردہ اہیہا کے یکس مخلف انداز حلیے پر اے بہچاں نہیں یا ہم اس کی تھراب کو محسوس ضرور کرلیتے ہیں۔ ابیہا پارٹی میں ایک ادھیز عمر آدی کو بلاوجہ بے تکلف ہونے پر تھیٹرماروی ہے۔ جو ابا ''سیفی بھی ای وقت ابیہا کو ایک زوردار تھیر جڑ رہتا ہو معیز کو اس لڑکی کی تذکیل پر بہت افسوس ہو تا ہے۔ گھر آگر سیفی میم کی اجازت کے بعد ابیہا کو خوب تندر کا نشانہ بنا تا ہے۔ جس کے بلیج میں وہ اسپتال پہنچ جاتی ہے۔ جس کا معیز کی گڑئی ہے ایک ہیڈنٹ ہوا تھا۔ عون کی زبانی ہی بات جان کر معیز تحت جران اور بے چین ہو تا ہے۔ وہ بہلی فرصت میں سیفی سے میٹنگ کرتا ہے۔ گراس پر بچھ ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ خانے کی مدت وہ ابیہا کو آفس میں کو دیتا ہوتی ہوت وہ ابیہا کو آفس میں موقع ملتے تی باتھ روم میں بند ہو کراس سے دابط کرتی ہے گراسی وقت وروازے پر کی کو دیتا ہوتی ہو جہ بہنکا سے ابیہا کا رابطہ خانے اور کی دیتا ہوتی ہوجا تا ہے۔ ابیہا بشکل موقع ملتے تی بات وار کوری جھو ڈنی پر تی ہے۔ پھر بہت مشکل ہے ابیہا کا رابطہ خانے اور معیز احمد ہوجا تا ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ اس کے پاس وقت کم ہے۔ میم اس کا سودا کرنے والی ہی للڈا اسے جلد انے معیز احمد معیز احمد میان ہے کہ اس کے پاس وقت کم ہے۔ میم اس کا سودا کرنے والی ہی للڈا اسے جلد اور جین اے بانے رانا راز کھولنا پر تا ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہی ہوتی ہے۔ میم اس کا سودا کرنے والی ہی کہ اس کی پر انہ کے کہ اس کی پر انہاں ایک کی پانٹیک کرتا ہے اور بیس اے اپنا پر اناراز کھولنا پر تا ہے۔

وہ بناویتا ہے کہ ابیہ اس کے نفاح میں ہے تکروہ نہ پہلے اس نفاح پر داخی تھا نہ اب پھر نانیہ کے آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے وہ اور عون میڈم رعنا کے گھرجاتے ہیں۔ میڈم ابیہ اکا مودا معیز احمدے ملے کرتے ہے گمرمعیز کی ابیہا کا سوام معیز احمدے میں ہوپاتی کیونکہ وہ وُرا میورکے ساتھ ہوئی پارلرگئ ہوتی ہے۔ وہاں موقع ملنے پر ابیہا ثانیہ کونون



کو چی ہے۔ ٹانے بیوٹی پارلر پہنچ جاتی ہے۔ دو سمری طرف تاخیر ہونے پر میڈم 'حناکو بیوٹی پارلر بھیجودی ہے 'گر ٹانیہ 'اسہا کو ہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ٹانیے کے گھرسے معیز اے اپنے گھرائیسی میں لے جا باہے۔ اسے دیکھ کر سفینہ بیٹم بری طرح بھڑک اٹھتی ہیں 'گرمعیز سمیت زارااور ایزدا نہیں سنجالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معیز احمراپنے باپ کی وصیت کے مطابق امیہ ہا کو گھرلے تو آتا ہے 'گراس کی طرف سے غافل ہوجا تا ہے۔ وہ نمیں ہو یا۔ وہ عون کو ٹون فون کرتی ہے۔ وہ اس سے ملنے چلی آتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہو یا۔ وہ عون کو ٹون کرکے شرمندہ کرتی ہے۔ عون نادم ہو کر کچھ اشیائے خوردونوش لے آتا ہے۔ معیز احمد برانس کے بعد اپنا زیادہ تروقت رباب کے ساتھ گڑارنے لگتا ہے۔

### تيسوي قينك

وہ کڑھ کڑھ کر سوچتی اور سوچ سوچ کر کڑھ رہی تھی۔ اے عون کے ساتھ اسلام آباد آنے پر ہزار مرتبہ افسوس ہورہا تھا۔ کیاوہ نہیں جانتی تھی کہ ممانی جان کی ذہنیت کیا ہے۔۔۔ اورارم ہو بہوان ہی برپڑی تھی۔ کینہ برور 'خود پنداور خود غرض۔ اے آگر علم ہو تاکہ اے بیاں آگر کمرہ بھی ارم کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا تو وہ وہاں عون کی ختیں کرنے کہ

اسے آگر منکم ہو تا کہ اسے بیاں آگر کمرہ بھی ارم کے ساخھ شیئر کرنا پڑے گا تو دہ دہاں عون کی منتیل کرنے کے، بجائے خود سب کے سامنے پر تمیزی ہے ہی سسی مگروٹ جاتی اور اسلام آباد آنے ہے انکار کردیتی۔ ایسیدن کردیت کے بات یہ نگلنے کا جہاں مورال کا تھیاں کا بندن کے بورود فرایش تھے ۔جب نیلیما ہے۔

سفید رنگت کیے خوش شکل می نیلم اور شاید خوش گفتار بھی پہلے جب بیلوگ کراچی میں تنے نتب نیلم چھوٹی می تھی۔ ثانیہ کاواسطہ نازیہ اور ارم سے زیادہ پڑا تھا۔ نازیہ چو نکہ بڑی تھی اس کیے اس نے بھی ثانیہ نائی کزن کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی 'ہاں مگر ممانی جان اور ارم کو ٹانیہ سے خاص طور پر کینہ تھا۔ عون عباس نامی کینہ۔ نیلم کے ہونٹوں پر خیر سگالی کی مسکر اہٹ تھی' مگر ٹانیہ ان لوگوں سے دور سے نج کے ہی رہنا چاہتی تھی۔

خاموشی ہے اس کے ساتھ چل دی۔ خاموشی ہے اس کے ساتھ چل دی۔ ''آپ بہت چینج ہیں۔ آئی مین 'لگیا نہیں کہ کسی گاؤں میں رہتی ہیں۔''

نیلم شایداس کازاق اڑانے کی کوشش کررہی تھی۔ ٹانیے نے مجھنے کی کوشش کی۔ ''کیوں۔۔ گاؤں میں انسان نہیں رہتے کیا؟' غصے میں قوہ بقولی عون''کردی دوائی'' بن جایا کرتی تھی۔ نہ کیوں۔۔۔ گاؤں میں انسان نہیں رہتے کیا؟' غصے میں قوہ بقولی عون''کردی دوائی'' بن جایا کرتی تھی۔

''آپ نے مائنڈ کیا۔۔۔ سوری۔ میں تو آپ کی تعریف کررہی تھی۔''اس کے بہت رو کھے سے انداز پر نیکم کچھر نیو زمونی تو ثان ہے تھی۔۔

میں وہ جی وہ اس کا سوال ذہن میں وہرایا توخودی شرمندہ ہوگئی۔ وہ شاید سب بی کوایک لائن میں کھڑا کر کے اُڑا وہنے کے چکر میں تھی۔ گناہ گاراور بے گناہ کا خیال کیے بغیر۔ ''سوری۔ میں غلط سمجھی۔'' فاصیہ نے فورا''ہی ہائی می مشکرا ہٹ کے ساتھ کما تو نیلم سرہلا کراس لیے ساتھ

لان میں چلی آئی۔ وسیع لان میں اس وقت ایک بھرپور محفل جمی ہوئی تھی۔ آیا جان اور فاران آفس سے آچکے تھے۔ گھر کے لوگوں کے علاوہ ارم کی دوخالہ زاد بھی موجود تھیں اور ایک ہاموں زاد بھی۔وہ سب خوش گہیوں میں مصوف تھے۔

اے نیلم کے ساتھ آتے دیکھ کر فطری طور پر خاموش ہو کراہے دیکھنے لگے توہ اندر ہی اندر نروس نیس کاشکار "السلام عليم مامول جان!"اس فياس جاكرشائسكى سے تايا جان كوسلام كياتووه كھڑے ہوكر مطاس ك مربرہاتھ چھرااورہاکاساشانے سے لگایا اور بس-مربرہاتھ چھرااورہاکاساشانے سے لگایا اور بس-اسے اپنی اس کے بھائی سے اپنائیت کی کوئی مہک نہ آئی تھی۔ ''مید فاران بھائی ہیں۔انہیں تو آپ جاتی ہی ہوں گی۔''نیلم نے تعارف کرایا تھا۔ ٹانیہ نے فاران کو بھی سلام کیا جواپئی کری پر ریلیکس ساہم دراز کیفیت میں بیٹھا سینے پہ بازو کیلئے ولیسی سے اس کاجائزہ لے رہاتھا۔ ' وغليم السلام بسكيسي مو؟ ' كندي رنگت والاخوش شكل سافاران مگر ثانيه كواس كي اس فقدر گهري 'جائزه ليتي نگاہ پسند نہیں آئی تھی۔ "جی۔اللہ کا شکرہے۔"وہ مخضرا" کمہ کرفدرے کونے پرر تھی کری پر ٹک گئی۔ "كويرِ ن بهي ساري عمر كاوي بي مي رول دي- زندگي بناني نسيس آئي اس تمام عمر-" يه الى جان كابطا مرمتاسفانه مكر براه راست حمله تفا- ثانيه كي اي يعني الى بندير-''جهاں والدین بیاه ویں وہاں عمر گزارتا' زندگی بیانا ہی ہو تآہے ممانی جان! اور ای نے تووادی اور داوا جان کے ساتھ بہت بہترین وقت گزارا ہے مکن کی خدمت کرکے وعائمیں کی ہیں۔" ٹانید نے سنجیدگی سے ان کی بات کا 'خوائے آئی ہے مرب عون ابھی تک نہیں آیا۔ میں دیکھ کے آئی موں۔ ابھی تک دیسے کا دیبا ہی ہے۔ ت " نیلم کوچائے لاتے و کی کرارم ناک چڑھا کر گہتی مسکر آئی۔ کوئی کچھ نہیں بولا تھا۔ مطلب کئی کواس کے اس عمل پر کوئی اغتراض نہیں تھا۔ ٹائید کے وِل کی کیفیت عجیب سی ہوئی۔ ' یعن \_ اب یہ عوَن کے کمرے میں جائے گی؟ '' فانیہ آئی! جائے۔'' نیلم کے دوبارہ ٹو نئے پر وہ گڑ پڑا کر متوجہ ہوئی۔ ''تم لوگوں کا آتا بھی سرِ آنکھوں پر' مگرتم لوگوں کے ہاں باپ کا رویہ بھی دیکھے رہا ہوں میں۔رشتہ داری نبھانے والاكوني أنداز شيس إن كا-" آیا جان نے اخبار جھک کرسیدھاکرتے ہوئے کھردرے انداز میں کماتوا بنی پلیٹ میں چکن رول رکھتی ثانیہ سید هی بوکر میشی بھر ہوے سکون سے اپنے بردے ماموں جان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس بنیلی کوعون ہی اشارے سے حیب رہنے کا کمہ سکتا تھا۔اب وہ نہیں تھا تو کون اس کی زبان بند کرا تا؟

فریش ہو کر چینج کرنے کے بعد وہ جلدی جلدی بالوں میں برش جلا رہاتھا۔جب کھٹاک کی آوا زہے تاب گھومی دروا زہ کھلا۔

ارم کامسکرا تاہوا چرہ اندر آیا۔ آئینے میں دیکھتا عون گھری سانس بھرکے رہ گیا۔

''چائے ریڈی ہے مَسٹر۔ تمہاری عادت نہیں گئی ابھی تک۔ کب تک یو بٹی انتظار کراتے رہو گے ؟''ارم کے

#### ﴿ خُولِينِ دُالْجُسِتُ 178 أَكُورِ 2014 ﴿

اندازدو سروں کے سامنے کچھاور تھے۔ تنمائی ہاتے ہی وہ کھل کے سامنے آئی تھی گویا۔ وه برش ڈریسنگ ٹیبل پیہ رکھتے ہوئے بلٹا۔ و وراوالیس دروازے میں جاؤ۔ "وہ سجیدہ تھا۔ "جاؤتو کھے بتانے والا ہوں تنہیں۔" وہ اس انداز میں بولا توارم ناسمجی کے عالم میں دروازے تک گئ ''اب ذرااے ناک کرو۔''عون نے دروا زے کی طرف اشارہ کیا۔ ارم نے بلکا ساوروا زہ بحایا۔ "بهول- بيدوه طريقة ہے جو كسى كے بھى روم ميں آتے كے ليے استعال كياجا آہے مس ارم فراست على!" وہ ب مجھے اِ تنی اجنبیت تومت برتوعون اہم بھیں کے فرینڈ زہیں۔" ''فرینڈ زنوین مگراب بحین نہیں ہے ارم!''وہ برجت بولا تھا۔ ''اوفوہ! تم بھی نا۔ وہاں چائے یہ سب دیٹ کررہے ہیں۔ مجھے بھی روک لیا یہیں۔'' وہ بڑے نازے ٹھنگ ہوں۔ ''ایکسکیو زمیارم!مِس آہی رہا تھا۔ نیلم مجھے جائے کا کہ گئی تھی۔تمنے ناحق زممت کی۔'' عون نے اسے جتایا ۔جواندھا ہوا ممس کاعلاج تو گوئی کروا دیتا ہے ، تکرچو جان بو جھ کے اندھا ہے اس کادوا دارو کچھ نہیں ہوا کرتا۔ ارم کاتھی میں حساب تھا۔وہ اسے ساتھ لینے آئی تھی 'لے کرہی ٹلی۔ '' پیررشتہ داری نبھانے کا ہی انداز ہے ماموں جان اگر ہم دونوں آپ کو اس شادی میں نظر آرہے ہیں۔ در نہ ماضی کی تلنیوں کے بعد آپ کون سااپنے بھائی اور بہنوں کو بذات خود میٹی کی شادی میں انوائیٹ کرنے آگئے تھے۔ ماضی کی تلنیوں کے بعد آپ کون سا اپنے بھائی اور بہنوں کو بذات خود میٹی کی شادی میں انوائیٹ کرنے آگئے تھے۔ انهوں نے تو کارڈ کا بھی ان رکھ لیا۔" کھے بھر کو توسب ہی اس کی شکل دیکھتے رہ گئے۔ پھڑ گویا تائی جان کو ہوش آیا۔ ''الند۔ بیرحال ہے آج کل کی پود کا۔ یعنی اب بڑے جا کیں گے چھوٹوں کے تلوے جائے۔'' وہ ناگواری سے بولیس تو لفظوں تمے چناؤمیں اس قدر بے احتیاطی کردی کہ شوہر نامدار کوانسانیت کے عمد ب ہی ہے ہٹادیا۔ ثانیہ کادل خراب ہوا۔ ووسرے کاول صاف ہو آئے۔"وہ ملکے تھلکے انداز میں بولی۔

«ممانی جان! میں نے ایسا کچھ نہیں کما ملیکن ناراضیوں کے بعد منانے کا انداز جتنا دل موہ لینے والا ہو ؟ تنابی ' واہ بھئی واپ ٹانی کی سوچ بردی اعلا ہے۔ " پیچھے ہے آگراس کی کرسی کی پشت تھا متے عون نے گویا جھوم کر اس کی ٹائید کی تھی۔ ''السلام علیم مایا جان۔۔''وہ بت گرم جو شی ہے آیا جان سے ملا۔فاران سے ملا۔وہ ایساہی تھا۔منسار 'گھل



مل جانےوالا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM ٹانیہ کی نگاہ پڑی۔ارم برے پیارے عون کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے تھلکتے چاہت کے جام اور لبوں پہ دھیمی مسکراہٹ۔ ٹانیہ کادل اِسّانے لگا۔اس کا اس احول سے بھاگ جانے کو جی چاہ رہاتھا۔ 'نیالوعون وراشای کباب چکھو۔ میں نے خاص آپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ ''ارم نے پلیٹ اٹھا کے عون '' اس میں کیا خاص بات ہے۔ ہر کوئی اپنے ہاتھوں ہی سے بنا تا ہے۔ ''عون نے اس کا نداق اڑایا۔ نیلم زور ہے ہی توارم نے اے ملکا ساتھور کے دیکھا ''تم سناؤعون! آج كل كيا كريب هو؟''نازييه آلي نے دوستانه اندا زميں پو چھا۔ جانے وہ ان چھر سالوں میں واقعیٰ بدل گئی تھیں یا بھر ہونے والی شادی نے ان کے اندر فی الحال نرم ساتا ثر اجاگر ''قرناکیا ہے۔ آپ کے چھاجان کاریسٹورنٹ سنبھالتا ہوں۔''وہ بہت پرسکون سابیٹھاتھا۔ مگر ثانیہ کڑی شینش کاشکار تھی۔اے یہاں ہرچہو ہر آپا ٹر اجنبی لگ رہا تھا۔ پاکی جان متاثر ہوتے ہوئے یں ہے۔ ''اچھا۔ تو تشمارے حوالے کردیا عباس نے ریسٹورنٹ کیساچل رہاہے؟'' ''بہت اچھا آئی جان الحمد لللہ۔'' وہ مسکراتے ہوئے بواڑ۔ فاران نے گمری نگاہے ثامیہ کامضطرب چرود یکھا کھر ﴾ ت ا پنائنيت سے بولا۔ "ارے ٹانی اہم کیول یو تنی میٹی ہو۔ کچھ اونا۔ پیدو تش چیک کرو۔ بہت و فرنٹ فلیو رہے۔" ٹانیےنے عون کو متوجہ ہوتے دیکھاتو وہ سنبھل کر ملکاسا ٹھنکھاری پھرمسکر آکرفاران ہے کہا۔ ''حقینک بوفاران بھائی۔!''وہ وُونٹس اٹھِ اکرا پی بلیٹ میں رکھنے گئی۔ المعالى المعون في ول من وانت كيكوات تص "آج دُهولك ركوري بي بم-اب ي قرسات ون تكفنكشن بوگا-" نيلم رُبوش مقي-''میں نے تم سے کما تھا اپنی دوستوں کو آخری تین دن کا بلاوا دیتا۔ شروع کے دنوں میں صرف فیملی ہی ہوگ۔ ارم نے اسے ٹوک ویا۔ تیلم نے منہ بنایا۔ "اور ہال فاران بھائی اعون استے سالوں کے بعد آیا ہے۔ون کے ٹائم کی تک ہونی جا سے روز۔" ارم نے برے لاڈے فرائش کی۔ ثانبہ نے طنزیہ نظروں سے عون کودیکھاجو جُل ساہو کیا تھا۔ "جسی ۔ گاڑی حوالے کردوں گاجهاں جی جاہے کے جانا عمر میں اتنے دنوں تک آفس سے غیر حاضر نہیں رہ سکتا۔ان دنوں مال کی ڈیلیوری ہونی ہے۔میرا فیکٹری میں ہونا بہت ضروری ہے۔'' فاران نے خوش ول سے اجازت دیتے ہوئے معذرت کی۔ وحقينك يوفاران مريارا بم تو مرسال كرميول مين مرى الوب آفوال لوك بين چيد چيد جانت بين يهال كا\_ارم كى غلط فنبى ب كريس بهلى بارسال آيا مول\_" عون نے بات ہی ختم کردی تھی۔ ''او نوہ! تم بھی ناعون۔ بہت بورنگ ہو۔ اب سارا دن کیا یو نئی گھر میں پڑے رہوگے؟''ارم نے ٹھنگ کر کما تو وه اطمینان نے بولا۔ خوين دائجية 180 اكوبر 2014 WWW.PAKSOCIETY.COM

«ونہیں۔ ہانی کو یہاں کی سیر کراؤں گا۔ کیوں کہ بیدواقعی اسلام آباد پہلی بار آئی ہے۔ " «عندیا" ہانی کے بیتے سلکتے دل پہ ٹھنڈی می چھوار پڑی مگروہاں موجود کتنوں ہی کے دل جل کے راکھ ویئے ٹانیہ چیکے سے مسکرادی۔

اے کوئی بھی نہ بتا یا تو وہ بوجھ لیتی کہ دروا زے پہ بڑے کرو فرسے کھڑی عورت کوئی اور نہیں بلکہ سفینہ امتیا ز
احر تھیں۔
اس کھر میں آتے ہی ایسہانے سفینہ کو دیکھا تھا۔ بے: قابو ہوتی اسے لعن طعن کر تیں سفینہ اور ہیں۔
اس کھر میں آتے ہی ایسہانے سفینہ کو دیکھا تھا۔ بے: قابو ہوتی اسے لعن طعن کر تیں سفینہ اور ہیں۔
نفیس سالباس 'خوشبو تمیں اڑا تا وجود ۔ نازک سی جیولری پہنے وہ بیٹم صاحبہ بن کے آئی تھیں۔
دا بے چیچے ہوئی یا بے و قونوں کی طرح کھڑی منہ ہی دیکھتی رہوگی؟"

میں تفریحرالہے ان کے حلیے سے میل نہیں کھا تا تھا تھراکٹر چزوں کی صرف پیکنگ ہی اچھی ہوتی ہے۔
ایسہا کا دل مارے ریشائی کے لرز رہا تھا۔ وہ گری نظروں سے سارے ماحول کا جائزہ لیتی اب صوفے پر بڑے
ایسہا کا دل مارے پریشائی کے لرز رہا تھا۔ وہ گری نظروں سے سارے ماحول کا جائزہ لیتی اب صوفے پر بڑے
بُرد کلف انداز میں ٹانگ بھائے بیٹھ چکی تھیں۔

'' خود تویاری لگاکے مرضی کی شادی کرتی آس نے تب اے امتیاز احمد کی اچھائیاں نظر نہیں آئیں۔ پھر کیوں تہماری دفعہ اے امتیاز احمد ہی نظر آیا؟'' وہ برداشت کر کرکے تھک چکی تھیں۔ ارادہ تو کچھ اور ہی لے کر آئی تھیں 'مگراس کی حسین صورت دیکھتے ہی بھٹ پڑنے کوبے تاب ہور ہیں۔ ماں کے بارے میں کھے جانے والے لفظوں نے اپیمہا کی ساعتوں میں گویا پکھلا ہوا سیسہ ڈال ویا تھا۔ اس کے بے اختیار آنسو بھر آئے۔

"ہم بہت برے حالات میں تھے۔ امی مرنے والی تھیں۔" "تومرہی کیوں نہ گئی وہ-ابیا قدم اٹھانے سے پہلے ہی مرجاتی-میرے گھریہ کیوں قیامت توڑی اس نے۔"

و خوان دانخست 181 اکتر 2014 کی استان کا 2014 کی کا 201

سفینه نهیں کوئی ناشن بھنکاری تھیں۔ ''روبیہ 'بیسہ' چائداد۔ کچھ بھی آنگ لیتی۔ گریہ بے غیرتی تو نہ دکھاتی۔ جوان بٹی کو آگے کرویا۔''وہ اب بچکیوں سے رونے لگی تھی مگراہے کوئی بھی سمجھانے والا نہیں تھاکہ ابیمها مراد ... مت روسید دنیا روتے ہوؤں پر ترس کھانےوالی نہیں ہے ''ابو۔۔۔ابو۔۔ جھے جوئے میں۔۔اس لیے ای نے مدد ما تکی۔'' وہ ایک دفعہ پھراپنا سیاہ ماضی دہراتے ہوئے اسی اذیت کاشکار ہورہی تھی۔ بھلا بھی باپ کا ایسابھی رشتہ ہواکر یاہے بٹی کے ساتھ؟ ''میراشو ہربی کیوں؟اے توعادت تھی منہ مارنے کی۔ کسی اور کے ملے باندھتی تنہیں۔'' وہ گر جیں۔ان کی آ تھوں میں مرجیس ی جل رہی تھیں۔ " كتنى بے غيرتى سے اس نے امليا زاحم كو نكاح كاپيغام و سے ديا۔" ''وہ مجبور تھیں۔ ''اسہاکٹ کے رہ گئی۔صالحہ نے تواس وقت بس کسی بھی طریقے سے ایسہا کو بچانے کی کوشش کی تھی محر خرنہ تھی کہ بیرباتِ بارباراس کی بٹی کے منہ پہ ماری جائے گی۔ ''دہ مجبور تھی اور رائے محبوب کو بھی مجبور کردیا اسنے۔'' وہ بھنکار کرلولیس۔ ''مگر کان کھول کے من لولزگی اجس دولت اور جائیداد کے چکر میں تم یہاں آئی ہو 'وہ صرف میرے بچوں کا حق ب اوراتما زاحمه كيوه صرف مين مول-"السها خاموش كفري أنسو بهاتي ربي-''اس کیے جلدا زجِلد کہیں اور اپنے ٹھکانے کا بندوبت کرو۔ میں تنہیں آیک منٹ بھی یہاں برواشت نہیں كر عتى-"وه تنفر به كمتى جينتك به أثير كورى بوئيس-ايسها كاحلق ختك تقا-''جھے یہاں۔ معیز لائے ہیں۔ ان کی اجازت کے بغیر۔ ''اس نے کہنے کی کوشش کی۔ ''باس…''وہ گرج کراسے ٹوگ گئیں۔ پھرا نگلی اٹھا کراہے وارن گیا۔ ' وخردار۔ خبردار آبنوات دھڑ لے سے میرے بیٹے کانام لیا۔ بے غیرت میرے شوہر کو تو نگل آئیں۔ اب یٹے۔ ڈورے ڈالنے کاروگرام ہے۔ ''وَهِ بْنَى بِلْمِينِدِ!'' وہ نج اختیار روتے ہوئے صوفے یہ بیٹھ گئی اور ہا تھوں میں چرہ چھپالیا۔سفینہ نے کرنٹ کھا کر استويكها " به موری ضبیت میس کس حیثیت سے تمهاری آئی موتی مول انسول نے وانت کیکھائے۔ ''بیوہ ہوتم امتیاز احمد کی اور میری سوکن۔''ایسہا کے آس پاس کوئی بم پھٹا تھا۔اس نے بے اختیار چربے پر عراقهانات مارے صدمے کے اس کے آنسو محم می تصر آنسووں سے بھی مرخ وسفید چرواوس میں وصلے گاب کی مانندلگ رہاتھا۔ استے برے موڈمیں بھی سفینہ نے اس کے سحر طراز حسن کوبری طرح جل کردیکھا تھا۔ 'مم بیس بیوه نہیں ہوں آنٹی۔'' وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور بے اختیار بول-سفینہ نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت مفتکوک ہو۔

المن المعين ك تكاح من مول الكل في النهى عن تكاح كروايا تقاميرا-"سييد برقى رنگت كرماته الميها في مجلت ان كي غلط فتى دورك-

، میرے اللہ ! بسفینہ کا سرچگرایا تو پوری دنیا ہی نظروں کے سامنے گھوم گئی۔ ایسہا ہے بسی وجرت سے انہیں دیمیورہی تھی۔

﴿ خُولِينِ دُّ اِحْدِثُ **182** اَكُورِ 2014 ﴾

عون نے معید کواپنے جانے کی اطلاع محض میسیج کے ذریعے دی تھی۔ اسلام آباد جانے سے پہلے معید سے ملنے نہیں آیا۔ شاید ایسہاوالے معالمے پر اپنی ناراضی ظاہر کرنامقصد تھا۔ ابھی بھی معید ہی نے اسے کال سے بیانے نہیں آبا۔ شاید ایسہاوالے معالمے پر اپنی ناراضی ظاہر کرنامقصد تھا۔ ابھی بھی معید ہی نے اسے کال وكيا حال جال بين؟ معيد نے بيند فري كان ميں تھونتے ہوئے خوش كوار گفتگو كا آغاز كيا اور گاڑى اشارث ''میں تو ٹھیکہ بی ہوں۔ تم کم سلسلے میں اسلام آباد پہنچے ہوئے ہو؟''عون جوابا" نبسا۔ ''وہ بھی پورے ایک ہفتے کے لیے۔ ٹانی بھی میرے ساتھ ہے۔'' ''آباد۔۔'' معید مسکرایا۔''ہنی مون پہ تو شیس نکل گئے بیٹ! اور ہمیں خبر بھی نہیں۔''عون نے اب کی بار قبقه لكاما تفا ''دوودن بھی ضرور آئے گایا راِنی الحال تو کزن کی شادی ٹیں شرکت کے لیے آئے ہیں۔سبیس می طےپایا کہ فیملیز کی نمائندگی بچھے اور ثانی کو کرنی جا ہیے۔" "ویری گِٹے۔"معیوزنے سراہا۔ 'فاور ''محرمہ "کے کیا حالات ہیں؟' وہ ثانیہ کے باٹرات پوچھ رہاتھا۔عون ئے کری سانس بھری۔ . ہوں میں بروپ ''دوہ تو آنے کوراضی ہی نہیں تھی۔دراصل بہاں بھی اس کادل جلانے کا کافی سامان موجودہے۔'' '' فی کیئر فل عون اِجِمال تک میں اس کا پراہلم سمجھتا ہوں' وہ فقط تم سے تمہارے انکار کا بدلہ لے رہی ہے۔ وم ی ضدہاس کی۔" "آئی نوسے تبہی تواس کے ہر مودہ کو سر آ کھوں پہ رکھتا ہوں اور بھابھی کی ساؤ۔ کیسی ہیں وہ؟"عون کے بوچفے برلمحہ بحر کومعیز کے اعصاب جمنجمناسے گئے۔ ' مون پلیزائس ٹاکیک کورہنے دو۔ میں اپنی دوستی خراب نہیں کرنا چاہتا اور یہ بھابھی وابی مت کہنا اے آئندہ ... ''ند مانومعید احمد ابوه خداکی آزمائش بن کے تمهار بے پاس آئی ہیں۔اب یہ تم پر منحصر ہے کہ تم اس آزمائش میں پورے اُ ترتے ہویا نہیں۔ "عون نے سجیدگ سے کما۔" "قاس چىپىٹو كوكلوزېي تعجمو-وه جب چائے اپنى نئى زندگى شروع كرىكتى ہے۔" ''دوہ جن حالات سے گزر کے آئی ہیں' محبت سے ساتھ دو گے تو بہت قدر کریں گی۔انسان دھکا دینے والے ہا تھوں کو تو بھول ہی جاتا ہے 'گرہا تھ بڑھا کر سمارا دینے اورا ٹھا کر کھڑا کرنے والے کو زندگی بھر نہیں بھولتا معییز!" °وے \_\_ نیک کیر-ابھی فی الحال ڈرائیونگ کررہا ہوں۔ چریات ہوگ۔" معيز كامود أف مو في لكاتفا عون في بعي خدا حافظ كمدويا معيز في اسيمر تك ير زور عالم مارا-

معیز کاموڈ آف ہونے لگا تھا۔ عون نے بھی خدا حافظ کمہ دیا۔ معیز نے اسٹیئر نگ پر زورے ہاتھ مارا۔ ''9 پیسہا مراد…! میری زندگی میں کیوں نا مرادی بھرنے چلی آئی۔'' وہ بہت برے موڈ کے ساتھ رکیش ڈرا ئیونگ کر ناگھر پہنچا تھا۔ لاؤ بج میں قدم رکھتے ہی اے سائے کااحساس ہوگیا۔ورنہ اس وقت اینے اینے کمروں میں ٹی وی ہونے کے



باوجوديزداور ذارا كے درميان ريموٹ پر چھينا جھيئي ہور ہی ہوتی تھی۔اور سفينہ بھي ينيس بيٹھی ملتیں۔ « زادا...ایزی...! "ده به اختیاری همرا کر آوازین دینے لگا سلازمدنے کی سے اگر اسطاطلاع دی۔ ''بیگم صاحبہ کی طبیعت خراب ہے۔ صاحب اور تی بی ان کے کمرے میں ہیں۔'' وہ پوری بات سے بغیرا بنا آفس بیگ صوبے پر اچھالٹا تیزی سے سفینہ کے کمرے کی طرف بردھا۔ دروا زہ کھول كاندردا طل مواتوعجيب شيش زده ساما حول ديكيني كوملا-ایزدمال کے شانے دیا رہا تھا اور زارا انہیں کوئی دوا کھلانے پر بھند تھی جبکہ آئھوں میں آنسو بھرے سفینہ اس کیات مانے کوتیارنہ تھیں۔معیز کوویکھتے ہی دہ اس کی طرف آشارہ کرے او کی آوازمیں رونے لکیں۔ «کیا ہوا ہے۔ ماما۔ کیا ہوا؟"وہ پریشان ساانِ تک آیا۔ ''اہے کموایزد! چلا جائے یہاں ئے۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔''وہ چلا کیں تومعیز ہکا بکاسان كى شكل دىكھنے لگا ایزوا تھ کرمعیز کے بالقابل آیا۔ وقريا مسلم بواكيا ب أخر ؟ معدز في اوني أوازمين بوجها-اس كاول طرح طرح كى بريشانيون كا شكار مونے لگاتھا۔ <sup>دو</sup> نیکسی بیس گئی تخییس ماما- ۲۰ میزونے تھسرے ہوئے اندا زمیس کهانو معییز احمد کاول بھڑ بھڑ چلنے لگا۔وہ کیول بھول كياكداب أس كى دندگى ميس برشنش كاسراجاكرايسها مراد سالتاتها-''تویہ کہ آپنے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ اس لڑکی کا نکاح ابوے نہیں بلکہ آپ ہواہے؟''ایزونے چبا چباکریوچھالومعیزے مررجیے بیار آن گرا۔ " وأث دا ہمل ...." وہ بھڑک کربولا۔ اس کے وجود میں ایکافت شرارے سے دو ژائھے۔ "ميس نے كب كماكد اس كا فكاح ابو كے ساتھ مواہے ؟الاحول ولا..."برہمى سے بولا۔ ''آپ کو کس نے بتایا تھا ما ای<sup>99</sup> ایزدنے مراکر سفینہ سے بوچھا۔ 'میں نے خوداسپتال میں اس کی اور اس کے باپ کی باتیں سی تھیں۔امنیا زنے صاف لفظوں میں کما کہ صالحہ نے اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کو کمانووہ مجبور ہو گیا۔ ''وہ غصے سے بولیس۔ '' إل- ہو گئے تھے مجبور 'مگراندھے نہیں ہوئے تھے ماہا کہ اپنی سابقہ مگیتر کی بٹی ہے خود نکاح پڑھوا لیتے۔ مجھ ے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے اور مجھے مجبورا"ان کی زبان کاپاس رکھنا پڑا۔"وہ تیز کیج میں ان کی غلط قنی دور

''تم نے جھے غلط فنہی میں مبتلار کھا۔''سفینہ صدمے کی کیفیت میں نخس ۔ '''تم نے جھے غلط فنہی میں مبتلار کھا۔''سفینہ صدمے کی کیفیت میں نخس

''فار گاڈ سیک ماما! آپ نے آدھی ادھوری بات س کے خود ہی مصروضے گھڑ لیے۔ کھل کے مجھ سے بات کرتیں تو میں آپ کی فورا ''تھیج کردیتا۔ میں آپ ہے کیول چھیاوں گا بھلا۔''

"الله\_!" فينه بے قراری سے روتے ہوئے پولیں

''امتیاز احمد کی طرف سے دل مصندا ہوا تواب اس چول کاتم پر قبضہ دیکھ کرجان شکنج میں آگئی ہے۔ کاش وہ می حقیقت رہتی۔ میں ان تو چکی ہی تھی کہ وہ امتیا زاحمہ کی ہیوہ ہے پر تم ہے کیوں اس گند میں کودے معین !'' ''آپ کے لیے تواور بھی آسانی تھی بھائی!ڈا ئیوورس دے دیتے۔ گھر تک لانے کی کیا ضرورت تھی اسے۔''

> و خوان داخت <mark>184</mark> اکور 2014 Www.PAKSOCIETY.COM

"ابوكا آخرى خط دول گائمبس-پردهناكياوصيت كى باوركس طرح-پهريتانا مجھ كد مجھ كياكرنا جا سيے تھا اوركيانسين-"وهب كى بد كمانى يربدول ساموكر لمث كيا-" و کھا ہے انس کیا سوچا ہوا ہے اس نے۔ اب اس مردد صالحہ کی بیٹی کواپی بھو کہ کے متعارف کرداؤگ "مفینه تربین بوزارا زردی انتین مسکن دوا کھلانے گی۔ بعض لوگوں کونا شکرے بین کی اتن عادت ہوتی ہے کہ وہ بری مصیبت میں سے نکل کر کسی چھوٹے مسلے کاشکار ہوجائیں توبھی سررہاتھ رکھ کے روتے ہیں۔ 'ریکیکس ہوجائیں ماا!ابھی بھائی نے مجھ بھی طے نہیں کیاوہ سوفیصد رباب میں انٹرسٹڈ ہیں۔اگر اس لڑک کی طرف ان كادهيان بو بالوده انكيس من نه سرري بوتي- ابونے واقعي مجبور كرديا بو گابھائي كو-" ایزدنے انہیں بانہوں کے گھیرے میں لے گر نرمی ہے آہت سمجھانا شروع کیاتوان کا دل کچھ قابو میں آنے لگا۔ جبکہ زارا کادل کچھ اور ہی اوہام کاشکار ہورہا تھا۔

نئ جگہ کی دجہ سے اسے نیند کا بہت مسیّلہ تھا۔ پھر رات گئے تک ڈھولک اور شور شرابے کی دجہ سے مارے باندهے اے بھی بیٹھنا پڑا۔ اب آگر نبیند آہی گئی تھی تومویا کل پہلگا فجر کاالارم ہو لنے لگا۔ نیندہی کی جھونک میں اس نے الارم بند کرکے سوچا کہ انجھی اٹھ کے نماز پڑھ لیتی ہوں مگراس وقت شیطان نے نیز کے ایسے الورے دیے کہ وہ دویارہ سوگئی۔اس کے بعد اس کی آنکھ دوبارہ موبا کل پر بجنے والی میسیج ٹون

د الرنماز نهیں پروهی تو پرده لو- پندره منٹ باتی ہیں۔ "عون کامیسید تھا۔ وہ شیطان پرلاحول پردھتی جلدی سے

"الر نماز برده فی موتولان میں آجاد۔واکے کے لیے سلتے ہیں۔" وه واش روم كي طرف بها كي- نماز كاونت واقعي تنك بوربا تقادد سرب بيربرا برم بسده سوربي تني-نماز پڑھنے کے بعد بڑے خشوع وخضوع سے دعامانگ کراس نے کاریٹ پر بچھی سفید جادرا تھا کر تہہ کی اور اپنے بیڈ پر رکھ دی۔ تمرے میں ہنوز تائٹ بلب آن تھا اور وہ کوشش کے باو تود جائے نماز ڈھونڈ نمیں پائی تھی۔ عون كے ساتھ واك پر جانے كے متعلق اس نے ذرا ساسوچا پھرموبا كل اٹھا كرا سے مصد يہے كيا-وكياتم الجهي بهي الان مين بو؟"

"بال-تمهاري راهيس آنكيس بجهائ كوابول-"عون كاجواب نورا" آيا تفا-وہ اپناموبائل تکیے کے نیچ تھیٹر کرشانوں یہ دوپٹاٹھیک کرتی کمرے سے باہرنکل آئی۔ پورے گھرر خاموشی کا راج تھا۔ پانہیں رات کواشخ شور ہے اور دیرے سونے کی دجہے کوئی نماز کے لیے اٹھابھی تھایا تہیں۔ وه خاموش سے لان میں چلی آئی۔

سفيد ٹراؤزراورِ اسكائي بليوني شرٹ ميں وہ بہت فريش اور نگھرا نگھراسالگ رہاتھا۔ ثانيہ کو آتے ديکھ کر مونٹول یه بردی ایا ری م مسکرا ب محمر گئی۔وه ذراس کنفیو زمونی۔



''جھے نیند نہیں آرہی تھی۔اس لیے سوچا تمہاری آفرے فائدہ اٹھاہی لیاجائے۔''وہ کھل کے مسکرایا۔ "تومیں نے کب کماکہ کچے دھاگے ہے بندھے سرکار چلے آئے ہیں۔"اس کا انداز ذو معنی تھا۔ ثانیہ اسے ہلکا ساھور كروايس يلنے كوہوئي۔ ''اگر صبح صبح میری طنزیه کلاس <u>لین</u>ے کاارادہ ہے تومیں واپس چلی جاتی ہوں۔'' "ارے رے "عون نے لیک کراس کا ہاتھ تھام لیا۔ 'فکیامشکل ہے یا را ذراسانداق بھی برداشت نہیں چوکیدار کومطلع کرکے دونوں گیٹ ہے با ہرنگل آئے۔ ''یمال تو سردی ہورہی ہے۔ ابھی اکتوبراشارے ہوا ہے۔ کراچی میں توابھی کسی کوپتا بھی نہیں سردی کا۔'' ٹانیپہ پر باہر نظتے ہی ہلکی سی کیکی طاری ہوئی تھی۔ تھوڑی دور دونوں خاسوشی سے چلے۔ آسان پراند هیرے کوچیرتی روشی تمودار موری تھی۔ ومیں نے تم سے کما بھی تھا کہ میں یمال نہیں آنا جامت-و مکھ لیا تم نے یمال کاماحول ... ؟" فانیہ ہی نے ناراضي ہے اس خاموشي کو تو ژا تھا۔ ددکم آن ٹانی الماحول آدمی خودینا آہے۔ جارد نول کے لیے آئے ہیں ہم دونوں۔ بنسو کھیلومزا کرد۔ پھرتویا دیں ہی رہ جاتی ہیں۔"عون نے اسے سمجھایا۔ "إلى الحقى بهي اور برى بهي-"وهاى موديس تقي-'' کھلے دل کی چھلتی میں چھان کے لئے ہے جاؤگی تواجھی یا دیں ہی چھن کے جائیں گی مگر تک دلی کی چھلتی میں چھانو گی تو دونوں ہی ساتھ جائیں گی۔اب یہ تم یہ مخصر ہے کہ والبتی یہ کیاساتھ لے کے جانا چاہتی ہو۔" "ارم جیسی لڑکی کے ساتھ اسنے دن رات گزار کے میں واپسی پہ ایک سڑا ہوا دل ہی لے کر جا سکتی ہوں۔" ٹائیےنے منہ پھلایا۔

الم من خاصى تو مد عميس كياكمتى يي المعنى الما على الما على الما على الما الما على الما الما على الم " ہاں۔ شمیں تودہ پہلے ہے ہی انجھی خاصی لگتی ہے۔ " فانبیہ نے طنز کیا۔ عون گڑ برایا اور رک کراہے گھورنے

واس کی الکھیوں میں اپنا عکس د مجھ لوتو میری باتوں یہ ایمان کے او مے عون عباس!" وہ خانے والے انداز میں یکہ کر آگے بربھ گئی۔چند کھوں کے لیے عون وہیں کھڑا رہ گیا۔ پھراس کے چھے لیکا۔ وہ سینے پہ یا دولیٹے جل رہی تھی۔عون سائیڈ سے نگل کے ایک دم اس کے سامنے آگیا۔

'' بيكون سااساً يل ميدواك كرك كا-''ها نسيرا مان كريولى-ده رك كل تقى-

"برایقین ہے تہیں اپنا ندازے پر ۔ توزر آمیری آنھوں میں جھانک کے دیکھواس کا عکس ہے مسک خواب اور کس ساتھ کی تعبیریں ہیں؟"

عون نے اس کی خفکی کی پروا کے بغیراس کی آنکھوں میں جھا نکتے ہوئے جذب ہے کہاتو ثانیہ نگاہ نہیں جُرا پائی۔وہ جو قدرت نے اس نے نصف بمتر کے طور پر اس کی زندگی میں شامل کیا تھا، میچ کی اس تازگی کا حصہ بتا



بہترین لگ رہا تھا۔ چیکتی بھوری آ تھےوں میں ثانیہ نے واضح طور پر اپنا عکس دیکھا تو ول اس سرپھرے پر ایمان لائے کوبے تاب ہونے لگا۔ عون نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔

ان كاول يون وهركاكه قيامت كردي-

"ان جاؤتا یا رایقین کرو-سگریث تک نہیں پیتا ہوں۔" بڑی معصومیت سے عون نے اپنی سب سے بوی خوبی بتائی تو وہ جو ثانیہ پہ ایکٹرانس کی سی کیفیت تھی'ٹوٹ گئی۔ خجل سی ہوکراس نے ایک جھٹکے سے اپناہاتھ

برتمیز ۔! ' ودوایس کے لیے مرحق عون ہنتا ہوااس کے پیھیے لیکا تھا۔

''دائیں یا بائیں ہے؟'ا<u>گلے موڑب</u>ہ وہ الجھی۔

'' پتا نہیں۔ میں نے تو راستوں کا دھیان ہی نہیں کیا۔ میرا سارا دھیان تو تمہاری طرف تھا۔''عون نے اطمینان ہے کہا۔ تووہ جل کربولی۔

" چھامیاں رومیو!مبارک ہو۔ ہم بقینا" رائتہ بھٹک چکے ہیں۔موبائل نکال کے فاران بھائی کو کال ملاؤ۔" "الحِيما-لاؤدوموبا كليه" "عون فياته برسهايا تووه جِلّا التّحي-

و حميا مطلب ... تم موباكل بهي ساتھ نهيں لاتے؟

"واک پہ موبائل کاکیا کام خوامخواہ کی ڈسٹربنس-"وہ بے نیازی سے بولا تووہ تھک کے ایک گھر کے باہر بی کیاری کی او کچی دیواریه تک کخ

"اب کیا گریں کے مجھے تو بھوک لگنا شروع ہو گئے ہے"

" پیر صد ماتی بھوک ہے۔جو گھرے دوری کے احساس سے لگ رہی ہے۔ تم فکر مت کرو۔ ابھی کوئی جمیں وهوند آموااوهر آجائے گا۔"

وہ شرارت سے کہتا ثانیہ کی جان جلا گیا۔وہ منہ پھلا کربیٹھ رہی۔

سفینه کی توجیسے جان پرین آئی تھی۔

التميا زاحمه كے ساتھ ابسها كے بيوگى كے رہنے كاسوچ كروہ جلتے ہوئے توے پر جا بيشمى تفيس اور بهال تواكيب جيتا حاكتارشته نكل آيا تھا۔

صالحہ مرادی بٹی اوران کے ہیرے جیسے بیٹے کی ہیوی ۔ وہ کل سے سوچ سوچ کر تڑپ رہی تھیں۔ ان کا اراوہ تھا کیہ وہ ایسہا کو ڈرا دھمکا کر جائیداد کا حصہ واپس بٹور کراسے یہاں سے بھگا دیں گی۔ان کے خیال

میں اس کا کون ساکوئی والی وارث یمان پوچھ پچھ کرنے کو بیٹھا تھا۔

وهلاوارث كي تام ونشان يوه

ایک وم سے لال جوڑا پینے ساگن کے روپ میں ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی اور اس کے پہلو میں کوئی اور نہیں ان کالاڈلا معید احمد تھا۔ ان کے گھرانے کی شان۔ ان کاغرور ان کامان اور اب جو بھی فیصلہ کرنا تھاوہ

معيزاحدي كوكرناتها

توكياوه ايني ال كى من مرضى كافيصله كرے كا؟



جواڑکا پے باپ کے مرنے کے بعد اس کی دصیت پر ہو ہمو عملدر آمد کرنے کے لیے اسے اس گھر میں اس کا حق دلانے کے لیے ا حق دلانے کے لیے لیے آیا تھا۔۔ وہ باپ کے کہے کے مطابق ہی چلے گا۔۔ فینہ پر قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھیں 'معیذ باپ سے کس قدر پیار کر نا ہے۔۔ سونی افحال تو اہی ہے آب کی طرح ترشیخ پر ہی مجور تھیں۔ انہیں تو ایسہا کو کو سے اور بددعا میں وہی چھی یا د نہیں رہی تھیں۔

مسلسل بیجنے والے الارم نے ارم کوبد مزا ہو کر اٹھنے ہر مجبور کردیا۔اس نے نیزید سے بھری آگھوں سے ثانیہ کے بستر کی طرف دیکھا۔اسی کے موبائل کا الارم بج رہاتھا۔اس نے اٹھ کر تکیہ پرے کیا اور موبائل اٹھا کر الارم

۔ اس کا ارادہ موبا ئل رکھنے کا ہی تھا گر پھر تجسّس کے مارے اس نے ایک نظرواش روم کو دیکھا۔اس کا دروازہ کھلا تھالیعنی ثانبیریمال نہیں تھی۔

فانبيك بسترير فيم دراز موتى دواس كي موياكي كان باكس چيك كرنے لكي۔

عون كالمنبح والاميسيج سامنے آتے ہى دہ ٹھٹک گئے۔

''اوہ تو موصوفہ واکئے لیے گئی ہیں۔''وہ مزید اظمینان سے اپنے کام میں لگ گئی تگربے اطمینان ہی ہوئی۔ عون کے ہرمیسیج سے جھلکتا پیار' بے خودی اور بے اختیاری اس کے دل کوجلا کر راکھ کر رہی تھی۔ اس نے ایک شدائس میں ہان کسم سے بھر دی کے دائیں مناع کی تھیم جنتہ

اس نے آوٹ باکس میں ثانیہ کے میسجز بھی چیک کتے جواس نے عون کو بھیجے تھے۔ اب اس کے ہونٹول پر ہلکی ہی مسکر اہث تھیل گئی۔

عون کی بے قراری اور ٹانبید کی بے نیازی۔

عون کی محبت اور ثانیه کاپہلو بچانا۔

شیطان سب سے زیادہ خوش تب ہی ہو تا ہے جب میاں بیوی کے رشتے میں درا ڑ ڈالتا ہے۔اس لیے میاں بیوی کوذہنی اور جذباتی طور پرا کیک دو سرے کے استے نزدیک ہونا چاہیے کہ درمیان میں نمی تیسرے کی گنجائش نہ نکل سکے۔

خاص طور پرشیطان کی۔

تھراس وفت شیطان نےوہ ہکئی سی درا ژڈھونڈلی تھی۔ مویا کل کودیسے ہی تیکیے کے بیٹیچے رکھ کرا رم وہاں سے اٹھی توبست کچھ سوچ رہی تھی۔

الدهار فرف كي كيفيت طاري ففي .

پہلے سنفینہ اس سے بارے میں کیاسوچ رہی تھیں اور اب جبکہ اس نے بے اختیار ہی انہیں حقیقت بتائی تو۔۔ عاف لگ رہا تھا کہ اس سے پہلے وہ معین اور اس کے رشتے کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھیں۔ ''مالا '' نممہ''

نجرگی نماز کے بعد تسبی**حات** کاورد کرتے ہوئے اس کی آگھوں سے بےافتیار آنسو بمہ نگلے۔ وہ بے وقوف تھی۔اس نے خود کو کمزور تصور ہی نہیں ،تسلیم بھی کرلیا تھا۔اور انسان ہار یا تب ہی ہے جب

خولين الجنت 188 اكترر 2014

ہارمان لیا کرتا ہے۔ وہ معید احمد کے نکاح میں تھی اور جب تک تھی جب تک تواہ شاہت قدی اور مضبوطی دکھانی چاہیے تھی۔ گروہ خود کو کاریٹ بنارہی تھی اس لیے سب ہی اس کے اوپر چڑھتے چلے آرہے تھے۔ اس نے ہارگاہ النی میں ہاتھ اٹھا کرڈھیروں دعائیں مانگ ڈالیس۔ ان نے ہارگاہ النی میں ہاتھ اور شامیہ موجود تھے اور شایدوہی دونوں موضوع کنٹھی تھے۔ دوما شتے کی ٹیمبل پر پہنچی تو عون اور ثامیہ موجود تھے اور شایدوہی دونوں موضوع کنٹھی تھے۔ ''اس نے جھوٹ بولا تھا۔ کمہ رہا تھا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔'' مانسے خفاسی بائی جان سے بولی۔ عون ہنا۔

وہ تاشتے کی نیبل پر پیٹی توعون اور ثانبیہ موجود تھے اور شایدو ہی دولوں موضوع کفتگو بھی تھے۔
''داس نے جھوٹ بولا تھا۔ کمہ رہا تھا کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔'' ٹانبیہ خفاسی ہائی جان سے بولی۔عون ہنا۔
''دواپس بھی تومیں ہی لایا ہوں۔ یوبوں کوشو ہروں پر اعتبار ہو تا چاہیے۔ کیوں بائی جان ہے ؟''
وہ شرارت سے بولا تو ثانبیہ سے نگاہ اٹھا تا محال ہوا۔ آیا جان اور فاران بھائی بھی ٹیبل پر موجود تھے۔

ہائی جان نے بے اختیار ارم کے بے ہا ٹر چرے پر نظر ڈالی۔وہ خاموشی سے گلاس میں جوس انڈیل رہی تھی۔
وہ گری سانس بھر کے رہ گئیں۔ پھر عون کو ہلکی سی سرزئش کی۔
''دہ آگر پہند نہیں کرتی تو کیوں زبردستی کرتے ہو۔ خوامخواہ موڈ خراب کیا اس کا۔'' ٹانبیہ نے چڑانے والے اس میں بھر سے گا

اندازمیں مسکراکرعون کودیکھا۔

سر ہاہ۔۔ زبردسی ۔۔ ؟ فوہ آہ بھرکے رہ گیا۔ ''بھٹی یا قاعدہ بروگرام بناؤتو میں لے چلتا ہوں کہیں۔ کیوں ٹانسیہ۔ ؟'' ''' بھٹی یا قاعدہ بروگرام بناؤتو میں این ایس کے بیارہ کا سے بیارہ کی ہے۔ اس نے

با قاعد کی سے تقس جانے والے فاران کے منہ سے بید پیشکش بہت غیر متوقع تھی۔ ابھی پر سول ہی تووہ اس ذمہ داری سے ہاتھ اٹھا چکا تھا۔۔ پھر یہ مهموانی؟

بظا ہرنا نہتے میں مُصوف عون نے ساتھ بیٹھی ثانیہ کے پاؤں پر اپناپاؤں رکھ کے دبایا۔ انداز یمی تھا کہ فورا "انکار کردو۔ گربھاری بوٹ تلے اس کا نازک ساپاؤں چر مراکر رہ گیا۔ تو وہ عون سے بدلہ

نینے کے لیے بردی فرمال برداری سے بولی۔ "جی ضرور فار اِن بھائی! نیکی اور پوچھ پوچھ۔"

میسی صرورفاران بھائی: یکی اور پوچھ پوچھ۔ ''انہیں کہاں تنگ کرتی چھروگی۔ میں ہوں نافارغ اور پھر ہم توسال آئے ہی تفریح کے لیے ہیں۔'' عون نے ملکے تھلکے مگر تنہیں ہی انداز میں کہتے ہوئے ثانیہ کودیکھا تو وہ طزیر بولی۔

«تهماراکیااعتبار-کل کلال پیرراسته بھول گئے تو؟»

سب کی مشکراہٹ پر عون اندر ہی اندر تلملا کررہ گیا۔ تگرنی الحال تواس سرپھری کو پچھے کمہ نہیں سکتا تھا ۴س لیے خون کے تو نہیں جوس کے گھونٹ پی کے رہ گیا۔

0 0 0

سفینہ ناشتے کی نیبل پر قدرے بہترد کھائی دیں تومعیز نے اللہ کا شکرا داکیا۔ ایزداور زارا کاموڈ بھی صحیح تھا۔

"تمارارزك كب تك آرباب؟"

معین نے ایزدے پوچھا۔ زارا حسب عادت و معمول دونوں بھائیوں کو بریڈ پر جیم نگا کے دے رہی تھی۔ ''اس ماہ کے آخر تک ان شاء اللہ ۔۔۔''ایزد مسکر ایا۔

خوين داجسة 189 أكور 2014

WWW.PAKSOCIETY.COM

''توبہ بھی بتا دد بھولوں کے ہاروں کا بندویت کیا جائے یا۔۔۔ '' زارانے شرارت ہے اے دیکھا۔ " نے فکر رہو۔ پھولوں نے بی ہار ہوں گے۔ بلکہ اپنی فرینڈ ز کو بھی ریڈ الرث دے دو۔ شاید انہی ہاروں کے ورمیان پھولول کاسمرابھی ہو۔"وہ کون سائم تھا' برجت بولا زار انے مند بنایا۔ ان دونوں کی ملکی پھلکی نوک جھونک کے درمیان ناشتاختم ہوا۔معید اٹھنے کی تیاری میں تھا'جب سفینہ نے '''تم ''نے کیاسوجا ہےا نیوج کے بارے میں ؟''وہ اٹھتے اٹھتے بیڑھ گیا۔ ایزداور زارا بھی خاموش ہو کرمال کاچرود مکھنے گئے۔وہ جو کچھ پلان کرتی تھیں کسی ہے ڈسکسی نہیں کرتی فیں۔بس ایک دم سے آدی کے سامنے لار کھتیں۔ معید نے شجابل عارفانہ برتا۔وہ نی الحال تواس موضوع کوچھٹرناہی نہیں چاہتا تھا۔ نری ٹینش اور در دسریہ مگر سفینہاں طرح بھڑ کیں گی ہاس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا۔ "مطلب پیرکه وه گندگی کی بوث کب تک تههارے ساتھ چھٹی رہے گ۔تم اے طلاق دے کے فارغ کب کر چھوٹے بھائی بمن کے سامنے ال کے اس انداز پر معیذ کے چرے کی رنگت بدلی تھی۔وہ قدرے تو قف کے وں۔ ''میں اے یو ننی طلاق نہیں دے سکتا۔ ابونے وصیت میں مجھیا بند کیا ہے۔'' "تؤكيا إلى بات منوائے كے ليے مجھے بھى مرناراے گااور تمهارے ليے ايک وصيت جھو ژني پڑے گى؟" سفينہ غصے سے او عجی آوا زمیں بولیں۔ ایک عرصہ تِک انہوں نے امنیا زاحمہ جیسے مرنجان مرنج فمخص پر حکمرانی کی تھی۔ بید دبنگ اندازان کی شخصیت کا حصیہ بن چکا تھا۔ گرچہ انہوں نے بھی اپنے بچوں سے اس انداز میں بات نہیں کی تھی۔ مگرحالات ... به حالات ہی ہوتے ہیں جو برم بربوں کے ٹھنڈے مزاج کوسوانیزے پر پہنچادیے ہیں۔ "لما بليزكون ا پنامود خراب كررى مين أور گركاماحل بھى-"معيد نے اسى معند اگر كى خاطراحساس ''گھر کا ماحول تو خراب ہو چکامعیز احمد! ایک جوئے میں ہاری ہوئی لڑکی میرے گھر کی بھوبن کے آچکی ہے۔ اس سے برمہ کرماحول کی فرانی اور کیا ہوگی۔"وہ تلخی سے بولیس تومعیو کے گویا کانوں تک سے دھواں نکلا۔ ''وہ محض ایک کاغذی کارروائی کے ذریعے اس گھرمیں آئی ہے ماہا جووفت کی ضرورت تھی۔اس ہے آگے ''آپغلط سجھتے ہیں بھاتی ابنم پردنے سنجیدگ ہے بحث مین حصہ لیا تووہ کرنٹ کھاکرا ہے دیکھنے لگا۔ '' ہررشتہ آفاقی رشتہ ہے۔ مال باپ بھائی بمن-ان رشتوں کو محض زبان سے کمہ دیناہی آن کا ہونا ظا ہر کر دیتا ہے مگرمیاں بوی کا رشتہ ہی فقط ایسا ہے جس کو اس دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے کاغذیرا تارا جا تا ہے۔ با قاعده سائن ہوتے ہیں 'ایجاب و قبول اور گواہوں کے بغیریہ رشتہ مکمل نسیں ہویا نا۔ توبیہ تو پھرایک کڑی حقیقت ہوا نا

محض كاغذى كارروائي كيدج ؟ و منظر نظرول مصمعيز كود كيه ربا تفا-اور لحد بحر كومعيز كولگاكه وه بھي چھ نيس كريائے گا۔

WWWDAKSOCIFIY COM ''جانے والا تو چلا گیا۔تم اپنا نفع نقصان دیکھو۔''سفینہ کے لب و لہجے میں اس کی خاموثی کو د کھے کرایک واضح تھہراؤ آیا تھا۔ '' وہ خودیہاں ہے جلی جائے گی پایا! میں بھی اس رہتے کو نبھانا نہیں چاہتا۔ یا پھر بستر ہو گا کہ آپ ہی کوئی اڑ کا دیکھ كراس كارشته طے كرديں۔ ميں ابوكي وصيت كو ہرحال ميں نبھانا چاہتا ہوں۔ جب اس كے رشتے كى كوئي صورت بخ گ میں ای وقت اسے آزاد کردوں گا۔" وهبدقت تمام ابناك ولهجيه نرم ركفته ويج بولا اور پهروبال ايك بل مزيد نهيں تھهرا اور اٹھ كرچلا گيا۔ سفينہ رُسِوج نَظُروں ہے ا<sup>سے</sup> دیکھے گئیں۔ ایزودوستوں کی طرف نکل گیا۔ '' مجھے توبیہ سوچ کر ہول اٹھتے ہیں کہ اب رباب کا کیا ہے گا۔ گھر بھر کی لاڈلی ہے وہ۔ کوئی اس کاول وکھانے کا سوچیا تک نہیں۔ سِفیرِ تو وہاں سے بھی مسلسل اس کی ناز برداری کی ٹیس دیتے رہتے ہیں مجھے۔" زارانے نظر سے کتے ہوئے ال کود کھھا بِ فَكْرِر ہوب بِ مَرْتی ہوںِ اس ناگن کی اولاد کا کوئی بندوبسِت "وہ کڑوے کہج میں بولی تھیں۔ زارای فکرتوختم نہیں ہوئی مگروہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئ-ورحقیقت اس کاول اوبام کاشکار ہونے لگا تھا۔ رباب کومعیز اور ابیمها کے رشتے کا پتا چلنے سے پہلے اس رشتے كاختم بونااشد ضروري تقا-نے ملازم کو آوا زدی تووہ فورا "حاضر ہوئی۔ نذران! ذراانكيسي دالى لۇكى كوبلا كرلاۋىيران.... "ۋە تحكىياندانداز يې بولين توالفاظ سلگ رہے تھے۔ نذیران بلکاسا سرچھکا کرتیزی ہے با ہرکولیکی-سفینہ کری کھسکا کرا تھیں اور شاہانہ انداز میں چکتے ہوئے لاؤنج ذرای در میں وہ نذریاں کے ہمراہ دہاں موجود تھی۔ ۇرى سىمى خوفزدە برلى-سفینه کاحوصله اور بردها-اے تووہ چنگی میں مسل سکتی تھیں-انہوں نے منتظر نظروں سے اپنی طرف دیکھتی اہمہا کولفٹ نہیں کرائی اور بڑے اطمینان سے نذیراں سے ''اے اپنے ساتھ لگاؤ۔ڈسٹنگ وغیرہ کا طریقہ بتاؤ اور سارے کاموں کی تفصیل بھی جو تم کرتی ہو۔کل ہے بید تهارے ساتھ کام کرے گا۔" والی لڑی کو بے بیقینی سے دیکھا ۔جوخود بھی متحیراور ہے بس سی کھڑی تھی۔ ''جومیس نے کماوہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا نذیراں؟''دہ غصہ بولیس تونذیراں گڑ برطائی۔ "بلا بيكم صاحبه إمين وسدى بال الين نول-"

"جي يلم صاحب "نذران كامنه كلے كاكھلاتھا۔اس نے صاف متھرے كيڑوں ميں ملبوس اس چمكتى رنگت وہ ایسہا کوایے ساتھ لے گئی نوسفینہ نے دونوں ماتھ جھاڑے۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔



"شیرسیه آؤ۔موسم بہتاجھاہورہاہے۔" ٹانیے تے موبائل برعون کا مصب آیا۔ ثانیہ کو موبائل ساتھ لیے بھرنے کی عادت نہیں تھی۔ ابھی سب ڈھولکی براکھے ہوئے تووہ موبائل کمرے ہی میں چھوڑگی تھی۔ ارم حمرے میں آئی تو تکیے کے پاس پراموبائل اٹھاکر حسب عادت میسیعیز چیک کرنے گی۔ تب ہی عون کا لا محفل میں شریک نہیں تھے۔ تبہی عون یقیناً "ٹیرس پہ چلا گیا تھا۔ ارم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ں۔ وہ کی وی لاوُنج میں گئی 'جمال تازیہ کی دوستوں اور کزنزنے شور وغل مچار کھاتھا۔ پھرایک نظرسب پر ڈالتی اوپر جانےوالی سیڑھیاں چڑھ گئے۔ ٹانیے نے کچھ در پہلے عون کواوپر جاتے دیکھا تھا۔ گیرچو نکہ لڑکیوں کے کمرے اوپر ہی تھے۔اس لیے اس نے خاص دھیان نیس دیا تھا۔ ابھی بھی اے نیند آرہی تھی۔وہ نیلم کے کان میں بتاتی معذرت کرنے کے بعد اپنے رے میں آگئی۔ چینچ کرنے کے بعد اس کا ارادہ سونے کا تھا۔ اس نے عادیّا "موبائل اٹھایا۔ارادہ مسلہ کالزّ چيك كرنے كاتھا-ساتھ بى مىسجزىر بھى آيك نظروالى عون كاميسيج و مكه كراس نيه كالسامندينايا - پھرموبا كل واپس بسترير ۋال ديا -اس كاثيرس يه جانے كاقطعا "مود نهيں تھا۔ وہ کیڑے تبدیل کرنے کے ایرادیے سے پلٹی۔ مگرذہن میں ایک ہلکی سنسناہٹ ہوئی۔ عون کامیسیجان ريد نهين تفايغتي ثانيه سے پہلے كوئي اس مستعج كويڑھ چكا تھا۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔اے یاد آیا۔اجھی کچھ در پہلے ارم میرس ہی کی طرف گئی تھی شاید... فنکشن تو پنچ تھا۔ پھرارم کااوپر کیا کام ؟"وہ لا کھ چاہتے ہوئے بھی خود کو" بچھے کیا؟" کمہ کرلاپر وانہیں بن پائی توجلدی سے دروا زے کی طرف بردھی۔ اوپر موسم داقعی بهت اچھا ہو رہاتھا۔ عون کاول چاہا اس بل ثانیہ بھی اس کے ساتھ ہوتی۔ اے یقین تو نہیں تھا۔ مگرمِل کوا یکِ خوشِ فہمی می تھی کہ شاپیدوہ آہی جائے۔ وہ دیوار پہ بازہ جمائے دور سڑک پرٹرلفک کی چمکتی رو خنمیاں دیکھ رہاتھا۔ جب پیچھے سے دو نرم وملائم سے ہاتھ اس کی آنکھول پر جم گئے۔ عون کے ہونٹوں پر دلفریب م مسکراہٹ پھیل گئے۔اسے ثانیہ کی آمد کامیداشا کل بہت بھایا تھا۔ دونوں باتھوں ہے اس کے ہاتھ تھام کراپئی آئکھوں سے ہٹاتے ہوئے وہ بڑی تر نگ میں پلٹالوسامنے ٹا دیہ کی عكه ارم كوباكر لخطه بحركو بملك سے اڑا۔ ''تم ۔ پہال کیا کر رہیں ہو؟''عون کے انداز میں بے بیٹنی و ناگواری تھی۔اے ارم کی آنکھوں پر ہاتھ رکھنے والى جسارت پيندنه آئي تھي۔ وری نمی میرے دل نے کہا کہ تم اور تنا ہوتو میں تھینی چلی آئی۔" ده اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہوئی دیدہ دلیری اور جذب کی سی کیفیت میں بولی۔ تب ہی عون کواحساس

المرابع المرا

# ال روما مى والت المال Elister Subg

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



ہوا کہ اس نے غلط فنمی ہے ارم کے جوہاتھ پکڑے تھے وہ ابھی تک نہ صرف اس کے ہاتھوں میں تھے بلکہ اب ء ِن کے ہاتھوں پرارم کی گرفت بھی ہو چکی تھی۔ وہ اے جھنگانا سخت ست کمنا جاہتا تھا۔ اس دقت اِس کی نگاہ سرطیعوں پر پڑی جمال سے ثانیہ کاچہرہ نمودار ہوا تھااوروہ بے بیٹینے سے ان دونوں کو ہاتھوں میں ہاتھ دیے کھڑاد مکھ رہی تھی۔ امیمها کادکھ اور دکھیے برمہ کے بے بھینی حدے سواحتی۔سفینہ بیکم اسے اس طرح ذلیل کریں گی۔یہ اس نے سوچاہمی نہیں تھا۔ گھر کی ملازمہ نذیران بھی حیران تھی۔ وہ پنجاب سے اُنکی تھی۔ "بی بی جی! تساں نول کیہ مجبوری یے گئی اے تم کن دی ؟" وہ اے روز مرہ کے کام 'صفائی ستھرائی اور ڈسٹنگ مجھائے کے دوران کی مرتبہ پوچھ چگی تھی۔ عمراہیں اوا یک صدماتی چپ کے زیرا ٹر تھی۔اپنی اس قدر تذلیل پراس کے آنسو بھی مارے دکھ کے جم سے معمد احمد كساته اس كارشته جائي كبعير سفينه بتيم في اس پرجتلاديا تفاكدوه اس رشت كو تهوكريه ركمتي من اورانسها كالهمة ان كنزويك المورزيان واور كه نبيل ب "تال تے ایڈے سومنے کیڑے پاتے ہونے نے کم کن ویلے تے اپ پرانے کیڑے پاک آؤنا۔ اینال وا ے سیان کی بوج ہے۔۔ نذریاں نے بہت مخلص ہو کراہے ''کام والے ''کپڑے پہن کر آنے کی ٹپ دی تھی۔وہ کمہ نہ سکی جب نفیب ہی خراب ہوں تو کپڑوں کے اجھے برے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔وہ مسلسل تکلیف میں تھی۔ خدا آپ کواشرف المخلوقات بنائے گراس کے بندے آپ کی ذات کی یوں نفی کریں کہ آپ کوبالکل زیروینا وي-تواس عيزيا وه دكه اور تكليف كى بات اوركيا موسكتاب؟ مرانسان زبرو کب بنتاہے؟ جبوه بناكوسش كي بناماته ياؤل مارے خودكو حالات كے تندو تيزدهارے ير پھو ژديتا ہے۔ جے تیرنانہ بھی آ آ ہو ایک بار آوہ بھی ہاتھ پاؤں مار کرخود کی جان بچانے کی کوشش کر آ ہے۔

اس کے اکاؤنٹ میں بچایں لاکھ رویے تھے۔اس کا ماہانہ جیب خرج دس ہزار مقرر ہوا تھا اور وہ ماس بننے کی تباری میں تھی۔ تواس میں قصور سفینہ بیم کا تھایا ایسہام عیز احمد کا۔ یاس کے نام کے ساتھ معیز احمد کا نام لگا تھا۔ اوروہ اپنی اس حیثیت کو چیلیج کرنے کی ہمت مجتمع نہیں کرپا رہی تھی۔اس نام کاسمارا وے کر کیا اللہ نے اسے ہمت کرنے کا موقع نہیں دیا تھا؟ اللہ تھی ان کی مد کیا گرتائے ۔ جواپی مدد آپ کرنے کی کوشش کرتے

> ممروہ بیٹھی رونے گئی۔ اس نے طے کرلیا تھا کہ اب بی اس کانصیب ہے انسوس مدافسوس-

لمحه بھری شاکڈ کیفیت کے بعدوہ یک لخت حواس میں آیا توارم کے ہاتھ جھٹک کروائیں پلٹی ثانیہ کی طراب



" فانی... فانی!میری بات سنو-" وه مگرر کی نهیں تھی۔ ''دوورل پرپاؤل رکھ کے گزر جانے والول میں سے ہے عون عباس!بس کردو کیول اپنے انمول جذبول کو مٹی میں ارم کی پرسکون می آوازنے عون کو کرکتے پر مجبور کردیا۔وہ تلملا کراس کی جانب آیا۔ "شُثُ آپِ ارم! میری سجھ میں نہیںِ آباکہ آفر تم چاہتی کیاہو۔ نومغیٰ جملے بھٹیاانداز۔ اگریہ سب مجھے چارم كرنے كے ليے ہيں تو آئم سورى - آئم ناٹ اِنٹر سٹرٹے "دہ بے حد تلخي ہے اے جھاڑتے ہوئے بولا-تگروہ یو ننی فدا ہوئے والے اندا زمیں اے دیکھ رہی تھی۔ جیسے عون کی زبان سے تلج تفتگو نہیں بلکہ پھول جھڑ میں تمہارے جذبوں کی اس طرح تذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتی عون اجھیے ثانیہ کرتی ہے کوئی مجھ ہے يو چھے عون عباس كيا ہے؟ ميں تواہے اٹھاكرول ميں ركھ لوب "آ تھوں ميں بسالول-"ارم كى بنياكى كى شايد كوكى حدنه تقی-مرد بو کر بھی غون کو اس کی ہدے دھرم سی بے حیائی سے خوف آیا۔ حقارت ہے کہ کروہ وہاں رکانسیں تیزی سے سیرھیاں اُ ترکیا تھا۔ نے اطمینان سے ایک گہری سائس بھری اور دھیمی آواز میں گنگناتے ہوئے شکنے لگی۔ تجھ کو اینا نہ بنایا تر میرا نام نہیں۔۔ سفینہ بگیم نے اٹکے روز بہت ہوشیاری کے ساتھ معیز اور ایزد کے جانے کے بعد نذیراں کو بھیج کراہیں ہاکو بلوایا۔ گمرزارا توامتحانات نارغ ہونے کے بعد اب گھر میں ہی تھی۔ اس کیے اس سے کوئی بات چھپی نہیں رہ یا کررہی ہیں ماما۔۔ اس کا یماں کیا کام ؟" نذیراں کے جاتے ہی ذارائے حیرت و بے بیٹین ہے ماں کو <sup>و</sup>بس جیپ رہوا ہے تم لوگ ۔ "سفینہ جیم اے جھڑ کنے والے انداز میں پولیں۔ "جو کچھ کرنا تھاتم لوگ کر چکے۔اب میری باری ہے۔"زارا کچھ نہ سجھتے ہوئے خاموش مگرمفنطرب ی بیٹھ گئ نزراب كي يحصابها آئي-میل سیٹولوگی اور پہلے جا کربرتن صاف کرواور اس کے بعد جو نذریاں کھے۔ "مفینہ بیگم نے تنفرے اللي!"زارا ملكي آواز مي انهيں پكار كرره كئي مگروه اس كى طرف متوجه بى كهاں تھيں۔ ان کی نگاہ توشکرے کی طرح اپ شکار پر تھیں۔ان کی آنکھ کااشارہ پاکرنذیراں وہاں ہے ہٹ گئ- لرزتے قد موں کے ساتھ آگے بوضتے ہوئے اسسانے برتن میٹنے شروع کیے۔ نادانست تھی میں ہی سہی۔ مگراس نے اپنی حیثیت تسلیم کرلی تھی۔ وہ برتن رہے میں رکھ کر کھن میں لے گئی۔ جابا کی تھا کر رہی ہیں۔وہ بھائی کی بیوی ہے۔"زارانے اس کے جاتے ہی احتجاج کیا توانسوں نے فی الفور "ماہا کیہ آپ کیا کر رہی ہیں۔وہ بھائی کی بیوی ہے۔"زارانے اس کے جاتے ہی احتجاج کیا توانسوں نے فی الفور اسے ٹوکا۔ WWW.PAKSOCIETY.COM

# "بيوي نهيس منكوحه اوروه بهى زبردستى كى-"

''بھائی کویتا چلا تووہ ۔۔۔ زارا کو سمجھ میں نمیں آیا وہ اپنی تاگواری کیے بیان کرے توصعید کا نام لے دیا۔ اس وقت ابیسها کی میں سے کڑا لے کے آئی اور بقیناً "نذیر ان کی دایت تے مطابق ڈائنگ نیبل صاف کرنے گئی۔ اس کی زردی تھلی رقمت زاراے محفی نہیں تھی۔ ''تم اپنے بھائی کی فکر میں دلمی میت ہو۔ اس کی کون سی لومیر جے ،جوایے برا لگے گا۔وہ توخوداے یماں سے

به گاناچاہتا ہے اور اس سے بمتراور کوئی طریقہ نہیں ہے اس گندگی کوبا ہر چھنکنے کا۔"

سفینہ بیلم ناکواری ہے بولیں تو کچن کی طرف جاتی اسمالی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔

وہ آج ثانیہ کوشکریزیاں لےجارہاتھا۔ رات میرس سے مینچے آگراس نے ثانیہ کے کمرے میں جا کروضاحیت کرنا جاہی مگراس کاوروا زہ لا کڈ تھا۔عون نے اپنے کمرے میں جاگر فون کیا تتب بھی اس نے کال ریسیو نہیں کی تھی۔ ''میں نے تہمیں میرس پہ بلایا تھا ٹانی!تم اپناان باکس چیک کر سکتی ہو۔ میں نہیں جانتا'وہ بلا کیسے اوپر پہنچ گئی''

اور یہ سب تو ثانیہ بھی جان چکی تھی۔ تب ہی تو ہے اختیار ارم کے پیچھے اوپر گئی تھی۔ مگر پھر بھی عون اور ارم کو یوں اِتھوں میں اِتھ دیے گھڑے دیکھ کراس کوشاک لگاتھا۔

"كل بات كريں كے مم ميرے ساتھ آؤننگ كے ليے جارہى ہو۔ پليزا نكار مت كرنا۔"

عون نے درخواست کی تھی۔وہ پریشان تھی۔انکار نہیں کریائی۔ ''اوکے۔!''ٹائیےنےجواب دیا تھا۔

اوراب جبكه وه تيار ہوكے آئی توغون كاكسيں پتانہ تھا۔ اس نے بے چینی سے اِدھراً ھردیکھا۔

دوتم نهیں کئیں بازار....؟<sup>۳</sup> يَا فِي جان اس كم اضطراب كوبها نيتے ہوئے يوجھے لكيس-

« نهیں بازار تونہیں محون نے ہا ہر <u>خ</u>لنے کو کما تھا۔ ''وہ بے ساختہ بولی۔ "ارے اور توارم کولے کرارکیٹ حمیا ہے۔ اس کے بوراے اس کی سمبلی کے ہاں لے جائے گا۔ تم بھی ساتھ

جلى جاتيس أكروه كهدر بالقاتو-"

آئی جان نے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کاسار ااطمینان ملیامیٹ کیا تھا۔

اس کاچېره د مک اثھا۔ آربي تھيں۔" نيلم نے مسكراتے ہوئے كها۔ فانسياليك دم خاموش ہوئى۔ اس وقت مائی جان نے فاران كو آ دی تھی۔

#### 2014 2511 195

"کیاہو گیا۔۔۔ کمانِ کی تیاری ہے؟"

''سب ادھرادھرنکل گئے بھائی جان! ہمیں بھی کہیں گھمانے لے چلیں۔ کیوں ثانیہ آئی۔۔۔''نیلم کوموقع گنیمت لگا۔

"بإل بال-لے جاؤ بہنوں کو۔"

تائی جان نے ہاں بیں ہاں ملائی۔ ثانیہ کادل برا ہوچکا تھا۔اس کا قطعا "جانے کا موڈ نہیں تھا مگر تائی جان نے اتنا اصرار کیا کہ وہ شرم ساری ہو کر تیلم کی ہمراہی میں فاران کے ساتھ آؤٹٹگ کے لیے جانے پرتیار ہوگئی۔ تیلم خوشی

۔ وہ لوگ گیٹ سے نکل رہے تھے جب تایا جان کی گاڑی آئی جس میں ارم اور عون تھے۔ ان دونوں نے ان لوگوں کو دیکھا گرفاران نے گاڑی روکنے کی زحمت نہیں کی اور ہاتھ ہلاتے ہوئے نکل گیا۔ گر ٹانیہ عون کے ناٹر اے میں پہلے بے یقینی اور پھرغصہ اُتر تادیکھ چھی تھی۔

سواس نے ریلیکس ہو کرسیٹ سے ٹیک لگالی۔ انگار مان ان اور اسٹ

''کہاں چلناہے ٹائی! تم بتاؤ ۔۔۔'' فاران نے غیر محسوس کن انداز میں مرراس پر سیٹ کرتے ہوئے بے تکلفی سے بوچھا توہ کچھ سوچ کر مسکرائی

«شکر پڑیاں ہی چلتے ہیں۔وہیں کاپروگرام تھا آج کا۔۔۔<u>'</u>'

رپریوں میں ہے ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہے۔ فاران کے ہونوں ہر مسکراہث تھی اور ثانیہ مطمئن تھی۔اس کادل جلاتھا تواس نے بھی عون کی جان جلانے میں کوئی سرنہ چھوڑی تھی۔۔ ہم نہیں جانے بعض او قات بلکہ اکٹراو قات ہم شیطان کوخود دعوت بریادی دے رہے ہوتے ہیں۔گاڑی تیزی سے اسلام آباد کی سرکوں پر گامزن تھی۔

日日日

ایزد دوستوں سے جلدی فارغ ہو کر گھر آگیا تھا۔ اپنی ہی دھن میں مگن وہ سفینہ بیگم کے کمرے کی طرف بردھاتو اندرے نکلتی وہ لڑکی بری طرح ایزد سے نکرا گئی۔اس کے ہاتھ میں تھامی پلیٹ اور گلاس وونوں ہی زمین یوس ہو گریہ

ئے۔ ابیسہاک ہلکی سی چیخ ٹکل گئے۔ نذیراں دوڑی چلی آئی۔

ا پیسہا تیزی کے کئن کی طرف چلی گئی۔ایزد پچھ بت بننے کے سے انداز میں کھڑا تھا۔ ''پیسے یہ کون تھی ؟''

اس نے نڈیرال سے پوچھا۔جو کانچ اکٹھا کر رہی تھی۔اس روز عبایا میں ملفوف امیسہا کو محض ایک نظر دیکھنے

کے بعد ابوہ پھیان نہیں مایا تھا۔ کے بعد ابوہ پھیان نہیں مایا تھا۔

''یہ بی بیکم صاحبے نے توس کم والی رکھی ہے۔''نذیراں نے دانت تکوسے۔ توملازم کے استے حسین ہونے پر غور کر ناوہ ماں کے کمرے کی طرف بردھ گیا۔اس کے ذہن میں ابیسها کا گھبرایا ہوا ساانداز ترو نازہ تھا۔۔اوراس کی خوب صورتی۔

(باقى آئدهاهانشاءالله)



# عفت محرطابر

اقلیا واجر اور سلینہ کے تین بچے ہیں۔ معین 'وار ااور این ۔ صالحہ 'انٹیا زاجر کی بچین کی منگیتر تھی مگراس ہے شادی نہ ہوسکی تھی۔ صالحہ دراصل ایک فوق 'النزی لاکی تھی۔ وہ زندگی کو بھر پورا نداز میں گزار نے کی فواہش مند تھی مگراس کے فاندان کا روایتی احول انٹیا زاجر ہے اس کی ہے تکلفی کی اجازت نمیس دیتا۔ انٹیا زاجر بھی شراخت اور اقدار کی پاس واری کرتے ہیں مگر صالحہ ان کی مصلحت پہندی 'زم طبیعت اور احتیاط کو ان کی بزدیل جمعتی تھی۔ نتیجتا "مسالحہ نے انٹیا زاجر سے محبت کے باوجود پر کمان ہو کرائی سیلی شازیہ کے دور کے کزن مراد صدیقی کی طرف انٹی ہو کرانتیا زاجم شادی ہے الکار کردیا۔ انٹیا زاجر کے دل میں بستی ہے۔ سفینہ کو لگتا تھا جسے بھی صالحہ 'انٹیا زاجم کے دل میں بستی ہے۔



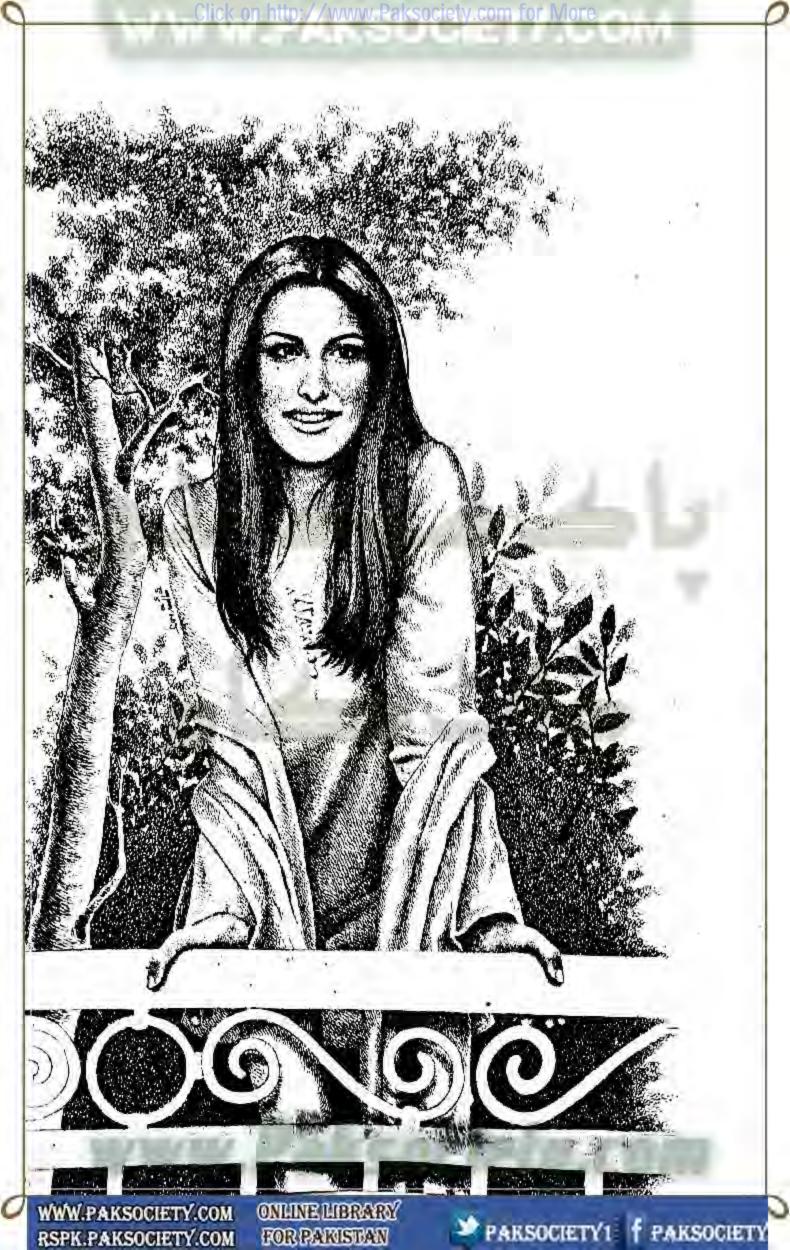

دوسی ہے جواس کی دوم میٹ بھی ہوتی ہے مگردہ ایک خراب اور کی ہوتی ہے۔
معید احمد اپنے باپ سے ابیہا کے رشتے بر ناخوش ہو باہے۔ زارا اور سفیراحس کے نکاح بیں اتمیا زاحہ 'ابیہا کو بھی
ہوکو کرتے ہیں مجرمعیز اے بے عزت کرکے گیٹ ہے ہی واپس بھیجی تاہے۔ زارا کی مند رباب 'ابیہا کی کانج نیلوہ۔
دو تفریحی خاطر اور کو سے دوستیاں کرکے 'ان سے پسے بٹور کر ہلا گلا کرنے والا مزاج رکھتی ہے اور اپنی سمیلوں کے
مقابلے اپی خوب صورتی کی وجہ سے زیادہ تر ٹارگٹ جیت لیا کرتی ہے۔ رباب 'معیز احمد میں بھی دلیہی لینے گئی ہے۔
ابیہا کا ایکسیڈنٹ ہوجا با ہے مگروہ اس بات سے بے خرود کی ہے کہ دوم معیز احمد میں بھی دلیہی لینے گئی ہے۔
اور کہا تا کہ کروتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے دوران ابیہا کا برس کسی کرجا تاہے۔ وہ نہ قواشل کے واجبات
اور کہاتی ہے۔ نہ ایکزامزی قیس۔ بست مجبور ہو کروہ اتمیا زاحمہ کو فون کرتی ہے مگروہ دل کا دورہ برنے پر اسپتال میں داخل
ہوتے ہیں۔ ابیبا کو بحالت مجبوری ہاشل اور ایکزامز چھوڑ کر مناکے کھرجانا پڑتا ہے۔ دہاں منائی اصلیت کھل کرسانے
ہوتے ہیں۔ ابیبا ہو بحالت بر کوئی اثر شمیں ہو با۔ اتمیا زاحمہ دوران بہاری معین سے امراز کرتے ہیں کہ ابیبا کو ایک معین سے امراز کرتے ہیں کہ ابیبا کو بھی خلا داستے پر پہنے ہی کہ ایس کہ اس کے اس کہ انتقال ہوجا تا ہے۔ مرنے سے خلیوہ اس کے مام پہاس جا تا ہے۔ کا جس معین اور ہابانہ دس ہزاتھ ہی ہوتے ہیں۔ اس بیا میں ہوتے ہیں۔ مینے میں جس کے ہائی ہوتا ہے۔ کرابیبا کے ہائی ہی سے معین اور ہابانہ دس ہزاتوں بات سے میں جست کے ہوتا ہوتی ہیں۔ معین اور ہابانہ دس ہزاتوں باتوں بیں
معلوم کرنا ہے بھر ابیبا کا بھی بی سیس کیا۔ دو چونکہ رہاب کے کالج میں پڑھتی تھی۔ اس لیے معین باتوں باتوں بیں۔
میں معین 'ابیبا کہ بھی کا تاہوں باتوں ہوتی ہے۔ دو بات کہ بیس بڑھتی تھی۔ اس لیے معین باتوں باتوں بیں۔

غون معیز احمد کا دوست ہے۔ ٹائید اس کی منکوحہ ہے۔ گر پہلی مرتبہ بہت عام سے کھر بلو حلیے ہیں دیکھ کروہ ناپندید کی کا ظمار کردیتا ہے۔ جبکہ ٹائید ایک پڑھی لکھی وہن اور ہاا عمادائر کی ہوتی ہے۔وہ عون کے اس طرح انکار کرنے پر شدید ناراض ہوتی ہے۔ پھرعون پر ٹائید کی قابلیت تھلتی ہے تو وہ اس کی محبت میں کر فار ہوجا باہے مگراب ٹائید اس سے شادی سے انکار کردیتی ہے۔دونوں کے در میان خوب بھرار چل رہی ہے۔

میم آبیبها کو سیفی کے حوالے کریتی ہیں جو آیک عماش آدی ہو با ہے۔ ابیبها اس کے دفتر میں جاب کرنے پر مجور کری جاتی ہے۔ سیفی اے ایک پارٹی ہیں ذہر سی کے کرجا باہے 'جمال معیز اور حون بھی آئے ہوئے ہیں۔ ابیبہا پارٹی ہیں کے بیکر مختلف انداز حلیے پراے بیچان میں بائے یا ہم اس کی تحبرات کو صوس ضرور کر لیتے ہیں۔ ابیبہا پارٹی ہیں ایک ادھیر حر آئی بیٹی بھی ہی ہی ہی ہی دوت ابیبہا کو ایک زوردار محبور جز رہا ہے۔ حوابا "سیفی بھی ہی ہی ہی والی اور ابیبہا کو ایک زوردار محبور جز رہا ہے۔ حوابا "سیفی بھی ہی ہی ہی اور دار محبور جز رہا ہے۔ حوابا "سیفی بھی ہی ہی ای دوت ابیبہا کو ایک زوردار محبور جز رہا ہوں کو دونا اور محبور جز رہا ہوں کی ہوئی ہے۔ جوابا "سیفی بھی ہی ہی اور ایپ اور ابیبہا کو نوب ہو رہا ہوں کی محبور کی گا تری ہو ابیبہا کو ایپ اور ایپ کی موجور ہوں کی دونا ہوں کی دونا اور جور بی دونا کر ایسے میں دونا ہوں کی دونا ہوں ہو گا ہم میں موجور کراس سے دابلہ کرتی ہے مراس دونا دی ہوں ہوں کی دونا ہوں کو ایس کی دونا ہوں کی دونا ہوں کو ایس کی دونا ہوں کو دونا ہوں کی دونا ہوں کو دونا ہوں کی دونا ہوں کو ایس کی دونا ہوں کی دونا ہوں کو دونا ہوں کی دونا کرتے ہوں کی دونا کرتے دونا ہوں کرتے ہوں کے دونا ہونا کی بیا تھی کرتا ہے اور عون کے ساتھ می کراس سے دیاں سے نکا لیے کی بیا تھی کرتا ہے اور میں کا ساتھ میں کراسے دیاں سے نکا لیے کی بیا تھی کرتا ہے اور میں کے ساتھ می کراس سے دیاں سے نکا لیے کی بیا تھی کرتا ہے اور میں کے ساتھ می کرنا سے دیاں سے نکا لیے کی بیا تھی کرتا ہے اور میں کے ساتھ می کرنا سے دیاں سے نکا لیے کی بیا تھی کرتا ہے۔ پیس اے اپنا را نا دار تھون کے ساتھ میں کرنا سے دیاں سے نکا لیے کی بیا تھی کرتا ہے۔ پیس اے اپنا را نا دار تون کے ساتھ میں کرنا سے دیاں سے نکا لیے کی بیا تھی کرتا ہے۔ پیس اے اپنا را نا دار تون کے ساتھ میں کرنا سے دیاں سے نکا لیے کی بیا تھی کرتا ہے دونا کرتا ہوں کہ کرتا ہے دونا کی بیا تھی کرتا ہے۔ پیس کی کرتا ہو کرتا ہوں کی بیا تھی کرتا ہوں گیا ہوں کی بیا تھی کرتا ہوں کرتا ہوں کی بیا تھی کرتا ہوں کی بیا تھی کرتا ہوں کی بیا تھی کرتا ہوں ک

وہ داری ہے کہ ابیبا اس کے نکاح میں ہے تھروہ نہ پہلے اس نکاح پر داختی تھا نداب پھر فالیہ سے ایکویا پر عمل کستے ہوئے وہ اور عون میڈم رعنا کے تھر جاتے ہیں۔ میڈم ابیبا کا سودا معیز احمدے ملے کردی ہے تھرمعیز کی ابیبا سے طاقات نہیں ہویاتی کیونکہ وہ ڈرا بیور کے ساتھ ہوتی پار لر کئی ہوتی ہے۔ وہاں موقع ملنے پر ابیبا 'فالیہ کوفون



کو بی ہے۔ ٹانے ہوتی پارلر چی جاتی ہے۔ دو سری طرف آخیر ہونے پر میڈم 'مناکو ہوتی پارلر بھیجودی ہے 'گرٹانیہ 'اسہا کو ہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ ٹانیہ کے گھرے معیز اسے اپنے گھرانیکسی میں نے جا باہے۔ اسے دیکھ کر سفینہ بیکم بری طرح بحزک اٹھتی ہیں 'گرمعیز سمیت زارا اور ایزوا نمیں سنجالنے کی کوشش کرتے ہیں۔معیز احمد اپنے پاپ کی دھیت کے مطابق ابیہا کو گھرلے تو آیا ہے 'گراس کی طرف سے غافل ہوجا باہے۔وہ تنمائی سے گھرا کر ٹانیہ کو فون کرتی ہے۔وہ اس سے ملنے چلی آئی ہے اور جیران رہ جاتی ہے۔ گھر میں کھانے پینے کو پچھ نہیں ہو تا۔وہ عون کو ٹون کرکے شرمندہ کرتی ہے۔ عون نادم ہو کر پچھ اشیائے خوردوٹوش لے آیا ہے۔معیز احمد برنس کے بعد اپنا زیا وہ تروقت رہاب کے ساتھ گزارنے لگا ہے۔

## \_۱۳\_ چودسوی قبط

وہ فامیہ کو شکر پڑیاں نے جانے سے لیے وقت سے آدھا تھنٹہ پہلے ہی تیار ہو سے لاوڑ بج میں آیا لڑ سینفر ٹیبل پہ رکھانیوز پیپر نظر آگیا۔ ٹانیہ کے آنے کے انتظار میں وقت گزاری کے طور پر وہ نیوز پیپردیکھنے لگا۔ ہائی جان پچھ پولتی ہوئی وہاں آئیں۔ عون غیرارادی طور پر متوجہ ہوا۔

و مند بسور کی ارم تھی۔ ''کمیار فقیامیں نے فاران کو۔اب طبیعت نمیں محکیا س کی تو ..."

'' کتنی استی و سات ہے میری آپ کو پتا ہے تا۔ ٹائم ہی کتنا لگتا ہے۔ یہاں سے محض چوسات منٹ کی ڈرائیو ہے۔''ارم نے احتجاج کیا تو آئی جان عون کے سامنے والے صوفے پر سرتھام کے بیٹے گئیں۔ '' ہاں۔ میری وفعہ بس سریکڑلیا کریں آپ۔ ہروفعہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ کتنی ہار کہا ہے جمعے میری گاڑی۔ نے

دیں میر مختاجی تو ختم ہوتا۔" ارم بکز کر بولی تو مائی جان نے ملتجیا نیہ انداز میں عوار سے کما۔

"عون میرے بیجے بہت مہانی ہوگی تمہاری ۔اس لڑکی کو ذرااس کی دوست کے کھرچھوڑ دو 'ورنہ یہ سارادن کی جان رکھائی ہے سے گے ۔"

بری جان میں اور دافیہ یا ہرنگل رہے ہیں تائی جان ہے ہمارے ساتھ ہی چلی جائے گ۔ جمون نے کہا۔ ''فانیہ تواہمی سوئی ہوئی ہے۔ میری دوست کے گھر کا راستہ توپائج منٹ کاہے؟ پلیز۔''ارم سخت مجبور نظر آرہی

۔ ''ہاں بیٹا مہوائی تمہاری۔'' آئی جان نے پھرسے کہا۔ توعون نے کمری سانس بھری۔ ''معہدانی کی کیابات ہے آئی جان۔ چلوا تھو۔۔''عون نے کہا توارم کھل اٹھی۔ عون کے ذہن میں بھی تھا کہ وہ دس پندرہ منٹ میں فارغ ہو کے لوٹ آئے گا۔ گرارم کورائے میں بیکری پہ

وبسن في شادى بدانوائيك كرفي جارى مول- "ارم في توجيد پيش كى توعون في مل بى مل ميں جزيز مور إلى

"ا تن المجى دوست مقى تودودن بسلے الوى فيش و الدى بو برى موتى توكياكر تنس." "اجنى سيالكوث سے آئى ہود."مرم نے محل سے اس كاطنزرداشت كيا تھا۔

و المر 2014 وبر 2014

معسوری عون-میری وجہ ہے۔۔۔'' ارم سے ہونٹوں کی مسکراہٹ اس سے الفاظ ہے میل نہیں کھاتی تھی۔عون سرجھنکٹا سیڑھیاں چڑھ کیا۔ دونوں ماں بٹی ایک دو مرے کود مکھ کرفاتھانہ مسکرانے لگیں۔

\* \* \*

وہ تیلم اور فاران کے ساتھ شکر پڑیاں آلو افی مگراس کے ول کوایک مسلسل ہے چینی لاحق تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ اسے عون کے بول ارم کے ساتھ نکل جانے پر غصہ آکیا تھا مگر شاید اسے یوں بدلہ نہیں لینا پاسسے تھا۔

مسترردیاں اسلام آباد کا وہ مقام ہے جمال سے سار ااسلام آباد شہرد کھائی دیتا ہے۔

و پسر کا کھانا فاران نے بہت ایکھے ریسٹورنٹ میں کھلایا تب تک ٹائید خود کو سمجھا پیکی تھی کہ اس نے تیلم اور فاران کی آفر قبول کرکے اچھاہی کیا۔ عون کی شکل دیکھ کرونتی طور پر اسے جو بے چینی سی لاحق ہوئی تھی وہ اب خشم ہو چکی تھی۔

بی صف ات کی خلافتی دور کرنے کے میں ہوتے ہی اوہ پھرارم کے ساتھ ٹوریہ لکل محیاتھا۔ شام ممری ہورہی تھی جب ٹا دیہ نے فاران کووالیسی کا کہا۔ورنہ نیلم تو (ارم کے بغیر) یوں آزادانہ ٹرپ سے

بهت خوش هی۔

ود كيسانگااسلام آباد...؟"قاران نے جگرگاتی نگامون سے اسے ديکھا۔وہ جو بہت بنيا داورلاپرواس متى۔ ود ہوں \_اچھا ہے۔ کچھ سنجيدہ اور مغرور سا۔ "بير قانبير كاتجزيد تغا۔

"ارك "فاران كساته ميم من بسي-

"به الب لے کیسے کمد دیا۔ ہم اونہ سنجیدہ ہیں اور نہ مغمور۔ ہاں۔ جوخود پہ مغمور ہواس کے لیے سنجیدہ ضرور ہو سکتے ہیں۔ "فاران نے اس کی بات سے لطف لیتے ہوئے کما' مکراس وقت ثانیہ کا موہا کل بجنے لگا تو وہ اپنے شولڈر بیک کی طرف متوجہ ہوگئی۔

فاران بدمزا بواتفا

ہا دیہ نے مربائل نکال سے دیکھالوعوں کی کال تھی۔اس کادل ہے تر تیمی سے دھڑک اٹھا۔ ''الکسکیو زمی۔عون کی کان ہے۔'' وہ موبائل تھا۔ ''کہاں ہوتم ابھی تک ۔۔'' وہ تیز کیج میں ہوچھ رہا تھا۔ ''کہاں ہوتم ابھی تک ہے نکلے تھے۔'' وہ لا پروائی سے بول۔عون نے اس کی بات کائی۔ '' وہ بنی سیرو تفریح کر لیے نکلے تھے۔'' وہ لا پروائی سے بول۔عون نے اس کی بات کائی۔

د میونئی سیرو تفریح مجملیے تکھے تھے۔ "وہ لا بروائی سے بول۔ عون کے اس کیات گائی۔ دویونئی۔ تم میرے بغیرانجان شہر میں یونئی کسی سے ساتھ سیرو تفریح کے لیے فکل کئیں؟"عون کے انداز

> میں دیا دیا عصد تھا۔ معمر اس سے الفاظ سن کر ٹا دیہ سے کالول سے دھو کیں گی کیشیں لکلیں۔ دریماں ہر کسی کو آزادی ہے کسی سے بھی ساتھ جانے کی مسٹر عول عہاس!''

خواته و المحدث 145 مبر 2014 في المحدث الم

« تم همر آو فورا اسمانی بیجمع غصه مت دلاؤ- "وه دانت پیس کربولاتو نانسید نے غصے سے لائن ہی ڈراپ کردی۔ دور کمرے نیلم کے ساتھ اوھراوھیری باتوں میں معبوف فاران کاہے بگاہے فون پہ بات کرتی ثانیہ کے مَا رُات بِمِي دَكِيهِ رَبِالْتِفا-وه خود كونار الكرتي ان كي طرف آلي-

وجى خفا بورباتها ـ وعوكى شروع موت كلى باورجم تينوب موجودي نسيس-" فاصيد في باستهناكي-واوبو- آج توميري فريندزن فيهي آنا تفايا واي ميس ربا- "ميلم جلائي-"اجهابهمي چلو-" قاران بادل ناخواسته بولا - توده دولول اس کي معيت ميں گا ژي کي طرف چل ديں-

معيد مجمع تنكنا تا موااندروا على مورياتها- آج كي شام رباب ي عكت من بهت حسين كزري تني محركوريدوركا دروان کھولتے بی اندر سے دروان کھول نے آنے والااس سے کلرائیا۔ "سو ... سوری ..." یو گزروایا۔ مرجران بہار نظررزتے ہی تھرسائیا۔ایساک رکھت فی بڑگی۔وہ تیزی سے وبالسيع جلى جانا جابتي تحى-

م ... تم یمان کیا کردی ہو۔ ؟"معید سے انداز میں بے بیٹی او طفی ہی گھریہ سوال پوچھتے ہوئے ماتھے یہ ناكواري كى لكيرس بھى چين كئيں-وروس جھے آئی نے کام سے بلایا تھا۔" ایسهانے بھٹکل کہا۔اس کی عزت لنس سنگنے تھی تھی۔ معيد حدورجه جران مواراتاك ناكواري كيس ودرجلي عي-"المائے۔" بے بھین سے بوجمال سیالے اثبات میں سرمالایا۔

ورا پ انہی ہے یوچہ کیجے۔ "وہ بدت تمام کہتی ہوائے جمعو کھے کی انداس کے پاس سے گزر گئی۔ وہ اس قدر جیران تھا کہ کئی گئے اس پوزیشن میں کھڑا رہ گیا۔ پھر تیز قدموں سے چانا سفینہ بیٹم کے کمرے کی ا طرف آیا تو دہاں ایزواور زارا کو ہاں کے پاس بیٹھے دیکھ کرجیپ ساہو گیا۔ سلام دعا کے بعد مال کاچرو دیکھا مگروہاں اطمينان تفاوه متنول معمول كي خوش كهول من مصوف

عرم معید احر کے مل میں اضطراب کی اریں موجزن تھیں۔وہ خاموش بیٹھا الفاظ تر تیب دیتا رہا کہ مال سے كيے يوجع كدانهول فارسهاكومال كيول بلايا تھا۔ " ویے بھائی! ماما کے استخاب کی دادورتا پرے گی۔ نئی ملازمہ دیکھی ہے آپ نے کیسے چھان پیٹک کے رکھی

ب-"ايزوال كوچميزرماتها-

سفینے بیم نے نگاہ غلط ایم از بوے بیٹے پر ڈال- دارامجی چیدی موحق- اگر ایرد کو نمیس با تھا تو کیا وہ توجائتی معى المركيامعيزيد؟ وه كن الحيول سي معيد كاستجيده چروديكيف في-وکام کرنے والیوں کے چربے نہیں ان کا کام دیکھا جا آئے۔ ''سفینہ بیٹم نے ایزدسے کما توانداز رسکون تھا۔ " پھر بھی الما۔ خوب صورتی تولیس پوائنٹ ہوئی تا۔ "ایزدائمی بھی زاق کے مود میں تھا۔ "جو تأسونے كالجنى مولوپاؤل بى منى آتا ہے اين واسرير شيس ركھ ليا جاتات"وہ رسان سے بوليس۔ پھرمعيد كو مخاطب کیا۔

وخولين دُ مجمد 146 د بر 2014

"م كيل احين فاموش مو- طبيعت فيكب تمهاري؟" "جى\_"معدر نارااورايزدراعتى نظروال اورمال سے كما۔ " بھے آپے کو بات کی ہے۔ "اكر ميرى شادى كى بات كرنى إلى آت الم ميرك سامنے بھى كرسكتے ہيں جھے شرم نيس آئے ك-"ايزد و و توسیمی جانے ہیں کہ تم کتنے ہے شرم ہو۔ منہیں خودسے اعلان کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں۔" دارااس کے شالے پر دھپ لگائی اٹھ کئی۔ تو یہ بھی آہ بھرکے اٹھا۔ من من من من من من اللہ من کا اللہ من کے اللہ من اللہ بھرکے اٹھا۔ واطلان كركرم بحي الجي تك كوني فالدونسين موريا-" و الكرمت كو وولوں بعائبوں كا المعي كروں كى اور المجى البى دھوم دھام ہے كدونياد يكھے كى۔" سفینه بیم نے اسے کسلی دلائی۔ایزدایک وم چپ ہوا۔ بات کارخ مڑنے لگا تھا۔ " چلولی - ذراجل کے کر اگرم کافی پلاؤ۔ پھراس موالے یہ بھی غورو فکر کرتے ہیں کہ دھوم دھام کاریٹو کیا ہونا چاہے۔"وہ فوراسی زاراکوساتھ لیتا کرے سے نکل کیا تھا۔ انہوں۔۔ کیامسکلہ ہے؟" سفینہ سجیدہ ہو گئیں۔اس کایوں جب کرے آگر بیٹے جانا انہیں کھٹک رہا تھا۔ "وديمال كيول آئي تحى...؟"

ویمون۔ جیسلینہ نے مخبال عارفانہ ہے کام لیتے ہوئے یو تھا۔ ورمیں نے اہمی اسے کمریسے نکل کے انکیسی کی طرف جانے دیکھیا ہے اما۔ وہ اس کھرمیں کیوں آئی تھی؟"وہ سلک اٹھا۔ اِنی کا گلاس سائیڈ کیبل سے اٹھاتے ہوئے سفیٹہ بیکم مسکرا کیں۔ ''اچھا دہ۔ ''انہوں نے آہستہ آہستہ پانی کے دو کھونٹ بھرے اور گلاس واپس رکھ کرڈھک دیا۔ پھرمعیڈ کی ''وہ میں نے نی ملازمبر کی ہے۔''وہ بے حدا طمینان سے بولیں توسعید تاسمجی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگا۔ "ميس ايسياكا يوجد ربابول-

" میں بھی ای گا کہ رہی ہوں۔ نذریاں کے ساتھ کھر کی صفائی سخرائی کے لیے رکھ لیلہے میں نے اسے "ماکہ جب تک وہ کسی طرف لگ میں جاتی اپنی حیثیت یا در تھے۔ "معید کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کھے۔ چند لمحوں کے كيرتوجيسيوه توت كوبائي بي كلومينا تعاب

جبكة سفينه بيكم اس كي مفرف متوجه تغييب وه اس كے برسوال كاجواب دينے كوتيار تغيير

عون نے پہلے تو ارے بھے سے والیہ کو کال قبیس کی انگرجب شام کے سائے کمرے ہونے لکے تواس کا غصہ نتويش من بدلنے لگا۔ لاؤنج من وحولي ركمي أن اور آست آست سب جمع مونے لكے۔وہ يا برلان من آيا اور ام من كوكال كرك فورا "كمرآن كاكما- كرناني كاندا زبسة عصدولا فوالا تعا وہ فون بند کر کے بے چینی ہے اوھر اوھر مسکنے لگا۔ اے ساری کی ساری ملطی اپنی نظر آ رہی تھی۔ " مجمع ارم كے ساتھ جانا ہى نہيں جا ہے تھا۔ صاف لفظول ميں بائي جان كوانكار كرديتا اور بيرفاران كابي اب اس کے سرکا درد کمال کیا؟ بس کو سے جاتے تکلیف ہورہی تھی۔ اور یہ ٹانی۔ ساری فلطی اس کی

و حوين د کي 148 و کير 2014

ہے۔ "اخریس آکے سارا ملبہ ٹانیہ کی غلطی پر گرافقا۔ "" میں بہاں مارے سننے کیوں نکل آئے؟"ارم کی آوا زنے اسے ٹھٹکا دیا۔ بر آمدے کی سیڑھی پہ بیٹھا اکتاب سے موبائل کے وال بہیرز چیک کر ماعون بری طرح چڑگیا تھا۔

"تم میرا پیچهاچهوژنتیں سکتیں؟" "تم یمان مهمان ہوعون اور تمهمارا خیال ر کھناہمارا فرض۔"وہ مسکرائی۔امچھی خاصی جاذب نظرار کی سمی ۔ سمر

اس کے اندازعون کوز ہر ک<u>کتے تھے۔</u> ''تم نے میرا خیال رکھنا خود پر فرض کرلیا ہے اور کسی نے تواننا خاص پرونوکول دینے کی ضرورت محسوس مہیں '' میں دیاری اور سون ن کردہ مسکل ان آئی ہے ہواں سے معربہ مقابل آگھڑی ہوئی۔

ک۔"عون نے طنز کیاتو و سینے یہ بازو کیتے مسکراتے ہوئے اس کے عین مقابل آگھڑی ہوئی۔ '''مہاری زندگی میں جو بھی آئے اسے تمہارا اتنائی خیال رکھنا چاہیے عون کیونکہ تم اس قابل ہو۔'' ''تم مجھے کس کے خلاف کرنا چاہتی ہوارم… ؟اور ہائی داوے میں اپنجارے میں اتنی خوش منمی کاشکار نہیں موں جنٹی کہ تم میرے بارے میں غلط فنمی کا۔'' وہ قطعی متاثر ہوئے بغیرا تھے یہ تیوری ڈال کے بولا۔ توارم نے مسلم میں کہ تم میرے بارے میں غلط فنمی کا۔'' وہ قطعی متاثر ہوئے بغیرا تھے یہ تیوری ڈال کے بولا۔ توارم نے

مری میں مہیں کیوں کسی سے خلاف کروں گی۔ حالات تہمارے سامنے ہیں۔ کسی کواچی زندگی میں شامل کرنے سے پہلے اس کے ول میں اپنے لیے موجود جگہ کو ضرور دیکھ لینا چاہیے عون عباس۔ ورنہ بڑی خواری ہوتی ہے۔" ووزو معنی انداز میں ہولی۔ عون بری طرح تیا اور اسے کچھ سخت الفاظ کمنا چاہتا تھا تبھی چوکیدار کیٹ کھولنے لگا۔

فاران کی گاڑی اندر آرہی تھی۔ حون خامو تی ہے ادھرد کیمنے لگا۔ارم اندر کی طرف بریھ تی۔ دروا نہ کھول کے بیچے اتر تی ثا نبیہ لے پہلے ارم کو عون کے اِس کمڑے بھی دیکھااور اندر جاتے ہوئے بھی۔

'' وہمت شکریہ فاران بھائی بہت مزا آیا آج۔'' ضرورت نہیں تھی مگر ٹانیہ نے جان بوجد کراو فجی آواز میں کہا۔ '' واقعی میں نے بھی بہت انجوائے کیا۔ مگرلیٹ ہو گئے ہیں ای سے ڈانٹ پڑے گی۔ میری فرینڈ زبھی آچکی ہیں۔'' نیلم اندر بھائی تھی۔فاران مسکرا ناہوا عون کی طرف پڑھا مگراس دفت تک وہ اٹھ کراندر جاچکا تھا۔ ''اسے کیا ہوا؟'' فاران نے جیرت سے ٹانیہ کور کھا۔ تووہ کب بھیج کر مسکرا دی۔

"اسے ہوجا آہے بھی جمعار پھی۔" وہ دولوں انتخصاند اسٹے تھے۔ مان پے نے سب پر ایک تظروال کرہی دیکھ لیاضا کہ ان میں عون کمیں نہیں ہے

لاؤرج میں خوب مورتی کے وحولک بیجنے کی توایک سال بندھ کیا۔ مائی جان نے ٹانے کا ہاتھ تھام کراسے اپنے پاس بٹھالیا۔ عون کے کیے بعد دیکرے کئی میسیع آئے مکر ثانیہ وہاں بیٹی مالیاں بیٹی رہی اور پھر آخری

مسيعات اربى مويا محرسب كريج من سے حميس افعا كے اوں؟ " الاند في دانت عما الله اور

اتھ گئے۔ "ابھی آتی ہوں۔ بیک رکھ سے سلیر مین آوں۔ جو آنگ کررہاہے۔"اس نے محک کے آئی جان کے کان میں کما۔ توانسوں نے سرملادیا۔

ون اور کوریدور کے سرے پراسے کرے کیا ہرای محواظار تھا۔ ٹائیداسے دیمد کر جرے تھے میں

خولين دامج ش 149 رئير 2014

" شرم ونسيس الى ـ يون سب ك درميان ـ افعاكر بلاح ـ " وه بمشكل سب نظر بجا مح اوير الى تقى-عون نے اس کا اتھ تھا ااور تقریبا " تھینچے ہوئے میرس ہے آیا۔ ودعون چمو او مجھے۔ یہ کیار تمیزی ہے؟"وہ چلائی-"اورجو حركت تم في بي وه بهت تميز من شاركي جاتي بي؟" فاصيه كوكيا غصه آيا ميشد فعند اربخوالا عون عباس اس وقت بحز بحزجل رباتها مسلك كريولا-ومسئلہ کیا ہے جہارا عون میں یمال انجوائے کرنے آئی ہوں یہ تم نے بی باور کرایا تھا مجھے۔" ہے بولا۔ بات او بچ تھی مکر اور کے تلووں کی سریہ جا بچھی۔ " إن مرك مردى نامحرم ہوتے ہیں۔عور تیں تو نامحرم ہوتی ہی نہیں اور تم جو كل ٹيرس په ارم کے ساتھ كر شفاب فاسيد "ده ميز كي من بولاب "ادے - میں شٹ اپ ہو جاتی ہوں۔ لیکن پھر منہیں بھی مجھ سے اس انوں سٹی محیث کا کوئی حق نہیں بنچا۔"ان بیانے قطعیت سے کما۔ عون في بالتيارات بريدك مخت اس كابازوتها الوردانت كيكياكر ملك بمسكك اسبلايا-ادتم بدمت بحولوكه مارا آپس مي كيارشته ب-راحقتى بى باقى ب فاصيه عون عباس-ورند تم بيوى موتى مو میری و در داری مومیری - "فاحیه کے جرب سے آگ کی لیٹیں تعلیل -"اورتم اپل دفعه کیوں بدبات بھول جاتے ہو۔ کیا لگتی ہے ارم تہماری جو آدھی رات کو تہمارے ہاتھوں میں ہاتھ دالے ... "فاصد کو بھی طرارہ آیا مراس سے پہلے ہی صف میں آگر عون نے اے پیھے دعلیل دیا۔ وبكواس مت كرو الى بروكهائى دين والى چيزيس اصليت نهيس موتى- يحدياتول كى وضاحت ضرورى موتى مهندوضاحت "ده حقارت سے بول۔ "وضاحت بمیشہ جمعوتی باتوں کی ہوتی ہے عون عباس۔ مج کو وضاحت اور صفائی پیش کرنے کی ضرورت شمیں ہوتی۔"اے عون کے بول وحتکار نے والے انداز پر شدید ہتک محسوس ہوئی تو اس کے اندر سوئی منہ پیٹ دساتن بورے مطراق سے بیدار مو کی۔ وجب مامنے تم بیسے آگھوں والے اندمے ہوں او پھر ہے کو بھی کو ابی اور وضاحت کی ضرورت روجاتی ہے۔" المجاسان مستربعرك طنويه سيع بس بول-"نوكياد ضاحت دد مح تم ... وه زيروسي تميار ب سائف چهك كي تقى- با تعول من باخد والع جيوليث بن ..."

''افتحا۔ ''فه مستوبھرے طازیہ کیچین بولی۔ '''نوکیا وضاحت دو کے تم۔ وہ زبردی تمہارے ساتھ جٹ کی تنی۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے جیولیٹ بی۔'' وہ بات کو کمال سے کمال لے گئی۔ عون کا دہاغ کو صفے لگا۔ ''دفع ہوجاؤیمال سے ٹانی۔ ورنہ میں ہاتھ اٹھا بیٹھوں گا۔'' دانت پیس کر کما۔ ''جھے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے صفائیاں پیش کرنے کی۔'' ''تم جیسے لوگ۔۔۔ جموئی انا کے مارے۔ اپنے مقام سے ایک سیڑھی بھی نیچے نہیں اتر ناجا ہے' جا ہے ہے کوئی

وفين والخيث 150 ديم 2014

کتنائی پیاراور کھراین لیے کھڑا ہو۔"عون نے ناسف سے کہااور پھرلب بھینچا خود کو مزید پھے کہنے سے روکتا واپس پلٹا۔اس کے کمرے کادروازہ بند ہونے کی آواز ٹافید نے بیرس پہنی تھی۔ وہ کتنی بی دیرای خالی الذہن کیفیت میں کھڑی رہ می۔

0 0 0

"یه آپ کیاگردی ہیں ماہ-"معید نے بہی سے پوچھا۔ "کیاگردی ہوں۔۔ ؟"سفینہ نے اظمینان سے اس کی المرف دیکھا۔وہ البھا ہوا نظر آرہا تھا۔ "ماہا۔۔وہ لڑکی اس کمرمیں ایک ومیت کے تحت آئی ہے۔" "ومیت کے تحت یا رقیتے کے ؟"سفینہ بیکم کا طفز کڑا تھا۔

"میں باربارا بی مجبوری کارونا نہیں رووں گا ما۔ کیکن اتنا ضرور سمجھ لیس کہ آگر میں اس فیصلے ہے انکار کر ٹاتو ابو کا اپنی وات کو اس معاطم میں تھینیا نا کزیر تھا۔"معید نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے حقیقت کا آئینہ ان کے

سامنے لار کھا۔ ''اگروہ لڑی تہمارے باپ کے رشتے ہے بھی اس تھرمیں آئی تو میں اسے یو نئی جو تے کی لوک پیدر کھتی۔ سمجھے تم۔۔''وہ پھنکاریں۔

تم۔۔''وہ پھنکاریں۔ ''آج یا کل اس نے یہاں سے چلنے جانا ہے۔اما پلیز آپ اس معاملے کوانٹا سریہ سوار نہ کریں۔ جھے اس میں کوئی انٹرسٹ نمیں ہے۔''معیز نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کما۔

"انشرست نهيس تفاتوكسي مارالامان من سينكت بحط بحراس كاخرجانكادية وبال-"وه جيز ليج من بوليس تو

معدد فانسي باوولايا-

''وہ اس گرمیں ہی حصہ دارے ما۔''سفینہ ہیم نے دانت کیا ہے۔'' ''تمہارے توباپ کواب میں کیا کھول۔ وہی میرے لیے عذاب کھڑا کر کیا ہے۔'' ''کہی کہمار ہم کمی کی بھی کئی نکیوں کو پلڑے میں تولئے ہوئے ڈیڈی مار جاتے ہیں۔ بعض لوگ ہمارے لیے نکیاں چھوڑ جاتے ہیں گرہم مادبت پرسی میں مشخول اس نیکی کولوجھ سمجھ لیتے ہیں۔ اختیا زاجہ بھی سفینہ بیگم کے کرنے کوا کی نیکی چھوڑ گئے تھے۔ایک مفلوک الحال بے سمار الوکی۔ اختیا زاجہ بھی سفینہ بیگم کے کرنے کوا کی نیکی چھوڑ گئے تھے۔ایک مفلوک الحال بے سمار الوکی۔

اخیا زاحیہ بھی سفینہ بیلم کے کرتے کوا یک بیلی بھوڑ کئے تھے۔ ایک مفلوک افحال بے سمارا کوئی۔ تھوڑا ساول بردا کرتیں انسہا کو بسومان کراس کے سریہ ہاتھ رکھنیں تووہ ناعمران کے قد موں میں بیٹھی رہتی ' نیکی الگ اور دنیاوی سکون الگ کیکن وہ اس کی دنیا اور اپنی آفرت خزاب کرنے میں معہوف تھیں۔ «میں نے کمانا ماما۔ آپ اس بات کی ثینش نہ کیں۔ میں جلد ہی اس کا کوئی حل سوچتا ہوں۔"معمد نے کما تووہ

جل اربولیں۔ ود ابھی اور کتناونت جاہیے سوچے میں؟طلاق دے دد مے تو کون سا تسارا باپ قبرے لکل آئے گا حمیس

لوسے۔ اللہ۔"معید ماں کی زبان کی زبرافشائی پردم بخودرہ کیا۔ "میاں رہتا ہے اس نے توالیے ہی رہے گی۔ میرے کھریس میری مرضی سے اور ہاں کا اہانہ خرجامیرے ہاتھ میں دے دو۔ ہرمینے کی پہلی کو دیا کروں کی تذریاں کے تبائقہ۔" باتھ میں دے دو۔ ہرمینے کی پہلی کو دیا کروں کی تذریاں کے تبائقہ۔" وہاب بڑے آرام سے کمہ دی تھیں۔معید کمری سائس بحر آالتھ کیا۔سفینہ کوتر بھی امتیازا حدید سمجھایا ہے

و خوين دَا مجد 151 د كبر 2014

تے توں مس کھیت کی مولی تھا۔ مس رہے ہوتا۔ یا وے دے وہا۔ حق نہیں ماروں کی اس کا۔ وے ہی دوں گی اسے۔ محمد لے جس اسے ہمی پید بربانا پڑے گا۔ فقیروں جس یا نشخے کیے نہیں ہے میدید۔ "ورجمانے والے انداز جس پولیس۔ "اوکے۔۔ آرام کریں آپ۔" معید ان کی باتوں پر الجنتا کرے سے نکل کیا۔ سفینہ بیکم نے تنفرے مرجماکا تھا۔

#### # # #

ا پہانے زندگی میں اوگوں کابہت برا روپ د کھے رکھا تھا۔ ایسے میں سفینہ بیٹم او کسی گنتی میں بنیں تھیں۔ گرواپس آکر جب جب معید کے ساتھ اپنے رشتے کے حوالے سے وہ سفینہ بیٹم کا رویہ سوچی تواس کا دل کرلائے لگا۔

اے نڈراں کے ساتھ نستی کرکے انہوں لے اسے اس کی او قات بتادی تھی۔
کی ابھیت وہ اسے ایک بہو کی حیثیت سے دینیں تو وہ اس کھر کو ہی جان سے سنوار آل۔ مگراد حراق حال بہ تھا کہ ذرا سی کرد سمجے سے صاف نہ ہوئے پر نذر اس کے ساتھ ہی اسے بھی ڈانٹ پڑتی۔ وہ کھانا کھائے بتا ہی بستر پر کر گئی۔
اسے سمجھ نمیں آدہی تھی کہ اس کی پہلے کی زندگی قائل رحم تھی یا اب کی۔ ؟
اس کے پاس مینگ بیلنس تھا' دس ہزار ماہانہ خرچا تھا اس کے باوجودوہ ایک کھر جس ملازم کے طور پر کام کرنے پر
مجور تھی۔ اسے اپنی مجوری پر بنسی بھی آئی تھی اور رونا بھی۔ کی تھی تو صرف ہمت کی۔ یہ کی دور ہوتی تو وہ تھیجے
معنول جس الا مال تھی۔

وه صالحہ کویاد کر کرے رو تی۔معید احمد کی لیکی یاد کرے ہزاروں دعائیں ان سے نام کرتی او معیزی بے اعتمالی پر

م کلمیں بھر بھر آتیں۔ وہ امپیازا حمد کی شکر گزار منتی۔ ان کی مغفرت کے لیے کنٹی ہی دیر دعائیں کرتی رہتی انہوں نے اپنا کتنا ہیا رابیٹا اس کے لیے چناتھا۔

بیاراسیہ، بی بال۔ بیاسیامراد کے مل کی رام کمائی تھی۔ اب وہ جو بھی کرے جیسا بھی کرے۔ ایسیااحیان فراموش شیس تھی۔ وہ جانتی تھی کیسے وقت میں معید اجمد اس کی جان بچاکے لایا تھا۔ معید احمد کے بیارا کلنے کے لیے ایک بھی دجہ کافی تھی۔

یک بیار ہوں ہوں ہے۔ ''تم جو کرلوں جیساہمی کرلومعید احمر محمصاس کو کے ایک کونے میں جگہ دے دواور بس۔ میں ساری عمر وہیں بیٹنی حمیس تکتی۔ تنہمارے کیے دعائیں کرتی زندگی گزار دوں گ۔'' آنسو بہاتی وہ خیالوں میں معید احمر سے محو کلام تھی۔

#### 2 2 2

اج نانیدگی مندی کی تقریب تقی۔ نیکم اور ارم نے بطور خاص اس فنکیشق کے لیے ڈائس پر پیش کرر کمی تھی۔وہ سبلاؤ نجیس ناشتے کے بعد بیٹھی پہناؤ نیوں کے کپڑے پیک کررہی تھیں۔ جب عون سیوھیاں اثر ناچلا آیا۔ ''عون۔''ارم نے آواز دی تولب بھینچتے ہوئے ثانیہ مزید توجہ کے ساتھ کپڑے پیک کرنے کی۔وہ اوھرہی

وفوين دا يخسط 152 ويمر 2014

جاما آبا۔ "" تج شام مندی میں تم میرے ساتھ وانس کررہے ہو۔ سمجے۔"ارم کا نداز بے مد شوخ اور بے تکلفانہ کوئی اوروفت ہو یاتوعون اس کی خوب کلاس لیتا۔ تمراس سے پہلے ہی بائی جان نے ارم کو کھر کا۔ مجعلا بناؤ-بهنون ك شادى يه بعالى ناچنا احجما لكتاب كياب" ود مرکزن تواجیما لگتاہے تا؟ "وہ ائی بات اڑی تھی۔ ٹا میہ کی ساعتیں عون کے جواب کی منتظر تھیں۔لاشعوری طور پر۔ "آل ۔ بال۔ بعثگرا تو کر بی سکتا ہوں۔ مرتمہاری طرح ٹرینڈڈا نسر نہیں ہوں میں۔ "وہ برے پرسکون موڈ میں ٹا میہ سے دل کو جمع کا سالگا۔ اسے عون سے اس جواب کی امید یالکل بھی نمیں متنی۔ ارم سے تو الودل کی کلی ہی مرم او محمد یا در کمناشام کویده کررہے ہو۔"وہ چین-وواكر تمهار ، بعائي مول كے توميں بني حاضر مول-"وه جائے كو يلنا-"شانی تولازی ہوگا۔ تم فکرمت کرد۔ اور مکرنامت۔ "اس کی بادیب پردہ ہستا ہوا چلا کیا۔ ٹائید نے دنی ہوئی سانس خارج ک۔اے غصبہ مجمی آیا اور افسوس ہمی ہوا۔ عزان اپنی علطی انتے ہے جائے مزید ڈھٹائی دکھار ہاتھا۔ ''آپ کوجھی ڈائٹریا یا بھنگڑاوغیرہ آ باہے؟''نیکم مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ٹانسے ہے۔ ''نہیں میں نے یہ بسودگی بھی نہیں گ۔'' وہ سمجیدگی ہے کمہ کراپنا کام ختم کرتی اٹھ گئی۔اوراس کی آوازا تن بلندلوضرور تقى كەستىمى تك جانبىخى-ائی جان نے ناکواری محسوس کی تحرسب کی موجودگی میں محض اسے مسکرا کردیکھا تحرارم نے تواس کے بَا رُّات ہے خوب لطف لیا اور شاید مزید بھی لینا جاہتی تھی۔ -وی نمیں تواب کر کے دکیے کو ۔ عون کے ساتھ بھٹلوے کا مزودی کچھ اور ہوگا۔ "وہ اسے پڑا رہی تھی۔ وہ تم انجوائے کرتانا۔ بیارے ہاں تونہ اس بات کی تہذیب اجازت دی ہے اور ندند میب " ٹانسے کس ول سے مسكراكريوليدوى جائتي سى-ارمية سرجمنكااورمسكراوى-نعیں کرے میں جارہی ہوں نیلم ایلیزا کر مائنڈ نہ کروت<mark>و مجھے ایک کپ چاہے</mark> دے جانا۔" دواب کی بارارم کو مراسر نظرانداز كرت موت ميم سي بولى اوروال سي مت كى-العض جگوں سے مدجانای آپ کے لیے بستر ہواکر آج۔اس سے آپ میں برداشت میں باق رہی ہواور ا مرین ولا " کے لان میں رات بری شان اور جم کامث کے ساتھ اتری۔ فاران نے اپنی کرانی میں وسیع لان يس ساري ويكوريش كرواني اورلانف يحمي-سرشام ی طوه بوری والے اور بارلی کیووالے اگر بیک یاروش ای نشستون پر بین محصے تصان کی معروفیت جاري محى اورا ندر كمريس أيك ولفريب سابنكامه نادية آني ومندي كي فنكشين كي لي بحريارات بلكا يملكاتيار موي آني تحسي-دوبركونيم في زرويي ا بي دوست سے تانيہ كودونول التحول ميے خوب صورت مي مندي لکوائي تھي۔ وہ اب مجي مبندي كي خوشبوسونگھ ر کا کرناک بھوں چھارہی تھی۔ مرد تک بسرحال بہت خوب صورت آیا تھا۔ نیکم اور ارم بھی ار آرے تیار ہو

و دون الخف 153 و مر 2014

ری تحیں ایے میں فانیے فسالیا تکار کردیا۔ امين اين زياده الري سيس مول- كمريدى دو القد مارلول كى چرے ي-" نیلم اس کی بات پر خوب بنسی تعینوں جنس ار ار جلی گئیں ایسے میں اب ثانیہ کو کمرے میں تیار ہونے کی خوب "واوك توجائي سائي - تم جلدي سے تار مو كے ميرے ساتھ ريسيدشن يہ آجاؤ-" الى جان ك سک سے تیار تھیں اوراٹ ٹائید کو بھی الٹی میٹم دے گئی تھیں۔ '' ٹامید کامود خراب تھا محر طالات اس کے بس میں نہیں تھے اپنے بل پیر ہوتی تو انہیں تک واپس کرا جی جا پھی '' تا ہے کامود خراب تھا محر طالات اس کے بس میں نہیں تھے اپنے بل پیر ہوتی تو انہیں تک واپس کرا جی جا پھی موتی مرون کے ساتھ اگر وصے اسے اتھ بیری کو البیٹی تھی۔ اس نے بدال سے اسے کیڑے نکالے گلانی شاريس مندى كاجوزا منطي مس بارات اور يملي من وليديم كاسيه خاله كي دايات تحيس-اور مندی کاجوڑا نیا گیے ہی ٹانسے کی آئمیں پیٹ کئیں۔ وہ بوتیک کے کیڑے لے لیتی جن پہ ملکی پھلکی كرهاني إبراكنك مولى كمريس موتى واى اون أوركينن كے كيڑے خودى ديتي-ترای کے کہنے پر خالد نے شادی کے لونکشین کے لیے اس کے نتیوں جو اُے خود ہی ڈیزا اُند سے بنوائے تھے۔ ا میے مرف اب ہی انگاجواس فےلاہروائی سے دے دیا۔ عراب جر جر کر الباس داویدی سانس روک را افعا-فالسی رنگ کی لانگ شرث یہ بے کام میں دھنگ کے ساتوں رغوں کا استعال تھااور ساتھ میں پستہ کلر کا شرارہ۔ یا پتا نہیں کیا۔وہ جھنجلائی۔ بی میں تو آرہی تھی فون کر کے خالہ جان کی خوب خبر لے۔ یہ تواس کے کم اور نازیہ آئی کے جیزاور بری کے کپڑے ڈیاں لگ رہے تھے۔ اس نے جلدی سے دو سرے دوشا پر زہمی بیڈیہ النے۔ ہارات کاجو ژانھی کامدانی تھا 'ہاں ولیمہ کاجو ژاشایداس رس كماكردرا إلكار كماكيا تفاوه سريك يشاكي العنى كدهد منى ابودا بي مرضى يتار بعى ندموسكتي اد قات آجلدی کرد-مهمان آنے شروع ہو مے ہیں۔" کی جان تغییں۔ فادیہ کوبادل ناخواستدوہی کیڑے بیننے مجتنجلاتی ہوئی وہ قد آدم آئینے کے سامنے آئی اور بال کھولنے گئی۔ پھرسامنے لگاہ پڑی تو لحظہ بحر کوبال کھولتے مرات کام دانی لباس مندی سے سع تازک ہاتھ اور شانوں یہ مسلم سیار ریشی بال - وہ کوئی اور ہی لاحل ولا\_وه شايد فركسيت كاشكار موفي كلي تحي مریہ توسطے ہی تھا کہ وہ اپنی زندگی میں پہلی ارا ایسے لش بھی کپڑے پیننے گئی تھی۔ بیک میں خالہ جان نے جواری کا چھوٹا سابلس بھی ساتھ رکھا تھا۔ جس میں اس کے تینوں جو ژوں کے ساتھ کی میچنگ جیواری تھی۔ ادرباريك بمل والي خوب صورت سينداز تيار موت موت و خاله جان توكيا يور عجمان سي بي تاراض محى-اورسب سے زیادہ خصہ اور نارامنی این ذات سے مقی ۔ کیا تھا جو آئے سے پہلے ایک بار ہی دنکشن کے ° سامان° والابيك جيك كركتي. اس کاجیولری بینے کا کوئی اران نمیں تھا۔ وہ بے ولی سے شانوں سے بیچے آتے سیاہ بانوں کوبرش کرتے گئی۔

نیکم نے دردان محتمعنا کراہے پکارا تواس نے بھرے اپنے حلیے پر شرمندگی محسوس کرتے ہوئے ہیکچا کردردا نہ یکم اوراس کی خالبہ زاد خمیں۔ ''واؤ۔۔''نیم کی آنکمیں پھیلیں۔۔اس نے پرستائش نظروں۔۔اے سرناپاریکھا۔ ''کیا کمال کا ڈرلیں ہے آئی۔۔ بہت بیاری لگ رہی ہیں۔'' نیلم نے کھلے دل۔ تعریف کی تو داور کنفیوز دگلہ ''یہ توالیے ہی۔خالہ جان لے بنوا دیا۔ورنہ میں تونہیں پہنتی۔''مخالت سے اسے اپنی مفائی پیش کی۔ ''ارے آج کلِ تواکُ میرڈ بھی پہنتی ہیں اس سے ہیوی ڈردسند۔'' دہیڈیپہ بھرے گپڑوں اور اب جیولری کا معائد كرتے ہوئے كدرى مى-والمي ميس آپ كيال بنادول-" نيلم كي خالد زاد كرين في آهي برصة موسة الي خدات يش كيس-''ارے نہیں۔آیے ہی جُسابنالوں کی۔الکیچو نگالوں گی۔''وہ گڑیوائی۔ ''اس لباس پہ تو آپ چُسانسیں بناسکتیں۔''وہ اس کے ہاتھ سے برش کی مسکرائی۔اسے اسٹول پہنچایا اور بوی مشاقی سے ہاتھ چلا کر فرنٹ پہلکی می بیک کومبنگ کے بعد اس نے باقی بال تھلے چھوڑ دیے۔ میم نے اس ''سرکاند ، میں ابتہ گئی ڈوا کے کانوں میں ایٹررنگز ڈال دیے۔ '' پاشاء اللہ 'آنی! آپ کو تو مزید کسی تیاری کی ضرورت ہی شیس رہی۔''نیلم داقعی بہت صاف اور تعلیط کی اوى محى بيرافت تعريف كرتى توجعوث كاشائيه تكسنه مو ما تعاب میں پہلے ی زوس موری مول تیلم ۔ یہ کیڑے بہت ہوی ہیں۔" و بے بی سے بول-ودميرا گاؤن ديسي-اتناي بيوى كام إس بر-"والليدائى سے بولى اور ميك اب كث كرن كو تعالى-اى نے ٹا دیے چہے برائے کمالات دکھانے شروع کیے۔ ٹانیہ کے احتجاج بردہ مسمراتی۔ و زیادہ مجمد نئیں کروں کی۔ بس آئی میک آپ اور لائٹ سی لپ اسٹک ۔۔ "اس نے واقعی بوی ممارت سے البيه جيسي اول جلول كوكترينه كيف منادوا تعا (بعول ارم) کرن اس کے سامنے ہے ہی تو ٹانیہ نے اپ آپ کو بے اختیار ہی آئینے میں دیکھا۔ "اب جلدی سے سینڈلز مین کے آجا کیں۔ پاہر معمانِ آنچے ہیں۔ "نگم نے کن کو لگنے کا شارہ کرتے ہوئے جلدی سے فاصیے کما۔ محرواتے جاتے دہ لیٹ کرفانیہ تک آئی۔ والندجب ووبست المتع لوكول كو البس من كسي شفة عن بالدر ويتاب تودونول كوي إس دشت كي خوب صور في كااحساس كرنا عاسم ادرا يك دوسرك كالممل خيال عون بمائي سے الني درمت جائي كه دواره ان ك قریب آئے کے آپ کو ایکوشش اس برے۔ وه دهید مرسمیده اندازی بول- دانید بونق ی اس کامند و مجدری تحی-"میاں ہوی کے رفیتے کے درمیان شیطان مخلف شکلوں میں آنا ہے۔ آپ اس "درمیان " کوخالی نہ اور فاصد اکمیلی می فاقع اس محروجیک مجیروال تھاتے نیام کے الفاظ۔ اور فاصد اکمیلی موقع می انجراس محروجیک مجیروال تھاتے نیام کے الفاظ۔ اور حالیہ ایل وق سید برس کے مسال میں۔ والاحل پر متی ای سوچ کوذ بن سے جھکتی اسمی اور سیندلز دنو کیا میری دندگی میں شیطان ارم کی شکل میں۔ والاحل پر متی ای سوچ کوذ بن سے جھکتی اسمی اور سیندلز میں اوس ڈالتے ہوئے بنا آئینہ دیکھے ہی یا ہرلکل آئی۔ این میں رنگ ویو اور قبقیوں کا طوفان بہا تھا۔ لان کے مرسے کمڑی وہ زندگی میں پہلی بارائی نموس نیس کا

مجوظ صليها بي دوستوں مع جومت بين كوئ ارم لے جرت اور حد كے مطبط با ثرات كے ساتھ الديد كا ى ند سيخدوا كر مجى سجيل آوبت يجيلے لكتے بين-ارى نے ديكھا الله الله كالم الله تقالما اورات يدال مل كي اورسب فردا فردا تعارف رائے الآيك توبير مليم كى بى \_ "ارم نے دانت بھے تصور دوستوں سے معذرت كرتى الديد كى طرف آئى۔ ور آبام. شکرے بھر نے بھی کچھ حلیہ بدلاا پنا ۔ " وہی طنزیہ اندان۔ جلنے کی بو۔ ثانيية بالنتائيمي طرف ويكعا-'' ہے تاارم! میں بھی بینی کمہ رہی تھی آبی ہے۔ آج توعون بھائی کی خیر نہیں۔'' وہ شرارت سے بولتی ارم کا مربع میں ا "ہے تا ارم میں سید منہ کڑواکر گئی جبکہ قامیہ جمینپ سی گئی۔ منہ کڑواکر گئی جبکہ قامیہ جمینپ سی مرنے نیکم کو جھڑ کا ومفنول النس مت كرو- المرم في "كيول بمكي- نضول كيول-منكوحه بين أن كي- أن كي تو هرتياري عون بعائي كي نام كي موني چاہيے-"وه شائے عون معاملے من ارم کا دو بریده بن "نیلم کوبالکل بھی نمیس بھا آ تھا۔ سووہ بس ہوئے کے باوجودامی اور باتی محروالول كي طرح ارم كي بوقوني مين أس كاسائي منس ري تمي-التیاری اس کے لیے ہونی جاہیے جواسے دیکھے اسراہے۔ زیردسی کے رشتوں میں کعہد دمائز کی کوشش تو موسكتى كارضامندى نبير ارم کا طر کڑا تھا۔ نیکم تواپی دوستوں میں چلی مئی محرثان یہ کے پاس بولنے کو پچھے نمیں تھا۔ ارم اس کے پاس المثرى مول-ٹانیے ہے۔ اس سے چربے پر نظروال کراس سے مزائم کا ندا نہ نگانے کی کوشش کی تھی۔ وه مسلسل الليسي كادروان كفكعينا ربالقاب يبلغ أبسته بجهزورا حيزاوراب اس في دورينل بيها تقدر كاديا- تمراندر ہے کوئی رسیانس نہیں مل رہا تھا۔ حمری ہوتی شام اور انکیسی پہ چھائی جیب سی خاموشی۔ فیوی کی آواز بھی نہیں معدد فع كيفيت بين يمال آيا تعام كريه فعد كزرت وقت كي ما تعربتدريج تشويش مين بدانا جار باتفادوه جيزقد مول سے چلاوالي مركبااوراتيس كي جاني لے كر آيا-دروانه كھولتے ہوئے اس كاول مخلف خدشات كى آباجگاہ بنا ہوا تھا۔لاؤنج میں لائٹ جل رہی تھی۔وہ مختاط انداز میں چلٹا اس کے بیڈر مدم کی طرف برمھا۔وہاں کی لائث مجى آن محى اوروه جادراو رفع من سيف الكائم منى مولى-معيد ني الواري الصديكما والوسي محي كياب موشي ... "وواس كانام ميس ليما جابتا تعار المسيد المو-"بد تهذي ساس بلايا- كراتي او في آواز في مي اسبلايا جلايا نبيس تقار السها..."این نے زورے بکارا۔ مجرزرا ساجک کر کھاندا زولگانا جاہا۔ اس کا تعنس جیز تھا اور چرے کی ر عمت ت ربی می-"يالسي" وه قدرے جمنجلا بث من جتلا ہوا۔ پھر فقط دو الكلياں اس كے ماتھے پر رحميں تو اسے حسب

خولتن والجيد 156 ويمر 201

تثويش عارمي تهتالا ووبالكلب سده متى معدد فالبينية

انسانیت کے درجے سے دراساہی مے آبادات مرف دیتا کراس نے نذرال کولایا۔ "جائے درابی کوچک کو۔ طبیعت فراب ہے ٹیاید۔" وہ اللیسی کے باہری کمڑا تھا۔ نذریاں سرماناتی اندر كى اور تموزى بى دريس واپس الى تو تشويش ميس جلاسى-"بال جی-اوہ تے مجموب ہوش کی اے۔" "تم ایما کو۔ اے ہوش میں لانے کی کوشش کرد میں گاڑی الیکسی تک لا تا ہوں۔ اے ڈاکٹر کیا س وہ گاڑی کے کے الیسی تک آیا تب تک نہ براں کمی طرح اسے افعاکرائے سمارے دروازے تک لے ہی ایک تعی اور اب ہانپ رہی تھی۔ وہ نذیراں کو ساتھ ہی لے کیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے انجیشن لگا کے دوائیس دی دشنش فری رسمیں انہیں۔"واکٹرنے کہا پھرڈرالیہ بھرکور کا اور معیدے پوچھا۔ امسزنیں آپ کی۔۔؟"معید نے بوکھلا کے نذر اِن کو دیکھا۔ عمراس کی ساری توجہ کاؤج پہ ہم ہے ہوشی ک كيفيت بن اس كالدهر مرد كم بينى السهار لمى-اس نے فقط خاموشی سے اثبات میں سرملایا۔ ومهول-خيال رحمين ان كالوده اور فرونس كاستعال كراتيس-" ڈاکٹرنے دوائیوں کا پرچہ اس کی طرف برتھایا تودہ سپاٹ چرے کے ساتھ نذریاں کواشارہ کر آاس سے پہلے ہی كريات نكل كيا-واكثرف جران موكرب سده برى بيوى اورب اعتنائى سے بعربور شو مرك انداز كود يكما تھا۔ "مْ تَوْكِلْ كَانْ خِي لِيس مُوكِمْ مَعَالِمِلِي الرّالَى مُو-"ارم كالعِد تَعْفِيك الميزقفا- ثانيه بمكسا ارى-''واٹ ڈو پومین ہے'' اسے شدید فصہ آباتھا۔ ''دخمیس خمیں لگنا کہ بچین کی شاویاں ایک نفساتی پوجھ بن جاتی ہیں بدے ہوکر؟'' وہ بدے دوستانہ انداز میں پوچید رہی تھی۔ سینے یہ ہاتھ کیلیئے کوئی جیسے وہ اس کے مقابلے یہ تھی۔ ٹانید کی پیشانی تپ انتمی۔ اور اس سے پہلے کے وہ بحرک کر پچے بولتی ابیجھے سے عون آیا اور ساتھ ہی ٹانید کے شانوں کے کر دبازد پھیلاتے ہوئے بے تعلقی وفیمال ہے یار! سارے میں دھوند دھوند کے پریشان ہو کیا۔ وہ تونیلم نے بتایا کہ جو کترینا کیف ملکے وہی آپ کی بيكم بين توبيًا جلاب جلوذرا بجه تصويرين بنواليس أدكار-"وهنان استاب بولا تعا-فاميه كواس كانداز في مركور بمونجكا كروا-سلے آرم کی تفکومون سے کل مولے والی مند ماری اور اب اس کابیے بے تکلفاند انداز۔ ثانیہ کادماغ ایک وم بركياان دونون في سكاس كاورامدلكار كماتها؟ انسان جب منبط كي طنابين جموار اب توجيش بمونجال بي آياكراب مثبت يا محرمني ا میے ایک مطلے عون کابازو پیھے مثایا۔ عون کے مسرات لب سکر مے۔

و دون د کنت 157 د کبر 2014

وہ پنڈال میں واطل ہونے لگا تھا جب اس نے ارم کو ٹانیہ کے ساتھ نفنول تفظو کرتے ساتھا ٹانیہ ہے تمام تر
تاراضی ہیں بشت ڈال کروہ محض ٹانیہ کی عزت نفس بحال رکھنے کو پھر ہے اس کے شانہ بشانہ آگھڑا ہوا تھا۔
محمہ شاید ٹانیہ کے متعلق اس کے اندازے فلط ٹابت ہوئے تھے۔
"نیہ کھڑی ہے نافارغ متمہاری را ہوں میں پھول بچھانے کو تیار۔ اس کے ساتھ بنوالو جمعے شوق نہیں ہے۔"
وہ چھے کردول۔
ارم کے ہونٹوں پر محظوظ مسکرا ہمت بھیل جسے سامنے بہت من پہند سین چل رہا ہو۔

ارم کے ہونٹوں پر محظوظ می مسکراہٹ چھیل۔ جیسے سامنے بہت من پہند سین چل رہاہو۔ ''کم ان یا راابھی تک ناراض ہو۔''عون نے ابھی بھی بات کو سنبھالنا چاہا تکر ثانیہ حواس میں ہو تی تواس کے 'راز سجھتر نا۔

" و تاراضی ہے بہت اوپر کی بات ہے عون! اور پلیز۔ اس وقت میں کس ہے بھی بات شیں کرتا جاہتی۔" وہ بے صدد کھائی ہے کہتی اسٹیج کی طرف بردھ گئی۔ چند لحول کے لیے توعون من کھڑارہ کیا۔وہ جس کی عزت بردھانے آیا تھا۔وہ ارم کے سامنے اس کودد کو ژی کا ٹابت کر کے جانی تھی۔ آیا تھا۔وہ ارم کے سامنے اس کودد کو ژی کا ٹابت کر کے جانی تھی۔ " چیسہ چہ اور ابھی بھی تم اس کے متعلق غلط فنمی 'بلکہ خوش فنمی کا شکار ہو۔"عون نے ٹی الفور اپنے آپ کو

مبھالات پہر سربر مربولات ''درخم نہیں سمجھوگی۔ یہ بیویوں والے مخرے ہیں۔ حمر میں جانتا ہوں کہ اسے کیسے منانا ہے۔'' وہ واپس پلٹ کمیا 'اب آگ ہے کہ مربار میں نہ ایس سنج

تھا۔ ساکت گھڑی ارم نے پاؤں پنے۔ پتانسیں اس ٹامید کی بی نے اسے کون سی گید ڈسٹھی سنگھیار کھی ہے۔ مودی لائٹ کی روشنی میں تازیہ آئی ہڑی پیاری لگ رہی تھیں۔ان کی دوستوں نے انسیں اسٹیج یہ رکھے بھولوں

ے سے جھولے میں لاکر بٹھایا توسب ہی اسینج کے گر دجمع ہو گئے۔ قبل مہندی ہنسی مزاح۔ وہ بھی نازیہ کو قبل اور مهندی لگانے بعد مٹھائی کھلا کے انتمی تھی۔ ''انی پلیز۔ آپ کے کمرے میں 'میں مجروں کا پیکٹ بھول آئی ہوں 'وہ تولادیں۔''نازیہ کے اس بیٹھتے ہوئے ''لیم نے ملتجایانہ انداز میں کما تو وہ سرملاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ نیلم کے ہو نٹوں پر محظوظ می مشکرا ہٹ مجیل گئی متمی ۔

\* \* \*

معید نے گاڑی گیٹ کے اندر کی توسائے ہی دروازے پر سفینہ بیٹم کو کھڑاد کو کراس کے اقوں کے توتے اڑ کئے۔ پچپلی سیٹ پر نذریاں اور ایسیا تھیں اور ایسیا پہلے کی نسست بستر حالت میں تھی۔ سفینہ بیٹم معید کو اندر آتے و کو رہی تھیں جمروہ بکابکا رہ کئیں جب معید گاڑی کو پورچ میں روکے بنا آگے۔ انگئی تک لے گیا۔

و متحیری بیرهمیاں از کرپورچ میں آئیں اور تماشا دیکھنے گلیں۔معید تو گاڑی میں بیٹیا رہا البتہ کچھلی ناست کادروا نہ کھلا اور تذیر ال با ہرنگی اور اس نے سارا دے کراہیں کو پیچا تارا۔ سفینہ بیکم کے دل کو زور کا دھکا سالگا۔ تمریجروہ فورا ''ہی وہاں رکے بنا سیڑھیاں چڑھ کردروا نہ کھولتی اندر جلی گئیں۔وہ اس دقت معید کا سامنا نہیں کرنا جاہتی تھیں۔

\* \* \*

ادوند کال رکھ دیے نیلم کی بی نے مجرے ۔ وہ کمرے میں آکراد حراد حرد کھتے ہوئے خود کلامی کردی

خونن د بخت 158 د کير 201

تھی جب اس نے اپنے چھے دروا زوبند ہونے کی آواز سی توجہ اختیار پلٹی۔ وہ عون عماس تھا۔ عامہ نے ناکواری سے کما۔" یہ کیا پر تمیزی ہے عون ادروا نہ کیوں بند کیا ہے تم نے؟" سوم میں جب میں ماد سوم اولا

وہ آگے برھتے ہوئے طنزیہ کیجے میں بولا۔ وہری تر سر سر رہوں ہے کہ کر تامل جس و

ور کی تک تم سے بھیات کرنے کے قابل تمیں ہو۔" "ال توص فیس موں تا تہمارے قابل۔ یہ بات توتم اول ملا قات سے کمہ رہے ہواور کی بات میں تہمیں بتا تا جاور ہی ہوں کہ بروں کی فوائخواو کی فرماں برواری میں اپنی زندگی بریاد مت کرواور نہ ہی میری۔" فاقبیہ نے بھڑک کر میں ور

و کی انگلیف ہے جمیں۔ کیوں چھوٹی می بات کا بلکورنا کر ہمارا تعلق خراب کردی ہو؟ عون نے اس کے سامنے آکر کھڑے ہوتے ہوئے کما۔ وہ پیچھے بندالماری کے بٹ سے لگ تی۔ ومیں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا جاہتی عون۔ ہٹو آئے ہے۔ میں کام سے آئی تھی بمال۔ ''فاصیہ نے اسے

میں وہ اللہ سے میں ہے، کا تھا تہ ہیں کسی بمانے سے میسینے کو۔ا تن انچھی تو ہو نہیں کہ محض میرا نام س کر بھاگی چلی آئیں۔ ''عون نے طرکیا۔ مگر ثانیہ تو سر آیا ہیر جل آتھی۔ ''ہاں۔ توجوا چھی ہے اس کا بتا تودے کر آئی تھی نا تہ ہیں۔ تصویریں تو بنوا ہی کی وہ کا ب جائے بھی ایمی

ال لواس کے ساتھ ۔ مصلے کی آگ جب از مان کے اندر بھڑ کتی ہے تواس کی خوش مزاجی خوش گفتاری اور عقل کو بھڑ بھڑ جا رہی ہے۔ مان سم مان اسٹیر مجم

" السب تهماری سمجه پر فاصیه میں قهماری نادانیوں کو اکنور کرنا مسلسل طبیس سمجها رہا ہوں بخمهارے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرنیا ہوں اور تم میری نری کومیری بزندلی مت سمجھو۔" وہ پھنکارا تھا۔ ٹانسہ قدرے رافروخت ہوگی۔

، سیدر سے بر مروستہ ہوں۔ ایک تو دونوں کمرے میں اسکیے متے دو سرے وروازہ مجی عون نے لاک کردیا تھا۔ ایسے میں کوئی اوھر آلکا آتو۔۔ کیا کیا افسائے نہ بنتے۔اسے تو ملیم کا سوچ کر بھی شرم آر ہی تھی۔ جانے اس نے کیا کیا سوچ ڈالا ہوگا ان دونوں سر متعاد

مور تم بھی ہے میری نرمی کا تاجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ '' فاصیہ نے سخت کسچے میں کمنا چاہاتو عون نے دونوں ہاتھوں کے اس کے گان کہ چاہا

۔ نے اس نے تنالوں او جنزا۔ امیوی ہو میری تم۔ رفحمتی نہیں ہوتی او کیا تمرحتوق و فرا نفل میں جکڑی ہوتی ہو۔ رات کی تہماری نفسول گفتگو کے باوجود میں فقط تنہیں سمارا دیئے کے لیے تہمارے ساتھ کھڑا ہوا۔ اور تم نے اپنا روید دیکھا ہے۔" وہ اسے لکا ساجنجو و کرغصے سے بولا تو ٹا دید نے بے خوتی سے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑدیں۔ معمد دمیں نے تم سے نہ تو بھی سمارا مالگا ہے اور نہ ہی جھے تہمارے سمارے کی ضرورت ہے۔ تاویوی۔"اس

ے اندازیں ہے رہی کی۔ "م جانی ہوکہ تم کیا کہ رہی ہو؟"مون کو ناسف ہوا ٹا نید نے اس کے باتھ اپنے شانوں پرسے ہٹائے۔ "ہاں۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کیا کہ رہی ہوں۔ تہہیں میری طرف سے اجازت ہے ہتم جب جاہے ارم سے شادی کرسکتے ہو۔ جھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔" وہ تلخی سے کہتی اس کی سائیڈ سے ہوتی دروا نہ



محول کرچکی میں۔ عون اس کے انداز اس کے لفظوں اور سوچ سے اس قدرول شکتہ ہوا کہ مزید اس سے مجھے کہنایا روكناات بفائده اور نضول بي لكا تقا۔ اور باتی کے فنکشن میں بلا ارادہ ہی ثانیہ کی تکاہوں نے بار ہا عون کو کھوجا مگردہ کمیں دکھائی نہیں دیا تھا۔ نیلم اورارم کے بھی مول اور ڈائس کے دوران بھی سیں۔ يا شين كيول... مُرثافيه كي آنكه كاايك كونانم بو ماربا..

ميعيد المتقرى وباكه سغينه اس سي مجريو جيس مرحب رات ده الهيس خدا عافظ كهني كياتوده دوا كهاكرليث چی تھیں۔ زاراان کیاں بیٹی کتاب کیورق کردانی کردی تھی۔ تعوری دیروہ زاراسے ادھرادھری باتیں كر مار بالكرجب سفينه نے مندي آنگھيس كھول كرا يك بار بھي اس كى طرف ننيں ديكھا تو وہ خاموش سے اٹھ كيا۔ ضروری نہیں کہ ہرطوفان سمندر کے اوپر ہی بچل مجا آاد کھائی دے۔ بظا ہر رسکون دکھائی دیے والے سمندر

كے سينے میں بھی طوفان ہوسكتا ہے۔ سفینہ بیٹم فیصعدے الحنامناب میں سمجافا عرص نذران کے آتے ہاں کی کلاس لگ کی۔ "ووائرى كمال بالميسى والى يالمول في تانك به نانك جما كر بيضة موت بوجها-وان ال جي الراعد "فزرال فرانت كوي سفينه فرانت مي

" وه تمهاري کيا چمچي کي بني ہے جو تماس کا تناخيال کرتی ہو۔" تذرال كربران اوربائد سے اشاره كرتے موتے بول-

ام وہ جی اور چھوٹے صاب ڈاکٹر کول لے محت س اوس ٹول۔ میں کی ذات۔ اٹکار نہیں ہویا میرے کولول۔"

سفينه بتكم تومر أبا بمزبمز طني لكيس

سامنے کی آآل کوتو سی طریعے بھای لیا جا آ ہے مران دیکھی آگ جلائے توانسان بے بس ہوجا آ ہے اور اسے بچھانے کا کوئی طریقہ بھھائی شیں دیتا۔

"جاؤتم...اور ذرااس لڑی کوبلا کرلاؤ۔اس کی طبیعت تو میں ٹھیک کرتی ہوں۔"سفینہ بیکم نے اسے تھورتے ہوئے کماتوں اتن جلدی ای جان خلاصی ہونے پر تیزی سے یا ہر کو ک

وشديد بخارے اللی تھی۔اب کزوری محسوس کريئ تھی۔ تائيے كے بعد ابھی دوائی کھا كراس كا راد لينے كا ہی تھا جب نذر ال پیغام لیے چلی آئی۔ ایسیا کا انگ آنگ ورد کرنے لگا۔ وہ پورے محر کی صفائی سخرائی جیسی مشقت کاسوچ کری مجبراتی تھی۔

وتم نے میری طبیعت کانسی بتایا؟ اسسانے نقابت بوجما-

"كساات تى براده تسال نول بلاؤندے ميں-" نذيران نے كما- تواسے مارے بندھے اس كے ساتھ جلنا

اور نذریاں بیشد کی طرح ورط جرت میں متنی کہ الیسی سے شاندار ماحول میں رہنے والی اوک الا الا الا المعنی

وه وافلی دروانه کھول کراندروافل موری منی جب بیرون کیٹ کھلااور کوئی اندر آیا۔ تذران رك كويكف كى توغيرارادى طوريران المان فيميلك كرويكما-السهاك ارات فيزى سبدلى من مرسام موجود فخصيت كوبحى كرن سالكا-

(باتى أتنده اوان شاءالله)

وخوتن د كا 161 د كبر 2014



المیازا مراور سفینہ کے تین بچے ہیں۔معیز 'زار الور ابزد۔ صالحہ 'المیازا حمد کی بھین کی محلیتر تھی مگراس سے شادی نہ ہو سکی تھی۔ صالحہ دراصل ایک شوخ 'البزی لڑکی تھی۔ وہ زندگی کو بھرپوراندا زمیں گزارنے کی خواہش مند تھی مگراس کے خاندان کاروائی احول المیازا حرسے اس کی بے تکلفی کی اجازت نہیں دیتا۔ المیازا حد بھی شرافت اور اقدار کی باس داری کرتے ہیں مگر صالحہ ان کی مصلحت پیندی' نرم طبیعت اور احتیاط کو ان کی بردیل مجھتی تھی۔ نہیں جت ''صالحہ نے ا تنیاز احمہ ہے محبت کے باوجود بر کمان ہو کرا بی سمبلی شازیہ کے دور کے گزن مراد صدیقی کی طرف آئل ہو کرا تنیازاحمہ ہے شادی ہے انکار کردیا۔انٹیازاحمہ نے اس کے انکار پر دلبرداشتہ ہو کر سفینہ ہے نکاح کرکے صالحہ کا راستہ صاف کردیا تھا تمر سفینہ کولگتا تھا جسے اتھی ہمی سالمہ انتیازا حدے دل میں بستی ہے۔

شادی کے کچے ہی عرصے بعد مراد صدیقی اپنی اصلیت دکھا دیتا ہے۔ وہ جو اری ہو تا ہے اور صالحہ کو غلط کاموں پر مجبور کرتا ہے۔ صالحہ اپی بنی ابیمها ک وجہ سے مجبور ہوجاتی ہے مرایک روز ہوئے کے اذب پر ہنگاہے کی وجہ سے مراد کو پولیس پکر کر کے جاتی ہے۔ سالہ شکرادا کرتے ہوئے ایک فیکٹری میں جاب کرلیتی ہے۔ اس کی تسمیلی زیادہ سخواہ پر دوسری فیکٹری میں جلی جاتی ہے جوانقات سے امتیاز احمد کی ہوتی ہے۔ اس کی سمبلی صالحہ کو امتیاز احمد کاوزیٹنگ کارڈلا کردی ہے۔ جے دہا ہے یاس محقوظ کرلتی ہے۔ابیہا میٹرک میں ہوتی ہے۔جب مرادرہا ہوکر آجا آے اور پرانے دستدے شوع کردیتا ہے۔ وس لا کھے کے بدلے جب وہ ابسیا کا سودا کرنے لگتا ہے توصالحہ مجبور ہو کرا تنیا زاحمہ کوفون کرتی ہے۔ وہ نورا "آجاتے ہیں اور ابیہا ہے نکاح کرے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کا میٹامعیز احمد باپ کے اس راز میں شریک ہو آ ہے۔ صالحہ مر جاتی ہے۔امتیازا حر"ابیہاکو کارلج میں داخلہ ولا کرہائل میں اس کی رہائش کابندوبت کردیتے ہیں۔وہاں حتاہے اس کی

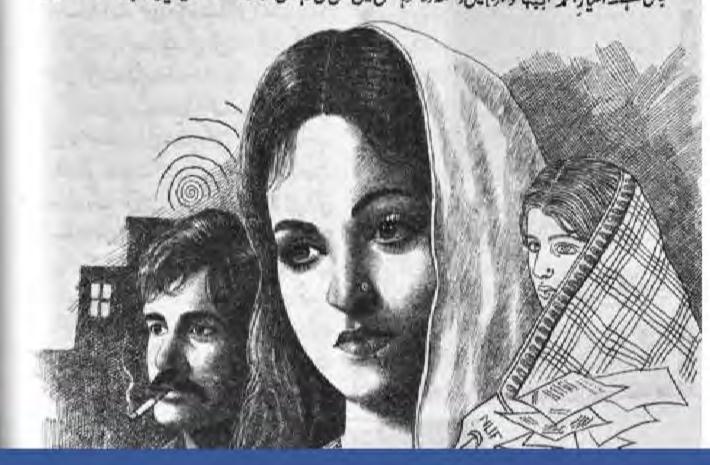



RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN





کندی ہے۔ ٹانے بیوٹی پارکر چھے جاتی ہے۔ دو سری طرف ماخپر ہونے پر میڈم 'حنا کو بیوٹی پار کر جیسے دیتی ہے 'عمر ٹانے 'امپیسیا کودبان سے نکاملے میں کامیاب ہوجاتی ہے۔ ٹانیے کے کھرے معیز اے آئے کھرائیلسی میں لے جا آہے۔ اے دیکے کر سفینہ بیکم بری طرح بھڑک اٹھتی ہیں ممرمعیز سمیت زارااور ایزوائیس سنجالنے کی کوشش کرتے ہیں۔میعیز احمرابے پاپ کی دصیت کے مطابق ابیہ ہا کو گھر لے تو آیا ہے ، تکراس کی طرف سے غائل ہوجا یا ہے۔ وہ تنمانی سے کھیرا کر ٹانسے کو فوان کرتی ہے۔ وہ اس سے ملنے جل آتی ہے اور جران رہ جاتی ہے۔ کھریس کھانے پینے کو پچے نسیں ہو تا۔ وہ عون کو فون کرے شرمندہ کرتی ہے۔ عون تادم ہو کر پھے اشیائے خوردونوش لے آیا ہے۔معیز احمد برنس کے بعد اپنا زیادہ ترونت رباب كے ساتھ كزار نے لكا ہے۔

#### ينلديهوس قلط

أليسهالة مؤكرد يجف بريقري بي تقى-اندرداخل موتى رباب كوجهي ابني آلكمول پريقين ند آياكه ايسها مراداس کھریں ہوستی ہے

وقعتا مواس میں اوٹے ہوئے ایسها جلدی ہے نذیر ان کے پیچھے لیک کردروا ندو حکیلتی اندر جلی تی۔ " آئی دُونٹ بلیودس ۔ "ریاب جو اپنی جگہ ٹھٹک گئی تھی۔ بردیوائی اور سن گلاس یالوں پہ اٹکائی تیزی ہے اندر کی طرف بوسی-

ادهراندرداخل موتي بالأرجيس براجمان سفينه بيكم في السهاكو آرم التحول ليا تعاب

«کیادُ حکوسلے ازمال کردہی ہوتم۔ ذراسا کام کیاشیں اور بستریہ جالیتیں۔..<sup>•</sup>

وہ اس پر کر جیں۔ ان کاپروگرام لسباہی تھا جمرزاراا قبال وخیزاں آئے کرے سے باہر آئی۔

" لما پلیز۔ رباب آئی ہے باہر۔اس معاملے کوئی الحال رفع رفع کریں۔" زار ااپنے کمرے کی کھڑی ہیں ہے و يله كر آني سى-اس في بعلت كت موسة كوريدوري طرف قدم برمها ي

" كِيْن مِن جاؤاورا جيمي مي جائے كا ابتمام كركے لاؤ مهمان سے ليے۔ باتى كامعالمہ ميں بعد ميں نيٹاؤں كى تم

وونوں کے ساتھ ۔ چھوڑوں کی تو سیس میں بھی۔"

سفینے نے موقع کی زاکت کو مجھتے ہوئے نذریاں کو بھی ساتھ مھورتے ہوئے کر ختگی سے آرڈر دیا تو وہ دونوں جلدى منظرے بث كئي۔

"لوجی تسال دے تال مینوں خوا کواہ پیسے جا رہے ہیں بیکم صاب۔" نذریاں کا موڈ سخت آف تھا۔ کچن میں آتے ہی اس نے ابیسہاپر اپنی تاکواری کااظہار کیا تو وہ برا فردختہ ہونے گئی۔

"ميس في تو محم مي سيل كيا-"

" میں تاں تسال واساتھ دین دی گنامگار ہاں ہیں۔"اے اپنی نوکری جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ پیچ کرساس گان چو کئے پر رکھااور آگ جلانے گئی۔ بخارے ابھی ابھی اٹھنے والی ابیسہا کا سرچکرانے نگاتو کو کھڑا کر کرسی کا مارالے لیا۔

تذريال نے بافتيار ليك كراس و كھا- دودل كا جي فقى اس كى درد يرد تى رنگت و كيد كر فورا" آھے بردھى ورائ بكرارة المنك يبل كى كرى ير بهاويا-

وبيكم صاب نول بن كون سمجمائ بالنبيس س كل داغصه اسادس نول-"نذيرال بريرات موع جائے

ا وا کریاتی ہے۔نہ ایکزامزی قیس۔ بہت مجبور ہو کروہ اتنیاز احد کو نون کرتی ہے مکروہ دل کا دورہ بڑنے پر اسپتال میں داخل ہوتے ہیں۔ ابیبہا کو بحالت مجبوری ہاشل اور انگیزامز چھوڑ کر حنا کے گھرجانا پڑتا ہے۔ وہاں حنا کی اصلیت کھل کرسا نے آجاتی ہے۔اس کی ماہا جو کہ اصل میں "میم" ہوتی ہیں " زور زبردستی کرے ابسیها کو بھی غلط راہتے پر جلانے پر مجبور کرتی ہیں۔ابیہا بہت سر بھتی ہے تکریم پر کوئی اثر نہیں ہو تا۔امتیا زاحمد دوران بیاری معیبزے اصرار کرتے ہیں کہ ابیہا کو کھرلے آئے مگر سفینہ بھڑک اتھتی ہیں۔امتیا زاحہ کا انتقال ہوجا تا ہے۔ مرنے سے ممل دہ ابسیا کے نام پچاس لا کھ تکھ یں حصہ اور مابانہ دس بزار *مقرر کر جاتے ہیں۔ اس بات پر سفینہ مزید تن*ے یا ہوتی ہیں۔معینز 'ابسیہا کے باسل جا آ ہے۔ کائح میں معلوم کرتا ہے ، مرابیہ اکا بچھ پیا تہیں ملا۔ وہ چونکہ رہا ہے گالج میں پڑھتی تھی۔ اس کیے معیزیاتوں باتوں میں رباب یوجفتاب مرده لاعلمی کا ظهار کرتی ہے۔ عون معید احمد کا دوست ہے۔ انہ اس کی منکوحہ ہے۔ مربیلی مرتبہ بہت عام سے کھیلو حلیے میں دیکھ کروہ نابسندیدگی کااظمار کردیتا ہے۔ جبکہ فائے آیک پڑھی کامی وہیں اور بااعتاد لڑکی ہوتی ہے۔ وہ عون کے اس طرح انکار کرنے یر شدید ناراض ہوتی ہے۔ پھرعون پر ٹانیے کی قابلیت مملتی ہے تووہ اس سے محبت میں کر فمار ہوجا آ ہے مگراب ٹانیہ اس ے شادی ہے ا نکار کردیتی ہے۔ دونوں کے درمیان خوب محرار چل رہی ہے۔ میم' ابسہاکوسیفی کے حوالے کردیتی ہیں جو ایک عیاش آدمی ہو تا ہے۔ ابسہا اس کے دنتر میں جاب کرنے پر مجبور كردى جاتى ہے۔ سيفى اے ايك ياركى ميں زبردستى كے كرجا مائے جہال معيذ اور عون بھى آئے ہوتے ہيں مكردوا بسيدا کے بیسر مختلف انداز حلیے پراہے بہجان شیں یاتے تاہم اس کی تھبراہٹ کو محسوس ضرور کرلیتے ہیں۔ابیہا یا یائی میں ایک ادمیز عمر آدی کوبلاوجہ کے تکلف ہونے یہ مھیٹرمار دی ہے۔جوابا یسینی بھی اس وقت ابسیا کوایک زور دار مھیرجز ویتا ہے۔ عون اور معیز کو اس لڑکی کی تذکیل پر بہت افسوس ہو تا ہے۔ کھر آگر سیفی میم کی اجازت کے بعد ابیہا کوخوب تشدر کانشانہ بنا آ ہے۔ جس کے تیمج میں وہ اسپتال پہنچ جاتی ہے۔ جہاں عون اسے دمکھ کر پھیان لیتا ہے کہ بیہ وہی لڑگ ہے

ودی ہے جواس کی روم میٹ بھی ہوتی ہے جمروہ ایک خراب لڑکی ہوتی ہے۔

معید احمایتے باپ سے ابیہا کے رشتے پر ناخوش ہو تا ہے۔ زارا اور سفیراحسن کے نکاح میں اتمیا زاحمہ ابیہا کو بھی

مدعو کرتے ہیں محرمعیز اے بے عزت کرکے کیٹ ہے ہی واپس بھیج رہتا ہے۔ زارا کی نیڈرباب ابیہا کی کالج فیلوہے۔

وہ تفریح کی خاطر اڑکوں سے دوستیاں کرکے 'ان سے پینے بور کرہا گا کرنے والا مزاج رکھتی ہے اور اپنی سیلیوں کے

مقالبلے اپنی خوب صورتی کی وجہ ہے زیادہ تر ٹار گیٹ جیت لیا کرتی ہے۔ رہاب معیز احمد میں بھی دکھیتی لینے لگتی ہے۔

ابيهاكا أيكسيذنث بوجاتات مردواس بات عب خروفتى كدومعيز احمرى كاثرى مرائى مى كونك معيز

ا ہے دوست عون کو آگے کردیتا ہے۔ ایکسیڈنٹ کے دوران ابیہا کا برس کمیں کر جا باہے۔ دہ نہ توہائش کے واجبات

میں اے اپنا یرانارا ز کھولنا پڑتا ہے۔ وہ تادیتا ہے کہ ابسہ اس کے نکاح میں ہے جمروہ نہ پہلے اس نکاح پر راضی تھاند اب چراند کے آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے وہ اور عمان میڈم رعنا کے کھرجاتے ہیں۔میڈم ابیبها کاسودا معیز احدے طے کردی ہے مکرمعیز کی ابیبها ۔ ملاقات تهیں ہویاتی کیونکہ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہوئی ارکر تنی ہوتی ہے۔وہاں موقع ملنے پر اجبہہا کانے کوفون

جس كامعية كى كا ژي سے ايكسية تف بوا تھا۔ عون كى زبائى بيربات جان كرمعية سخت جيران اور بے چين بو آب- وہ

میلی فرصت میں سیفی ہے میٹنگ کریا ہے۔ محراس پر مجھ ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ ثانیہ کی مددے دہ ابسہا کو آفس میں

موبا کل جھوا آ ہے۔ابیہ المشکل موقع ملتے ی باتھ روم میں بند ہو کراس سے رابطہ کرتی ہے مگرای وقت دروا زے یر کی

كى دستك موتى ہے۔ حناكم آجائے سے اسے اپني ادھورى چھو رقى يزنى ہے۔ پھربست مشكل سے ابيبها كارابط ثانيه اور

معیز احمہ ہوجا آ ہے۔ وہ اسیں بتاتی ہے کہ اس کے پاس وقت کم ہے۔ میم اس کا سودا کرنے والی ہیں للفرا اے جلد از

جلدیماں سے نکال لیا جائے معیز احمر علی اور عون کے ساتھ مل کراہے وہاں سے نکالنے کی بلانک کرتا ہے اور

الإخوان دانجيث **208 جوري 20**15 في

Copied From Miles 209 43 18 20

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN



پاک موسائی کلٹ کام کی کھی ہے۔ پی ملی کائٹ کام کی کھی گیا ہے۔ پی ملی کائٹ کام کام کے کھی گیا ہے۔

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ﴿ وَاوَ مُلُودُنگ ہے پہلے ای بک کا پر نٹ پر یو یو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ♦ مشہور مصنفین کی گت کی مکمل رینج الگسيشن 💠 ۾ کتاب کاالگ سيشن ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ

♦ ہائی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈانٹجسٹ کی تین مُختلف سائزول میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی، نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظېر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ♦ ایڈ فری کنکس، کنکس کوییسے کمانے

کے لئے شر تک نہیں کیاجاتا

We Are Anti Waiting WebSite

♦ سائٹ پر کوئی جھی لنگ ڈیڈ نہیں

واحدویب سائث جہاں ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ نلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

فاؤنلوڈ کریں www.paksociety.com

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیر متعارف کرائیں

#### WWW.PAKSOCIETY.COM

Online Library For Pakistan





Copied From Web

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

اس دوران رباب نے زارا کابن گرم جوشی ہے استقبال کیا۔ " بے وقت تو نہیں آئی میں ۔۔ کوئی گیٹ آئے ہوئے ہیں؟" رباب نے متلاشی نظروں ہے اوھراوھرو کھھتے

ے سرائر ہو تھا۔ " نہیں 'نہیں گیٹ وکئی بھی نہیں آیا۔" زارانے جرانی سے کہتے ہوئے اسے بیٹھنے کا شارہ کیا۔ وہ صوفے پر بروے اندازے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھ گئی۔اس نے اپنی آنکھوں سے ابیسہا کو اندر آتے دیکھا

تھا۔ کوئی اور ہو آتو وہ نظرانداز کردی ۔ مگراس نے ابیسہا مراد کو دیکھاتھا۔ جو بھی کالج میں اس کی حریف رہی تھی۔ " نہیں یار!ابھی میں نے ابیسہا مراد کو اندر آتے ہوئے دیکھاتھا۔ میں نے شہیں بتایا تھا تا۔ کالج میں میرے

رباب نے صاف کوئی سے کہا توسفینہ بیلم چو نکیس مگر ذار اتو دھک سے رہ گئے۔اس نے بے افتدیار مال کی طرف

و يكها-اس كے ذہن نے تيزي سے كام كيا تھا "سفينہ بيكم كى زيان حركت ميں آتى توجائے كيا بچھ كمہ ۋالتيں-ان

سے پہلے زارا کوبات سنبھالنا تھی۔ "ارے وہ۔ وہ تو ہیں نے تنہیں بتایا تھا تا عون بھائی کی کزن ہے دور پار کی۔ تو۔ بے چاری کے والدین نہیں تھے۔ ضرورت مند تھی تو ہماری انتیسی میں — رہ رہی ہے۔" وہ بعجلت بولی اور ساتھ ہی مسکرانے کی بھی

"اوہ… آئی ہے۔" رباب کے ہونٹوں پر محظوظ ہی مسکراہٹ پھیلی۔سفینہ بیٹم نے اپنی تیوری کے بل مشکل کڑنہ ایس کو بیٹھ

"مرده یمال کیا کرنے آئی ہے۔۔ ابھی میں نے اسے آتے دیکھا تھا؟" ریاب نے دل کے بیشس کو زبان دے

زارانے کھے کہے کومنہ کھولا مگراس سے پہلے ہی سفینہ بیکم بول انھیں۔ "وه میں حمهیں بتاتی ہوں بیٹا۔" زارانے ہول کراں کا سنجیدہ چرود کھا ریاب بھی ان بی کی طرف متوجہ تھی۔

غصه اشنش اور کچھ نہ کر سکنے کی ہے ہی اور کچھ دار لاکی اسیں پھٹنے لگیں۔ اچھی بھلی سمجھ دار لاکی ا

جبہ ہیں۔ میں بربر ہاں ہے۔ ہانیہ کمیل میں منہ سرلینے پڑی رہی۔اس کا ول نہیں جاہ رہا تھا کہ ارم کی رات ارم دیرے کمرے میں آئی۔ ٹانیہ کمیل میں منہ سرلینے پڑی رہی۔اس کا ول نہیں جاہ رہا تھا کہ ارم کی شکل بھی دیکھے۔ عِونِ سے اس کے تعلقات یہاں آنے سے پہلے بھی کچھ خاص قابل ذکر نہ نتھ تگریہاں آنے کے

"احیمائے۔ یماں سے ثبوت لے کے لوٹوں گی توسب کو یقین آئے گاکہ ٹانید کچی تھی۔"وہ کڑھ کڑھ کرسوچی

آوراس ذہنی ہو جھے نے اسکے دن اسے حرارت میں مبتلا کردیا۔وہ کافی دیر تک نہیں اسٹی تو نیلم خوداے جگانے چلی آئی۔اس کی آوازیر ٹانیہ جاگ تو گئی تمریو نہی سلمندی سے پڑی رہی۔

الأخوان دُاكِتْ 210 مَوْرَى 2015 لِيَوْرَى 2015 اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُ



'' ہر غلطی کا مداوا یسوری کہتے ہیں ہوجا یا۔' و تکرمیری سوج کچھ اور کہتی ہے آئی۔ غلطی کرمے وحدائی ہے اس پہ جے رہناسب سے بدوی غلطی ہے۔ تکر غلطي كالحساس موتية بي جوجهك كرغلطي كالعتراف كرلے توميرے خيال ميں اے معاف كرنے ميں توايك من بھی سیں لگانا چاہیے۔" "اس نے میری انا میری عزت النس کو تغییں پہنچائی ہے تیاہ۔" "اوروہ جوانتے عرصے ہے اپنی انا اور عرت منس کے سریہ یاؤں رکھے آپ کا دل صاف کرنے کی ہر ممکن کو سش کررہے ہیں اس کاکیا؟ آپ کوان کے اندازے لگتاہے کہ ان کاارم ہے افیدو رہا ہوگا؟" ملم نے سنجید کی ہے سوال کیا تووہ خالی الذہنی کی سی کیفیت میں اسے دیکھنے لکی۔ "مرداس عورت کے بیچھے باربار اور نگا تارجا تاہے جواس کے مل میں اٹر جاتی ہے آئی۔۔اور ایک بار "مل میں استرے کے بعد مردے ''ول سے ''از جاتا ہے۔ اس سے بردا تو دنیا میں اور کوئی بغضان ہی سیں۔ نیکم بقینا " دل ہے اس کے ساتھ مخلص مھی۔ورنداس وقت جب کہ ٹانی بصد شوق اپنی نیا آپ ڈیونے کی کو سنٹ میں تھی وہ بھی دوسرول کے ساتھ جا کھڑی ہوتی۔ مگرو، دافعی ٹانے کو تباہی سے بچانا جاہتی تھی۔ تیلم اٹھ کھڑی ہولی۔ "عون بھائی آپ کے ہیں اور آپ ہی کے رہیں سے اگر آپ اپنی آ تھوں پر سے بد ممانی کی ٹی ا تارویں گی تو " سلم ای سنجیدگ سے کتے ہوئے رکی۔ "میں نے آپ سے پہلے بھی کما تھا کہ میاں ہوی ہے درمیان دہنی فاصلہ ہویا جذباتی ... اس "درمیان"کو شیطان برے چلول اور وسوسوں سے پر کر اے۔ اندایک مک اے دیکے رہی تھی۔ سیم نے بھی سالس اندر مینجی مجرزی سےبول۔ "آب فريش موجا مي مي آب كي اشته اور ميز مسن لا تي مول-" اس کے جانے کے بعد بھی کتنی ہی دریر ثانیہ اس پوزیش میں بیٹھی رہی۔ زہن میں چلتے جھکڑا س کی سوچ کو کسی ايك بحى تقطير مرتكز موت ميس دے رہے تھے۔ تحربية وطي تفاكه نيلم نے را كھ كريدي واندرے را كھ كاسينداہمي بھي سلكتا ہوا تھا۔ تذريان جائك رال وهليلى مولى جلى آلى توبات في ين من ما كال "ابيسهاكمال ب...ات كما تعامين في حاسة لات كو-" سفینہ بیم نے تکھانہ اندازمیں کما۔ ''اوس دی نے طبیعت خراب اے بیکم صاب۔ ''نذیرال نے ادب سے عرض کیا۔ ''تم دونوں کی طبیعت تومیں تھیک کروں کی بعد میں۔ بلاؤا سے ''سفینہ بیلم نے دانت کیکھا کر کہا۔ النيس تورات اسهار غصرتها- تذبران بعاك كرحى اورابيها كوبلالاتي-و کیابات ہے۔ تمهارے بوے تحرے ہو سے ہیں۔اول روزے تمهاری دانونی سمجھادی می حمیس-کامویے کے ویسے بڑے ہیں اور محترمہ سیریں کرتی چررہی ہیں گاڑیوں میں۔"سفینہ بیکم کر جیں۔ Sopied From Will 213 والما 3 Copied From Will 213

"آجائي نا... بل كرناشته كرتے بين-نازو آلي كے ساتھ آخرى ناشته-"نيلم خودى كه كرائى-"لگتا ہے جھے بخار ہو كيا ہے-" نائيد نے تليے سے نيك لگا كر بيٹھتے ہوئے اطلاع دى تونيلم نے بے ساختہ اس كمات كواتف حوكر كما-"السيدواقعي- آب الله ك منه باته وحوليل- ين آب كا ناشته يميس في اقى مول اورساته ين كولى میلید مجی-"ملم نے پارے کماتھا۔ "ناشته نهیں صرف جائے۔" ٹائید نے ٹوکا۔ "اونمون \_ خال بید جائے بیس کی جمید بھی لین ہے توجائے کے ساتھ دورسک لیس-"نیلم نے قطعیت سے کماتو ٹانیے نے اسلم موندلیں۔ تیلم نے جانچتی نظروں سے ٹانیے کودیکھا۔ ''جب آپ آئی تھیں تو ہوی فریش اور زندہ دل تھیں۔ اب تو ہوی ڈل می ہو گئی ہیں۔'' ٹانسیے نے چونک کراسے دیکھا۔ تیکم کے چرے پر مخلصی تھی ارم جیسی مطلب پرستی اور خود پسندی کانشان "اكر آب ائذنه كرين تواكيب إت يوجهون؟" نيلم في جفيك موت يوجها-"بال... يوچھو-" فانسيلكاسامسكراكريولي-" آپ کی غون بھائی ہے رات کے فنکشن میں اڑائی ہوئی ہے؟" تیلم نے جو پوچھا وہ ٹانید کے وہم و گمان میں بھی سیں تا۔اس کی مسکراہٹ مٹی۔ ''ارم نے تفصیل بتادی تھی بجھے۔" نیلم کو پاتھا کہ وہ کھل کے بات نہیں کرے کی مواس نے مختاط لفظوں میں کہا۔ تمریبہ نہیں بتایا کہ ارم نے رات سب کے درمیان بیٹھ کر کس طرح نداق آڑاتے ہوئے ٹانسید کی عون سے بد تمیزی کا واقعہ سایا تھا اور آئی جان نے ٹانیہ کے لیے کتنے ہتک آمیزالفاظ استعمال کیے تھے مجن سے ارم کواور شہر ملی تھی۔ "میری سمجھ میں نمیں آباکہ آپ کوعون بھائی سے مسئلہ کیا ہے۔ آئی مین وہ استے کیئر مگ ہیں۔"فیلم سجیدہ ٹا سے نے تولتی نظروں ہے ایسے دیکھا۔جس انداز میں نیلم نے بات شروع کی تھی میں کے بعد ٹانیہ اسے مراجع · بيجي "كه كريات ال سين على صي-"وواس رشتے پر راضی نہیں تھا تیلم۔" ٹانیے نے سے ہوئے آثرات کے ساتھ کہا۔ "مريم ده راضي موسك تفي آلي-"سلم بساخته بولي-"ہاں ہو گیا تھا راضی۔میری عزت نفس کوروندنے کے بعد۔" ٹائید نے استہزا سے کہا۔ "وہ آپ کے شوہر ہیں منگیتر نہیں ہیں آئی اکہ جن کی ذراسی بات کو ول پہ کے کر آپ رشتہ تو ڈیے کا سوچے "آس نے مجھ سے شادی تو گرارم سے شادی کرنے کا کہا تھا یہ بات شہیں بتا نہیں ہے شاید۔" ٹانید نے تکمنی ےاےبادر کرایا۔ "وہ واقعہ توسب ہی نے سنا ہوا ہے ۔۔ یہ تھیک ہے کہ جلد بازی میں عون بھائی سے علطی ہوگئ جمر محراشیں فورا "بی ای اس جلد بازی میں کی تی علطی کا حساس بھی ہو گیا۔اور میرے خیال میں انہوں نے آپ سے سوری کمہ دیا ہو گا۔ "میلم نے ملکے تھلکے انداز میں کویا بات ہی ختم کردی۔ ثانیہ تو تڑپ ہی انتھی۔

\$2015 C. F. 2012 & SISCHED

"ارے نہیں ریاب!ایکچو کیل ایسها ملازشن کوسپردا تزکرتی ہیں۔حمیس بنایا تھا نا۔عون بھائی کی کزن ہیں بيد" ذارات مزيد برداشت ميس موا تولول الحي-سفینہ بیکم نے تاکواری سے اسے دیکھا۔ اور جماتے ہوئے کہا۔ الا الموالي الوكري موتى ارابير موجاب اسشنف" "بالكل تعيك كهرري بين آنئ!"رياب في لقمدويا تعا-معيذ لوكويا كمي مجتمع كي طرح ساكت بينا تعا-وه جريد كى بملى منزل يد تقالت يد كعنك المحمد لكدب إلى يا برك؟ جواب حيرت الليزب جواب بیرت سیر۔ اے بیرسب تماشا چھانمیں لگ رہا تھا ملینی برا لگ رہاتھا ؟ تو حاصل جمع کیارہا؟ وہ خود شنای کے دیش سوالوں میں الجھا ہوا تھا محواس میں لوٹا تو ایسہا کو جیزی سے لاؤنج کا دروازہ کھول کے جاتے دیکھا۔ ے دیں۔ "اے اڑی۔ "سفینہ بیکم کی کرخت آوان۔ محمدہ بلٹ کرنہ دی تھی۔ "اوہو - برا نخراہ اس کا۔ کالج میں بھی ایسی تھی بظا ہر معصوم اور خاموش محراندرے پوری تھی۔"ریاب نے تؤت سے کمال معمز عجيب ى كيفيت كاشكارا عد كمرا موا-"و کھے رہے ہوتم ایں اڑی کی اکر معید - نکال با ہر کروں کی میں اسے چھرمت کمتا بھے بچھ سے بید تهذیبی ذرا مجى برداشت سيس بولى-"سفينه بيلم نے سرد سج من اسے سايا-میں فریش ہوکے آیا ہوں۔" معيداس فضام لكانا عابتا تفامه معذرت خوابانه كهتاني الغور اديري سيزهيون كي طرف بريع كميا- وه دل كي عجيب كيفيت بالنس كيالهي كمبرابه شيا بحرضيب يانيكى كوئى كيفيت ولي كوريان اوراداس كردين والى اس فواش بین کائل کھول کرمند پریائی کے چھینشار ہے۔ توجلتی آ تھوں کو قرار سا آگیا۔ توليد سے مند ہو مجھتے چند کمری سائسیں لے کراس نے اندری کٹافت کو کم کرنے کی کوشش کی اور پھر خود کو تھوڑا و المار و الان المعدد احمد الله المراح ملاقع تمهارا صرف مجوري كارشتها اس مريد موارمت كروسياس نائدر كے بيدار اوت المحصمعيذ كوسلان كى خاطر تعيكما شروع كيا-"بيدودانك برس كوجيرے من اپن بال كى تكامول ميں كركيا۔ بعائى بس كے سامنے شرمندہ موا ميں اپن زندگی کافیصلہ آزادانہ شیں کرسلیا جب تک کہ اس کادم چھلامیرے ساتھ ہے۔ "اس نے بخی ہے سوچنا جایا۔ مراسے جرت ہوئی۔ بیجان کرکہ اے اس سارے تھے سے تکلیف محسوس ہوری تھی۔اوروہ خود کو تھیک تحيك كربحي سكون محسوس شيس كردبا تفا-"فاركيث اين-يس في تواسي أزادى ويدر كلى ب وه اين زندكى كالجهاس فيعلد كرف اورجائي بال مين تو آئنده زندگي من صرف رياب كوجم سفرد يكنا چاجنا هول يستايد-وه ذبهن مساويها مراد كو جعظنے كي خاطر مستقبل كانقشہ لينجنے بيشاتوده بھي نامكمل لكلا ول ميں رہنوا لے تو كئ ہوتے ہیں مرس کے حوالے بدول کیاجا باہور بہت خاص ہوا کر باہے۔ توكيارياب احسن اس مقام تك الجمي شيس بيني تفي معيد خود بعي الجمين كاشكار تفا-

ا بسیاے نظر شیں اٹھال کئی۔وہ بنادیکھے بھی پتا سکتی تھی کہ رہاب اس دفت مسکرا رہی ہوگی۔ "كيامطلب آئي-كياويولى باس كى؟"رباب كى جرت زره آوازاس كے كانوں ميں يزى-زارانے تنبيهي نظرول سال كوديكها-اس رباب سامنا بيهاكي كوشالى يندمس أباي تعى-"كام كرتى ب حارب كركا - نذراب ك ساتھ فل كر-" سفيني بيلم في اهمينان سے رباب كواس كا "رینک" بتایا۔ تووہ ہے اختیار سیدھی ہو جیتھی۔ ایسیا کودیکھا بجس کی رنگت میں زردی کی کھل کئی تھی میں کے وونول بالتمول في صوف كيشت كوديوج ركها تعا-وہ شرمسار تھی۔یا شرم سے مرحاتے کو-"بومن ... نوكرانى بي آب كى؟" بین بین و دراس میرا فی کی ایکتنگ کی۔ سفینہ بیگم سے کنفرم کیاتوانہوں نے نفاخرانہ اثبات میں سم بلایا۔ ''چہ۔ چہ اوراس ''جاب '' کے لیے تم کالج میں میرے مقابلے براتر آئی تھیں۔ یہ تھاایک پوزیشن ہولڈر کا مستقبل۔''اس نے استہزائیہ نظروں سے ایسہا کوریکھتے ہوئے''جھائے ''چبونے شروع کیے۔ وہ زمین میں گزری تھی۔ مگر گزنانہیں چاہتی تھی۔ تب ہی آنسو پہنے ہوئے بری ہمت کے ساتھ پھیکے لیج میں دار "بدنصیبی ڈکریاں دیکو کرنسیں آیا کرتی ریاب!اورندہی ہرخوش نصیبی پوزیش ہولڈرز کاستعبل بنی ہے۔ \* به تونفیب بلکه بردے بی نفیب کی بات ہوتی ہے۔" و"اچھا"اچھا۔اب به فلفه لپیٹواور ریاب کے لیے چائے بناؤ۔"سفینہ بیکم اے اچھی طرح ذلیل کرنا جاہتی ہے۔" وه چائے پالیوں میں نکال رہی تھی جب معید احمد اندروا علی ہوا اور اس نے اونچی آواز میں سلام کیا۔ ایسیا کا ہاتھ ارزااورج آئے پرچ میں کری۔ ایسہانے جائے کی پیالی ریاب کی طرف برحائی۔معیز اس کی پشت کی طرف کھڑا تھا۔ایسہا کو پہچان نہیں یلیا۔بوے قریش انداز میں ریاب سے بولا۔ " مَنْ فَ كُمَا تَعَامِي رائے ہے كِ كُرلول كاشہيں وي منصوب الكر تنس-" " آئى نو - يو آرسوكيئرنگ معيو - ليكن ميں بہت زويك آئى ہوئى تھى اور پھر كا ژى بھى تقى ميرے پاس-"وہ بری خوب صورت مسراہث کے ساتھ کمدری تھی۔ "اوك نيكسف تائم \_"وه مسكرا ربا تفا- أيسها كواس كى آواز اندا زه بوا-ا اين باته باقد باول ارزت

"جَنَى جَمِعَ آبِى كام والى بحت پند آئى بمعيز-"ريابى آگلى بات تے جمال ايسها كاحلق ختك كياويرس جميره نكا

واتن يرهمي لكسي بلكه بوزيش مولدر كاموالى كمال ملتى ب آج كلي-"وه محظوظ موت بمسك كبرراي تقي-سفینہ بیلم کے ہونٹول پر بھی مسکراہٹ تھیل رہی تھی جوروہ تر چھی نگاہوں سے معید کے باٹرات بھی دیکھ ربی تھیں۔ابیسانے خاموش بیٹی زار اکوجائے تھائی اور پلٹی متب معیزے اے دیکھااور لحد بحرکوس ہوگیا۔ و کیا ہے کرتی ہیں مینے کا آئی ؟" رباب لطف لے رہی تھی۔ یہ وہ کینکی بحرالطف تعاجور دھائی کے مقالبے میں وہ بھی عاصل میں کرسکی تھی۔

经2050年214 出350年起

دولين والجسط 215 جوري 205 Copied Fron

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

رباب وائے کے بعد خوش کیاں لگانے کے بعد رخصت ہوئی تومعیزاے کیٹ تک چھوڑے آیا۔ "رات م كمال كئے تصاب حرافہ كولے كر؟" لاؤر بي اتن المسفينه بيلم في أواز من يوجها توده محلك كيا-"لال\_"زارافياحقاما"الهين أبسر عيكارا-"ما الأكلا كلون دوتم لوك باكه تم لوكون تك ميري آوازنه يهنج سك-" وه غصب بوليس-"الما...ا سے بخارِ تھا۔ واکٹر کیاس کے کیا تھا۔ حالت بہت خراب تھی اس کی۔"وہ چورساہو کیا۔ "مرتونهیں رہی تھی ناوہ۔و مکیہ لووند ناتی پھررہی ہے میرے سینے پر۔" " لما بلیزاب جب تک ده بهان ہے کادار تول کی طبیع تو نہیں پھینک سکتے نا۔ "زارا کامل ماں جیسا سخت نہیں تعا-بلکداے توخاموش طبع ی وہ الری بے ضرر ہی گئی سی-"فارگاۋسكسالالاندردى مى كوئى چيزمونى ب-"معيو في عاجز آكركها-وديجه مت ردهاؤ-"وه تقارت سيوليل-"طبیعت نمیں اس اوک کی نیت خراب ہے۔جب تک اس کے مندیہ طلاق کے تین لفظ نمیں مارد مے وہ مجى يسال ہے ملے كى بھى ميں۔ ارب تهمار عباب كوكيا كمول ميں۔ پياس لا كھ ولو آكيا اس كے اكاؤنث ميں۔ مانوشیرے منہ کوخون لگ کیا۔ لاکھوں کی آسامی ہوتم۔ اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑے کی وہ بھی۔ "معیزگی کنیٹیاں سلکنے لگیں۔ "بے فکرریں آپ تن" قابل "نسیں ہے دہ کہ الیم بری بری پلانگز کرسکے۔" "از پھر تھیک ہے۔ مجھے بھی کرنے دوجو میں کررہی ہوں۔ خبردار جو کوئی چیمیں پولا ہو تو۔"انہوں نے غرا کر کما "آب جوجی میں آئے کریں۔ میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کو۔"وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کیا تھا۔ "الما-اكراس سارے معاملے كى اصليت كارباب كوعلم ہو كمياتو قيامت آجائے كى-" "ای لیے تومیں کہتی ہوں کہ یہ منحوس لڑکی اس تھرہے دفع ہوجائے تکر جھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو بدلاکارباب کے ساتھ پینگیں بردھارہا ہے اور دوسری طرف اس لڑک کو بھی طلاق شیں دے رہا۔ جانے اس کے ول من كياب-"سفيذ بيلم في سرتمام ليا-یں بیا ہے۔ مسید بینے کے عرص کی ہے۔ "میں دیے ہی اس چکر میں بروی۔ آگر جمعے پہلے بتا ہو تا کہ بھائی نکاح کر چکے ہیں تو میں انہیں ریاب کی طرف راراکوائی فکر تھی۔ رباب اس کی تک چڑھی بلکہ" سرچڑھی" ند تھی اور اس کی ضد اور بٹیلے پن کے قصے وہ سفير كي زيا في سنتي رهتي تص-معید کمرے میں آگر بھی بے چین ای رہا۔ زندگی کے اس موڑ نے تواس کے سارے کس بل تکال دیے تھے۔ ہم بل زندگی کامزو تھکھنے والے کو زندگی مزہ میں جو جو کا میں گھ کتنی بی دروہ آئندہ زندگی کالا تحد عمل طے کر تارہا۔ تحریر منصوبے کے آخرین اے احساس ہو تاکہ انتیاز احمد

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

معیں ایا کیے کر علی موں فائیہ۔ جھ میں اتی مت میں ہے۔

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ووتم صرف کام سے انکار کرو۔ کل شام کی فلائٹ سے میں واکس آر ہی ہوں باقی سارا میرا درد سرہے۔ میں خود

مُنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 217 جُوري 2015 في

وہ جب جب معید کی گاڑی میں ایسیا کے جیٹھنے کا سین یاد کر تئی انہیں غصے کا دورہ پڑنے لگتا تھا۔ ان کے بیٹے کے چیچے ایک"بلا"لگ کئی تھی۔اوروہ ہرصورت تعویز ردبلا جاہتی تھیں۔ ہرصورت۔ "من سيس آول كي-"ا بنيسترى جاور ته كرت موسة المهاف كمانونذران جيسى سيدهى سادى عورت كى آنکمیں چرتے چیس-" تسال نول بیکم صاب وابیااے نال-" وہ خوفسے بولی۔ وہ جادر تہہ کرکے رکھنے کے بعد تیکیے تھیک کرکے سيد هي هوني أورنذ برال كوديكها-"تم ان سے کمدود کہ نہ مجھے اس نوکری کی ضرورت ہے اور نیہ تخواہ ک۔" نذر ال نے منہ کھولے چند ٹانیے جياس كىبات بحضي من الكائے اور جرا بات ميں سرمالا كے بلث كئ-ابسهااس کے پیچے برونی دروازے تک آئی دسمبری فعنڈی ہوائے اس کے رضاروں کو چھوا تو گظہ بمرکودہ كيكياي كن اس في تيز قدمول سے كو تھى كى طرف جاتى نذريال كود يكھا آور لرزتے اتھوں كويسے به بازد ليكينے موت بغلول مين دباليا-مربت جلد آہے معلوم ہو کیا کہ ہاتھوں کی ہے ارزش سردی کی وجہ سے نہیں تھی۔وہ دروا نوبرز کرکے جلدی سے اندر آئی۔ اتن ہمت دکھا تودی تھی ٹانیہ کے سمجھانے پر الکین اب آگے کیا ہو گا اور اس کا کیسے سامنا کرنا تھا بيدالله بي جانبا تقاب سد بی جات سات وہ ناشتہ بنانے کا سوچ رہی تقی جب تذریاں آگئی الیکن اب اس کی بھوک اُوگئی تقی۔ ذراى مت كبعد كمر خوف اورومشت

ان ہی لوگوں کے جھے میں سے وہ مضبوط مالی حیثیت اور ایک چھت کی ماکن بنی تھی اور اب اسمی کو تیما و کھا رہی تھی؟اس کے زہن میں منفی سوچیں چکرانے لگیں۔ابھی وہ اٹھ کر کو تھی جانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ بیرونی دروا زہ کھلا۔

وہ خوف زدہ ی انجھل کر کھڑی ہوئی۔ خصے ہے حال ہوتی سفینہ بیکم اوران کے پیچے افزاں وخیزاں تذریاں۔

"تم ب دو منه کی از کیاسان بمکوژی اور باب شرابی سی اصلیت ب ناتمهاری اور یی او قات به او پیراتی آکژ س بات ي و كهاراي مو؟"

سفینہ بیکم گرجیں توان کے اندازے زیادہ ان کے انداز تفتگونے ایسہا کاخون مختک کردیا۔ "میں نے ۔۔ میں نے حمیس بلایا اور تم نے انکار کردیا۔ تمہاری جمت کیے ہوئی ؟"سفینہ بیکم کے اندازے

لگ رہاتھاکہ وہ ایسہاکے چیتھڑے اڑا دینے کے موڈیس ہیں۔ ایسہاکونگازیان کے بجائے مندمیں چڑے کا نکڑار کھ دیا کیا ہو "بشکل لڑ کھڑاتے ہوئے بول۔ وسيس يرهنا جابتي مول آھے۔"

وجواس بند كرو- تهاراباب كون ى جائيداد چھو رك مراب تهارے ليد آوارهال كى آواره بنى سال نے بھی ایسے ہی کسی آلو کو پھنسایا تھااور تم نے بھی دی کام کیا۔"

سفینہ بیلم کے لب و لیج میں حقارت تھی۔ نفرت تھی۔ ایسی نفرت جو اس کے وجود کونیلا کیے دی تھی۔

خوين دُالحِيث 219 حوري 2015 ي

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

تهاراالد مش كرواؤس كى-" فاسيات كما واليسها كول كواس كى واليس كاس كريك كوند سكون الما-"اگر معید نے اعتراض کیاتہ۔ ؟" وہ جھبک کر بولی۔ "اعتراض اس مخص کے انے جاتے ہیں جو خود رائٹ پہ ہو۔ جن کے اپنے قول دفعل میں تضاد ہو 'وہ کیا کسی پہ اعتراض كرس كية " فاندية كوكى خاص الرنسيس ليا تعادات معجماتى دى اور آخريس جواسة كماده مارى بات چيت بر بعارى "روهو لكهوا درائي ياوس يه كمزے موكرسب كوبتا دواب باك برفض ابنا تعيب لے كربدا مو آ ہے۔ كى کے والدین اعظے نہ ہوں تو ضروری شیس کہ اولا و بھی بڑی ہی ہوگ۔اور معیز احر کو بھی توبتا ہے کہ اسے جس "سمارے" بربت ممندہ ممان علی بغیر بھی اس معاشرے میں سروا سو کر عتی ہو۔" " میں مہیں کر علی ٹانسیہ۔" وہ کمزور کہجے میں یولی۔ اس کا ول تو ٹانسیہ کی باتیں سن سن کردی کھری کھائی میں ڈویتا جارہا تھا۔ جب عمل کاوقت آ ٹاتووہ کیا خاک کریا تی۔ ''تم کردگی بیا۔ ورنہ یہ لوگ تہماری عزت تھس کو تار نار کردیں ہے۔ آگر سراٹھاکے نہیں جیوگی توبیہ لوگ پیشہ تهمارے الباب کو گال ویں کے۔اپ آپ کو این مال باپ کو گالی مت بنے دواہد ہا۔" ٹانیہ نے اپنے لفظویں پر زور دیتے ہوئے کما تواہد ہاکی رکول میں دوڑ ماخون یک گفت بیٹے لگا۔ ورمين سيس بنخدول كي فانسي-"

ودتم بهت مضبوط مواسها تهماير عياس محت ، خوب صورتى ب اوراب بير بحى ب- تم كيول وروكى ے۔"الاسے اسے شاباش دی تھی۔ الوراكر معيز تي محصيمو دوالوسي "ووهيي يرائي-"اس مخص نے متہیں اپنایا ہی کب ہے اوسیا۔ مخص آیک کاغذی کارروائی کی متی اوراب اس سے بھی جان چیزانا چاہ رہا ہے۔ تو تھیک ہے۔ اللہ نے متہیں رہنے کا محکانا اور پیسہ دے وہا ہے متمہاری زندگی کی راہیں متعین ہوگئی ہیں۔ اپنی حکمت عملی بناؤ۔ زندگی میں جو بننے کا خواب دیکھا تھا ؟ سے مکمل کرو۔ زندگی معیز احمد ہی کانام

فانيد في اب ابنا اجماعاصاداغ خرج كيا تفااور بريات اس كى سجه من بهي آئي تقي اور بريات ول يبعي كلي

"وہ میری زندگی میں آیا تومیری زندگی کوا یک نیارخ "ایک نیا موڑ ملا۔ تم کیسے کہتی ہو کہ وہ زندگی شیں ہے؟" رات بستریہ کینے ٹانیہ کی باتوں کو سنجیدگی ہے قابل عمل کردانتے ہوئے ایس سانے اس آخری تقیمت کونا قابل عمل قراردے كركسنے نكال ديا تھا۔

"نذراب دوائر کا بھی تک نہیں آئی۔ یس نے کما بھی تفاکہ نوبج تک اے یمال ہونا جا ہے۔" سفينه أكلي منع زياده فارم مين تحيي-" پاتئیں۔ ہوسکدا اے اوس دی طبیعت خراب ہودی۔" نذریاں نے ڈسٹنگ سے اتھ ردک کرکھا۔ و جاؤاور مسیت کے لے آؤات یمال-"سفینہ بیلم نے دانت پیے۔

المنافق والمنافق المنافق المن

" چھوڑ دو بھے معید ۔ آج میں اس رزیل کو زندہ خمیں چھوٹدل کی۔اس کی ہمت میرے منہ کو آرہی ہے۔ میرے مکروں پر بلتے والی میری برابری کے دعومے یا تر آئی ہے۔ معيد في ان كودول باته استا تمول من تعام ر مع تعد "اس كى كيا تجال ما جوية آپ كے مقابلے يہ آئے۔ آپ چليس يمان سے "وہ انسيس فعندُ اكرتے ہوئے بولا۔ تودہ مجلیں۔ "تم نے سانسیں معید ایر کیا بکواس کررہی تھی۔ تم پوچھتے کیوں نہیں اس۔" "تم نے سانسیں معید ایر کیا بکواس کررہی تھی۔ تم پوچھتے کیوں نہیں اسے ذرا معیذ نے اس کی طرف دیکھا ارادہ می تھا کہ سفینہ کوخوش کرنے کی خاطرات ذراساؤانٹ وے گا تحراس کی معیذ نے اس کی طرف دیکھا ارادہ می تھا کہ سفینہ کوخوش کرنے کی خاطرات ذراساؤانٹ وے گا تحراس کا خون سے ترہتر پیشانی اور نجلے لب سے چھلکتی سرخی دیکھی تیز کہتے میں بولیں۔ وہ معیذ کا تھنگنا محسوس کر چکی سے " بوچھو تا ۔۔۔ بوچھے کیوں نہیں اس ہے۔ " سفینہ بیٹم تیز کہتے میں بولیں۔ وہ معیذ کا تھنگنا محسوس کر چکی سے " ں۔ "بال ہوچھے۔ آپ بھی ہوچھے میراحسب ونسبد کیا آپ بھی اپنی ال کی طرح میرے خون کے طال یا حرام ہونے کی تقدیق چاہتے ہیں؟" وہ مرحاؤیا ہآرڈالودالی کیفیت میں تھی۔اس صورت حال نے اس کے تمام ڈراور خوف کودور کہیں سلادیا تھا۔ ''میں کہتی ہوں معید اِبھی طلاق اس کے منہ پہ مارو۔اس برتے پہ یہ انتا اکثر رہی ہے تا۔ ٹکالواسے اس کھر " یہ مجھے طلاق دے بھی دیں تو بھی مجھے اس گھرے نکال نہیں سکتے۔" ایسیانے اس بے خوفی ہے کہا۔ " دیکھاتم نے بیدردی کا انجام ۔ آج ہمیں دھمکا رہی ہے ہیں۔ اس روز بکنے دیتے اس کو تو پا چاتا اے اپنی او قات کا۔ "سفینہ بیلم کالعبہ زیر آلود تھا۔ معیزے کھ کہتے سے سلے ہا ایسها اوکی آوازیس بول-"دبال بکنے کے بعد بھی بی ہو با۔جو یہاں" بکنے "کے بعد ہورہاہے۔" "ایسہا۔۔!" معیز دفعتا "غصے سے اولی آواز میں بولا تو لحد بحر کودہ جپ سی ہو گئے۔ تکریجر پرے حوصلے سے " توكياً غلط كما بي مين في آب كي مهواني آب بهي توقيت اداكر كي بي لائت تصر جيد "اس كي آكمون من جلن ہونے لگی۔ آنسو پینا کے کہتے ہیں پیدا بیسها مرادیے اس وقت سیکھا۔ "شفاب"معيز تأكواري بولا پھرسفينه بيلم سے كين لگا۔ "آب چلیں الما۔ کھرچل کے آرام کریں۔" ا بیسهائے اندر بیزروم میں جا کردروا زولاک کرلیا تھا۔معیونے ایک تظریند دروا زے کودیکھااور سفینہ بیگم کو میں بیاسی میں میں میں جا کردروا زولاک کرلیا تھا۔معیونے ایک تظریند دروا زے کودیکھااور سفینہ بیگم کو "إس الك كا يحد كومعيد إليه جمع إلى تحرين ايك بل بحي برواشت سي ب-" وہ کھیری طرف برصتے ہوئے تند کہے میں کمدری تھیں۔ حمرمعیز کاساراد حیان منبط سے گلالی برقیان فکوہ كنال أعمول اور لهوے تربتر چرے كى طرف تعاب سفینہ بیم کوزارا کے اس چھو ڈکروہ مرے نکلنے لگاتوانسوں نے بے قراری سے اسے بکارا۔ " آرہا ہوں ماالج جاکے اسے دیکھوں مہت خون بسد رہا تھا اس کا۔" وہ سجیدہ تھا۔ Copied Fron Will 221

"أنى پليزي" برف مو تاوجودمال كے نام سے تكلنے والى حرارت نے بلملاديا۔ باختيار بى وہ چينى تھى۔ "ميري بال كو يكومت كهير-" اوراس كى زبان سے نكلنے وآلے الفاظ سفينير بيكم كا خصر نكالنے كابيات بينے انسوں نے آھے بروے كے ايك زور دار تھٹرابسہا کے مندیہ مارا تووہ از کھڑا کر چھیے جاکری۔اس کا سرسینٹر میبل سے ظرایا تھا۔ دردى ايك تيزاراس كوجوديس دو دي-نذبران جوابس تک خوف ہے دم سادھے اس پیاری می اڑک کی درگت منے دیکھ رہی تھی ہے اختیار اے سنبعالنے کو آگے برحمی اور اے اٹھا کر سیدھا کیا۔ تواس کی پیشائی خون سے تربترو کید کرحق دق رہ گئی۔ "چھوڑوداے نذرال-"سفینہ بیکم کرجیں۔تواس نے کھبراکر کہا۔ "خون نكل رباا عالين دابيكم صاب" " پتائسی طلال ہے یا حرام این ہاتھ تایا کے مت کرو۔ اور جلوا تھوتم چل کے کام کروایا۔" وه تقارت بي بوليل اورانداز من أس قدر محكم تقياكه نذريان كومسكى اليسهاكوچمو وكرا فيمناي برا-السهانے اپنا دویٹا پیشانی یہ دیا کے رکھا' زور دار تھیٹرے اس کا ہونث اندرے بھٹ کیا تھا۔اس نے اسو کا ذا تقدمند من كلتابوا محسوس كياتفا-نذرال ندجائي بوع بعي ديال سے چلي تي۔ "اب توحميس اپني او قات الحيمي طرح بها جل عني موگ-"سفينه بيلم ي سفا ک پر اس کي بناه کن حالت نے کوئي اثر تهين والاتفا- مسخرے بوليں-اور پھردہ ہواجس کے بارے بیں انہوں نے سوچاہی نہیں تھا۔وہ زورے چیخی۔ "ناں۔جانتی ہوں میں اپنی او قات۔"اس نے دویٹا پیشائی پرسے بیٹایا تو وہ خون میں بیٹیا ہوا تھا۔شیشے کی سینشر نبیل کے کنارے نے اس کی بیشانی کوہری طرح زخمی کیا تھا۔ تمراسے اب اس زخم کی پروانہ تھی۔یہ زخم توجسمانی تر سیسی میں میں میں میں میں انہوں کی بیشانی کوہری طرح زخمی کیا تھا۔ تمراسے اب اس زخم کی پروانہ تھی۔یہ زخم توجسمانی تھ تال برداشت۔ اصل ذخم تووہ تنے جو سفینہ بیگم کی زبان اس کی روح پر لگاری تھی ۔ جسم کے زخم تو کچھ دہر سے ہی سمی مگر تھرہی جاتے ہیں ملکین روح کے زخموں کا مداوا کیا؟ وہ ان کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے ابیسہا کے انداز میں اثر آنے والے باغی بن کو یہ سرعت محسوس "اجھا۔"واسترا ےمكرائيں۔ "میں بھی توسنوں۔ کیاہے تمہاری او قات۔ دو کو ژی کی لڑگ۔" "میری او قاتِ پہلے جو بھی رہی ہو مسزا تمیا زاحمہ۔ تکراب اس دو کو ژی کی لڑکی کی او قات میہ ہے کہ یہ آپ کی بہو اورمعيز احمركي متكوحه ده زورے چیخی-سفینہ بیکم نے اس سے ان الفاظ کی مجمی توقع نہیں کی تھی۔ ان کاخون رکوں میں الملنے لگا۔ "الوکی چیخی ہے۔ حرام ہے." وه مغلظات بمن اس برنون يون كو تفيس بب نذيران كاكماني اطلاع بربعاك كر آنامعيذ مال اورايسهاك ورمیان آگیا۔ان کا ہاتھ معید کے سینے بربراتھا۔ "ماہ۔!"معید نے بیٹین بحرے است سال کود کھا۔

3005 CAN 220 ESTA

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY
FOR PAKISTAN



وه اب بالتمول پر میڈیکل کلوزچ د مارہا تھا پھراس نے جنگ کراحتیاط کے ساتھ اس کے زخم پر چیکے بالول کو پیچھے منایاالیسهانے آعصیں موندلیں۔ اس كے لمبوس سے اشتى خوشبونے اسماك بور بوركوم كا وائن يدودالكاكراس كے زخم كوصاف كررہا فالم شكرخدا تا عول كي نوبت منه آتي تهي. اس کے پاتھوں کاکس ایسہا کو اپنے استھے یہ محسوس ہو رہا تھا۔اس کی سمانسوں کی دهیمی می آوازاور تیش۔ مال خاموتی تھی۔۔ بولتی خاموشی۔ مید مسسب میں بوسکون آور تھا۔اس کے عمول کی اخیر تھا۔ معمد في اس كى بلكول كى لرزش ديلمى اورخود اعتراف كياده بهت معصوم اورخوب صورت الركى محى-اوراس سوية ك وين مي ارات بي معيد كوزنك مالكا وولى الفوريجي مثا اوريك كر كلوزا بارف لكا الها في أستد ا تعسيس كمول كرد يكهاوه ميذيكل باكس بيس چيزس سيث كروبا تعا-ات نگابات كرنے كايى سيج موقع ب-اب جبكه بيپيندوراباكس كل بى چكا تفاتوده بيد موقع كنوانا فهيں جاہتى "هيل روهمناجا بني بول-" وہ بے ساخت ہولی توسعید نے جو تک کراس کی طرف دیکھا۔ ایسھانے وضاحت کی۔ "میں اپنی ایجو کیشن کمپلیٹ کرنا جاہتی ہوں۔" وہ سی جھے ہوئے لیج میں بولی تواس کے پی زودہ اپنے کود کھے کر معيد شرم سارسا بوكيا-میں سرا میں ہولا۔ "مول۔ انجی بات ہے۔"وہ مختفراسبولا۔ تمرجانے ہیلے اسپیا دوبانی کرانانسیں بمولا۔ "انگین حالات تہمارے سامنے ہی ہیں۔ اس کھرمیں تہماری کوئی میکہ نہیں ہے۔ جننی جلدی اپنے مستقبل کا ملەكروكى تىمارے حق مى بىتر بولاك" وہ اس پر ظاہر نمیں کرنا جاہتی تھی کہ اس کی بات نے ول کو کتناد کھی کیا ہے سوچیشانی کے زخم کوچھو کرسک "مير بين كارر كى بيس مس ف-دوده ك ساته ايك لينا ورديس افاقه موكا-"معيد فيا مرتكاتي موت "اورول كوروكاكيامعيز الحمد؟" اس كول في يتحصي الى دى اوروه پيوت بيوت كررودى-وميس تو كمتى بول كدا بهى مزيد پلحدون ركوتم يهال-" گائی جان نے اپنے سارے لاڑ عون پر ہی کٹا دیے تھے۔ ٹائید اجمی اینا بیک پیک کرے اسمی تھی۔ لاؤ کے میں ہے پہلے اے مانی جان کی آواز آئی۔ تواس نے سرجھتکا مجروہ کوریڈور ہی میں رک کئی۔وہ عون کا جواب سنتا التي تھي۔ كل وليمه كھاكروه لوگ فارغ ہو يكے تھے اور اصولا" آج رات الہيں يهال سے نقل جانا تھا۔ " كرسي من الى جان في الحال والتي من جمشي را الفي تصل " ووبولا تو الديك جان من جان آئي-وواس منجلک احول میں مزید ایک بھی دن محمر تا حسین جاہتی تھی۔اس نے تو یساں سے جاتے ہی گاؤی ای اور الل كياس جانے كانيسله كرر كھا تھا۔ سفینہ بیٹی کامندہ رہے جیرت کے کھا۔ پھران کی کپٹیاں سلکہ تھیں۔
"کون ۔۔۔ کس کا فون نکل رہا ہے ؟"زارا کھرائی۔۔ سعید خاموش رہا تکرسفینہ بیٹم جلبلاا تھیں۔
"داغ تھیک ہے تمہارا۔ مرنے دوا ہے۔ خس کم جہال یاک۔۔"
"دومارے گھریں دوری ہے ؟ اے پچے ہوائو جوابوہ ہم ہی ہوں گے۔" معید نے انسیں احساس دلایا۔
"بہم کسی کے مراشے جوابوہ نہیں ہیں۔"
"اللہ کے مراشے توہیں نال۔"
وویا ہرنکل گیا تھا۔ سفینہ بیگم سما تھوں میں تھام کر پیٹھ گئیں۔
"کیا ہوا گا۔۔۔"
زارا تشویش ہے انسیں پوچھ وری تھی۔

ڈیٹر انسی سے کروہاں پنچائو دل وصاغ مسلسل آیک جنگ کی ذدیش تھے۔ دل وہاں جانا نہیں بھا پتا کھی نامیا ہیں۔

وہ فرسٹ ایڈ ہاکس لے کروہاں پینجانو دل وہ ماغ مسلسل ایک جنگ کی ذدھیں ہے۔ کروہان جانا نہیں چاہتا تھا محروہاغ مصرتھا کہ اے ایک ہے گناہ انرکی کو یوں ہے یا روید وگار نہیں چھو ژناچاہیے۔ معید کے تو وہم و کمان میں بھی نہیں تھا کہ سفینہ بیکم ایسیا کے ساتھ اس قدر کراسلوک کریں گی۔ وہ رو نبین کے مطابق آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب نذریاں گھبرائی ہوئی اس کے کمرے کا دروا نو کھنگٹا کراند رہ آئی۔ ''اوجی ۔ جلدی کرو۔ بیکم صاب نے اوس بی بی نوں زخمی کردتا اے '' وہ یو کھناتی ہوئی تھی۔ معید پورے کا پورااس کی طرف کھوم کیا۔ ''کون۔ کس نے کس کوزخمی کیا ہے ؟''

"او بیگم صاب نے اوس کرائے وار بی بیاب، "او بیگم صاب نے اوس کرائے وار بی بی نوں۔او نسال واخون نکل رہیا اے۔" نزیرال اے اپنا مانی الضمیر سمجھانے میں کامیاب رہی تھی وہ چو نکا۔ "اوشٹ۔۔۔ یہ ماہمی تا۔۔"

وہ بھاگ کرانیکسی میں بہنچاتھا۔اور پھرا ہے ہا کا حمطراق بھراانداز دیکھااور سنا۔
''اس لڑکی کی بیاد قات ہے کہ بیہ آپ کی بہواور معیز احمد کی منکوجہ ہے۔''
اس کے دل کی حالت کچے عجیب می ہوئی محرصورت حال پھیے ایسی تھی کہ وہ مزید پھیے سوچ نہیں سکا۔ور حقیقت اس وقت ایسیہا کی حالت دکھے کرمعیز کوافسوس ہوا تھا۔اور اب وہ میڈیکل یاکس کے کروال پہنچاتو ہیروئی وروازہ کھلا اور بیڈروم کا دروازہ ہنوز بند تھا۔یاکس سینٹر نبیل پر رکھ کروہ دروازے کی طرف بڑھا تاب تھماکر دیکھاتو وہ لاک کھلا اور بیڈروم کا دروازہ ہنوز بند تھا۔یاکس سینٹر نبیل پر رکھ کروہ دروا خال ہوا تو وہ اپنا دویٹہ پیشانی یہ دیا کے نہیں تھا۔ کلک کی تواز کے ساتھ کھل کیا۔ معیز دروازہ دیکھیل کراندروا خال ہوا تو وہ اپنا دویٹہ پیشانی یہ دیا کے درکھ بیڈرپ سرٹکا کے نبیج کارہٹ یہ بیٹھی تھی۔معیز جیزی سے آگے بوسااور پنجوں کے لیاس کے پاس بیٹھ کیا۔
''اس نے بکا رہٹ یہ بیٹھی تھی۔معیز جیزی سے آگے بوسااور پنجوں کے لیاس کے پاس بیٹھ کیا۔
''الیسیا۔۔!''اس نے بکا را۔

قیامت بھی آجا آل توہ افتی حران نہ ہوتی کہ وہ توبر حق ہے۔ محمد معیز کابوں واپس آنا اور نری سے پکارتا۔ اس نے جھکے سے سراٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ ان کے جھکے سے سراٹھا کے اسے دیکھا تھا۔

"المُو مع تمارا زم كمناب"

معید نے کمانواس کی آمکھوں میں آنسو بھر آئے ٹمکروہ خاموشی سے اٹھ کراس کے ساتھ لاؤ بجیس چلی آئی۔ وہ صوبے پر بیٹمی-معیز میڈیکل ایکس میں سے پائیوڈین اور کاٹن نکال رہاتھا۔اوروہ مجسمہ نی بیٹمی تھی۔

15 2015 G. 20 2022 C. 25 8 00 3 2 2 2 3 1

مَعْ خُولِين دُالِجَتْ 2015 جَوْري 2015 الكالم

ٹالی نے بے ساختہ چکرا کر دیوار کو تھا ا۔ یہ بھی تورشتوں ہی کے جرے تھے۔ الوك سين بد لتف بيه حالات بين جوان كے چروں سے نقاب آثار كران كى اصليت سامنے لے آتے ہیں۔ " الى ... من مجبور مول "عون سجيد كى سے بولا كار ام كى طرف ويلعظ موسئ بولا۔ " تحراب طل کے باتھوں۔ میری کنیٹی یہ کوئی بندوق میں رکھی ہوئی ارم۔ ثانیہ سے میں اپنی زندگی میں تو جھی یہ رشتہ تو ژنا سیس جاہتا۔ میں اس رشتے کو اینے دل وہ اغ کی یوری رضامندی کے ساتھ پیند کرتا ہول اور جھانا ا المامون- تم جانے من غلط منميوں كاشكار مو-" آخر من اس كالبجدب رخي ليے ہوئے تھا۔ "هي چارامول-الجي هي تجهايناسامان بيك كرناب-" وہ سیڑھیوں کی طرف برمھااور تیزی ہےاوپر چلا گیا۔ارم پھوٹ پھوٹ کررونے گئی۔ تاتی جان بو کھلا کرا ہے۔ ہو جھل ساول کیے ٹانید واپس اے کرے میں آئی۔شام کودہ سب مل کرار پورٹ کے لیے نظے توارم الميں خدا حافظ كہنے موجود سيں تھي۔ ٹانیہ جب سیم ہے می تواہے خودے جھینج لیا۔اے خوب روتا آیا۔ مقد عقل عمري ميراث شيس مواكريي-وہ خود کو بہت عقل مند عجمتی تھی ہمرا یک سترہ سالہ لڑی نے اسے بتایا کہ عقل عمرے نہیں۔۔۔ عالات کا کھکی انگوں سے مشاہدہ کرنے ہے آئی ہے۔ اپنے معاملات کوغیرجانب داری سے پر کھنے ہے آتی ہے۔ "فاروات....؟"وه مسكراني-"فارايورى تىھنىكى ... " فانىيە بىيلى پلكول سىك مسكرادى .. وميس الى شادى يه آب دونول كالشظار كرول كى- "ده شرارت سے بولى تو يا سيدنس دى-انسیں اُر پورٹ میک جھوڑنے شایان جا رہا تھا۔ قاران بھی ادھرادھر ہو گیا تھا۔ عون سب سے مل کر فرنٹ میث پر آبیشا۔ تانیہ مجیلی نشست پر تھی۔ سارے راستے وہ شایان سے محو مفتکورہا، محر بعول کر بھی تامیہ کو میں ای قابل ہوں۔وہ بھیکی بلکوں کے ساتھ کھڑی سے با ہردیکھتی رہی۔ اسلام آبادے کراجی تک کے سفرے دوران بھی دہ سنجیدہ اور پر تکلف سارہا۔ اور ٹانسیہ کورہ رہ کریاد آ کا رہاکہ اس نے تازیہ آئی کی ایوں والی رات عون کی کس طرح انسلام کی تھی۔ ایر بورٹ پر خالوجان کا ڈی لے کرموجود تھے۔ کرم جو تی ہے طے و کھرچلونا۔ اپنی پھیجوے میں ملوحے ؟ معون نے پہلے اسے ڈراپ کرنے کا کما تو خالوجان مسکرائے الكل أول كا- الجمي كالرياس ميس بواليي يرمسكم بن كا-" مون نےوضاحت دی۔اوروہ راستے ہی میں اتر کیا۔ الأرك \_\_الله حافظ\_ وكى ميس اينابيك تكال كرود خالوجان سے الوداعي ملا قات كررما تعاب اور ٹانیدای کی ایک نگاہ کی منتظری رہی۔اس کاول دیدے کی اوپ رکھا قطرہ قطرہ بکھل رہاتھا۔ مرشاید جاہے الكارى بىل كى ھى۔

اسے لک رہاتھادہ اپنوں سے جانے کتنادہ رحلی آئی ہے۔ "عون بليز ... بيضت مين دن بي كتن موت بي- ان كو بيج ددوايس- تم توجهي كبهار آت مو-ابسي تواتي جلوں کی سیر کرنی تھی تسارے ساتھ۔" برارم تھی۔ ٹانیہ کاول ہی نہ جابالاؤر بج میں جائے کو۔ میلم کی دودن پہلے کی تفتیکونے آسے کئیرے میں کھڑا کردیا تھا۔ اس نے غیرجانب داری سے اپنے اور عون کے معاملے کاجائزہ لیا توخود کو سرا سرجذ باتیت کی انتہااور غلطی بریایا۔ مراب بارم پھرے ۔۔ اس فال کلا۔ ''نانی کو جیج دول بے ایک تیوزی۔''عون کی آوازا بھری تواس میں تاکواری بھری ہوئی تھی۔ ٹائسیہ چو تک۔ ''ہاں بیٹا۔ دہ دیسے بھی بہاں کچھ خاص تھلی نہیں کسی کے ساتھ۔ جہاز پر ہی توجانا ہے اس نے۔ کون سابس يكرنى ب الميله جرخوب سيرس كرنا-" یا ہے۔ اس بے ہر آگیں کہے میں عون کوئی را مد کھائی کا نب کا مل جیے معنی میں جکڑا کمیا۔ باقی جان نے شد آگیں کہے میں عون کوئی را مد کھائی کا نب کا مل جیے معنی میں جکڑا کمیا۔ سی بھی اڑے ہے لیے یہ ہے حدر پر کشش آفر ہوتی خاص طور پر ایسے اڑھے کے لیے جس کی اپنی منکوحہ اے مناب ورب تر يبي د حركما ول ليعون كيدواب كي منظر تقي-" لیسی باتیس کرین میں آپ مائی جان-وہ بوی ہے میری-میں اے ایسے تنما کیسے بھیج سکتا ہوں؟اورجمال تک بات ہے سپرو تفریح کی توانشاء اللہ شاوی کے بعد ہم دونوں جب یہاں آئیں سے تو ٹا نہیے ہیں ہے جھجک جمیں ہو ک-تب خوب سیریں کریں کے ارم کے ساتھ۔"وہ فریش کہتے میں بولٹا ڈا نبیہ کی وحز کنوں کو قرار دے کیا۔ "عون پلیز-کیامستقبل ہے تہارا ؟ کیوں اپنی زندگی برباد کرتے یہ تلے ہوئے ہو۔ حملم کرو بچین سے اس تھیل کو۔ کیوں ال باپ کی زبان تبھانے کی خاطرائی زندگی خراب کررہے ہو۔" ارم کابس میں چان تفاوہ عون کاساتھ یائے کے لیے اس کے آئے کر کڑا تا شروع کردی۔ " بال بينا- بيويال وي الحيمي لكتي بين جوشو هر كوعزت دين- وه توحميس كچھ سجھتي ہي شين-" مائي جان مكمل طور ربنی کی سیورٹ میں تھیں۔ ''جیب واقعی میں بیوی ہے گی تو دیسی عزت بھی دے گی مائی جان الرکیوں میں تھوڑا بست نخرا تو ہو ماہی ہے۔ مجھے اچھالکتاہے اس کا بی ٹیوڈ۔" عون کا ندا زیر سکون تفار قانیه جو تائی جان کی بات من کرس سی موسی تفی تفی معون کی بات من کرتواس پر کھزول ہے۔ وہ مخص تھا مبندی کی رات بھرے پنڈال میں جس کی عربت کا اس نے خیال نہیں کیا۔اوروہ ٹانسیر کی غیر موجودگی میں بھی ای کا دفاع کر رہاتھا۔ ارم نے مزید پچھے کہنے کے لیے منہ کھولا جمعر عون اٹھے کھڑا ہوااور مسکراتے ہوئے بولا۔ ''اب توجیں اور ٹانی ارم کی شادی ہے آئیں کے اور وہ جو بھٹکڑا تازی موٹی کی شادی ہے اوھار رہ کمیا ہے ' دہ 'م "عون ...! تم ايخ آپ كو بجور مت سمجمو-ابوبات كرليس مح پچاجان س-زيروس كايدرشته خاموش -محم موجائے گا۔ "ارم بے قراری سے بول-"إلى اور تهارانام بمي نيس آئ كا-اسبات كى قكرمت كوتم-"كى جان في اسبرهاداديا-الرخوس والحل 224 موري (الرابية

مار خواتن دُانج ت 225 جوري 2015 يا مار خواتن دُانج ت 225 موري 2016

'''نہیں۔ ایسا کچھے خاص شیں۔بس خودہی بول بول کے تھک کئیں۔ چرمیں نے معیدے بھی بھی سے کہ -"وەپلىس جىپك كر آنسوردك رىي تھي۔ فانسيات آس كى تمورى بكر كراس كاچرواور كيانويادجود صبط كاس كے آنسو بلكوں تك آن يہني " دمیں بےو قوف میں بن رہی بیا ... " وہ سجیدہ سی-اسماب کے چورہونے می۔ "وه ميركمال باب كو كاليوتي بير بجص حلال نهيل مجتنين ... ميري ال... دنيا كر ليهوه يجه بهي بول-مكر مرے کیے توبس ال می - ی اور کی ال-"وہ رودی-ٹانیہ نے لب بھیجے۔ اس کی اپنی زندگی میں پچھلے دنوں جوا ٹارچڑھاؤ آئے تھے 'خوداس کا کمبل میں منہ چھیائے اپنی دنیا ہے جھٹپ کے لیٹے رہنے کا تی جاہ رہا تھا۔ تکر صرف اور صرف اس بے بس اور مجبور لڑکی کے خیال ہے وہ معلم میں اس کی اور میں جا کہ ہے۔ و من اس کیاں بھائی جلی آئی تھی۔ "اب جمعے تنساری چوٹ اور اس بیندی والی مهوانی" کی وجہ بھی سمجھ میں آرہی ہے ہیا۔" اٹانیہ نے کئی ہے کمانو ایسہانے تنی میں سملایا تمریخ میں آنسوؤں کا پینندااس قدر شدید تھا کہ اس سے مقالي مين كوني لفظ تهين بولا كيا-" خود کومشکل میں مت ڈالوا میں ا۔ یک طرفہ محبت کرنے والے امتحانوں میں بڑے رہتے ہیں۔" فانيه كرلاني-ات عون ياد آيا .... اورا پناروييه -السهان بال "تم بس بوری توجها بن برحانی ممل کرد میعید فی وقیعلد کرتا ہے اسے ای دلی رضامتدی سے کرتے دو-اس کے یاؤں کی ذبیرین سے فیصلہ کرواؤ کی تو بھی بھی خوش میں رہ سکو کی۔اور بیاتو طے ہے کہ فیصلہ وہ اپنی من مرضی ہی کا کرے گا جمہاری حمیں تو پھرخود کو پاکان کرنے کافا کدہ بھی کیاہے؟" فانيے نے ليے ليكي كي بعد يو جمالواس نے أنسو بيتے موے البات ميس مهلا ديا۔

"تم اس لڑکی کوطلاق کب دے رہے ہو معیز ہے؟" وہ ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا'جب سفینہ بیکم نے پوچھالو مدجو کرسی کھرکا کراشنے کی پوزیش میں تھا۔ ملکے سے مسکراتے ہوئے دوبارہ بیٹھ کیا۔ معامل کی کیسر کا کراشنے کی پوزیشن میں تھا۔ ملکے سے مسکراتے ہوئے دوبارہ بیٹھ کیا۔ سفينه بيكم كوجي ومحوف وتكسارا "كيابكواس كررب موسعيز ... ؟" "بال ماما ... بيس اس رشيخ كو نبهمانا جابته امول-" ہیں۔ بہت کہ میں اسے انہیں دیکھتے ہوئے کما توسفینہ بیکم کواس کا ایک ایک لفظ دماغ پر ہتھوڑے کی طرح معیوز نے اظمینان ہے انہیں دیکھتے ہوئے کما توسفین کہ ایک لفظ بھی نہیں بول بیا ہیں۔ پرستا محسوس ہوا۔وہ بے بیٹینی کی این شعریہ لہیٹ میں تھیں کہ ایک لفظ بھی نہیں بول بیا ہیں۔ (یاتی آئندہاہ ان شاءاللہ)

عَلِيْ حُولِينَ دُالْجَنْتُ 227 جُوري 2015 يَك

Copied From Web

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

ودكيث كى طرف بلث كيا- النيائي المحكى مولى أكليس موندكرسيت مرتكاديا-

ا محلے روز ناشتہ کرے فارغ ہوتے ہی وعدے کے مطابق ٹائید اس کے پاس موجود تھی۔ابیسہاتو مارے خوشی کاسے لیٹ کردورہی دی۔ "ابیدها\_واث بیدنام ایمیانتی کیداز خم ب کری دوکیا؟" "اید تودنگ بی رو گئی اسے خودے الگ کرکے سامنے کیا۔ اتنے کی چوٹ تو چلو بینڈیج میں چھپ گئی جمر سُوجا مواهونا اور بخارش تهتااس کاوجود؟ ہوت ور ان رس میں ان کردہ ''مہوں'باں۔ کل یمال یاؤں سکپ ہو کمیاتو ٹیمل کے شیشے ہے زخمی ہو گئے۔''ایسہاکی زبان او کھڑائی۔ ''اتنی بخت چوٹے ۔۔۔ بخار بھی ہو رہا ہے تنہیں۔ ڈاکٹر کے پاس شیس کئیں۔اس شکدل محض نے تولیث کے ويكما بحى نبيل بو كالمهيل-" النيكير تشويش كبي من خصدور آيا-دونہیں انہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ نذریاں نے جا کرانہیں بتایا ہوگا'وہ آئے تھے کل سیبینڈ یج انہوں نے میں میں ماریک کر تھے ۔ انہیں ہے۔ نذریاں نے جا کرانہیں بتایا ہوگا'وہ آئے تھے کل سیبینڈ یج انہوں نے الى كى ب اور مىلىسىن جىدى كى-وه بالقتياريولي تو النيائي في الماسي يكما-

و سیج که ربی بول- چھلے دنوں طبیعت خراب تھی توڈاکٹر کے یاس بھی لے سکتے تھے۔" السهان اس كمعيز كے خلاف مونيا محدولت يمكني"بند" باندهناشروع كروي-وولیقین تو نمیں آرہا مجھے مراب تم انتا زوروے کر کمہ رہی موتومیں مان لیتی موں۔ " ٹانیہ کے مانے کا اندا بمى ندمانے جيسا تھا۔ ايسهانے اس حکراداکيا كدده بحث يرندا ترى تھی۔ "اجیما چلو آرام سے بیتھو۔ بلکہ تم صوفے پہلیٹ جاؤ اور میں یمال بیٹھ جائی ہوں۔" ٹانسیانے زیروستی اے

" بجے جائے توبالے دیں۔" ایسالے بے جاری سے کما۔ و تم جھے بیاں مهمان مت سمجما کرد-بس بیر سوچا کرؤ تنهاری بردی آیا آئی ہے تنهارے محراور تنہیں اس کے رعب کے آجے آیک افظ بھی شیں بولنا۔" فائسیہ نے محکم سے کمانوا بیسها کوہٹی آئی۔ "اتن بھی بری سیں ہیں جھے۔ میں تواوب واحرام کی دجہے آپ جناب كرتی موں۔" ''اے تم بچھے ہوائے میری عمرجانے کی کوشش مت کرومیں چائے بنا کے لاتی ہوں پھر مزید گفتگو کریں مناسر ك\_"دو يولى طرف برصة مو يول-فانسی ات س کرمسکراتے ہوئے اسمانے آلکھیں موندلیں۔ور حقیقت فادیے کے آنے اس کاذائن

یہ نمیں کہ آب دہ ایک سپردد من بن جانے والی تھی 'مال حمراے خلوص دل سے مشورے دینے والاس حمیاتھا۔ ''میں نے آئی سے کمیہ دیا ہے کہ اب میں ان کے گھرکے کام نہیں کر سکتی اور میہ بھی کہ میں اپنی ایجو کیش كمهليك كرناجاتي مول-"

جائے پینے کے دوران ایسیانے بتایا تو ٹانیہ کاچروجرت وخوش کے امتزاج سے جگمگا اٹھا۔ ''واقعی ہے وہ توبہت باراض ہوئی ہوں گی ؟'' ٹانیہ نے تشویش سے پوچھاتو آنٹی کی'' ٹارامنی''یا وکرکے ایسیا

2015 6万年 226 三多500多数

Click on http://www.Paksociety.com for More

# عفت محرطابر

سفید کولگنا فاجیے آئی میں الحرام آمیازا حرک ول میں بہتی ہے۔

ثادی کے کو بی حرصے بعد مراد صدیقی اپنی اصلیت دکھارتا ہے۔ دوجواری و باہ اور صالحہ کو فلا کاموں پر مجود کر با

ہے۔ صالحہ پنی ایب انکی وجہ ہے مجود ہوجاتی ہے گرا یک روز ہوئے کے اؤے بریشگا ہے کی وجہ ہے مراد کو ولیس پکڑ کر

لے جاتی ہے۔ صالحہ شکر اوا کرتے ہوئے ایک فیکٹری میں جاب کرنتی ہے۔ اس کی تعمیلی تیادہ محواہ پہنے ہیں جسے وہ اپنی میں جاری ہوئی ہے۔

بیلی جاتی ہے، جو اتفاق ہے امنیا زائم کی ہوتی ہے۔ اس کی تعمیلی صالحہ کو اتمیا زائم کی اور زائے دوخود ہوئی ہے۔ جسودہ پنی مراد رہا ہو کر آجا گاہے، اور جزائے دوخود ہوئی کردتا ہے۔

باس محفوظ کرتے ہے۔ اب ہا محمول میں ہوتی ہے۔ جب مراد رہا ہو کر آجا گاہے، اور جزائے دوخود ہوئی کردتا ہے۔

در کا لگ کی بر لے جب وہ اب کا کو والم اس کی وہائی گابٹری وہت کردہے ہیں۔ وہاں منا ہے اس کی دہائی کا بیٹو وہائی میں داخلہ وہائی میں اس کی دہائش کا بیٹو وہست کردہے ہیں۔ وہاں منا ہے اس کی دہائی کا بیٹو وہست کردہے ہیں۔ وہاں منا ہے اس کی دہائی کا بیٹو وہست کردہے ہیں۔ وہاں منا ہے اس کی دہائی کا بیٹو وہست کردہے ہیں۔ وہاں منا ہے اس کی دہائی کا بیٹو وہست کردہے ہیں۔ وہاں منا ہے اس کی دہائی کا بیٹو وہست کردہے ہیں۔ وہاں منا ہے اس کی دہائی کو بائی کا بیٹو وہوں منا ہے اس کی دہائی کردہائی کی دہائی کردہائی کردہائی کردہائی کو کا بیٹو میں داخلہ وہائی کی دہائی کردہائی کو کا بیٹوں کو کردہائی کر



## ال روما مى والت المال Elister Subg

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



Click on http://www.Paksociety.com for More



د ت ہے جواس کی دوم میٹ بھی ہوتی ہے جمرہ ایک فراب ان کی ہوتی ہے۔

معیز اجمر این ہاہ سے ابیبا کے دشتے ریافرش ہو ہے۔ زاراادر مغیر حس کے نکاح بھی اقیازاجر الیباکو بھی

دع کرتے ہیں کم معیز اے ہے عزت کرکے گیا ہے ہوا دائیں جی دیتا ہے۔ زاراکی عردیاب ابیباکی کی فیلے ہو افراکی عام اورائی سمیلوں کے

وہ تفریح کی خاطر ان کول ہے دوستیاں کرکے ان ہے ہوا کر لا گلا کرنے والا مزاج رکھتی ہے اورائی سمیلوں کے

مقابلے ای فوب صورتی کی وجہ ہے زیادہ تر ٹارکٹ جیت لیا کرتی ہے۔ دہاب معیز احمدی گانی ہے کارتی سمیلوں کے

ابیباکا ایک نیف نہ بوجوا ہا ہے مگردہ اس بات ہے بے فرووق ہے کہ وہ معیز احمدی گانی ہے۔ فرائی کی کو تک معیز اسے دوست ہوا ہا ہے مگردہ اس بات ہے بور ہوگرہ وہ ان ایس ایک ہوا ہی ہوا ہوگرہ ان اس سے بور ہوگرہ وہ ان اورائی اورائی ہوئر کرتا ہے مردہ کی اورائی ہوئر کرتا ہے مردہ کی اورائی اس بات کی اس بات کی موانا پڑا ہے۔ وہ اس کی ماما جو کہ اس بات کی جو اس بات کی موانا پڑا ہے۔ وہ اس کی ماما جو کہ اس بات کی جو اس بات کی جو اس بات کی جو اس بات کی جو اس باکر بھی المدرات کی جو اس کی اورائی ہوئر کرتا ہے مرد کی تام ہوئی ہی اورائی ہوئر کی توان ہوئی ہوئر ہوئر کرتا ہوئر کرتا ہے میں دیا ہوئی ہوئر ہوئر کا بیسا کے اس بات کی جو سے بات کی جو اس بات کی جو اس بات کی جو بات کی جو بات کی جو سے بات کی جو بات کی جو بات کی جو بات کی جو بات کی بات کی جو بات کی جو بات کی جو بات کی جو بات کی بات کی جو بات کی جوار بات کی جو بات کی بات کی جو بات کی جو بات کو بات کی جو بات کی بات

یں سوم کر ہماہ مردولاعلمی کا ظمار کرتی ہے۔ حوان معیز احمد کا دوست ہے۔ تانیہ اس کی منکومہ ہے۔ محریکی مرتبہ بست عام ہے کھیلو صلبے میں دیکھ کروہ ماہند پرکی کا اظہار کردیتا ہے۔ جبکہ ٹانیہ ایک پڑھی تھی توہن اور بااحماد لڑکی ہوتی ہے۔ وہوں کے اس طرح انکار کرنے پر شدید نار اس ہوتی ہے۔ چرعون پر ٹانیہ کی قابلیت تعلق ہے تو وہ اس سے محبہ نامی کر تمار ہوجا تا ہے محراب ٹانیہ اس

ے شادی ہے انکار کروئی ہے۔ دونوں کے درمیان فوب محرار چل رہی ہے۔ میم ایب اکوسینی کے حوالے کروئی ہیں جوایک میاش آدی ہو باہد ابب اس کے دفتر میں جاب کرنے پر مجور کروی جاتی ہے۔ سین اے ایک پارٹی میں زبروسی لے کرجا آئے اجمال معین اور عون ہی آئے ہوتے ہیں مگروہ ابسیا کے یکس مختلف انداز حلیے پراے بہان میں باتے تاہم اس کی محبراہت کو محسوس ضور کر لیتے ہیں۔ ابسیا یا رٹی میں

ایک اویز امر آدی کو بلاد جہ بے تکلف ہونے پر تھٹراروی ہے۔ جوا اسٹی جی ای دقت ابیہا کوایک تدروار تھر برخ دیا ہے۔ عن اور معیز کواس لڑکی کی تذکیل پر بہت افس ہو آ ہے۔ کمر آگر میٹی ہم کی اجازت کے بعد ابیبا کو خوب
تعدد کا نشانہ بنا آ ہے۔ جس کے نیچے میں وہ اسپتال بیٹی جائی ہے۔ جمال حون اے دو کو کر بھان لیجا ہے کہ یہ دی لڑک ہے
جس کا معیز کی گاڑی ہے ایک یڈٹ ہوا تھا۔ عون کی ذبائی ہے بات جان کرمعیز سخت نیران اور بے چین ہو آ ہے۔ وہ
بہلی فرصت میں سیفی سے میٹنگ کرنا ہے۔ کراس پر پھر طاہر نہیں ہونے دیا۔ تاب کی مدت وہ ابیبا کو آخر میں
موائل بجو ایا ہے۔ ابیبا بشکل موقع کے تی باتھ روم میں بند ہو کراس سے رابط کرتی ہے کمرای وقت و دوا انسی جس کی وسئل ہوتا ہے ابیبا کا رابط ٹانیہ اور
کی وسئل ہوتی ہے۔ جنگ اجلا نسست لے بی بات اور عون کے ساتھ می کرا ہے وہاں سے نکالے کی بلانگ کرتا ہوا وہ
جلد ان سے بنا برانا واز کو لڑا پر آ ہے۔

وہ تا دیا ہے کہ ابیبا اس کے نکاح میں ہے تھوں نہلے اس نکاح پر دامنی قاند اب پر اور کے آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے دو اور عون میڈم دعنا کے کھرجاتے ہیں۔ میڈم ابیبا کا سودا معیز احمدے طے کوئی ہے تھرمعیز کی ابیبا سے ملاقات نہیں ہویاتی کیونکہ دو ڈرائیور کے ساتھ ہوئی یار کر گئی ہوتی ہے۔ دہاں موقع لیے بر ابیبا کانے کوفون کوئی ہے۔ ان پیوٹی بار کر بہنچ جاتی ہے۔ دسری طرف آخر ہونے پر میڈم محتاکو ہوئی بار استجادی ہے تھرانا سے ابیبا کوہاں ہے



## www.Paksociety.com

نکالنے میں کامیاب ہوجاتی ہے۔ ثانیہ کے گھرے معیز اے اپنے کھرانیلسی میں لے جاتا ہے۔ اے دیکھ کرسفیتہ بیکم بری طرح بورک اقتی بین محرمعید سمیت زارااور اردانس سنجالے کی کوشش کرتے بی معید احراب باب کی وصبت كے معابق ميماكو كمراح و آيا به حمراس كى طرف سے عافل موجا يا سے وہ مالى سے كميراكروان كون كرتى ہے۔ وہ اس سے اپنے جانی آئی ہے اور جران رہ جاتی ہے۔ کمریس کھانے چنے کو پچھے میں و با وہ عون کوفون کرکے شرمندہ كرتى بيد عون نادم موكر كي اشياع خورد نوش في أما بسمعيز احمر برنس كيعد بنا زياده تروقت رباب كم ساتھ

سفينه بكم اب تكسيرى مجورى بي كداميها مروم الميازا حرك فكاح بي تحي محرب الميم بالميلاب كدوسعيز كى منكود ب وان كے فصے اور نفرت ميں بے بناوا مناف ہوجا اسے وہ اے اضح بينے بى طرح ارج كرتى بي اوراي ب عزت كرن كي ليا ال ندر إل كم سائع كمرك كام كرنے را مجود كرتى بين ابسانا جا . كمرك كام كرن لكى ب معيز كويرا ألما ب عموداس كى تمايت بس يحد أس بولماسيدات ابينها كومزيد تألف بس بتلاكرتى بدوواس بر

تندو مجى كرتى بن

يراف فنكوے شكايس دوركرنے كى خاطر عون كي اباعون اور فائد كو اسلام آباد نازيد كى شادى مي شركت كرنے كے لے تھے یں۔ جر سارم ان دونوں کے درمیان آنے کی کوششیں کرتی ہے اور رہانے الی بے وفیل کے باعث مون ہے شکوے اور نارانساں رکھ کرارم کو موقع دی ہے۔ عون صورت مال کو سنجا کئے کی بہت، کو شش کریاہے نکر ٹانیہ اس کے ساتھ بھی زادتی کر جاتی ہے۔ ارم کی بمن تیکم ایک انجی لڑکی ہے اور ٹانیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر عون نے پہلے شادی ہے انگار کرکے اس کی عزت تقس کو تھیں پہنچائی تھی واب انتی عزت نفس درانا کو جو ڈکر آپ کو منانے کے کے بقن بھی کرد اہے۔ عزت کریں مون کی اور دوسموں کو اے درمیان آنے کا موقع ندویں۔ ثانیہ بھی کو بھی مان لیکی ہے۔ اہم مندی بر کی گئی تانیہ کی بد میزی پر عون ول میں اس سے ناراض ہوجا باہے۔

رباب سفینہ بیم کے کمر آئی ہے توابیدا کود کھے کر جران رہ جاتی ہے۔ پر سفینہ بیم کی زبانی ساری تفسیل من کراس کی تفحیک کرتی ہے۔ ابیب بہت براشت کرتی ہے مرد مرے دن کام کرنے سے انکار کردی ہے۔ سفید بیکم کوشدید فعمہ آ اے۔ دوائیسی جاگراس سے لاتی ہیں۔ اے تھیٹرار تی ہیں بجس سے دوکر جاتی ہے۔ اس کا سر صف جا باہ اور جب دوائے خون کی کال رق میں وابید بالیت پرتی ہے۔ معیز آکر سفینہ کونے جا با۔ بادروایس آکراس کی دینو ترج کر با ب-ابيماكتي بكدود يرهنا عائق بمعيز كفي اعتراض مي كريا-سفيد يكم المسار مرسعيز ابيما كوطلاق

ريخ كالوجمتي بي أوه صاف الكار كويتا --

### سواويل قليط

معین کی بات اس قدر فیرمتوقع تھی کہ سفینہ بیکم ششدری اس کی شکل، یکھنے لگیں۔ انہیں جیسے سکتہ سا طاری ہو کیا تعالہ پھرجب ان کے دہن نے اس بات کو سمجمال جھرجمری سے کر بریدار ہو ہیں اور جلیلا کرولیں۔ "تماراوان خراب موكيابكيا؟"

ومراس كم يس أيسى والات ملتري ووون دور مس الا معدد كى مسترابث مث فى ودان كى المعول من ويمد ما تعا-"تم\_فاس لاك كى نيان نسى ئىمعىد \_اس كىدى الان تىم دىمى ...؟"

#### 以 105 じん 167 年 2000 2

ing ES معيد نے رسان سے يو جمالولم بحركوده دب ى بوكس - بحر تر ليج يا مايولين-اس نے بال آکے گرے کام کرنے ہے انکار کروا تھا۔" "وہ اس کمری وکرانی شیں ہے ایا اس نے اودلانے کی کوشش کی۔ امبونجي شين مصعبذا حمي سفید بھمنے تیزی سے جانے والے انداز می کما۔ الوكرن مويا بجوائي مرمنى سے آكرنوكري كى درخواست كريا ب. آپ كن كوزيردى اينا ملازم سيس بنا -"معيز بعد حل كامظامره كررياتها-الوتمدار اكيا خيال بيدي مين كادس بزاراس كما تدين تعادل ك؟ وه جلباا من تومعید ان کیات مجد کردنگ رو کیا بھر کویا ہوش میں آتے ہوئے تاکواری سے بولا۔ ''قارگاؤسکاا! وہ اس کا حق ہیں۔ اور اس کا حق دیے گئے آبا۔ ے استعمال نیس کر سکتیں۔'' ''حق 'حق تعنی'۔'' وہ یک گفت چیس اور ہاتھ مار کر مانے رکھا کسپر ہیں۔ جمرارا۔ ''ایک تم اور دو سرا تمہارا باپ۔ اس پر مجی دو سروں کا حق تھا اور تم پر جی۔۔ جس آوکسی کی سکی ہوں جی تسیس '''ایک میں اور دو سرا تمہارا باپ۔ اس پر مجی دو سروں کا حق تھا اور تم پر جی۔۔ جس آوکسی کی سکی ہوں جی تسیس نا\_"ان\_كاندازىمىدوم كودرهكيا-اساری عرضارا باب اس حرافه کی یادوں میں دویا میراحن ار تارہا اور اب اس کی جکہ اس کی بینی آجیمی ہے ار از اے کرے سے تھے اوں بھاکتا آیا تھا۔ وہ بھیتا " مال کی آواز سے بر دار ہوا تھا۔ بھرے بل اور آ تھوں بن نیز کی لالی اس بات کی چھلی کھاری تھی۔ "کیا ہوا ہے۔ ج" وہ پریشان سا ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ سفینہ بیلم انچر ، ہوئی کمڑے سانسیں لے رہی تھیں اور معيز ومال كيد كماني وخفاسا وكركرى وهكيلنا انحو كرجلا كيا-اراداري تحسيث كال كزويك بعفااوران كودنول القداسية المول على تعام لي الميابات ولي إلا المام "ائے بھائی سے پوچھے تا۔ وہ تواہیے بھاکتا ہے اس موضوع سے تیسید "و، بیٹ پڑنے والے اندازیں ' جمس موضوع ہے۔ مجھے بھی توبتا کیں۔'ایرازنے پیارے ان کے اِنوں کو سطایا۔ ''اس لڑک کے بیچے اندھا ہورہا ہے۔ باپ نے مرتے وقت بھانسی کا تقلم دے دیا اُنفا اور اب یہ اس بھندے میں ائی کرون شد کرنے کی کوشش کردہاہے۔" وہ سی ہولیں وار ازونکا۔ "كى كىات كردى بى آپىد؟" وي يست باب كاشار بيدياه كے الى الى الى منتول كى مالال نسي دے رہا-" وہ سکایس توابراز کے کمری سائس کی۔ بجرر سمان ہے بولا۔ ''اس سعاطے کوان ہی پر چھوڑ دس ما! اگر واقعی وہ 'نہاہ'' کے لائے ہوئے تو انہیں میں نہ لے جاتے۔ اس معاملے کی ٹرمزاینڈ کنڈیشنز کووی نمیک مجھتے ہیں۔اپنے طورے حل کرنے دیں انہیں۔" "وس بزارمين كال رباب اساورده بحى بنافريال مساعدهار وريس -" مُنْ خُولِين دُالْخِتْ 168 فُرُورِي 205 فِيْك

انمول فرانت بيب مرحقارت يركبع على اولس "اجما بعلاكام يدركه ليا تعاش في است غررال كرساخه محنت كي كمائي لتي ذا حجى بحي لكتي وي برحرامول کی طرح ہمارے فلزوں پر بڑی ہے۔" ار از کے ذہن میں جعما کا ساہوا۔ اس حوب صورت می الازمہ کا جروبردوز بن پر روشن ساہو گیا۔ اس نے جم جمری ک لے کرے بھنے سے ال کی طرف دیکھا۔ "ومسود الذوسية حس كومل خوب صورت كدر واتعاب؟" "و کھنے میں سانے بھی بہت خوب صورت ہوتے ہیں۔ ر گوں سے سے محراے اندر زہر جمیا ہوتے ير-" لا كوت عيد الس مرارا وابعى تك مدے كى ي ينيت بى تا-" بجے يقين تيس آماللا بوجى مو مرفى الحال ووج الى كے نكاح بس ب اور آب اے غريرال كى طرح اس کے ناسف پر سفینہ کواور غصہ آیا۔ "توكياكون ممار اللافرة بعالى كرم من مكسنا كي محادول ات؟" مزید کھے کمنا بے سود جان کر کمری سانس بحر آق اٹھ کھڑا ہوا۔سفینہ بیکم نے محو کے است و مکھا۔ "جورشة جس عزت اورمقام كالل موم تصويلنا جائي بالأأنسان كوكوشش كرني جائي كدوه اب عرف ے نے سس ملک اور آک لوگوں سے بر او کرے۔" وانسي- زي عيولاجوسفينه بيم كم نس انتيازاج كاب وليح كانامه تمي-سفینہ بیکم \_، تعاریت سرچمنکا۔ امتیازاحدی منائیس برس کی محبت ان کی فطرت کوند بدل سکی تقی توبه کل سینے کیاا ٹروالے بسرحال ارازكوبمت باسف واتحااوروواس معاطير معيز سيات كرف كارادوركم اتحا ووجاك يكافها محراس كيبادجود بسترت نهيس انحاتها لبالغ بعي سغرى فتحل كاخيال كرك اس توازنسيس دىاورخودى ريى تورنث <u>ھلے مح</u>تے محاجی شاید کام دالی ہے ڈسٹنگ کروا رہی تھیں۔ای ہی دل کے اتھوں مجبور تین مرتبہ اے دکھ کے جا بھی تھیں۔ان کے انڈلے نے ابھی تک ناشتانسیں کیا تھا۔ مرتبوں بار ہی اسے سور تمایا۔ابھی جو تھی اردروا نہ کلا تو کسل مندی ۔ یہ کمبل یانہوں میں دیائے لیٹے عون نے سراٹھا کردیکھا۔ اطمینان کی سائس بحرتی ای اندر جلی و مشکرے اللہ کا۔ تمهاری تیند بھی پوری ہوئی۔ معون اٹھ بیٹا۔ ای اس کے بسترے کن رے تک کئیں۔ ''اب بتاؤ۔ ٹادِی کیسی رہی اور سب اوک کیسے ملے؟''انہوں نے استیاق۔ سے پوچھا۔ رات و ایٹ پہنچا تھا ت تنصيل جاناالجي بالي محك "فيكى ى- بيى سب شاران يوتى بن اورياقى سباوك بمى تميك على ا وہ مستی۔ بولا توامی نے اے کھور کے دیکھا۔ اليه كيهاجواب موايي؟" المحقون الحيث 169 فروري 2015

## www.Paksociety.com

"آپ نے سوال ی ایسا یو جھاتھا۔"اس نے جمائی کیتے ہوئے کما۔ "ميراً طلب بي كى في محد كماتو شيس؟"اى في الديون خانه"معالمات جانا چاب مروه محى عون عباس تفار عال محى كم كى بات كاسيدها جواب وعديقا-امبت کو کما۔ آپ سے بارے میں ہوجمنا جادری ہیں؟ اس بے وی ار کرولیں۔ الم جمار السير كانى يتادد إس في شادى الجوائي المعمون سجيده موكيا. "يه سوال و آب اي يحضوه بمرطورير دواب دے عنى ب آب كو -" "و مراس كالوجول على" ودير كرويس وعون بنفاكا-الميرام طلب تعاكيه تنسارے بايا جان كواعتراض و نسين مواہمارے شاد بايس نه شريك موسكنے پر؟" "آب كى بموراني محى تاوال سب كوانت كمي كرفوالى - "مون فركياتود، تاسف يوليل-"تم بھی اے مُلک نہیں سمجھ سکتے مون آاتی فینڈی منفی طبیعت کے میں یون سے مون کے معرفیاتوں اسف سے بولیں۔ اور دیکھا۔ "دہاں میاس سے الات میں سے ہوئے تم "ای کوشک کرراتوں تھا ہے لگا۔ "يسال كون سايس موارك كراس كے يتھے برا افعادود بال بحي الوائي مور ارسي محى-" اى كونى ألى المحتموة يوليس و جها باو- نماد مو کے فریش موجاؤ۔ تب داغ میج سے کام کرے گاتھا، ااور پکے نفسیل بتا سکو کے" وه مسكر إدا-اى كے جانے كے بعدوہ المحد كرواش روم على كمس كيا تموزي دير كے بعدوہ تاشتے كودران (ائل اور الى كست بيد كات كراي اور ماجى كوشادى كى تفسيل سار باتعا-"اور - ان کے ساتھ سفر کیا رہا؟"ای کے اٹھتے ہی جمائجی نے "موانی" یہ نورد سے ہوئے کماتہ مون نے غراق الالفوال لحائدان مي النيس ويكما-"مند- آب كوتوج عن يتاني دول كانا-" وجور الفث نميس كرائي موكى اس رضيه سلطاندني جب على برد، آئے تم " بواجى في جوا با"اس كا نـاقارايـ ال كى بمدومرى سىسبى واقف تصييات عون بعى جانا تعام كرد مجد الواساب أنا شروع بولى "اجمال آب كي موج لين أورخوش موجا مِن." عون نے احمیان سے کتے ان کے مجس کواور موادی-سچلو۔ دیکھ لیس مے المانے کم واے دو او بعد انسے کی رحصتی کروالیں مے ویصنے ہیں اب وہ محترمہ کیا ساى يان دى بى مجريا ملے كايہ سركتنا" دوا عك." راتھا۔" و مجى اى يمامى مي رماكاكرت بوئيل ويدر مون كلسود اي وزيش عربيا وكيا-ما بھی نے شرارت اس کی آجھوں کے سامنے جنگی بجائی تو دوجو نکا ہرائسیں ہے دیکو کر جل ساہو کیا۔ "تم نے شاید کی سا ہے کہ اہار حصتی کی بات کردہے ہیں الکین یہ قبیل ساک اب نیملہ ٹائی کے اتھ میں موكا ممائح في فرحمالا تعال الْمُوَالِيَّةُ 170 أُرِينَ الْمُعَالِّدُةُ لِلْمُ الْمُعَالِّدُةُ لِلْمُ الْمُعَالِّدُةُ لِلْمُ الْمُعَالِّدُةُ لِلْمُ الْمُعَالِّدُةُ لِلْمُعَالِّذُ لِمُعَالِّدُةً لِمُعَالِّذِةً لِمُعَالِّذِةً لِمُعَالِّذِةً لِمُعَالِّدُةً لِمُعَالِّذِةً لِمُعَالِّذِةً لِمُعَالِّذِةً لِمُعَالِّذِةً لِمُعَالِّذِةً لِمُعَالِّذِةً لِمُعَالِّذِةً لِمُعِلِّدُةً لِمُعَالِّذِةً لِمُعَالِّذِةً لِمُعَالِّذِةً لِمُعَالِّذِةً لِمُعَالِّذِةً لِمُعَالِّذِةً لِمُعَالِّذِةً لِمُعَلِّمُ لِمُعَلِّمُ لِمُعَلِّمُ لِمُعَلِّمُ لِمُعَلِّمُ لِمُعَلِّمُ لِمُعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِمِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمِ لِمُعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِلِمُ لِمِعِمِلِمُ لِمِعِلَمُ لِمِعِمِلِمُ لِمِعِمِلِمُ لِمُعِلِمُ لِمِعِمِلِم

وو ميل بديرا جارا شاكر كول كرز يون فكال كرمنه بن والتي بوع المميزان- يولا-"بهت المجي بات إن زوى كالمعلدات خودى كرناجا سي- "مماجى- المحاورا-سي ك\_اب فيعله المرك كي من اس من دكولي فورا كول كالورز وقت" ووسجيده تفام بجرفوراسي الحدكيا ومين زراريد تورنث كا چكراكالول ابالو مفته بحريس كمن چكرين محيهول ك." بعابي يجين والعازش اس كيشت كود يك كروه كنس-اليه بهت بروش ي اس كياس آلي واس كياس المهار كسليخوش خرال محل "تمسهلی می سازے پیے زدے علی ہوا ہے!!" اوسها کاول کمل اٹھا۔ "ویکھا صرف پہلاقدم اٹھانا مشکل ہو آ ہے۔ اس کے بعید توسفراور کامیا بی ان اشاء اللہ۔" ادر اس او چه بوچه بوچه کفارم رکردی حی ایک برائون کالج من مفارش سے استان کی تھی۔ اسمات أبات ومأفايا تفاو والبراس كاراه مس مقدور بحركاف افعالبنا عامتي مل باكدوه كمبراكروابس انكريديري كوكيتارى ليسب الخزيزي-"اسها بكلاكي-"بس\_اب نالا کی استود تنس والے رین مت دینا۔" فاصیے اے جما الورات میا دولایا۔ "تمہاری ساری تیاری تھی۔ لیس کی عدم اوائی کی وجہ ہے تم آگیز برنسی دے میاس سا کے وقعہ سب دہراؤگی اسماخاموش ری بیدونت کی تکلیف مراس کے زمن رحاوی مونے کو متی۔ الوزيش سي المها المصارك لي المال الوجاؤي وكري ل جائي ال الم الديد يستنيدك كماس في كري سائس الريكي ي مكرامت كران الدوكور كما تقاد 0 0 عون رئيستورن بنياتوا باس كے حوالے سب كوكرك كريے كتے عون مارا فيا جرے لي تاب به خفل كرفي اللي عرمودوكي مل اياكاسارا جساب كماب رجشرين مو القد تبنى الماؤة شربجائي مون في حوك كرنظرا تعالى-"المعالي الم معيز كوبثاثت سكرات وكم كروافحااوركرم وثى ساس كظفا وراس ماتو لي تدر عمائة يرايك ميليد أكيا- فوش كيول كودران ويرف كاني محمالا كرد كادى-الراجي مي مي مردي أن مي ب- اسلام آباد كي ساؤ؟ "معيد في ماب الراتي كان كاكم اين ساخ كرتي موئ وجعالون متكراديا-" پنجاب کی مردی کاتو بوچمونی مت خوب صورت اور مدما عکر ..." "مولى...روانك-"معيد كل كم بسا-بے اختیار ال عوب کے وہن پر عاملے کی بے اختالی اور بد تمیزردیے امرا مے توں پہلوبل کے رہ کیا۔ "مَسَاوُ- كياتبديل آلي بحالات سي مِيزُ حُولِين دُالِحِتْ عُمَا 172 فروري 205 في

عون من في الغور موضوع بدلا تومعيد كي پيشاني ير حمكن بوگئ-اس\_! مختفراس مارا احوال سنايا توعون كو "تمنيوه شعرتوسنا هو كالمعيز إجس كالمعرع ب م نه چل سکوتو مجمر جاؤدد ستول کی طرح وولدر الموقف كربور بولا تومعييزات وتجعف لكا اسطلب بدكر تم اس الشيخ من مجموع مع كرى لياب قاس قدر يه وفي سيول معدد؟ عون نے اپنے لفظول پر زور دیے ہوئے یو جھاتو معیز تپ کم "وكياكرال مرا محمول بفالول جب الماك بي المحروات بوي" "دي تومير عيار! معون مألقة انداز من بولا-" مجھڑنادرستوں جیسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ متنہیں نمیں لکتاکہ دورد کے جینے ہے اُس کے مرنابھتر ہوتا ہے؟" معيز فابوثى اعديكمارا امنوبات، کی کوفعے اور نفرت سے مجھ من نہیں آئی وی بات دوئ اور زم ابجے سمجھ من آجاتی ہے معيد اورا الال بمي محج ريتيس-" عون ندرم لیج می کمانوم میزے کری سائس مرتے ہوئے اپنا کماف الیا اور بے باڑا تدا زمی بولا۔ الكل المندى موجائة ومراضي وي-"زندگی می کافی می طرح سے معیز اجذبات کی گری سے عاری معندی وجائے نزمزانہیں دی۔" عون ۔ غود معنی انداز میں کما تحروہ خاموجی سے کافی کے کھوٹ بھرتے ہوئے شیٹے، کی دیوار کے پارو کھنا رہا تھ جب ان دو اول نے تقریبا "استھے ہی کانی ختم کرلی تو خاتی مک نیبل پہ رکھتے : وے معد زیے عون کی طرف دیکھتے موترسوج اندازش كبا-"مير-، خال من تم مح كدر به بوسي اس مودول كا-" عون المسيدافتياراويرد محية موع شكرانه الدازمي جريدودول التي مجيرت ووه مسكرادا-000 اس نبر کتنی می دفعہ کال کرنے کے لیے تمبروبایا تمریراریس کرتے یے مطبوع و ورجی۔ اس کی بہت بی نہ ہورہی محمی کہ وہ کال کرے عون سے بات کرتی۔بد سیزی کرنا کتا آسان اور اس کی معافی المناكناف فل عا-؟ اليساى بيسي كناوكاراسته آسان اورنيكي كامشكل خالہ جان اس کے کمرے میں آئمی تو وہ ہے جیٹی ہے شل رہی تھی۔ مبیائل انور میں تھام رکھا تھا اور چرہ یہ پریشانی کاراج تھا۔وہ آگے ہونے کے بیڈیہ ٹک گئیں گمرٹا نیدان یہ توجہ دیے بیغیر سکتی رہی تو وہ اکٹا کریولیس۔ "تمہار بیٹرول شتم ہوگاتو تم بیٹمو کی ؟" اليد فرك كرب بى النس دكما - مران كرمام أجيمى-"کیایات، اس می می شکل ماکے کیوں چکرارتی موج" الشكل عالى ب-"دوبدارى بول-المنافع المحت المنافع المنافع

"خبر- شکل آوا کھی خام ہے جہیں شوق ہے منیعا کے پھرنے کا۔" وہ آرامے علز کردی محس- اسے اسی الکام انکور کے دیکھا۔ "ببلے و آب بیتائیں کہ آپ کوشاوی کے لئے میرے لیے اسے فضول ورد مذکبے کی کیا ضرورت منی؟" المجمال وراي مجي لك كئي توكوني قيامت نيس أكئ." وامنه يعلائ بيتى راي-العون من مات مولى يجب آيا بادهركارات ي مول كيا ب. خالہ جان نے بخورات دیکھاتو ٹائیے نے تھرج الی۔ "توبه آب اس يوجي المجه كيايا..." المول \_ الم المول في الحرق الطرول على المدكود علما وملكا ما الموس مولى -"ممائى سانىپ دىمىتى كىبات كردى تھے تسارى " اندىكى دل ين القل يقل ى موئى - برافردخة بوكرخاله جان أور كمعا "اب جيراتم كوب وسی کیا کہ دل ہے ویوں کافیملہ ہو۔ اور پہلے کون ساجھ سے یہ چھ کے۔"، اوکر پواکر وا۔ " حمیس یا ہے بھائی صاحب! تمہاری مرضی کے بغیر کوئی فیملہ حمیس ہو۔ اور سے مسلم حمیس ہی اعتراض تھا خاله جان في الصرايا - والدائد مركوماكت مولى - مرتمر عدود الدائد ويربول الكرش ع التي مول كراب كي ارفيعله عون كريب السي كيات التي ناقة ل يقين تمي كرخاله جان بيقيق ہےاسے معناں کئی۔ را سے دستان ہے۔ "میں اے داور آب کے اے القی موں اس ارو کراچی می مردی دا شروع مو کئے ہے۔" و فورا " في بات بدل كر كري الله عن آسة أسة أسدان كي بونون رسكراب ميل في خالہ جان وقواس نے بال موا مردات ہوتے ہی جرے اس کے اندر عون ایکال کرنے کی خواہش نے زورمارا مراع كروا- س نے سجيد كى سے اس سارے معاطے كوسو جاتوا حساس موں تفاكداب جكد سبان كى آئدہ زندگی کے معالق عجد کی سے فیصلہ کرنے والے تھے تواسے اپنی مر گلل اور مدنیانی دونوں تی کے لیے عون سے "بات "كرلنى عليهي-بات نسيس بلكه معذرت هاغ في فرينا-والي بسرر التي التي اركي بينية موة عون كالمبرفالة كي-اسبار . - ده بال جلة اورد حركة ول كما تودوس كى طرف بحقوالى رنك أون سف كى-العلی ٹائید کی دخصتی کی بات کرنا جاہ رہا ہوں۔ "ابائے کھائے کی میزر کسی کو بھی تناطب کے بغیریات شروع کی تو کھانا کھائے تون کے باقد محظے۔ بعابھی نے شوخی بھرے انداز می دیور کود بھما۔ عمارہ اب یوں برمانی شم کررہا فالصيدوناكي آخرى بداني كيليث مور "إتكا ملى ب- على ف الدي في كراية بي بس-"اى بدى وش بولى تعيى-الد جال وال المن خون دا مجست 174 فروري 205

اندازش ون كوريكها ٣٠ سبار توفيهمله والى كانى موكا-تمهار علاد ليفقوا ينافكارسانى ديد تعيم حميل-" "معدمى ابنا فيعليد بل مجى توليا تعالى فيداب تو فانى محى رامنى بي- "مرابا بنكاره بحرك خاموش بورب انهول في حمم مادر كراتفاد كر عكم تصادر أب يقينا النهول في كرنا تعاد الرای وابینالانے کا مجیدہ بلکہ کھے کھولا پردا اندا در کھے کرجز برہوری تھیں۔ ادراكرودامى بعى اى نسول مدرا زى رى دكامام اس كى اسسان ى لى كى؟" الوتساريدان لي المياب اعلافيمل كيافها السي كالي زعرك بويجي فيمل كرفي أوادب" ای نابار بات س کرسلوداد مران کے مزد کھے کہتے سے سکتی عون گلاس شرما ا انتہائے ہوئے بولا۔ والما تحيك كدرب بيس-اب فيعلد كرت كياري فاندى ب-الروواب مى الكار بى كرنى بوجي كوئى اعتراض مس وكالماس اور ماجي كامنه كملا كالملا وميل " واف تحک ب تسارا \_؟" ای نے اے محوراتوں ملک سے مسرایا عرائد کے بیٹی کا حال وہ خودی جانی بعابمي في وقع الراس ممرا-"به کیا کواس کردے موتم۔؟" انسول نے اسے ڈیا۔" کی بریشان موگی ہیں۔" دا و فید پریشانی والی کون کی بات ب بدا مسلی سے فعاکد آپ کی بار آبسلیدہ کرے گا۔" اس نے خود کولا پر وا طام کرتے ہوئے ملکے میلکے انداز میں کما محمدہ کی نہیں امیں۔ یو سی اے محود تے ہوئے "اور بملِّ جب اس نے فیملہ کیا تب تو ہوا " تاہے" تے تمہ" وسمجاكري بلد من الي صلاحيتين أنانا جابتاتها-"وورازداري يولا-اب بعلے واجنا می خود کو خوش باش ادر لاروا طاہر کر ا کر ٹانید کے لیے اسے بے قرار اور جذباتی دیکہ چکی بهاجی آے مقاوک نظروں ہی ہے دیکو رہی تھیں۔ "ہم والیے بات کردہے ہوجیے تیم تیم کے اور اب خود کو سندر کے حوالے کردیا ہو۔" و كرى سائس بحر أا تحد كمر ابوا- بحراصد المستر اكراايروائي عيولا-"درامل في الكسات من الحي طرح مجوي آئي ب." وكليا ٢٠٠٠ ما يمي في حرست است عمالوده جاتے جاتے ليث كرولا-"كىكىسىجىل مىليال نە بول دال جارە دال كى دىنىنى كاكولى قائمەنىس بارات" اوراب وابخ كرے ش جاچكا تھا۔اور بحابسى كى البحن بند چكى تھى۔ 000 اوربه الجمن وعون عباس كوجمي الجعاري لتمي-اس نے ٹانیدی با امتال اور بدتیزی کو بھٹا تھا۔اس سے پہلے وہ جب بی ٹانید کی ناداش کا خیال کرمات سوچاکداس کی توجه اورددستاند انداز اسیدی سردسری کیرف کویکملادے گا۔ عمده برف او آن تو چھلتی نا۔ وہ تو پھر سمی- سرد پھرا ہے جب جب الب کا الفاظ والتے اس کالب والجہ اورارم کے بازات اوا سے دور افسوس ہو یا۔ شاہدہ فلد جگدراہے جذبات اٹا ارماقا۔ 4 2015 じょう 175 生子は ひと

www.Paksociety.com

ور مردی رف بولی وجذبات کی کری اے بھلا کر در دی۔ و كرفيد بالركرست آياتواس كامواكل منكسل في ما تعاداس في الدكري في يشت بر يعيلات موت موباكل افحاكرد كمعانوا عداد مرسري ساتعاب عرا کے بی بل وہ یوری طرح متوجہ ہوا۔ اندى كال مى-اوسية اعيمى اطلاع ل يكي بوكى رفعتى والى منوش خرى"ك-عون كراغ في تيزي عدوجا وكال المنذكرة تكسوه فيعلد كريكا تعا-امبلو ۔ "و بولا تو الدیا نے قدرے تو تف سے سلام کیا۔ مون کے جواب کے بعدوہ مجرخاموش ہوگئ جسے ي كي كن كوالفاظ جمع كروي مو-و کیے ہو۔ خالہ جان کمدری تھی تم نے چکر سی نگایا اوھر۔ سمون می شین بولا تواس نے شاید بات برائے بات شروع کی۔ ام وس ما م مس مار فون كول ب؟" و سيد مع سعاد بولا ولب ليجاس قدر منك تفاكه تاميه جيسي كمى الكر بى كريداى كى-العدالي ي كول-كواس تهيس فون شيس كرعتي-؟" معطني كمدور فحديرامان بكي محي-وسی سونے لگا تھا وانے ای احبیس کوئی ضروری یات کرنی ہے۔ جون کے تھرے ہوئے اعداد نے اے ب يقين من الكيا-اوريد عون مرت كدوران يملى بارتماكه وانيدكورونا آف لكا وولا كوشرس روي ومرتمى توكاؤل كي ريدوالى الدواس كاندراكيد ماف كورساتن سى تحق وعوار سي ان ركف كادى ند تحى-اس ك صاف الى منه يعث مون كي حد تك من مريكي بارات عون سي كي كوكولي لفالد ملا-وحميس شاير كي ميس كمنا الكن مجي كمناب الى." عون نے ان چند خاموش لفظوں کو محوجا تو کئی علط جمیوں کو یج سمجہ کرول و این میں بھاتے ہوئے ای قطعيت الرساعاندانش بولا-تهاري شاوي كي دُيث الكس موري ب- من في محمد نيصله نيس ديا- تم جو كرنا جامتي مو كراو-ان المكث! یں اے دونوں باتھ اٹھا چکا ہوں۔ میں نے ارم کا نام لے کرتم سے شاوی سے ایکار کیا تھا۔اب کیند تہماری کورٹ میں ہے۔ تم جوتی جا ہے فیصلہ کرواور صاف لفظوں میں سب کوتا نیا ہے۔ کی قسم کاکوئی اعتراض نہیں اس كے لفظوں من كوئى كنجلك نه تقى- برلفظ مضبوط اور تعلى تھا۔ اند كاس كونه يا ندكت ك\_اورنسي؟ ودائي مرضى كرف و آزاد فتى-عوان نے تھوڑی دراس کے جواب کا نظار کیا مردوسری جانب جار فاموشی تھی۔اس نے کال کاث کرسل فون بيريد اجمال ديا اور أكيف كماف آكريال يرش كرفيك عرججن جلامث آبسته آبسته اس براس قدر حاوي موهي تقي مبت يحمد ن جابااه رنايسنديده موجائے خيال 1920日 くれが 176 とろりでは

Click on http://www.Paksociety.com for More

نے اس کے ذہن ور اکثرہ کردیا۔وہ بلٹا اور آگر بسترر اوندھے منہ گر ساگیا۔۔ رات بست بھاری تھی۔ ابنی جیت بیابار کو کسی دو سرے کے حوالے کرتے نصلے کا انتظار کرنا بہت مشکل ہو آہے۔ وہ جمی اس کیفیت بیس تھا۔

000

وه آفس جائے کے لیے نظالوا پر ازاسے ابری ل کیا۔ معذتے متراکرلان کی "جند منك مول كے آب كياس بعالى الجھے كوربات كى بسب و يوچور باقا طرف اشاره كيا-وه دونول سرواك زم كرم ك دحوب شلان من استعلى ادخل كم الحياية الميني ارازنے در لیے خاموش را کے محصوباتومعید فرا قامر جما۔ وليابات ب كسي ول ول وسي لكاجتم شادى كاراده بي امرے سی ... "وہ جینے کرفس دوا۔ "تو\_؟"معدز في استغماميه تظمول سے است و محمل اسى آبى يمكى كا ارج ماؤى وجد يريشان مول "معيدى مكراوث منى-دىمامطلب بتمارا...؟ امن نے آس سارے معاملے کوغیرجانب داری سے و کھا ہے جاتی۔ ابونے کی کان اُکی اور عزت کو بچائے كى خاطر آپ كوئيس كاموقع ديا \_ ليكن ده نيكي اب مناتع موري بي سيسهم يراز بي مد سجيده تما-" فیک ہے" آپ اس رشتے کو جمانا نسیں جاہتے لیکن کم از کم اے ڈی گریڈ ہوئے ہے تو بھائیں۔ مامانے انسی کھرکی توکران بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس بارے میں ابو کی وصیت آپ ہے کو نسس کہتی ...؟" وه خفاسا تعلمه معيد كورا ولكا تمريات وواقعي حقيقت تحى-" مجے بھی نسی بتا تھا اور الکین اب میں الماسے اے کی ہے۔ والک انہاں کم کاکوئی کام نسی کرے گ ان ایک اوا با ار یونش کمیلیا کرا جایی ہے۔اس کے فرا مجدی میں کوئی فیمسر اول گا۔" ائی طرف مدرل جواب دے كرمعيز الحد كمرابوالوار إزنے بحى اس كى تقيد كى دابقدرے مطمئن معی نہیں جابتا کہ جاری قبلی کسی کی بدرعاؤں کے حصار میں رہے بھائی!اس لیے سوچاکہ آپ سے کایئر

معیں میں جانتا کہ ہماری میملی کی لی بدوعاؤں کے حصار میں رہے بھائی!اس لیے سوچا کہ آپ سے کاپیے کرلوں۔'' ''موں۔۔''مامیوزنے تھن سرملانے یہ اکتفاکیا بھر موضوع بی بدل دیا۔

المورتم كب بين بين كررب بو ليانشدن في فرق آيكا بناتهمادا ... "
" بي الطيب في بين بيان أرث بوري ب " وه مسلم ايا و المسلم المياب المسلم المسلم

#### عَلَيْ خُولِينَ وُالْحِيثُ 177 فروري 2015 الح

## www.Paksociety.com

و پردؤ کشن ڈیار فمنٹ سے ہو کے آیا تو رہاب کو بے چینی سے اپنے آخس میں فیریتے پایا۔ اس پر نظر پڑتے ہی بے ساخیتہ مسکر اوبا - ول کی بغیت یک گفت ہی بعلی تھی۔ "ويلم ويلم ... "وه شرارت يولا محراس كير على رياب رك كرات كها بالفوالي نظمون ع ويمية سياه ناكس اور عنابي كل سرخ ناب عروه بست خوب صورت لك رى تق "كيابات ب خيال كرو جو بده جان به مى ماسكاب اس کی نظروں سے جملکی ستائش اور اس سے انداز نے ساب کاموڈ بدلی ہوا۔ اس سے ہو تول پر نفاخر آمیزی بدوری معیز احر تعاص کے بیچےوہ بما کا کرتی تھی۔اور جےوہ اسی محت میں اگل دیکمنا جاہتی تھی۔ توکیاوہ موراتما؟ زباب كاندرايك غرور سأا بحراسوه عن معيد كسائ المرى مولى-معید نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ ریاب نے اسٹود توں ان کے شا ول پر رکھے تھے۔ "جس باتوں تی سے ٹرخاؤ کے؟" وہ برے تا زاور اوا سے بولی تو اس اوا میں نوستو بت می۔ معید نے تا مجی راب نے قریب ہو کر سراس کے سینے پر دکھا و معددی سائس بل بحرکور ک ی گئا۔ خوشبون على دويا مكاادرمكاسادحود عورت کی بدلتی نظراور کیفیت مروبت جلدی پھان ہے۔معیز نے بھی رہاب کی خود سپردگی کی کیفیت کو سرعت سے محسوس کیا۔ رہاب نے چموافھا کے اسے دیکھا تو معیز نے سکتنی سانسون کوخود سے چندا کی کے فاصلے وہ ایک اوری تھا بھی معدد نے اپناؤی دیا ہو تد ہو آجسوس کیاادراس منعد مرے لیے علی ایک ذخم اور پیشانی معنوب ہونث اور آنسو بحری دوسیاہ اسمیس با نہیں کیے ان دونوں کے درمیان ما تل ہو گئیں۔ ایے کہ ل بحر کوریاب کا چروسعید کود کھائی بی سیس دوا۔ اس نے دافقاری راب کے دونوں افغول کو قام کرنری ہے خودے الگ کیا۔ راب کے جرے بر جرت ديني ويانس كي مرايك مردمرے خل من مث كيا قادر باب كواس كے باطناے اعراز نے تياريا\_ "على بهال بيضة ضي آلى بول معيد احر!" ده ترح كرولي اوالى سيث ديشمنا برامعيد يوك كراس ديكية میں بہاں تہمارے ساتھ کی برنس ڈسٹن اوٹل کے لیے بھی ہیں آئے۔" وہ سینے پیازدلینتی ناراض لگ رہی تھی۔معیز تمراس دفت کو الجمی ہوئی کیفیت میں تھا۔

" نيس بلك تم في المو-است دن موك بميس لا يك درائيو يركت" و آكي بعد كا اعبالد على كرك



الألع مواقسين عيار!" "ميرانوب ا-"رباب في موس عالي نوناجار معيد كوافعناي را-" مل لگانا انته آسان نسیں ہو آ۔ محبوب کے تخرے بھی اٹھانے پرٹتے ہیں جنار ہے!" رائے میں باب نے اے جایا و معد کے مونوں رہائی ی مسکراہٹ کمیں گئے۔ چاہور باب کی زیردی ك نتيجين با برآيا تفاعراس لا تك ورائيون اس كامودوا فعي بمتركويا تعا-"فل كى مى دونوں طرف بى محبوب موتا ب لئى بھى اور لؤكا بھى۔ تو نخے ، تودونوں كوايك دوسرے ك المان عائمين ا-"وواس جميزر باتعا-ے جا بیل تا۔ وہ سے چیزرہا ہا۔ "ہنیہ۔" ریاب نے سرجھنگ کر تیکمی نظمول سے اس دیکھا۔ البكالاك فرا كرت المع لكت بن؟" "منیں کی سیدادا کی او آب اڑ کیوں کوئی سوٹ کرتی ہیں۔"معید نے ہنے اوستان نالی۔ ووریاب کو وین ایر ریسٹورنٹ میں لئے آیا۔ جمال سے سندر کامنظر بے ما برا اتحاد زم ی دھوپ موسم کو خوب صورت بناری می "بابمبيز! تهارا بالاامريش محدر كيارا قا؟"راب في كوسوج كر التوظ موت موت كاتوسعيز بحى دلجيي سار كى طرف متوجهوا " كى كەتم ايك أكرواور مغرورے الركى بولۇكيول كولفت نه كروانوا\_ل وملكامان اسمعيز كومى بات كامرا آيا-"بالكل تحرّب موجا تخام ف." " في حميس كي عرص كدايد انجان اوى كي فون كالربعي آتى ريس-" رياب في درالل ايرازي كما تو معيزوتك مأكيا وم نعان او کی کالا۔" مبال وى دور مسعودى كى ريكونسك كرتى تنى - "ريابكى آكمون يرب بى الى يخلك رى تنى -"الى وى دور ترزانجان الركى ياد آئى - ان دنول جب دوب مدين ان تفاجه ده كالزاس معتقل كريا كرتى المحر تهيل كيد؟" رباب كوجرت وكي بوين بويمنا جابتا قنا" را يديم تخاشا شيخ و كوكريجان " تمسده تم تعی ریاب " ده به اختیار به یقی سے بولا - ریاب فیار بیانان می دواب نسی دیا محمد مجرحا تحا السالي أأثيا و تنوير ان آكمول يس تحاشاني كياحث از آفوالي في وقل كروي تحي ممي كي أس محصيت جاني بي إلى التي مى - تب من حميل التا قريب ، عبار النيل تعار بارجب تم ي دوى موكى وان كالركاسلىله بحى رك ميلدورنه عن يجان ليتار" معدد الباعقاركما كمودبسانس مسراياتي فسي اعرباب كاس شرارت كوكي للف مين واقعار المحوين الحجال 179 المران المالية

"جي ميں۔ اجي جي ميں نے بي بتايا ہے۔ ورند م نے قو آج مک بھي ذَر شيس كيا۔ ويے كيما لك اقا كان الى الك كايول فدا بونا؟" و سراتيو يول-البسرمال ... مجمع توده فين كالزبت جيب لكتي تعيل- اور من فيان كازير بست براجعلا محى كما- أثم سوري-مجے نسین افغالدوہ تم ہو۔"معیزنے سجید کے کما۔ "اسى يى چىدوال كون ى بات مى - الجى بحى وتم ميرے ساتھ كھونے برت موسوى بى بارى-" "مم ایک مسیک ایل کرانے کی لاکی ہوریاب! میں راتک کالریہ "راتک اوکون" سے دستیاں کرنے والا آدى ميس بول-معيد الدازمرد واسماته بى رياب في الداز بل لياس كم الديد الما الدركة وكالريال احت كي قد اس اكمزاور مغور معداحميد بدول بارديارياب احسن ف-" معید بھکے مسراریاً توں تھا کرے ہوئی۔ سیونو میریز میں خودے مسلک چروں کے متعلق بہت ہوزیہ یو ہوار ۔ میری پیز مرف میری ہوا در بس مجھے باتھائم كى اور الكى بى انوالومسى بو-" ونس بزنس ہوں راب!" معیز اے توک وا۔ راب نے ایک نظراے دیکھا اور پر کملکسلا کے دی-کتی می کردش ان کی طرف مزی تعیس-اوران میں ہے جار آنکھیں تو حرت اور بے بیٹی ہے معید اور ریاب کو دیکھ رہی تھیں۔ ''اور پاغرض میں کمیں اور انوالوہ و جاؤں تو۔'' معید نے کو یا اس کا اعفان کینے کی تعالیٰ۔ ''۔ والسادوي مس سكا-راب احسن ائن عام في مس بكداس رورا مون في بعد كوني كس اورجان كا سوچ بحى تحد"رياب كانداز مغروراند تعا العيس تسارے نام كے ساتھ كى اور كا نام مى برداشت نسيس كرسكن-انوالد منك توبست بدى بات ب اس كالبولج مع فيمكني شديت بيندي في معيد كواسية سيف عال كري برا تكام تامسا وولا وا-جس مسعد اجراورابها مرادك نام ساته ساته لكي موست اوروه: وباتوب باتوب من رباب كواپ ساته مونے والا واقعه بنانا چاہتا تھا اس كى بات من كردپ ساہو كيا۔ اس كى تى ب وتت كونى ان كى تىل كىياس آن كمراموا-"الك مكوزي كوام محى آب كوجوائن كريخة بي ؟" براجما ما مواسا جرتها -معين في عكر وكما اور في رواكرا في كمزاموا - جكدرياب بن الارك سيرب وكمورى تح اور کی بدی مرانی تھی جواس نے نہ مرف ایسها کے واخلہ میجے کا سارا کام عمل کیا بلکہ اس کواس کالی کی أيك خالون تنجري أكيدى من غوش من دلواري-اوراربائ افس اومی جمنی لے کراے ممانے مرانے نکلی الی می 2000 5月 180 三季 500 32

www.Paksociety.com

السهاواس كي جني سي شركزان وتي مم تعا-و الله كاشكرار أكروبيا إوى بندول كم المحموسيان المه." "بندول كاشتريه اواكرنا آجائي الله كاشكراواكرنا خود بخود آجا اله ثانيه!" بسهائي الى مسكرابث كم مادونوں اس خوب صورت اورن اور ریٹورنٹ میں ملکے مجلکے لیے کے ارادے نے آئی تمیں۔ ''جا ہے اس ریٹورنٹ میں پہلی ارجھے عون نے کر آیا تھا۔'' ٹافید نے مسکر اکر کمالواں ہوادلی ہے۔ اس کی تب والبيان الصراراواقعد سالياكير كس طرح وو مون كوستان كى فاطريك إحليم ارتيل يرسى بالول ك سات سال جل أبي اور يحرخوب يجيناني سي-اليها خوب بنى- تانيه كوجى اب ووسب يادكرنا وجرانا احجما لك ربا تقارت قون ك ما تدست مى يز دی می الوقيع عون بعالى برجارت بين بستاء عص "السهائ تعريف كى محى توكن الفاظيم-"يكي يُعِلُّ كرنوب عارب إلى التحد؟" المساجهيني ميم هم كريم او يال-"مرامطلب كرول كي بحى اليحي ب-" المجار مهي كيميا؟" انه مكرال "ويكيس ال-اس وال كن آرام ي آب والث كات رب ايك اظامى شي يول بعار -بول لك رباعها مارى علطى الناسك ودست كي تميس بلك ال كى بو-" البيهاف إوداايا توده من كل اور كريت موت يك فيت عاسى آكمون عرباني الرآيا - مت جلد السهاكو با چل کیاکہ بہ بہنے سے آتھوں میں آنے والی نی شیس تھی جے انہا ہے واف اُتھاں کی ہتے ایوں۔ واثر کر "צואפו לוב וושניטוני" טילושביטאפיט-اور ٹائیے کیا بتاتی کس خسارے میں کمر عن تھی دو۔ ایک محبت کرنے والا دل بی سیس بلک محبت کرنے والے فخف كوتوزدالا تعالس كى كى طرح اوركن كن الفاظ مين وه عون كى تذكيل كرتى ربى تقى-اس كے جذبوں كونو بيشہ بى اس نے جوتے کی توک میدر کھاتھا۔ وه جوسب كويتانا جابتا تفاكه دانيه كاس كى زندكى من كيامقام بيد نسي جان تفاكه دانيد في زندكى من اس کامقام کیار کماہواہ "بير يس كول مدوك كي معلا \_" ان كركى يوكون ما عدد عن الوهميت كرجو ميسات كى-"ال جس كياس عون عباس موات رونا بحى نهيں جائے۔ اسجانے سادگی بحرے اطمینان سے كہتے اسے سن كروا۔ الوملية المقت التي ورك كول جانوائي ميرادالله "فانيه كالل كرلار تحا الْمُحْوِينَ ثَلِيكُ اللَّهُ 181 أُورِي 100 اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ول عن ایک بار کوئی تھس جائے تو یہ مکان خالی کروانا چربمت مشکل ہوجا یا ہے تانیہ!۔ آپ دونوں کے ورمیان تو ہر می مجت ہے۔ ہارے درمیان توفظ ایک تکار بامدے اور آس پر ان کے دعوظ کے ساتھ میرے وعظداور بجے لگاہے سے اپنی زعر گی ان کے نام لگادی میں ووستھ ار کے داب و براکریں یا بھلا۔ان کی برايب مراوحي ايك ياييها مراو-نانے کے تھیٹوں اور تھو کول نے اے تراش کراس کی ایک نی صورت نکالی تھی۔ اناآب، ميال كرفوالي السهام او-اعتراف كرف دولوالي المها-ٹامیہ اپنا تم بھول کے اس کا تمتما کا چرود کھنے گئی۔ 'میں نے حمیس سمجھا یا تھا ہیا لیک طرفہ مجت کشرد کھ بی ہے۔'' ٹامیہ نے اس کا پلوتھام کراہے تعلیوں سنگ خواب گرکے سفریہ جائے ہے۔ دیکے کی سمی کی۔ اسها کے بوٹول پر خوب صورت ی مسکرایث آن تھمی۔ "معبت مبت دکھ کا استعار کب ہے ہوگئ ٹانے !۔ یک تو وہ واحد خالس چزے ہو آسان ہے جول کی تول ا اری تی ہے۔ کوئی کوٹ سی ہے جس میں۔ اے موری دیاجائے تھا۔اس داور مطنوالے کی کے دو کتے "میں دیانے" "تو تم نے زندگی معید اُحری راوس دولئے کا فیعلہ کرلیا ہے۔" ٹانید، کمی ساس بحری۔ (اور عرب في عون كى راه عرب) عون مے فون پہ ہونے والی تفکونے اس کی آس امید کے سارے جگنوا ژاویے تھے آمے کا نقشہ اس کی نظول كرسام مت مت واضح سالمينج كما تعا-و میرے نعیب میں لکھے گئے۔ ان کا بام میرے بام کے ساتھ جڑا ہے۔ اسے بدی فوش نصیبی کیا ہوگی ورائے میں فوش کی۔ است زیادہ کی جاہ نمیں کروں گائی۔" ورائے میں فوش کی۔ نمانی۔ موت کی فقیل۔ بار کے دوبولوں اور فوش نگائی کے ایک سکے سے کاسند ول اباب بر کھنےوالی فقیل ۔ اور مدید کہ ای رسفستن ہوجائےوالی۔ یہ قاعت کا کون مراور جہ تھا۔ حرص وہوس سے ایک کسی کی ایک سکی۔ کمبدلے اپنی پوری زیم کی دان کوئے فانسدكوا يناعون عصديد خودكوجو تصار مامحسوس مواقعا المرتم نے سوچی لیا ہے کہ یہ عمومعید احمد کے ساتھ بی گزار ال ہے تو آموری کی است اور کراوا دیا۔ انسیں "ستحراك لدانيا اندفاس كامت ندو شف كافيعله كرت بوع ات مشور معا-ای وقت ایک ب مد کملکمبار تی موئی بنی ان کے کانوں سے مرائی و کئی ایک کی طبیح ان دونوں نے میں بلا اراده دب اختیاری اینے سے دو میل برے موجود جو اے کود مکھا۔ اور محر جرت اور بے بیٹنی سے دیکھتی مہ کئیں، مراند کی جرت او بعری کی تعید است اس مراس بعرے اب اکو کا ما۔ "يرلى موجود بيال معدز الريالى موجود - رياب " اليركونكاك يرسب المها عد كماسفاكي حتى محمله اے فریب میں رہے نمیں دیا جاہتی تھی۔ ایسھانے برے دوصلےے تام یہ کود مکھا۔ النيس بانتي بول الدين عرائد بحرك وتف كيد بكى ي مكراب في سات بولى-終201 くりが 182 きょうけらる X

### www.Paksociety.com

"مرحقانت تری بناکه اسی "معیداحد کے نکاح یں بول۔" اند کی ماری اوای اور ثبنش بحک سے ازی۔ تودہ کمل کے مسکرادی۔ جمرابیم بنا الحقہ پکڑے زیرد سی اے مراؤ جرارا - تعوري ي بهت كرواس رفية كو آناني - السها يحد مجي مين حي ادريوني المجي كيفيت عن دواس كے ساتھ مستنے والے اوازش چور قدم جلي اور بھك سے تب اڑی جب اس نے بوے شائسة اندان فاند كومعيوس خاطب بوتيايا۔ وه دولول معيد اور رياب كود كي تو چى تحس مرابيها كو بمو گمان جى جى نسي قاكد فاندانى تركت كرے كى۔اس نے معيد كود كھلاكر كوئے ہوتے و كھا۔وہ ثانيہ كى اوٹ بى تى اب عزت بيس آلي واس نے آريا باردائے انداز میں خود كولى بمرش سنمال ليا۔لاپوائى بن كے كھڑى ہوگى۔وہ رياب كے مائے خود كومزودى كريد تسيس موفينا عابتي مح-وكيي بن أب معيد بحالي إسوات الميليزت مروا تر-" انيدى فوق مراق ا متار مى-"يه رباب ب- اور رباب! يه ١٥ ديه بين- عون كى مستقبل كى منز- " ١٥ ديد في متراكر دياب العالم معيز كاعصاب كشيده بورب تعيد الندكي يتي كمزى اسباك مودول ويك وسيه خرنه قا-رباب نے کاف دار نظموں سے اسماکو و کھا۔ عربی کما تمیں کہ سرحال وہ (رما ب کی نظم میں) عون کی کزن متی۔ سوٹانے کے سامنے تو وہ اسمار کوئی طنزیہ جملہ نہیں کر سکی تھی۔ ٹانبہ تو مزید ہی تو قدی کے موڈیس تھی مگر اسماك دبن نے تيزى كام كيا۔ اس نے عقب سے اس كا انورون الموں مى جكراليا۔ ومير-اب بموايس جارے بي انيا-"وولولت بولي وائد انيات كرا ت وكھا-اوراس بل ايسا كي أكلمول من الحالج اور خوفرود ما الرفعاك الت ترس أكيا-" جليل آج ابسيان آپ كى جان بچال- بحربجى سى- ديے بحى لغ و بم كريكے ہيں۔"معد بمشكل عوكمايز يورش-" و الله مافظ - آورانيها كاحسان ياور كهي كا- "وه جاتي جاتي بحي إزنه " في تقى اورايهها كي تأكيس لرزما شروع بوچي مين-وہ بیک، بلیس یہ سمی تماشے کا موجب بننے ہے حق میں نہیں تھی۔ ''یہ کیا اور امد تھا۔''ان کے جانے کے بعد رہا ہے ناکواری سے بوچھاتر معیز جو نکا۔ "بول-كا؟" "تمادے کمری طازمے اسمام اد-اور بدائری اے بول لے متلے بیٹورش می مردی ہے۔"ریاب نے تخت سے کھا۔ "وہ ہاری ملازمہ نمیں ہے ریاب کے دنوں کے لیے اس نے ملازموں کو سروائز ضور کیا تفاعم محرصور دیا۔ اب وشايروا في احدر كعهليك كرف وال-" 200 (5) 183 医经验

معید نے نری سے کما کراندر کی الحل نے پیشانی پر پہننے کی یوندیں جھادیں۔ "جھےوڑے اس الک سے ریابے مادت کے برخلاف کوئی بات برداشت ند ہوتی تھی۔ ایک بارجونا پسندیدہ مرکبا وہ تا عمراس کی شکل بحى ويكفنے كى دوادارند موتى تقى-المرارانجي خاصي توب-"معيز كمند سيافتياري فكل كيا- دوده محى اسيخ لفظول برجران موا مرباب نے جے اے محورے دیکھا۔اسے معیز کولگاکہ ایک لڑکی کے سامنے کسی دوسری لڑکی کی تعريف كرنا ثمايدا خلاقيات كے خلاف تھا۔ اوحريره موارق ايمامى انياسا الحدرى تنى-وسيس و ضرري آج دال بي موش مو كرتى-" "إلى تو موج اتين تا- تمارا تو بزينة موجود تماحميس سنبعا لنے كر لي-" انبے فرارت اے چیزاتوں اس موکی۔ اور وراب کے ماتھ موجود تھا۔ اور رہاب اس کے ماتھ تھی بورے استحق ق کے ماتھ۔ وہ میسی میں میسی تو بھی ایسا فاموش تھی۔ انبیانے بھی کوئی اسندی ال مردسیدہ اترے تھی تباس تے مغبوط کیج میں اسماکومشوں وا-واكرتم اس تعلق كو بعانا ي جابتي موايسها! تويون خاموش مت رمو-است اينا احساس ولاؤ-الزكر إلدكي تو فكست انادك ميس دے كى بدخيال وسيس ستائے كاكد كوشش كرتى وشايرا سان تى-تیسی اے کے آمے برو کی مراب ہاکے لیے ٹانیے کا افاظ مشعل رادین کئے۔ دوسروں کی الجمنیں سلجھانے والی ٹانے کی اپنی زندگی کاریشی دھاگا کچھ ایسے الجھاتھا کہ سلجھانے کو کوئی سرای ندلماقا-عون نے بات کرتے ہوئے ذراس معی تو کیسند در کھائی تھی کدودائے کھے کے معذرت کر سکتی۔ مایس ہو کرود گاؤں جلی کی۔اب والتے شوق ہے کی جانے والی جاب میں بھی مل نہ آنیا تھا۔ ایک وم ہے جاب ے استعنی نہ دے سکتی تھی مونی الحال انہیں مطلع کردیا۔ جات چھوڑنے سے دو او پہلے کمپنی کو مطلع کرنے کی شرط الاندسن لينر من درج محى- كمر آك وه دادى سے بھنے بھنے كے لى- مال در ملى تو خوب رولى اورب جذباتيت بملى بارتقى-ورتيال عان چراكيماكارتي تمي-الام كام كام كا قائد اعظم مرف مير \_ لي فرا ي من است دادي كي درادر إى است توانديدادر ايك من جي قارع نه شخص يدوال عادول سي ير تعي - سوكم آلي جي و آ - عن اعلان كوي-میں یماں چند دنوں کی مسمان ہوں بس۔ چنٹیاں گزارنے آئی ہوں۔ سر ہر کام۔ نے چھٹی۔ جیسے خدانخواستہ ونياي جندون كي مهمان مو-اوراب...اي اوردادي كابرا فرونت مونابتما تعا-وكياموكم المعت والمك بهاي فاس زردى فود الكركياء · 2015 じょう 184 さまけいらまうと

ومين واب جمور آني مول-الوسية وبدا جماكياتم فياب كيا ضورت تفي اس مولى لوكرى ك- اوى في محتمالكا كروادوى-اى يمى والريان جنى جلدى اين كرول كى موجائي ان كيلي بمترمو مايد " فانيد كواورمونا آيا-اوراكر ميرى إرات عي نه آني و؟-وادى دېرمال بهت خوش تعين اندي اس د يکملي "مولى كيفيت \_\_ ودن کے بعد ای عون کی ای اور معامی بچے چلے آئے۔ با جلاشادی کی امت فی طے کرنے کا ارادہ ب-ایاتے بلور خاص معافی کوبلا کراس کی مرضی ہو چی ۔ اب بھانجی صاحبہ کیا تھیں۔ سرچھا کے کوئے کاکڑ کھائے ہوئے کی تغییری رہیں۔ ابالوکیا یا ہی سب بھی سجھ محة الحيى طرح كه يه سوفيعيد بال كالثارة ب ورنداس ميليكواس كي نباين فرائيس ميلي محم-ای اس کی جاہ کی مجبوری کا بتادیا تھا۔ سوایا نے دو مادبعد فورا مشادی کی ماری رکھ دی تھی۔ مباركسبادي مضائى وش كبيال ويقص مراعي كاول بجماكا بجمائا بجمائا وا-ومعالمي عون نسيس آيا؟ فانيه فدل كماتمون مجور موكر يوجه ي ليا-"درامل اے پائس قالہ شادی کی تاریخ کینے اڑے کوخود آبار اس۔" مالی نے آئی شجیدگ شرارت کی کروہ کر پراگئی۔ اس کے جرب سے من رنگ ہرکیا۔ "شیں۔ میرامطلب تھاکہ۔" اے کوئی بات نہیں سوجی تھی۔ ہماجی زورے نس دیں۔ صاف کواور منہ میت ی اند کاجمینیا مواساا اوا زانس می مزه دے کیا تھا۔ "ويده مردودري مستقل مزاتي كي دادوني يزد كي مي كتافقا بدوها كسيردهي آفيك الديد" بعابمي أبياريهاس كاكال جموا "ا = بورالقين تعاكيه تم أس كي غلطي كواكنور كردوك-اور بحرضروري وشيس بريار ملي نظر كابي موحود مرى اور مسرى نظركا مى وبوسكاب ووات عيمرري مي-اور اند کواحباس مور باتفاکه ای بے جاضد میں اس نے کتام بت کرنے والا طل و دوالا تعا۔ اوراس میں وکوئی شک رہای میں تھاکہ اب اے محی اپنی علمی کی الف کے طور راحظتی مبرے کام لیا تما معن مبرے مون لیمار ہاتھا۔ ودبظا برعابعی کیاتی سنی در حقیقت مودل کے سندر میں جکولے اماری تقی-میونی درداند بحزا ہوا تھالیکن لاکٹر نہیں تھا۔وستک کی آوازنے ناشتا بناتی اصبها کو حران کیا۔اے علم تھا کہ الد گاؤل جا جي ب وراس كردوان يردمتك دين والإكون تفاروه ناشتكي فرعبات من تفاعد مرعبات عالى كر وكمواتى لاد بي أنى تب تك دروانه كمول كرمعيد ايرر آجا تعال اسما ہونی ی دو ای معالت زے سینٹر نیبل پر دکھ کریکن میں جلی ق-

**490 (元)** 185 年到682

معدرے برت اس کی بر حرکت دیمی - مردرا در بعد دہ ایران ا آرکر سلیقے -، دویا شانوں پروال کے آئی تووهاس کی <sup>ا</sup>بلت کی دجه سمجھ کیا۔ ووزوس ى الكيان مورثى خاموش كمزى تحى-اباى كے كمريس اس= يفض كاكراكتى-وكليام بيني سكتابون؟"وه اجازت الك رافعا- السهار حرت كم سمندري عن موت كال-"تم و کھیوا وی سیر-"و خودی آ کے برے کے صوفے رہنے کیا تھا۔ السهاار - جرت و بينى كے مرفوالى موكى - بشكل صوف تقام كے خود كومساراد ب كركر ف سا دوكا۔ ابده ايس كبنائي موعناف كاركاب تندل مراتعا-البول تا أنابو في كاب اور بچائے اس کے کہ دو معید کا اس قدر دوستانہ انداز دیکھ کرخش ہوتی اس کا در بی نہیں ٹائمکس بھی ارزنے لیس-معیز کابداندازاس قدرغرمتوقع تفاکدابسهاکوسی فواب کاما کمان بورما قا۔ اب دوات، تیکسی نظروں سے دیکہ رہاتھا۔اسہاکا علق ختک ہونے لگا۔ دہ بڑے احتیاط سے صوفے کے كنارك فك س كى بيسية را زور يحركت كرني واب لوث جان كاخطره و-معید نے ایک بار جرماب اڑاتی جائے ہری مرج اور برے دھنے سے سے اعمال کے المیث اور سمری رائع كود كمها . اور جرايها في ان درى كالك حرت الكيز الكه نا قابل تقين منظره كمها. معدوا موسفر آع كمك كربضت بوسة الته يدها كرراض كالوالدة والوداب وآليث كما ته كما وہ اوال کی سے و محد رہی گئی۔ بالشالير فوب بسياهيقت اس نے آد مارافعا آدھے آلمیٹ کے ساتھ کھایا تھا۔ ایسے جیسے دریساں ناشتہ کرنے کی غرض سے تا ہو۔ ابده نثوي القصاف كرباتا-اور اسباتو انووال مقى من شير- نظرهم عواس مموالا معالمه تفاسمعيز فياس كى طرف و يكمااور يحرب ساخته إيكامنانس كريولا-" الم سوري - ليكن بهت عرص بعد النااح عانات وكيد كرخود يركشول نهي كرما-" "آب بالی می آیج ایس "اس کی آواز بمشکل تکی-"بدو سرادور تعانات كالمريد البي كرك آرا بول- حكن داراكو مرف الكش بريك فاست ي مانا آيا بيديونوا يكديريد جمهوس وفيو بسي الاسانات الما في محس وومسرات برے کدرہاتھااوران الماشراوی حرص مرک زید موری فل-يركس جارمنك اس كوسترس ش تفا- إند بدهاتي وجولتي-والمي ويز- كار كاكياما- المعموض عبل كيا-"وم واليد الرواديا بسب الم زاد ليس بوش فوش الدول ك- أج فرسن في مب" السواكي حواس في أسد أسد كام شوع كيا تعالم احتياط ع بولى-"جادكى كيسية" والمجيدة تما-" ركشاكرلول ك-" والحيكياتي-مبعيد ممهلاكرا تحد كمرا موا-علاحوين والجنت 186 فرور والا

"تمهارے ہاں صرف یہ ناشنا حتم کرنے کا ٹائم ہے۔ ریڈی ہوجانا۔ میں حمہ بن پک اینڈڈراپ کول گا۔"وہ '' كمدكر مزيدركانس تفا-اورايسها ...وه ششدر ميمي عرمعيزكي تنقين ياد آئي توووجلدي عاشتاكر في كلي بلانوالدمندي التين الى آكمول من أنسو كيالله اس رسيان بون نكاتما؟ اس کی آتھوں میں آنسو 'ہونوں پر مسکراہٹ تھی۔اوروہ بہت شوق ہے، عید احمد کاچھوڑا ہوا تاشتا کردہی

مى والمين جانتى مى كەممىدا حديث كى دىقىد جويوراكر فيك كيميدا راستە المقياركيا تقا-آورمعیز آند شیں جانا تھاکہ "دوستانہ "اندازیں" تجھوڑتے" کے لیے اسے جو طریقہ اپنایا تھا اسے ایسہا مراد کو خوش فنی کی کس بلندی پر لا کھڑا کیا ہے۔ حق بچ کیا ہے ،جھوٹ ویا مل کیا۔ ہے۔ توفقا اللہ ہی جانیا

تار ہونے کے دوران می ایسا کیا تھ اوس ارتے رہے۔ وہ برتی سے دحر کے دل کے ساتھ درواند لاك كركميا بر نظى تواس فدوري بي يوروي سعيد احركوا في كا ذي ي أبلكان كريدو كوليا-وہ زوس ی از کھڑاتے قدموں کے ساتھ زندگی کی طرف برحی-

وہ بھی ی داوب میں دادی کے تحت بران کے بعلومی مند جمیائے کچھامچھا ای تی اور ایسی "ارى جانا \_ من كمتى مول اندر جائے كملى ذلى موك ليث." دادى كتيج كرتے موے كتى بارى اسے توك يكي محيل محرو وميث يل يركي ربي-

"كيادادي! -سارى دخوب تو آب ليتي يرسيس توجعي كيمارى آتى بول اوراب توده محى شيس آياكول ی-"(جذباتی حملہ) انسے فی مناکراورمنہ معیوا۔

واوی کاول وکیا آنکہ بھی بحر آئی۔ جمک کراسے زیروسی اعظیر روسدوا۔ وسي صدر في ميس قران - جم جم آميري جي - يمال کي وحوب جماؤل سب عمل ب-" السية مترامشعالي-

«مانی!تهمارافون جرماب کب

اى فائدر توازنگائى توسلاخيال اسابىلاكا آيادة غن مدن مال براندان تحى اور تن ايسلاكا كوچك كايدلاون تعلدات اي سنى يد ضعه آيا اور ماسف بعي بوار و جعلا بسنكاكر كري كرف بعاكى- نمبر

ديكمائمي شير اوركل الفيذكرك كان علكاليا-«مبلوب» بولى ما تسون كور ميان كمك

اوردد مری طرف ہے جانے کیا صور محونکا کیا کہ ٹانیہ کے چرے کی رحمت ایک واسفید برحی و او کھڑا کر اليداس كالراع كل الى تحل

(ياتى اعتماليان شارالد)



ا تنیاز احراور سفینہ کے تین بچے ہیں۔معیز 'زارِ ااور ایزد۔ سالحہ 'امتیاز احمد کی بچپن کی متمیتر تھی مکراس ہے شادی نہ ہوسکی تھی۔صالحہ دراصل ایک شوخ 'الہرس لڑکی تھی۔وہ زندگی کو بھرپورانداز میں گزارنے کی خواہش مند تھی مگراس کے خاندان کاروایتی ماحول اقبیا زاحمہ ہے اس کی بے تکلفی کی اجازت نہیں دیتا۔اقبیا زاحمہ بھی شرافت اور اقدار کی پاس مار مرک تعدید کا تعدید کا مقبلہ وارى كرتے من مخرصالحه ان كى مصلحت پندى نرم طبيعت اور احتياط كوان كى بزدلى سمجمتى تقى نتيجتا مسالحه نے ا تمیازا حدے محبت کے باوجود بر کمان ہو کراپنی شہلی شازیہ کے دور کے گزن مراد میدیقی کی طرف اکل ہو کرا تمیازا حمر ہے شادی ہے انکار کردیا۔ امتیاز احمہ نے اس کے انکار پر دلبرداشتہ ہو کرسفینہ سے نکاح کرکے صالحہ کا راستہ صاف کردیا تھا مگر سفینہ کولگنا تھا جیسے ابھی بھی صالحہ 'امتیازا حمہ کے دل میں بہتی ہے۔

شادی کے کچھ بی عرصے بعد مراد صدیقی اپنی اصلیت دکھا دیتا ہے۔وہ جواری ہو تاہے اور مسالحہ کو غلط کاموں پر مجبور کر تا ہے۔صالحہ اپنی بنی ابیہ ای وجہ سے مجبور ہوجاتی ہے مگرا یک روز جوئے کے اؤے پر ہنگاہے کی وجہ سے مراد کو پولیس پکڑ کر تے جاتی ہے۔ صالحہ شکرادا کرتے ہوئے ایک فیکٹری میں جاب کرلتی ہے۔ اس کی مسیلی زیادہ سنخواہ پر دو سری فیکٹری میں جلی جاتی ہے جواتفاق سے امتیاز احمد کی ہوتی ہے۔ اس کی سہلی صالحہ کواثنیا زاحمہ کاوزیٹنگ کارڈلا کردیتی ہے۔ جھےوہ آیے یاس محفوظ کرلتی ہے۔ابیہامیٹرک میں ہوتی ہے۔جب مرادرہا ہوکر آجا آے اور پرانے دھندے شروع کردیتا ہے۔ دس لا کھ کے بدلے جب وہ ابیہا کا سودا کرنے لگتا ہے توصالحہ مجبور ہو کرا تمیا زاحمہ کوفون کرتی ہے۔وہ فورا " آحاتے ہیں اور ابيهاے نكاح كركے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان كا بيٹامعيز احمر باپ كے اس راز میں شريك ہو تا ہے۔ صالحہ مر جاتی ہے۔امیازاحم ابیہاکو کالج میں داخلہ ولا کرہائل میں اس کی رہائش کا بندوبست کردیتے ہیں۔وہاں حتاہے اس کی



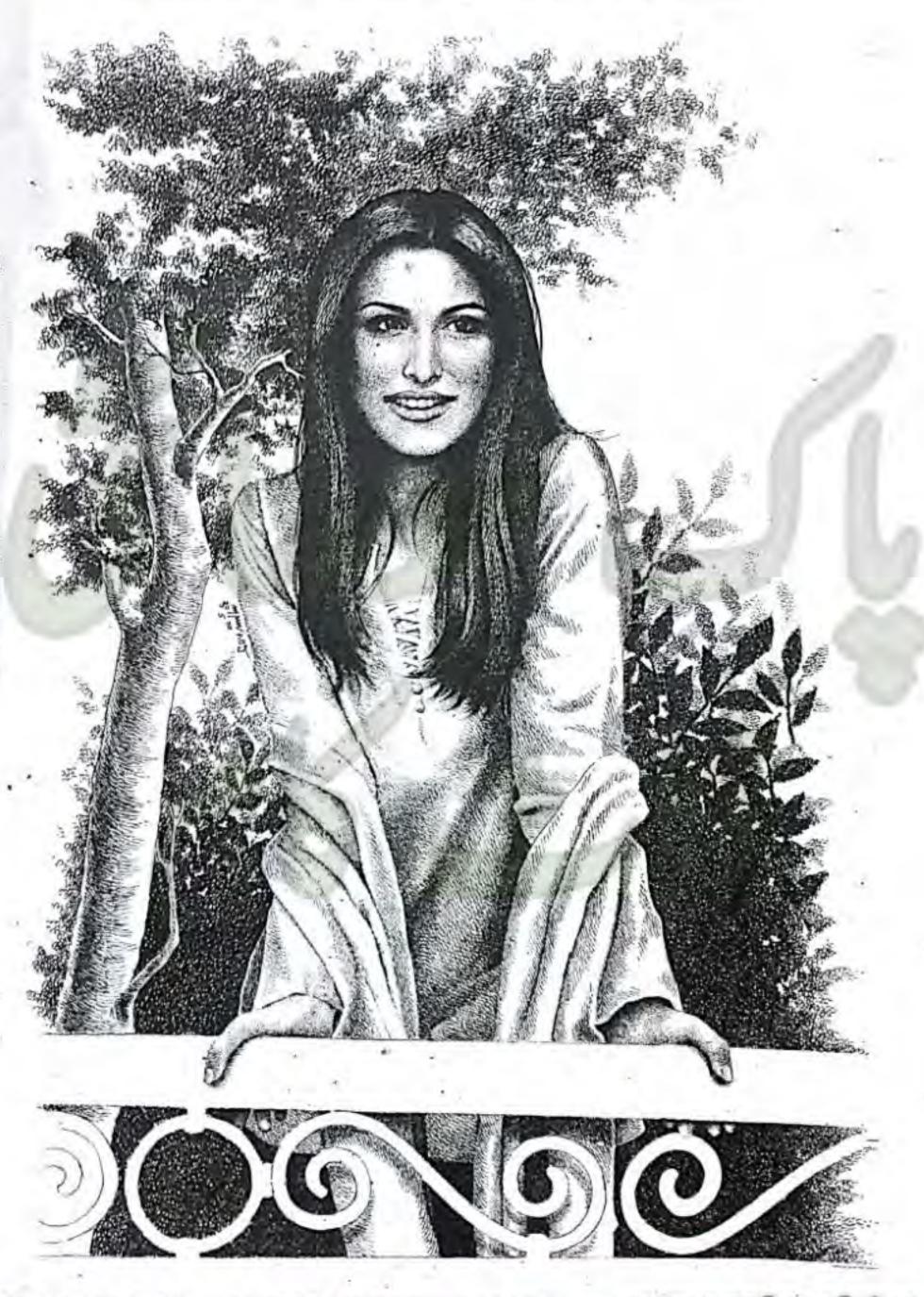

COLUMN CARREST WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

ONLINE LIBRARY FOR PAKISTAN

www.paksociety.com





دد ت ہے جواس کی روم میٹ بھی ہوتی ہے جمدہ ایک خراب اڑکی ہوتی ہے۔ معيزاهم إيناب ابيها كرشت رنافوش موماب زارااور سفراهن كانكاح مي امتيازاهم ابيهاكوبعي مروكرت بن مرمعيزات بورت كرك فين عن واني بيج يناب زاراك نورباب ابيهاى كالجفاوي وہ تغری فاطر لڑکوں ہے دوستیاں کرکے ان سے بیے بور کربلا گلا کرنے والا مزاج رکھتی ہے اور اپنی سبیلوں کے مقالبے ای خوب صورتی کی وجہ سے زیادہ تر ٹارکیٹ جیت لیا کرتی ہے۔ رہاب معینز احمیص بخی دلیسی لینے لگتی ہے۔ ابيهاكا ايكسيذن بوجا اب مروواس بات ب خرووتى بكرومدميز احرى كازى ترائى مى كونكم معيز اليخدوست ون كو آمي كريتا ب-ايكسيذن كدوران إبيها كايري كميس كرجا باب-دهنه وباسل كواجبات ادا کہاتی ہے۔ نہ ایجزامزی فیں۔ بہت مجور ہو کروہ امتیاز احر کوفون کرتی ہے محردہ دل کادورہ پرنے پر استال میں داخل ہوتے ہیں۔ابیبا کو بحالت مجوری ہائل اور انگیزامز چھوڑ کر حنا کے تھرجانا پڑتا ہے۔وہاں حنائی اصلیت کل کرسائے آجاتی ہے۔اس کی با جو کہ اصل میں "میم" ہوتی ہیں ' ندر زیدی کرے ابسیا کو بھی غلارائے پر چلانے پر مجور کرتی ين-ابسهابت سريختي ب مريم ركول الم نيس مو يا-امتيازاحدددران يارىمعيز - امرار كرتي بن كرابيهاكو كمرك أي كرافينه بوك الحق بن المازام كانقال موجا ماب مرف على دوابسها كام يجاس لا كا مي حصد اور ماباندوس بزار كرجات بي - اس بات يوسفينه مزيد يخ با بوتي بي -معييز ابيها كيما شل جا ما ي- كاع میں معلوم کرتا ہے ، مگرامیم اکا بچھ پا تہیں ما۔ وہ چونکہ رباب کے کالج میں برحتی تھی۔ اس کےمعیز باتول باتول میں

رباب برچنا کے مردولاعلی کا ظمار کرتی ہے۔ عون معیز احمد کا دوست ہے۔ ٹانیہ اس کی منکور ہے۔ حمر پہلی مرتبہ بہت عام سے محمیلو حلیے میں دیکھے کروہ نالبندیدگی کا ظمار کردیا ہے۔ جبکہ ٹانیہ ایک برحمی تکمی ذہن اور بااعتاد لڑکی ہوتی ہے۔ وہ عون کے اس طرح انکار کرنے پر شدید ناراض ہوتی ہے۔ پھرعون پر ٹانیہ کی قابلیت تھلتی ہے ووہ اس سے محبت میں کر فنار ہوجا باہے طراب ٹانیہ اس

ے شادی ہے انکار کردی ہے۔ دونوں کے درمیان خوب عرار چل ری ہے۔

میم ایسها کوسینی کے دوالے کردی میں جوالک عیاش آدی ہو باہے۔ ابسہااس کے دفتر میں جاب کرنے پر مجبور كدى جاتى ب-سينى اے ايك پارنى من زبردى كے كرجا بائے جمال معيز اور عون بھي آئے ہوتے ہيں محروہ ابسا كے يكر مخلف انداز حليے إے بيچان سي پاتے مام اس كى مجرابث كو محسوس مرور كرليتے ہيں۔ابيها پارٹي ميں

ایک ادمیز عمر آدی کوبلاوجہ بے تکلف ہونے پر تھیٹر اردی ہے۔جوابا سیفی بھی ای وقت ابیما کوایک زوردار تھیرجڑ ريتا ہے۔ عون اور معيد كواس اوكى كى تذكيل يربت افسوس مو ماہے۔ كمر آكرسيفى ميم كى اجازت كے بعد ابيها كوخوب تشدد کانشانہ بنا آہے۔ جس کے نتیج میں دہ استال پہنچ جاتی ہے۔ جمال عون اسے دیکھ کر پیجان لیتا ہے کہ بیروی اڑی ہے جس كامعيزكى كارى ايكسيدند بواتيا- عون كي زباني بيبات جان كرمعيز تحت جران اور بي جين بو بايدوه پہلی فرمت میں سینی سے میٹنگ کریا ہے۔ محراس پر کچھ ظاہر نہیں ہونے رہتا۔ ٹانید کی مددے وہ ابسہا کو اس میں موباكل بجوايا ب- ابسيه إبشكل موقع مطقتى باتقد روم من بند بوكراس برابط كرتى ب مراى وقت درواز بركسي ك دستك موتى ب منك أجلف لياني بأت ادهوري جموثني يزتى ب پربت مشكل سے ابيها كارابطہ ثانيه اور معيز احدے ہوجا آے۔وہ انسين تاتى ہے كہ اس كياس وقت كم ب ميم اس كاسوداكر فيوالى بي الترااے جلداز جلديمان سے نكال ليا جائے۔معيز احم عائي اور عون كے ساتھ مل كراہے وہاں سے نكالنے كى يا تھ كرتا ہے اور يبيس اے اپناير اناراز كھولناير باہے

وہ بتاریا ہے کہ ابیباس کے نکاح میں ہے محمدہ نہلے اس نکاح پر دامنی تعانہ اب پر ٹانید کے آئیڈیا پر عمل کرتے ہوے دہ اور عون میڈم رعنا کے مرحاتے ہیں۔میڈم ابسیا کا سودامعیز احمدے طے کردی ہے، مرمعیز کی ابسیا ملاقات نسیں ہویاتی کیونکہ وہ ڈرائیور کے ساتھ بیوٹی پارلر کئی ہوتی ہے۔ وہاں موقع ملنے پر ابیہا 'ٹانیہ کوفون کردیتی ہے۔ اند بونی ار ارجیج جاتی ہے۔ دوسری طرف آخرہونے پرمیڈم مناکوبونی ارا بھیج دی ہے مکر اند اس اروال سے

نکالنے میں کامیاب ہوجاتی ہے۔ ٹانیہ کے کمرے معیز اے اپنے کمرانکیسی میں لے جاتا ہے۔ اے دکھے کرسفینہ بیلم مراسات میں کامیاب ہوجاتی ہے۔ ٹانیہ کے کمرے معیز اے اپنے کمرانکیسی میں لے جاتا ہے۔ اے دکھے کرسفینہ بیلم بری طرح بحرک انتخی بس محرمعیز سمیت زارااور ایزدانس سنجالنے ی کوشش کرتے بی معیزاحمدا ہے باپ کی و مشرک انتخاب کی و مشرک انتخاب کوفون کرتی و میں معیزاکر ثانیہ کوفون کرتی و میں انتخاب کے مطابق ابسیا کو کھرلے تو آیا ہے محراک میں طرف سے قافل ہوجا یا ہے۔ وہ نتمانی سے کھراکر ثانیہ کوفون کرتے شرمندہ

ہے۔وہ اس سے ملنے چلی آتی ہے اور جران رہ جاتی ہے۔ کھریں کھانے پینے کو پچھے نمیں ہو تا۔وہ عون کو فون کرے شرمندہ

کرتی ہے۔ عون نادم ہو کر کھ اشیائے خوردنوش لے آتا ہے۔ معینز احمر بزنس کے بعد اپنا زیادہ ترونت رباب کے ساتھ

سفینه بیم اب تکسیری مجوری بی که ابسها مردم امتیاز احدے نکاح میں تھی کردب انہیں بتا جاتا ہے کہ دہ معینز میں كى منكوحه ب توان كے عصے اور نفرت میں بے پناواضاف موجا آہے۔ وہ اسے اٹھتے بیٹھتے بری طرح تارج كرتی ہی اور اسے ب عزت كرنے كے ليے اے نذر ال كے ساتھ كمرے كام كرنے رجور كرتى بيں۔ ابسانا عار كھر كے كام كرنے لكتى

ے۔معینز کوبرا لگتا ہے بھروہ اس کی تمایت میں بچھے نہیں پولٹا۔ بیبات ابیبا کومزید تکلیف میں جٹلا کرتی ہے۔وہ اس پر

رائے فکوے شکایتی دور کرنے کی خاطر عون کے اباعون اور جانبے کو اسلام آباد نازیہ کی شادی میں شرکت کرنے کے کے جیجے ہیں۔ جمال ارم ان دونوں کے درمیان آنے کی کوششیں کرتی ہے اور رفانیہ اپنی بے وقونی کے باعث عون سے لکوے اور نارافیاں رکھ کرارم کوموقع دی ہے۔ مون صورت حال کوسنجا لنے کی بہت کوشش کرتا ہے مگر ثانیہ اس کے ساتھ بھی زیادتی کرجاتی ہے۔ ارم کی بن تکم ایک اچھی لڑکی ہے 'وہ ٹانیہ کو سمجانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر عون نے م العادي ہے انکار کرے اس کی عزت تقس کو تھیں بہنچائی تھی تواب اپنی عزت نفس آورانا کو چھوڑ کر آپ کو منانے کے کے جس بھی کردہا ہے۔ عزت کریں عون کی اور دوسروں کوانے درمیان آنے کا موقع نہ دیں۔ ثانیہ بھی کھے مان لیتی ہے۔ تاہم مندی من کی تی تانیہ کید تمیزی رعون ول من اس سے ناراض ہوجا تا ہے۔ ریاب سفینہ بیلم کے کمر آتی ہے تو امیدا کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ بھر سفینہ بیلم کی زبانی ساری تفصیل من کراس ک تعجيك كرتي بهدابست برداشت كرتى ب وكردوس ولن كام كرفي الكاركوجي بسفينه بيكم كوشديد غصه آ ا ہے۔وہ الیسی جاکراس سے اوتی ہیں۔اے تھیٹرارتی ہیں جس سےوہ کرجاتی ہے۔اس کا سر بھٹ جا آ ہے اورجب

ب-ابيهاكتى كدوه يزهنا عامى بمعيزكونى اعتراض نبيس كرنا-سفينه بيكم ايكسار كرمعيز ابيها كوطلاق ريخ كالوجمتى بي توده صاف الكار كديتا --

## سترسوين قياطها

وہ اے حرام خون کی گالدی میں توابیما پہد پرتی ہے۔ معیز آگر سفینہ کو لے جا یا ہے اور واپس آگراس کی بینوج کر تا

ا ہے دیکھتے ہی معیدٰ گاڑی کا دروا نہ کھول کرڈرا ئیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ابیبہا کے دل کی دھڑ کنیں تو پہلے ہی اسے دیکھتے ہی معیدٰ گاڑی کا دروا نہ کھول کرڈرا ئیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ابیبہا کے دل کی دھڑ کنیں تو پہلے ہی

معید نے گاڑی اشارت کرکے آگے برحمائی توجہ بے حدیر سکون سی کیفیت میں تھا الیکن کے اس نے اختیار سائیڈویو مردیر نگاہ ڈالی۔لاؤیج کاداخلی دروا ندبند تھا۔سفینہ بیکم صد شکریا ہر نہیں آئی تھیں۔

"جی۔ ہاں جی۔ شاید۔" معید نے بے اختیارانہ نگاہ اس پر ڈالی۔ گاڑی کے دروازے کے بالکل ساتھ جڑکے بیٹھی وہ گھیراہٹ کا میرامطلب بین ثانیہ کے ساتھ ایک بار آئی تھی ٹیچرے ملنے۔"وہ قدرے سنبھل کربولی۔ ''اچھا۔تو بھرایڈریس بتادو۔ وه تار مل سے انداز میں گفتگو کررہاتھا۔ ابیسها کا دماغ چکرایا۔ 'عيرُ رئين ... تو ... نهين بتا- "وه اعلى معيد نے باختيار گاڑي کي رفتار آہسته کي تھي-وكيامطلب؟ايدريس ميس بتاهيج وها زحد حران موا-" مجھے تو ٹائید کے جانے والی تھیں۔ "اس نے جلدی سے وضاحت پیش کی۔ پھریاد آنے پہلولی۔ " روڈ مجھے یا دہے۔ وہاں سے ہم نے گول کیے کھائے تھے۔" معید بے ساختہ ملکے سے ہنس دیا۔ استہا نروس می بیک کا اسٹریپ مسل رہی تھی۔ "اب آگر جھے بھی ساتھ کے گئی ہو تیں گول کیے کھلانے "تو مجھے ضروریاد رہتا۔" وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے 'آئم سوری... 'اس کالبجہ بھیگا ہوا ساتھا۔ کیا سوچ رہا ہو گاوہ۔ ساتھ آنے کا اتنا ''شوق' تھاکہ بنا ایڈریس کے ساتھ چل پڑی۔اس سوچ کے ساتھ اسے سكنل په گاژی رکی تووه موبائل په کسی کومیسه ج کرنے لگااور جب تيب سکنل گرين ہوا جوالي ميسيج آچکا تھا۔ گاڑی ددبارہ سے جلی تب تک ایسها شرمندہ ہوہو کربے حال ہو چکی تھی۔ ''آپ بجھےواپس چھوڑدیں۔ میں ٹانبیہ کے ساتھ ہی آجاؤں گی۔ اس نے ملکے سے کھنکھار کرگلاصاف کرتے ہوئے کمانومعیزنے تیکھی نظراس پرڈالی۔ "تمہارے خیالِ میں سوائے تمہاری "فانیہ جی" کے کسی اور کوراستوں کا پتاہی نہیں۔ "قدرے خفگی سے كما-ايسهانے بڑيراكراے ويكھا-معيزنے كاثرى دوك وى تھى-وہ خوف زدہى موئى-كياات غصه آگياتفا؟ اس کی شکل پہ پھیلا ہراس دیکھ کرمعیز کوخود پر ناسف ہوا۔ زندگی میں اس سے برا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی مشکل ترین جائے۔ ا بی زندگی تو ہرکوئی آسان بنالیتا ہے 'دوسروں کی زندگیوں کو آسان بنانا کمال ہو تا ہے۔ ''یہ دیکھو گول کیے والا۔۔ اور وہ تمہاری اکیڈی۔''وہ ہے حد نری سے گول کیے کی ریز همی کی طرف اشارہ کرتے اے اکیڈی کابورڈ دکھارہاتھا۔ ارج 2015 الله 2015 الله 2015 الله 2015 الله ONLINE LIBRARY

معیزاس کے ساتھ گیٹ تک آیا۔وہ اس نے دالیس کا وقت ہوچھ رہاتھا۔ ابسہانے وقت بتاتے ہوئے ایک ہلکی می نگاہ اس مہریان سے چرے برڈالی۔ نرم سے ماٹرات اور بحربور توجیہ ا پینیانے پہلی باران بھوری تا تکھوں کو دھوپ میں کانچ کی طرح جیکتے دیکھاتو دیمعتی ہی تا ہے۔ ای بل اسے میں تکمیل بھوری آنکھوں سے عشق ہوا تھا۔ "مبلوب" وہ اس کی آنکھوں کے آگے جنگی ہجارہاتھا۔ایسہا گڑبرطاکر حواس میں لوٹی اور اس قدر شرمندہ ہوتی کہ میں میں اس کا سام کا سام کا سام کا سام کا سام کا سام کا میں اور اس میں لوٹی اور اس قدر شرمندہ ہوتی کہ به سرعت ليث كركيث ياركر عني-اورمعیزاس کی نگاہ کے بے خودے ارتکاز کومحسوس کرکے اپی جگہ جم ساگیا۔ ٹانیہ نے بنانمبرد کیھے کال اثنینڈ کی توخیال میں تھا کہ دوسری طرف ایسہائی ہوگ۔ آج اس کی آکیڈی کا پہلادان -وسيلو " بي ترتيب سائس برقابويات وه بولى-" میں نے تم ہے کہا تھا کہ اپنی مرضی کافیصلہ کرنا۔ پیمرشادی کی تاریخ کیسے طے ہوئے دی تم نے؟" عون کران اور میں اور قال میں اور اور کا اس کا اس کی کاریخ کیسے طے ہوئے دی تم نے؟" عون کے اندازمیں اس قدر سرد میں اور کڑواہث تھی کہ ٹانیہ بے دم ی بستر رکر گئی۔ "ميرے كندھے پر بندوق ركھ كے چلانا جائى ہوتم \_ توب تمهارا خيال بى رەجائے كا ناسيلى -" وہ بے رخی ہے بولا تو ٹانیہ جلبلا اسمی اس قدرلا تعلقی اور بے اعتمالی۔ « فانسيلي ... إلى وجو بميشداس كے نام كے آگے ابنانام لكا ياكر باتھا۔وہ عون عباس كياموا؟ " یہ بیوں کا فیصلہ ہے ان ہے بات کرو۔" ٹانیہ کی انا انگرائی لے کربیدار ہوئی تواس نے بھی ہے رخی ہی کو ووى تومين بهي يوجه ربابول-تهمار إفيصله كمال كيا؟ و ایک بات یاد رکھو ٹانیہ۔ میری زندگی میں کوئی انظار گٹ" لے کرمت آنا۔ بدلے کی خواہش ہے توصاف لفظوں میں شادی سے انکار کر کے بدلدا تارلو۔" اس قدر مخي به اس قدر غيريت ٹانیہ کولگائی نہیں کہ وہ عون عباس سے بات کررہی ہے۔جواس کے کڑوے لیجے کے محوث بھی امرت سمجھ كربياكر ناتفا- نري بذله منجى اور شرارت جس كي مزاج كاحصه تقى-۔ فانیداے روکنا جاہتی تھی۔اے بتانا جاہتی تھی کہ اس کے خیالات ہی نہیں بلکہ جذبات میں بھی تبدیلی آ چکی ہے ، مگر عون کے انداز کی تندی نے اس کی زبانِ گنگ کردی۔ محبت کا اظہار تووہاں کیا جا تا ہے جہاں بے ا جی ہے کر وق کے بیران عمران کی اور ہے اعتمالی کا ہو 'وہاں اظہار محبت کیے؟ تکلفی ہو 'مان ہو۔اور جمال ڈرائی غیریت اور ہے اعتمالی کا ہو 'وہاں اظہار محبت کیے؟ ٹانیہ نے سوچ رکھا تھا کہ اب وہ مجھی عون سے بدتمیزی نہیں کرے گی۔اور جب عون اس کے انداز کا وصیماین اور نری دیکھے گاتو خود بخود اس کی ذہنی وجذباتی تبدیلی کا احساس کرلے گا۔ مریهاں تو کایا بی لیٹ مجنی تھی۔ تازیہ آئی کی شادی کے دوران شایدوہ صدبی کر گئی تھی۔ تب بی توعون جیسے میٹھے w.paksociety.com اس کی آنگوں میں منبط کی سرخی اتر آئی۔ورند تو زور زور سے روئے کو جی چاہ رہاتھا۔ محری سانس لے کراندر
کی گافت کو کم کرنے کے ساتھ ٹانیہ نے اپنی ہمت کو بھی مجتمع کیا اور شہرے ہوئے انداز میں بولی۔
'' میں انکار نہیں کروں گی عون عباس۔! کیوں کہ میں اپنے گھروالوں کا دل نہیں دکھا سکتی۔ یہ کام پہلے بھی تم
نے کیا تھا اور اب بھی آگر تم ایسا چاہتے ہو تو تم ہی کو کرنا پڑے گا۔'' اور بس۔

اس نے لائن کا ان دی تھی۔ ساتھ اس کے کسسے رکے آنسو بہد نکلے اور وہ تکیے میں منہ تھیٹرے روئے
چلی گئی اور دو سری طرف عون تلملا کر بہلو کر ہارہ گیا۔ ٹانیہ کے لفظوں نے جلتی پہتیل کا ساکام کیا تھا۔وہ خود
سب کی نظریں میں انجھی بن گئی تھی۔ اب آگر عون انکار کر باتو اباجی جو تے ہار کے گھرے نکال با ہر کرتے 'مگراس
زندگی کا کیا۔۔؟

عون کے اندر بے چینی حدسے سواہو گئی۔ پھولوں' تتلیوں'ہواؤں' بادلوں اور گھٹاؤں سے محبت کرنے والا بندہ اپنی زندگی کو بھی رومانوی انداز میں گزار نے کی سوچ رکھتا تھا۔ ایسے میں ٹانیہ اس کی زندگی میں ''خود کش حملہ آور'' کی طرح داخل ہورہی تھی یا شاید ''ٹارگٹ کلر''بن کے اور عون عباس جانتے ہو جھتے زندگی ختم کرنے کے حق میں نہیں تھا۔

مأتصيه بل ليعوه كتني بى دريسوچتار باتفا۔

# # #

وہ سیفی کے ساتھ کی عام ہوٹل میں ہوٹلنگ نہیں کرتی تھی۔ معیز کے ساتھ تووہ شہر کے کہی ہی ایچھے ریسٹورنٹ میں جلی جاتی تھی نگر سیفی کے ساتھ وہ بیشہ وہاں ہوٹلنگ کرتی جماں ہائی جینٹری کے لوگ ہوتے اور جہاں "معیز احمد"کے پائے جانے کا امکان کم سے کم ہوتا 'ابھی تک وہ اپنی زندگی کی ترجیجات متعین نہیں کہائی تھی۔ دل تو معیز احمد کے مغرورانہ انداز میر بہت بری طرح آیا تھا' گر سیفی کے ٹھاٹ ہاٹھ نے بھی اس کے دل کو لیچار کھا تھا اور بچھ کا لیے کے زمانے کی ایسی بکی عادت ہو چکی تھی کہ اپنے حسن کا 'صدقہ ''وصول کرتا بچھ ایسا برا بھی نہ لگنا تھا۔

"اب بس مل تفك كن بول-"

رباب نے اٹھلا کربرے نازے کمانووہ بے منٹ کے بعد کارڈا پےوالٹ میں رکھتا شکفتگی سے بولا۔ "الوکیال تو شاپنگ سے نہیں تھ پکتیں سویٹ ہارٹ ..."

"جو جھی کبھار کرتی ہیں وہ نہیں تھکتی ہوں گ-"وہ ناک چڑھا کریوں پولی جینے ارب پی کی بیٹی ہو۔ سیفی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے شائیگ مال سے نکلا تھا۔ اس کی مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھتے ہوئے رہاب نے گردن یوں راج

ہنس کی طرح اٹھار کھی تھی جیسے باقی سب اس سے حقیر ہوں۔ ''آج تہمیں اپنی آیا ہے بھی ملوانا ہے میں نے۔''سیفی نے اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے معنی خبزی سے کمانور باب نے ٹھنگ کراسے دیکھا۔

"او نهول-اتخارف حليم بيس" سيفي نے ايك كرى نگاه اس كے جديد تراش ميں ليٹے وجود پر دالى- بريند سپيد بانهوں كى خوب صورتى بى

Copied From Web 234 مرافظ المنظمة 234 كالم 234

نگاہوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی تو پھر۔ "قیامت لگ رہی ہوجان من۔ کہوتو ابھی حسن کو خراج تحسین پیش کردوں۔" وہ جذبات سے چور کہے میں کہتا اس کی طرف جھکا تو رہاب اس قدر اچا تک پیش قدمی پر پیچھے نہیں ہے جائی۔وہ اس کے رخسار کوچھوچکاتھا۔ اں کاچرو تمتمااٹھا'رباب نے اس کے سینے پہاتھ رکھ کے بیچے و حکیلاتھا۔ درسینہ کا میں میں میں ایک اس کے سینے پہاتھ رکھ کے بیچے و حکیلاتھا۔ وسيفي پليز- جكه كانوخيال كرو-" وہ خفگ ہے کہتے ہوئے بیچھے ہو کر جیٹی۔ تووہ قبقہ لگا کرہنا۔ اس کی قربت نے ول و ذہن پر رومان پرور سا احساس طاری کردیا تھا۔ "مرجگه بنی سنسرپلیز"کااشتهاری رهتی هوسویی-" "آج میں بہت تھک گئی ہوں۔"وہ بالول میں ہاتھ چلاتی بوے تخرے دکھارہی تھی۔ "تم چلوتو۔ تمهاری تھکاوٹ دور کرنے کاسامان بھی کردیں گے۔" سیقی نے ذو معنی انداز میں کہ اتور باب نے اسے ہلکا سا تھور کے دیکھا۔ "حلوناسويم ارث مين في آيات برامس كيا تفا آج انهيس تم سے ملوانے كا-" سیفی این ارادے میں ائل دکھائی دیے رہاتھا اور بچھٹی سیٹ پہ دھرے وزنی شانیگ میں تن کمشش تو ر تھی کہ رباب کی عقل مخل کردیتے۔ سووہ بھی گری سائس بھرتے شانے اچکا کررہ گئی۔ سیفی کے ہونوں پر براظمینان مسکراہٹ بھیل گئی۔ شکار جال میں بھٹنے کو تھا۔ سیفی نے بہت تجل ہے اس دن کا انتظار کیا تھا اور اب" پھل" کھانے کے دن ایر ختھ معیز نے اے اکیڈی چھوڑا تو واپسی کا وقت بھی پوچھ لیا تھا 'گر آفس پہنچے اور کے بعد دیگرے دومیٹنگزا ٹینڈ کرنے کے بعد اس کے ذہن سے بالکل ہی محومو گیا کہ اس نے اہمہا کو پک کرنے جانا ہے۔ "سرپر وڈکشن ڈیپارٹمنٹ کا وزٹ کرلیں۔مال بالکل ریڈی ہے جانے کے لیے۔"اس کے پی اے نے یا دولا یا فا۔ "آباه... بير ره كيا تفا-"وه كراه كے ره كيا-ابھي ہونے والى ميٹنگ ميں وه برنس ڈيلي كيش كے ساتھ اچھا خاصا گر ہرحال بیہ کام انتمائی ضروری تھا۔سووہ فورا "ہی بروڈ کشن بنیجرکے ساتھ چل دیا۔ ادھر فارغ ہونے کے بعد ایس انتے وقت دیکھا تو ابھی معیز کودیے وقت میں ہیں منٹ یاتی تھے۔وہ اطمینان ے دیے نوٹس پر نظروالنے لگی-اس کے بعد اسٹوو نتس نے بیکے بعد دیگرے جانا شروع کرویا تووہ

سرهپائے ایا ہا۔ کر برحال بید کام انتہائی ضروری تھا۔ سودہ فورا ''ہی بروڈ کشن بنجرے ساتھ چل دیا۔ ادھرفارغ ہونے کے بعد ایسہانے وقت دیکھا تو ابھی معیز کوریے وقت میں ہیں منٹ باتی تھے۔ وہ اطمینان. سے اکیڈی ٹیچرکے دیے نوٹس پر نظرڈ النے گی۔ اس کے بعد اسٹوڈ نئس نے بیکے بعد دیگرے جانا شروع کر دیا تو وہ جسے حواس میں آئی۔ وقت دیکھا تو دس منٹ اوپر ہورہ تھے۔ وہ جلدی سے نوٹس سمیٹ کرفا کل میں لگاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے خیال میں معیز باہر آچکا تھا۔ بیک شانے پید ڈال کرفا کل اٹھاتی اور بعجات باہر نگل۔ گیٹ سے باہر آکے اس نے ادھراوھر نظرڈ ال کے معیز کی گاڑی تلاشنے کی مقدور بھرکوشش کی محمدہ ابھی تک نہیں بہنجا تھا۔ وہ دو پٹے کو قدرے نقاب کے انداز میں چرے پر سیٹ کرکے گیٹ کی سائیڈ پر کھڑی ہوگئے۔ معرفہ گلے دس منٹ گزرنے کے بعد اس کے دل میں بے چینی پیدا ہونے گئی۔ موبائل بھی چار جنگ بوگر

اس سے اگلاوقت خوف زدہ کرنے والا تھا۔ کھڑے کھڑے اس کی تا تھیں و کھنے لکیں۔ (اوكياده اسے يك كرنا بعول كيا تھا\_يا جراس كائي بلان تھا\_اسماكودنيا بي كم كردينے كا؟) اس نے دھندلاتی نظروں سے سوک پہ دوڑتے پھرتے ٹریفک کودیکھااور کھر کالیڈریس یاد کرنے کی کوشش کی۔ اس دنیا میں انسان کواتنا بھی سادہ نہیں ہونا جا ہے کا بکسبار خیال آیا کہ دوبارہ کوچنگ سینٹر کے اندر جلی جائے' مگر پھر خیال آیا کہ ٹیچرنے اگر گھر کا پہا پوچھ لیا یا فون تمبر توکیا بنائے گی۔ مل مسوس کے دہیں کھڑی معید کے آنے کی کا مذکب کا بھی ک دعائیں کرنے گئی۔ گرآنسوؤں کا نمکین بھندا اس کے حلق میں بھنس گیا تھا۔ای وقت کوئی مخص اس کے پاس آکے کھڑا ہوا۔

عون كوثانية يرجتنا بهي غصبه آناكم تعابيوه سوج كرتلملا بااور تلملا تلملا كرسوچتا-وہ لڑکی جو بہانگ دہل اے کسی اور لڑک کے ساتھ۔ انوالومنٹ کے طعنے دیتی رہی ہواور بھری محفل میں بے عزت كركے ركھ دى ہو\_اس كى يە" بے ايمانى" بضم نميں ہورہي تھی۔ ول سے تو وہ بالکل بھی عون کی زندگی میں آنے کو تیار شیس تھی۔ بیبات وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ بھر فیصلے کے وقت ثانيه كاكوتي قدم نه المانا- محض بيول كي رضا كو نبعانا عون كو جلتے توب بر بشمار ہاتھا۔ وہ ایک محبت کرنے والی شریک سفر کو زندگی میں لانیا جاہتا تھا۔ ای لیے آب نے ٹانیہ سے وقت مانگا تھا، لیکن اس كزرتے وقت ميں جنني عون كي محبت ميں شدبت آئي اتني بي ثانيد كي بريماني بھي برهي-اوراب بوعون بھی میں چاہتا تھا کہ مانیہ اپنی نفرت کولے کراس کی زندگی میں نہ آئے وہ ایک تاکام زندگی جینے کے حق میں نہیں تھا۔وہ اپنی می کو مشش کرچکا تھا 'ٹانیہ کواپنے حق میں کرنے گی۔ اور ثانبيه وه اپنافيعله يقيينا "تازيه كي مهندي واليدن سنا چكي تھي۔ اے جب جب ثانبہ کاوہ اندازیاد آنا اس کے اندر طیش سابھرنے لگتا۔ فرمال برداری کا "ایوارڈ" لینے کی خاطر کیے گئے ٹانید کے نصلے کوعون نے قطعیت سے رد کردیا تھا۔ای لیے مل کی آواز کودیاتے ہوئے اس نے صاف لفظوں میں ٹانسے کوا چھی خاصی سنادی تھیں۔ مرآگے عانیہ کے ہدوهم اور خودکو" نیک بالی"بنائے رکھنے والے اندازنے اے خاصاتیا کے رکھ دیا تھا۔جانے کس کے برے دان آنے والے تھے؟

"سرالنج ٹائم ہوچکا ہے" وه واپس ہوئے تواس کے بی اے نے تیسری بار مودیانہ اے یا دولایا اور اس کا وہی پہلے والاجواب

اورایے آفس میں کری پر کرتے ہوئے یو نئی اس کے ذہن میں آیا کہ اسے بھوک کیوں نہیں ہے آج۔ وبى رونين كاناشتا ... وهسيث سرنكائ ريليس موديس تقا-دفعتا"اس كے ذہن میں جھما كاساہوا۔

وويل ناشتاب ووفي الفورسيد هامواب وه منج كھرے تاشتاكرنے كے بعد يراضح اور آمليث كابھى تاشتاكر كے آيا تھا۔ ابسها كے اتھ كاناشتا "ياالتبر.!"وه بربط كرا ما - كلائي ألث كروفت ديكها-وه المها كينائه بوع وقت يون محنيه ليث تفا-وه موبائل اٹھا تابعبلت دروازے تک کیا پھر تیزی سے پلٹا اور ٹیبل پرے گاڑی کی جابیاں جمیت کرا تھا تیں ، تيزى ك لفث كى جانب برهمتاوه البياموباكل يرمسله كالرجيك كررما تعا-اليهها كى كوئى كال نه تقى اس في اليهها كالمبرطا كرموباكل كان سے نگايا اور لفث ميں واخل موكر كراؤ تد فلور كا بنن دیادیا۔لب جینیچوہ پریشانی کی زدمیں تھا۔

کوئی مخص اس کے پاس آکے کھڑا ہوا تو ایسیا کا دل انجھل کر حلق میں آن اٹکا۔ ہاتھ سے تھاما دویے کا نقاب ذرا سا سرکا تو اس نے جھپٹ کر پھرے دویے کو ٹھیک کیا مگر حسن کی اتن ہی جھلک ہی مقابل کو مسحور کرنے کے کہ کا فیر تھے۔

و کی بات ہے۔ کانی درے آپ یمال کھڑی ہیں محترمہ۔ رکشہ 'ٹیکسی چاہیے آپ کو۔ بیس لادول؟" وہ کھوجی نظروں ہے اسے دیکھا بظا ہر بردی شاکنتگی ہے پوچھ رہا تھا، مگران وجود چمیدتی لال آٹکھوں ہیں سے جھلکتے ہوسفاک آٹرنے ابیسار کیکی ی طاری کردی۔

"نن ... نمیں ... "وہ خنگ ہوئے علق کے ساتھ بولی تومنہ ہے مجیب سی آواز نکل۔ سامنے والے خرانٹ مخص کی ممری نظرنے فورا "ہی اندا زہ کرلیا کہ وہ کتنے پانیوں میں ہے۔

"ميرك شوير آركيال

ابیہانے ذرا ہمت پکڑتے ہوئے بے رخی سے کما اور دوقدم اس سے دور ہوتے ہوئے سوک کے دائیں طرفے آئی ٹریفک کودیکھنے لکی۔

ر خوف اور ہے بی کا شکار اہمہاکی آنکھوں ہے آنسو ہنے لگے۔ آس ماس زندگی رواں دواں تھی مگر کسی کو بھی اس خاموش حادثے کی خبرنہ تھی۔ اور اہمہا کے اندرا تن بھی ہمت نہ تھی کہ وہ چیخ دیکار کرکے کسی کو متوجہ ہی کے کہ

وہ آگے برمعانوا پہاتیزی سے پیچھے ہٹتی دیوار کے ساتھ جاگی ای وقت کی نے اس مخص کو شرث کے کالر سے پکڑ کرپوری قوت سے پیچھے تھیٹ لیا تھا۔

لے مكے نے در حقیقت اسے دن میں تارے د كھا ديے۔ وہ بو کھلا کر بلٹانو ساتھ ہی تاک بربڑنےوا۔ معیز کادماغ گھوم گیا تھا۔ سوک پار کرکے آنے تک دہ سارا معاملہ سجھ چکا تھا۔ وری سمی ایسہااوراے

معیوز کاارادہ تواس کی انچمی طرح ٹھکائی کرنے کا تھا مگردہ ایک مکا کھاکر ہی یوں بکٹٹ بھاگا کہ پیچھے مڑکر نہیں دیکھا۔وہ بمشکل صبطے کام لیتا پلٹا توخوف کی صدوں کو چھوتی ایسہاردتے ہوئے اس کے ساتھ آگئی۔ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کام لیتا پلٹا توخوف کی صدوں کو چھوتی ایسہاردتے ہوئے اس کے ساتھ آگئی۔ لمحه بحركوده ساكت ساره كيا- پھرنري ہے اس كے سركو تھيكا-''الس اوک ابیسہا۔ خود کو سنبھالو۔ دفع ہو گیا ہے وہ۔'' مگراس کے خوف زدہ وجود کی لرزش نے معیذ پر واضح ک كروياكه وه كس حد تكسير بشت زده محى-سیفی اور میڈم کے مشیخے میں مقید رہنے والی اور مہا کے ذہن میں پر اناخوف جاگ اٹھا تھا۔ دوں "لى بريوانيها ... چلو- گاڑى مى جنفو-روۋى كھرے ہيں ہم-اس كے سركوزي ہے سملاتے ہوئے معیز نے اسے احساس دلایا تووہ بے اختیار پیچھے ہٹ گئی۔ معیز نے اس کے نوٹس سمیٹ کرفائل میں لگائے۔ اسے معاشرے کی بے حتی پر جھی افسوس ہوا۔ ارد کرد کے لوگوں کو غیر معمولی واقعات بھی شک میں مبتلا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے تو ہماری قوم حوادث کاشکار ہوتی دیک وہ اے لیے سوک پار کرنے نگا تو ایسہانے اس کے بازد کو دونوں ہاتھوں سے دیوج رکھا تھا۔ اس کی کیفیت محسوس كر كے معيد كوندامت مورى تھي۔ ا عی یا دواشت کووه بار ہاکوس چیاتھا۔ سوگاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے ایسہاسے معذرت کرلی۔ پیچیار " ائم سوری-میری وجہ سے مہیں پراہم ہوئی۔ وہ سرچھکائے سوں سوں کرتی رہی۔ ''مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ تنہیں کوچنگ ہے بیک کرتا ہے 'مگر میٹنگز میں ایباالجھا کہ۔۔''اس نے'ب جینچے۔ ''مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ تنہیں کوچنگ ہے بیک کرتا ہے 'مگر میٹنگز میں ایباالجھا کہ۔۔''اس نے 'ب جینچے۔ بعرمر جمكائ بيمي إيسها كود يكها-ومیں تہارے تمبر کال کر تارہا ہوں۔ تمنے میری کال بھی اثنیند ہوں ک۔" ابيها كاول دهك سے روگيا۔ آست سراٹھا كے ديكھا تووہ اس كور مكھ رہاتھا۔ "وهدموباكل نهيس تفامير عياس-جارجنگ يدلكايا مواتفاتو كمريه ره كيا-" مجرانه إندازيس كماتوده كهرى سانس بحرنا كاثرى اشارث كرياف "موبائل فون کاسب سے برطافا ئدہ یمی ہے کہ آپ اسے کہیں بھی ساتھ لے جاسکتے ہیں۔ کوئی پراہلم ہو تو کسی تھے اس کا سے میں ے اور ابھہ رہے ہیں۔ وہ محل ہے موبائل کے فوائد پر روشنی ڈال رہا تھا۔ ابیبہا کو شرمندگی ہونے گئی۔ واقعی آگر اس کے پاس موبائل ہو تاتووہ چھٹی ہوتے ہی معید کو کال کر عمق تھی۔ ''آئم سوری۔ غلطی میری ہی ہے۔'' وہ رندھے لہج میں بولی۔ ''ارے۔'' معید اس کی بات پر ہے ساختہ جران ہوا اور پھر ملکے ہے ہس ویا۔ اس اسال نے ساختہ اس کی بار نے ملک کی دگی اللہ ساتھ ہے ہیں ویا۔ الههاني باختيارات ديكهااور بجريكول كى بازگرالى-ده ساتھ ہو تاتوايك معصوم سافخر كھيرنے لكتاكه ده "اس کا"تھا مگریہ خیال آتے ہی دل کی دھڑ کئیں تیز ہوجاتیں۔ رمیں آئدہ مجھی موبائل گھر نہیں چھوڑوں گی اور چھٹی کے بعد بھی کوچنگ سینٹر کے اندر ہی رہوں گی۔" ابسهانے سارا الزام بی اینے سرلے لیا تھا 'معیذ کی لڑکیوں کی ایک نی صمے وا تفیت ہور ہی تھی۔سواس کا w.paksociety.com

واس طرح کے فضول لوگوں سے ڈرنے بجائے ان سے سختی سے پیش آتا جاہیے باکہ ان کی ہمت نہ برسے۔ وہ سے جماعت ہے۔ ''میں نے اس سے کما تھا۔ میرے شو ہر مجھے لینے آرہے ہیں۔۔''وہ بے اختیار ہی بول اٹھی مگر پھر ساتھ ہی گھرا کر معیز کو دیکھا۔وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ پتانہیں اس نے سنانہیں یاس کے ان سنی کر گیا تھا۔ا دیسہا کو آل "بيرعب والني كون ى مم بي معيز في اس قدرا جانك يوجها كداييها كريراكرات ويجه كلي وہ سجیدہ تھا۔ ''سوری۔ آپ کوبرانگاہے تو 'گرمیں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔''وہ آہستہ سے بولی۔ معین نے گاڑی روک۔ کھر آگیا تھا۔وہ کچھ کے بناگاڑی کاہاران بجائے لگا۔ '' بلا آگر کچھ کہیں تو خاموثی سے س لیتا۔ باقی میں سنبھال اول گا۔ تم بس اپنی اسٹڈیز یہ دھیان دو۔''اندر آنے تک وہ اے سمجھا چکا تھا۔ مرخیریت بی ربی-سفینه بیگم پورچ یالان میں دکھائی نه دی تھیں۔ادیمهااپی چیزس سنبھالتی نیچا تری۔ مرخیریت بی ربی اضلی دروازہ کھلااور کوئی یا ہر نکلا۔معیز پلٹااور کمری سانس بھرکے رہ گیا۔ ''مبیلویڈی۔۔''وہ بہت خوش دلی سے کہتا معیز کی طرف بردھااور گرم جو ثی سے اس سے لیٹ گیا۔ ''عرفی تا است کا اور دور وه عمرتقا-معيد كامامون زاد-''تم کب آئے۔اور یوں اچانک؟''معیز جران تھا۔ابیہا تیزی ہے انیکسی کی طرف بردھ گئے۔ ''میری چھوڑو۔یہ کون تھی؟''عمر کی نگاہ میں ستائش تھی۔معیز نے تاگواری ہے اسے دیکھا۔ ''کی تی سے میں تریس میں میں میں میں سائٹ تھی۔معیز نے تاگواری ہے اسے دیکھا۔ "مم أن عمر مم بهي اين فطرت سين بدل عقه-" " خوب صورتی ہوتی ہی تعریف کے قابل ہے میرے دوست۔" وہ زیروسی اس کے شانے یہ بازد پھیلائے عالمانه وفلسفيانه اندازيس كهتاا ندري طرف برمهاتفا-معیزاس ساموں اور قبلی کے متعلق یو چھے لگا۔ ٹانیہ کاوابس آنے کوجی تو نہیں جاہ رہاتھا 'گر کسی بھی طرح مجبورا"جاب کے بیدو ماہ گزار نے بی تھے۔ سواس نے بھی آگر آفس جوائن کرلیا 'گراس باراس کے اندر کی خوش مزاج ٹانیہ کہیں کھوی گئی تھی۔ ایک اکتاب آمیز بے زاری کیفیت مستقل اے گھیرے ہوئے تھی۔ آج اتوار کی چھٹی تھی تووہ ایسیاکی طرف آگئی۔ دور نہ بہاک سے کی جن میں گئی ہے تھی۔ ''انہ میار ذھک کا انگر ہاں تاجہ جہ سے لئے کامین کے میں دور انہاں کا میں ک "دو دنوں کا کمہ کے اتنے دن لگائے آرہی ہیں۔"ابیسائے شکوہ کیا مگر ثانیہ تو جیرت سے بیچ کا مینو دیلیہ رہی

بهانے بریانی کے ساتھ مٹن قورمہ اور چکن و بجی ٹیبل مکس کباب بنائے تھے۔ساتھ میں بودینے وہی کی چٹنی اور خوش رنگ سلاد۔ برے دنوں کے بعد اس کی بھوک چمک اسمی۔

"تم تو بردی علم او کی ہو بھی۔شو ہر کے معدے سے ہو کے ول میں جاؤگ۔"

Copied From

كھانے كے دوران اس كے ہاتھ كے ذاكع كى معزف ہوتے ہوئے ثانيے نے اے چھيڑا توابيہا كے چرے ب مبکی سی لالی بھوگئے۔ ''انہوں نے بھی شوق سے کھایا تھا۔''وہ جیج سے چاولوں کو پلیٹ میں ادھرادھرکرتے ہوئے شرملے انداز میں بولی توبے بقین سے تانیہ بیخ ہی تواسمی۔ وکیا \_ کس نے \_ جمعیز کی بات کر ہی ہو؟ ایسہااس کے یوں چلانے پر ڈرس کئے۔ جلدی سے اثبات میں وري استوري باكسيديوري استوري بناؤ-" وه بے چین ہو گئی جوایا "ابسهانے جھج کتے شرماتے ساراواقعہ کمدسنایا۔ ٹانبیدم بخود تھی۔ دمیں نے توسوچا کوچنگ کے لیے تنہیں دین یا رکشہ لکوا دیا ہوگا۔" "آباهيد" فانسير كے ہونۇں بربھی مسكراہٹ تھیل گئے۔ وميس بھي كهون اتن بدلي اور انو كھي سى كيون لگ رہى ہے ميرى بيا شنزادى-" اس کے نومعنی انداز پر ایسها جھینہی-''ایساویسا کچھ نہیں۔ بس ان کا انداز تھوڑا بدل گیاہے۔'' "تعورًا ... ؟" اندين لما تعينج موت يوجها توده كهنك دارى بنس بنس دي-«شکراللہ۔ انہیں آپناط روپے کا حساس ہوگیا۔ میں تمہارے کیے واقعی بہت خوش ہوں ایسیا۔ " فانیہ نے محبت بھرے خلوص سے کہا۔ ایسیا کے ہر ہرانداز سے جھلکتی خوشی اور طمانیت کا رازاب اس پر "آب بتائيں-رخصت ہوكے كب جاربي ہيں عون بھائى كے گھر ... ؟" اليهانے مسكراتے ہوئے يو چھااور برتن استھے كرنے كى۔ فانيكى مسكرابث بيمكى يونے كى-"مہوں...جلدہی۔وواہ بعد کی ڈیٹ فکس ہوئی ہے۔" الرامواهد"اليهابرتن وبن يه جهود اس كياس آبيمي "كتنامزا آئے گا فانسے-!میں نے زندگی بحر بھی کوئی شادی انٹینڈ نہیں گ-" وہ چیکتی آئھوں کے ساتھ خوشی بھرے کہتے میں بولی تو ٹانیہ کواحساس ہواکہ "دوسروں" کی شادی میں ہر کوئی خوش ہو آہے۔ ٹانیے نے اس کا ہاتھ تھیکا۔ ومو آرومری لکی فانید-انتخاجهانسان کی زندگی میں شامل ہونے جارہی ہیں۔" وه جذب سے بول- ثانیہ بمشکل مسکراہث بر قرار رکھے ہوئے تھے۔ "جب میرا نکاح ہوا تب میں بہت ڈیر پسند تھی۔ کوئی احساس ہی نہیں ابھرا دل میں ماسوائے خوف کے۔ في الرجه ير آزمائش والى تقى تواب مجمع خوشى بعى عطا ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

كردى ہے اور نعیتوں کی نافیکری شیس کیا کرتے۔" وہ کھل کے مسکرار ہی تھی۔ وہ س سے سراروں کا ہے۔ اور ثانیہ کے پاس کننے کو چھ نہیں تفا۔ شادی کی تاریخ طے ہونے کے بعد اس کے مل میں بھی توعون کے متوقع رویے کاخوف بی ۔۔ اس نے سوچااور اداس می ہوگئی۔ اے بھی توالک اچھے انسان کی صورت اللہ تعالی نے نعمت بخشی تھی۔ اور بدلے کی جنگ میں وہ کیے اس کے مضح جذبول كوروندتى اور كروامث كاشكار كرتى راي تمى-«میں آپ کی شادی کی بہت انچھی شائیگ کروں گی اور عون بھائی کی سالی بھی میں ہی بنوں گ۔ ہے تا ٹانیہ۔ امیں اپر جوش تھی اور دوہ اسے خالی نظروں سے دیکھتی اثبات میں سرملا رہی تھی۔

سیفی کی "آبا" ہے ہونے والی ملاقات نے رباب کو بہت متاثر کیا تھا۔ ان کا ماڈرن انداز ان کالباس فیمتی جیولری اوران کار کھ رکھاؤاوروایسی پر انہوں نے زبردی ریاب کوڈائمنڈیے ٹاپس اور بہد لمیے گفٹ کیے تھے۔ واس كى كيا ضرورت ب آيا-"رباب ناك نظرخوب صورت تحفير دالي تواس كي آنكھوں ميں جيك ي ا تر آئی۔ مگریوں پہلی ہی ملا قات میں اتنا قیمتی تحفہ لینا۔ ول توجاہ رہاتھا فورا "قبول کرئے "مگراہے معیوب لگ رہا تھا۔" یہ ہمارے کھرکی روایت ہے رہاب۔ ہونے والی بھو گھرے خالی ہاتھ جائے 'ہمیں اچھا نہیں لگے گا۔" وہ بڑے خوب صورِت اور شیریں اندازے بولیں تورباب نے بے اختیار مسکراکر ساری باتیں نے سیفی کی طرف دیکھاتواس نے آنکھ دیادی۔وہ بو کھلاکر آیاک طرف متوجہ ہوگئ۔ والبي يروه سيفي سے الجھي۔

"يه كيول كماتم في آپا سے بهووالا چكر شادى وادى كاخيال تواجى مير دىن من بھى نہيں ہے" وديم آن جاني به جب مود بن كاتب كرليما مادي كاكيا ب-" وه اے بہلاتے ہوئے بولا۔

اور بعد میں اسکائپ پر آئی فرینڈز کو سیفی کی آپا کا دیا ہوا تحفہ دکھاتے ہوئے وہ سیفی کے جذبات کا زاق اڑاتی ر بی اور این بوشیاری بران کی داووصول کرکے رباب کا حوصلہ اور برما۔ كَانْ كَهُ أَيكِ بِارْ بَهِي أَسِ كِي زَبْن مِين بِيهِ بات آجاتى كه مفت مِن استن مسطَّ تَفْورين والله وقت آلي ران کی بہت بھاری قیت وصول کیا کرتے ہیں۔

" مجمعوبتارى تفيس تمنانبين بهت تك كيابواب."

''وہ میراسئلہ ہے۔ تم پچیس مت بڑو۔اس کام کے لیے تو نہیں آئے ہو گئے تم ؟''معیو نے طنز کیا۔ ''اوہ نویہ میں تولمبی چھٹیاں گزارنے آیا ہوں پاکستان۔''وہ اطمینان سے بولا۔ تکراس کی چمکتی آئی جیس اس کی بات کی کردن کا حساس ہوا۔ عمر کالاابالی بن اور شرار تیں کسی زمانے میں معینز کو بہت انچھی لگا کرتی تھیں' معینز کو کوفٹ کا حساس ہوا۔ عمر کالاابالی بن اور شرار تیں کسی زمانے میں معینز کو بہت انچھی بات نہ تھی۔ لیکن اب آگروہ ماما کے کہنے پر ایسہاوالے معاطم میں بھی ٹانگ اڑانے کا ارادہ رکھتا تھا تو یہ انچھی بات نہ تھی۔ معيزكب خالى كرتين اله كفرابوا-" "تو تحیک ہے 'جرکوشش کرناکہ اچھی ی"چشیاں"ہی گزارو۔"سنجیدگ سے کمہ کروہ دہاں سے چلا گیاتوسفینہ 'ویکھاتم نے۔اب تومیراوہم نہیں کو کے ناتم۔ "اور عمر کیا کہناوہ تومعید کواس لڑکی کے ساتھ گاڑی سے ''ابھی تو میں بہیں ہوں بھیجو!احچی طرح دیکھ لول گااس کو۔'' اطمینان سے کما تووہ اس کے کے پراطمینان لے آئیں۔اپنے بھینچے کی صلاحیتوں پر انہیں بہت اعتاد تھا۔باتی کی ساری ربورث اسے ایرازاورزارائے مل می تھی۔ "مجھے تو آس بات کی سمجھ نہیں آرہی کہ جب اللہ نے معید کے لیے ایک راہ متعین کردی ہے تووہ اس سے بھاگ كيول رہا ہے؟"يد عمركا بجزيد تھا۔ "ان کی کعف منٹ ہے گئی اور ہے۔" زارانے رہاب کا نام لیے بغیرد بے لفظوں کماتو عمر کے لیوں پر محظوظ میک میں میں گا "لیکن آب بیاب انہیں جمایے گامت عمر بھائی۔" زارانے اس کی مسکراہث کارنگ جانچتے ہوئے اسے ساتھ ہی متنبہ کردیا تھا۔عمرفے ہاتھ ہلا کر گویا کان سے مکھی اڑائی۔ "مامالواليسے بى بريشان مورى بين جبكہ بھائى كمد بيكے بيں كہ وہ اس معالم كوجلد بى ختم كرويں كے۔" ار از کاروب حقیقت پندانه تفا-اے معیزی شادی بر قرار رہے ہے کوئی ایشونہ تفا۔ ''ہاں۔ میں نے بھی اما کو سمجھایا ہے۔جس قتم کے حالات میں بھائی نے بید قدم اٹھایا 'سب ہی جانے ہیں اور پھراگر انہوں نے اس شادی کو نبھانا ہو ٹاتوا سے سیدھا اس گھر میں لاتے 'گرانہوں نے ایسانہیں کیا۔'' زارانے ویے اگر تم دونوں اس لڑکی کی بات کررہے ہوجے میں نے پورچ میں دیکھا تھاتو پھرمعیز کیبددوتی پر مجھے کوئی شبہ نہیں کہ وہ اے جھو ژنا چاہتا ہے۔ "عمرے گھری سائس بھری۔ خر صورت تنبت عومه" زارانے بھی اعتراف کیا تھا۔ رب و برب کیا کرسکتے ہیں۔ اس سلسلے میں۔ "وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پھرموضوع بدلتے ہوئے ارازے واورتم چلومیرے ساتھ ذرا۔ عصری نماز کے بعد قبرستان جاتا ہے ہیں۔ ياكنتان آنائيه اس كامعمول تفا-سوار از سرملا كروضو كرف الحد كيا-2015 Eil 244 على 105 3105 ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

ابائے ناشنے کی ٹیمل پراخبار پڑھنے کے دوران یوں کماجیے اخباری کی کوئی سرخی یا آوا زبلند پڑھ کے سائی ہو۔ " یہ کس نے کماصد ریاکتان نے یا وزیراعظم نے؟"عون یوں چو نکا 'جیے ان کی بات سمجھ میں ہی نہ آئی ہو۔ بھابھی کی ہنسی اورامی کی مسکر اہٹ بے ساختہ تھی۔ ابائے اخبار نیچے کر کے اسے گھوراتو وہ مؤوب ہوا۔ دور میں کا درامی کی مسکر اہث ہے ساختہ تھی۔ ابائے اخبار نیچے کر کے اسے گھوراتو وہ مؤوب ہوا۔ ''میوں ہی۔ معلومات میں اضافے کے لیے پوچھ رہاتھا۔''اور دل جمعی کے ساتھ فرنچ ٹوسٹ کے ساتھ نبرد آنیا ۔ا '' پی ماں سے پوچھ لینا آج کابردگرام۔ریسٹورنٹ سے چھٹی ہے تنہاری۔مزید کوئی سوال مت کرنا۔'' انہوں نے گھما پھراکراپنے مخصوص انداز مین رعب سے کہا۔ توعون نے اثبات میں سرملایا۔ پھر معصومیت میں انہ افسيس معالى في چرومور كر بشكل بنى چمانى-"بيد مكيدري بواس نالا تُق كو-مجال ہے جوسيد هى بات سمجھ جائے" ابائے بيشہ كى طرح اى كو درميان ميں دالنا فرض خيال كيا۔وہ اباكى پسليوں پر پہلے ہى جز بر بهور ہى تھيں بول ابائے بيشہ كى طرح اى كو درميان ميں دالنا فرض خيال كيا۔وہ اباكى پسليوں پر پہلے ہى جز بر بهور ہى تھيں بول سمجھ توگیا ہے۔ آپ بی مشکل مشکل باتیں کرتے رہے ہیں۔ بے جارے۔ سیدھے کہ دیے کہ آج ریسٹورنٹ مے چھٹی کرکے ٹانیہ کوساتھ کے جانا ٹنایگ تے لیے۔" و اوج " عون صاحب کے تو کانوں کے کہیں آسیاس بی وهاکا ہوا تھا۔ بعابھی نے شوخی ہے اسے دیکھا۔ گرادھر کہیں دوگلاب " کھلے ہوتے تو چروچکتانا۔ سنبھلتے ہوئے بولا۔ "وہ کون سابی ہے جوخودے اپنی شائیگ نہیں کرعتی۔" ''اب یہ بھی آپ سمجھا ئیں گی اے یا بھرمیں ہی زخمت کروں؟''ابانے طنزا''ای کو مخاطب کیا توانہوں نے کے مصرف کی آ "بیٹا ۔ بیتم دونوں کی شادی کی شانیگ ہے۔ میراول تھا کہ کیڑا اور زبور ثانبیہ کی پند کاہی آئے۔" " تو آپ لے جاکے دلوا دیں تا۔ میں کون ساشا پنگ ایکسپرٹ ہول۔ عون نے صاف جواب واقعا۔ بھابھی کھنکھاریں۔ «میں ساتھ جانے والی تھی عون 'کیکن دونوں ہی بچوں کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں ہے۔ تم ثانی کو لے جاسکتے بعابهی نے جس انداز میں لفظویں پر زور دے کر کماعون بخولی سمجھا۔ بھابھی نے جس انداز میں تفقوں پر زور دے تر ہی ہوں، جن گروہ کیا کرتا۔ مجبوری بن آئی تھی۔وہ دل ہی نہیں رہاتھا۔جواس کے ساتھ کو"خوش خبری" سمجھ کر کھل اٹھتا۔ ملے یہ موقع ملاہو تاتو وہ سرکے بل چل کے ٹانی کے ساتھ جا آ۔ گراب توفی الحال دل کے بار بالکل خاموش تھے۔ اس تیں تھری جہا نہ میں ملام ی کی دو سر کھپائی نہیں کرسکنا بھا بھا! آپ کسی اور دن کا پروگرام رکھ لیں۔ بچے بھی تب تک ٹھیک ہوجا ئیں "میں یہ سرکھپائی نہیں کرسکنا بھا بھا! آپ کسی اور دن کا پروگرام رکھ لیں۔ بچے بھی تب تک ٹھیک ہوجا ئیں عون كے مفاجد واب برابائ اور بھابھى نے جس طرح بے بینى سے گھور كے اسے ديكھا وہ كربراسا كيا۔ Copied Fror 205 والما 245 WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

# ال روما مى والت المال Elister Subg

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"میرامطلب کے لیڈیز کی شائیگ میں میراکیا کام؟"معصوم شکل بناکرجواز پیش کیا۔ ابالحہ بحراے تھور کر کویا اس کے "پوشیدہ عزائم" کا اندازہ کرتے رہے 'پھراخباریۃ کرکے رکھتے ہوئے اطمینان "شاینگ ده کرے گی اپنی پندی - تم صرف ڈرائیور کے طوریہ اس کے ساتھ جاؤ کے۔" "لوی \_"اباتوعزت کابحر آبنانے کے اہر تصے بھابھی قبعہد لگا کے ہنیں۔ ''آپ برطاح عابیب استعال کرنے کلی ہیں۔وانت جیکانے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتی۔ ''آپ برطاح عابیب استعال کرنے بیٹھا عون بھا بھی ہے الجھنے لگا تو وہ اور ہنسیں۔ ابا کے اٹھتے ہی صبط کرنے بیٹھا عون بھا بھی ہے الجھنے لگا تو وہ اور ہنسیں۔ وذعرت راس نهيس آئي عهيس-احجها بعلاموقع مل رہاہے شاذي سے پہلے ملاقات كااور تم ہوكے دے بمانے پہ "كُولِي تاراضي توسيس كرر تهي ثاني \_\_\_ "اي كوبوس بي خيال ساكزرا-"کوئی نہیں۔ ناراضی ہوتی تو آپ کی بھورانی کے تیور ہی ظاہر کردیتے۔اس نے توادب سے سرجھا کے ر خصتی کی ہای بھری ہے۔" بھابھی نے مسکراکر ٹانیہ کی تعریف کی توعون کا ول سلکا۔ کیسے وہ سب کی نظروں میں معتبرین بیٹھی تھی۔اب اگر عون اعتراض کر آنو ساری بات عون پر ہی آنے والی تھی۔ ٹانیہ نے تو فرماں برداری سے سرجھکا دیا تھا۔وہ "اچھا۔ کے جاوں گاشنرادی صاحبہ کوشائیگ ہے۔ بلکہ ابا کمیں توشنرادی صاحبہ کے وزے کے لیے شائیگ مال بھی خالی کروالوں گا۔ سیکیورٹی کے پیش نظر۔" "باهد تهماري اتن اوقات د جتناكها بانناي كردود اوردرائيونك وهيان ي كرناد" إباريسٹورنٹ كے ليے نكل رہے تھے طنزا" ہنكارہ بھرتے ہوئے بولے توق تلملاا ٹھا۔ مراب كى بارابا كے جانے كا يكاليقين كركينے كے بعد الكا جملہ بولا۔ "ايك ابا اوردوسرى اباكى بعاجى فوثوكالي بين ايك دوسركى-" "وضاحت كوسدوضاحت." بھابھی نے شور مجایا۔ای کوتو سمجھ ہی نہیں آئی تھی۔وہ بھابھی کومنہ جڑا آااٹھ گیا۔ ابھی جاکے ٹانی سے دو دوہاتھ کرنے تھے 'اسے خیال آیا اچھا خاصاموقع مل رہاتھا۔ ٹانیہ سے بات کرنے 'بلکہ ں معین اور ایسہای ٹانمنٹ میں فرق کی وجہ ہے معین نے ڈرائیور کو کمہ دیا کہ دہ ایسہا کواکیڈی پک اینڈ ڈراپ کردیا کرے۔ سفینہ بیکم تک بیبات کپنجی 'اب انہوں نے جانے کیے برداشت کرلیا یا شاید وہ سب اپنے بھیجے پر بھوڑ بیٹھی تھیں 'جوانہیں ''سب ٹھیک ہوجائے گا''کااشارہ دے رہاتھا۔ معین نے آفس جا کے ایسیا کو کال کی۔ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

ڈرائیورگاڑی میں روڈ پرلے آیا اور اب قاسخوقا "اے بیک مرد میں۔ کی بھی رہاتھا۔ وہ فائل سیٹ پر رکھتی سید حمی ہوکر جیمی تو نظریالکل غیرار ادی طور پر بیک مرد میں جھا تھی ڈرائیور کی نظروں اسکار کا میں کا میں میں میں میں میں موکر جیمی تو نظریالکل غیرار ادی طور پر بیک مرد میں جھا تھی ڈرائیور کی نظروں السهائے شیٹا کر نظری کمی سے باہر مرکوز کردیں۔اب تواب بھاکو بھی اکیڈی کاراستدیادہ و کمیا تھا۔سواس موڈ ير آتے بى اس نے درائيور كو باقى كا يا سمجمايا اوراشارے سے بورد بھى د كھا ديا اكثرى كا۔ وہ نیج اتری تو درائے رہمی دروان کھول کے نیج اترا۔ "والبني كب موكى ميذم؟" بياب ولجب دينت اورشائسة-السهانے بے تحاشا چونک کردیکھاتو خوش شکل اور خوش لباس سابندہ۔اس نے بے بیٹن سے پوچھا در پیدائے "آب ورائيور تصيح" (ميرے كئے سيازى ربى) ورائيور نے ادب سرچكايا-"جی میدم! کتنے بے یک کرنے آؤں آپ کو؟" والبی کا وفت بنا کرده ای حواس با ختلی کو کوستی جلدی ہے بلٹ کرکیٹ میں داخل ہوگئے۔ ڈرائیور کے ہونٹوں پر پر اسراری مسکر اہٹ چیل گئے۔ وہ ادھرادھر نگاہ ڈالٹا کا ڈی میں بیٹے کیا۔ ''اللہ کا واسطہ ہے تانی۔احجمی می شانیک کرنا۔شادی کے بعد میلاد ہی نہیں شادیاں بھی اثنینڈ کرنی ہوتی ہیں۔ آتھ نہ نہ سے کا میں '' كونى شوخ \_ رنگ ليئا-" خاله كى بدايات كاسلسد اند كوبدايات كم اور طنززياده لك رباتفا-"میرے خیال میں شانیک پر آپ ی جلی جائیں۔" فانیہ کے صبر کا پیانہ لبریز ہونے لگا تو وہ محل ہے بولی۔ تمر ادهر بھی اس کی خالہ تھیں اظمینان سے بولیں۔ وتازیدی شادی ہے آ کے جس طمیع تم کیڑوں کے معاطمید اچھی کودی تھیں اس کے پیش نظر کہدرہی ہوں كرموں كے ليان اور سرويوں كے ليك كائن ندا محالانا۔" اس سے پہلے تو وہ شانوں سے نیچے تک برھاتی اور بس باتی کٹوادی کہ سنجالے نہیں جاتے۔ أب توبال مون يا بات-سب سنجالنا أكميا تفا- كا زى كالمارن السيمسلسل بجنا شروع موكميا تفا-"نه بعالمى مى مبرىندان كوروس "وەبدىراتى موسى بعالى-وہ کیٹ ہے باہر گاڑی کیے کھڑا تھا۔ ٹانیہ کوغصہ آیا اسے دیکھ کربھی ہاران پرسے ہاتھ نہیں اٹھایا تووہ فرنٹ بولاتو ثانيه كاول جل كرره كيا-به توظم تفاكه آج كادن برطان ياد كار "كزرف والا تفادونول بي كا\_ وجمائمی نہیں آئیں۔ مجھے توان کے ساتھ جانا تھا شاینگ کے لیے۔" يرنے ماتھ يہ توري رکھتے ہوئے Copied From 2015 6 WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

یوں کما بھیے عون کے ساتھ جانا پتانہیں کتنا تاکوار ہو۔وہ بھی تیا۔ مگراطمینان سے بولا۔ "وی آری تعین ابانے زبردی بید"بلا"میرے سرمنده وی-" ان كاسر كلوما - مرقدر ب توقف عده بولا -"شانيك كوكمه ربابول-" اب جس کو بھی کمہ رہا ہو 'مانیہ کے ول کو تولگ ہی چکی تھی۔ "شادى كاشوق توتھانىيى تىمىي جريەشانىگ كاشوق كيول؟" عون توبیا نہیں کیاسوچ کر آیا تھا۔ تکر ثانبیانے بھی گویا قتم ہی کھالی تھی تکہ کم از کم دہ رخصتی سے انکار نہ کرے عرب کی مارین - ون و ره ، دو و رست. «مو نهی ـ سوچاشادی نه سهی تم از کم شاپنگ توایی پیند کی ہونی چاہیے۔" «او ہو ـ توبیہ بھی ارمان تھا ـ پیند کی شادی کا ـ "غون نے بات اچکی ـ تووہ برجت بولی۔ "ہاں۔ جیسے تنہیں تھا۔"ان ڈائر مکٹ آرم والاطعنہ۔عون اندر ہی اندر تنکملایا۔ "دیکھو ٹانی۔تم تا صرف میری بلکہ اپن بھی زندگی بریاد کرنے پر تلی ہوئی ہو۔انکار کردینیں توہم دونوں ہی خوش - تا ضبط کرتے ہوئے سرد مہی سے کماتووہ خاموش سے بورا باہردیکھتی رہی جیسے "مانی"کوئی اور ہو۔ (تووہ اس کے 'هِغِيرِ"خُوشِ رِمِناجِامِتَاهَا) خاموشی بسا او قات بر گمانیوں کو برمھا دیتی ہے۔ بات کرنے سے مل کی بھڑاس بھی تکلتی ہے اور مل میں بلتی بر كمانيان بقى-سوجمال ضرورت مودمان إت ضرور كرني عليهي- ماكه بحراس بقى تكلے اوربد كماني بھي-دونوں ایک ساتھ مگردونوں کی سوچ الگ الگ محوسفر تھی۔ ٹانید نے بہت برے دل کے ساتھ شاپنگ کی اور عون بھی ساتھ یو نمی چلتارہاجیے شائنگ بینگزیے آیا ہواور بس۔ آئندہ زندگی کا نقشہ ان دونوں کے سامنے واضح ہو کر آگیا تھا تا نبیہ کے خود سراندا زنے عون کی بد گمانی کو مزید برهعاما تفايه ڈرائیور گاڑی کو اکیڈی ہے آگے لیتا چلا گیا تو ایسہاجو انہاک سے گزرتے نظاروں کو کھڑی ہے دیکھ رہی تھی وسورى ميذم- آج دراصل بريثاني كاشكار تفا- ذبن الجهابوا تفااس وه شرمسار سامعانی استخداگا- آبیها کادل موم ہو ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

' کوئی بات سیں۔ گاڑی چھے موڑلو۔ '' وه حیب جاپ گاڑی موڑنے لگا۔ پھررہ نہیں سکاتو شکوہ کناں! ندا زمیں بولا۔ مُنْدُمُ الْبِ نِ الْکِ باربھی میری پریشانی کے بارے میں نہیں پوچھا۔" البيها كي كياس كي بات بلكه شكوه أنتائي غيرمة وقع تفار بحربهي وه خفت كاشكار موتي-"مجھے کی کے پرمسلز کے متعلق بوچھنا اچھا نہیں لگا۔" "غریب آدمی کاتو کچھ بھی پرسل نہیں ہو تا میڈہ۔"وہ آہ بھرکے بولا تواہیہانے اس کی پشت کو گھورا۔ مہنگی کٹنگ بمترین برانڈ کے کپڑول اور جوتوں میں ملبوس۔وہ گاڑی کے علاوہ کہیں اور ایسہا کو نظر آ باتووہ اسے ڈرا ئیور تو قطعی نہیجھ وه بيك ويو مرر ميں سے البيمها كوا پناجائزه ليتے و كم يو چكاتھا۔ بول اٹھا۔ "میرے حلیے پرمت جائیں میڈم-معیز صاحب کاڈرائیور ہوں۔ان کے اشینڈر کے مطابق رستار تا ہے۔ "ایس کا ایک انداز مجھے۔"اس کے اندازمیں بے جاری تھی۔ جیےوہی اس کی الکن ہو۔ ے وہی اس کی استنہو۔ اور مالکن صاحبہ نے بھی اتر تے ہوئے کمال فراخ دلی سے پانچ ہزار کانوٹ ڈرائیور کو مرحمت فرمادیا۔ ڈرائیور کامنہ جرت کے ارے کھلے کا کھلارہ گیا۔ "ويكھيں تحترمہ!من-" و کچھ مت کہو۔ فی الحال میرے پاس میں تھے رکھ لو۔جب تہماری بمن کی شادی ہوگی تو بچھے بتا نا۔ میں کچھ کروں کی اس کے سے۔ وہ ہمدردی سے کہتی اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیرگیٹ سے اندرداخل ہوگئی۔ ڈرائیورنے نوٹ الٹ پلٹ کرجائزہ لیالگ تواصلی ہی رہاتھا۔وہ متاثر ساگاڑی میں جا بیٹھا اور۔ پلٹ کاڑی اشارٹ کرتے ہوئے اس 'مہران پری'' کے متعلق سوچے ہوئے اس کے ہونٹول پر مسکراہٹ بکھر رباب کارزلٹ آؤٹ ہوگیا تھا۔اور رزلٹ دیکھ کررباب کا دماغ بی آؤٹ ہوگیا۔ پوزیش ہولڈر رہنے والی اسٹوڈٹ اشیٹس میں اڑتے اڑتے بچی تھی۔باقی سعید کٹنس میں اجھے مار کس تھے مگراس باراس کی کوئی پوزیشن یں بنی تھی۔ کلاسز بنک کرنا 'کالج آورز میں اپنے ''ٹارگٹ'' پورے کرنا۔ ساری خرافات رزلٹ والے دن رنگ لائی ں۔ گھروالوں کی مخت ست سنتا پڑیں اور اس نے بھی سب کومنہ توڑجواب ہے۔ "بہت بڑھتی جارہی ہوتم رہاب ذرا رنگ ڈھنگ بدلوا ہے۔ باپ بھائیوں نے سریہ چڑھار کھا ہے تمہیں۔" ماں نے اس کے لاڈلے بن کوایک طرف رکھتے ہوئے انچھی طرح جھاڑا تھا۔ ماں نے اس کے لاڈلے بن کوایک طرف رکھتے ہوئے انچھی طرح جھاڑا تھا۔ خولين والجيث 249 مارج 2015 www.paksociety.com

"فار گاڈ سیکِ مالہ مجھے اپنے طور سے اپنی زندگی جینے دیں۔ میری زندگی میں اپنے فل اسٹاپ اور کوما زلگانے کی \* \* كوششين مت كرين-"وهد تهذيي سے بولى-اے جرت ہوئی۔اے مخلف چیلنجز دینےوالی اور ہرٹارگٹ کے لیے بک اپ کرنے والی اس کے گروپ کی تینوں لڑکیوں کے بہت اجھے ارکس آئے تھے۔ اب جو بھی ہوا ہو۔گھروالوں کو جتنے بھی منہ تو ژجواب دیے ہوں گراس کاول بچھ گیاتھا۔ سفیراحسن کا فون آیا۔اس نے ڈانٹا تو نہیں گر جرت زدہ وہ بھی بہت تھا۔اس نے رہاب کو پڑھائی کی طرف دھیان دینے اور آگے ایڈ میٹن لینے پر لمباسالیکچرویا تھا۔سو آج رہاب کا موڈ بہت خراب تھا۔اسے اس وفت کسی الجھےدوست کی بہت سخت ضرورت محسوس ہورہی تھی۔ اس فمعيز كوكال ك-ملے دوبار تواس نے کال اثنیاد ہی نہیں گ۔ تیسری بار اثنیاد کی بھی تو مختصر ساجواب دیا۔ ونسورى-اس وقت ارجنك ايندام بور شن ميننگ بئي بعد ميں بات كروں گا-" وه لائن ڈراپ کرچکا تھا اور رہاب کا چرومارے ہتک یے تینے لگا معید نے اس کا کیا لفظ بھی سننے کی زحمت نہ کی تھی اسے اپنا آپ کسی فقینی سے مشاہمہ لگا۔جو بھیک کے کے کسی کے پیچھے باربار کیلتی ہے اوروہ اسے باربار دھتکار تا ہے۔ اے خودے نفرت محبوس ہوئی۔ مي اس قدر كر كئي مول-مي -جس ك ايك اشار ير الرك وم بلات بطي آت بي -اوربيمعيذ احمد آئی ہیٹ ہم۔ اسے معید احمد ایمانک نفرت محسوس ہوئی۔ وہ چاہنے والا بی کیا جے میں پکاروں اوروہ سرے بل حاضرتہ ہو۔اس کی کنیٹیاں سلکنے لگیں۔اس نے سیقی کو و و ارانگ میں تمهارے بارے میں ہی سوچ رہاتھا۔ "وہ کھل اٹھا۔ رہاب کوڈھارس ملی۔ " ایک برنس ڈیکی گیش کے ساتھ میٹنگ ہے ، بس اس کے بعد فری ہوں۔ "وہ چکا۔ " کینسل کردوسیفی۔!میرے لیے میں فوری طور پر تم سے ملنا چاہتی ہوں۔" وہ ٹھمرے ہوئے کہج میں بولی تو دل کہیں اتھاہ کمرائی میں ڈوبتا جارہا تھا۔ "آربواو کے سویر شہار شد؟"وہ پریشان ہوا۔ "تمهاری میٹنگ ؟"رباب نے بوجھنا جاہاتو وہ اس کی بات کاٹ کربولا۔ "جھاڑ میں گئی میٹنگ اور فارن ڈیلی گیشن۔ تم بتاؤ کہاں ہو؟ میں آرہا ہوں ابھی۔" اس کے انداز میں اس قدر بے تالی تھی کہ رباب جیسے زندہ ہوا تھی۔امیدوناامیدی کے سمندر میں وہکیاں کھا آول سنے خون سے بھر کر توانا ہوا تھا۔ "اور تنهيس تويس بھي معاف نهيس كرول كي معييز احميه-"تيار ہوتے ہوئے اس نے كئيار سوچا تھا۔ وہ کینہ برور تھی۔اینے سودو زیال کا حساب رکھتی تھی اور بس-اس وقت اسے ذہنی وجذباتی سمارے کی ضرورت مفى معيزت نه مل سكاتوه چنكى بجاتے ول سے الركيا۔ اس نے بے پناه جذباتيت اور اناير سى سے كام ليتيهوي آج معيز احمد كواين "بث لت "مين ركاليا تفا-Copied From ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

میم نے فون بیند ہوتے ہی استفہامیہ انداز میں سیفی کودیکھاتو وہ معنی خیزی ہے مسکرادیا۔ ميم كے ہونٹوں پر محظوظ كن مسكراہث تھيل گئ-"ہوں۔ توبیافارن ویلی کیش سے میٹنگ کے بھرم اسے کرائے جارہے تھے" "جڑیا خود جال میں تھنے کو تیارہے میم۔اوہ سوری آیا۔" وه نومعنی انداز میں کہتے ہوئے آخر میں جلدی سے تصبح کرتے ہوئے بولاتو میم نے ہلکاسا قبقہدلگایا۔ بھراسے تنبيه كرتے ہوئے قدرے سجيدگى سے بوليں۔ "اس بارنی کیرفل سیفی-جڑیا اڑنے نہ پائے۔ وہ لڑکی ایسہایا دے تا 'کیمادھوکادے گئی تھی۔" "وہ ناکامی تومیرے دل پہ لکھی ہوئی ہے میم۔ ڈونٹ وری اس بار بہترین "بیس" ہے۔ سب اِزالہ ہوجائے " سیفی نے انہیں تسلی دلائی۔ توانہوں نے مسکر اکر اثبات میں سہلادیا۔ میٹنگ ہے فارغ ہو کرایے آفس کی طرف آتے ہوئے اس نے کتنی بی بار رباب کا نمبر ملایا مگردد سری طرف ے کال اٹینڈ نہیں کی گئی تووہ جھنجلا سا گیا۔ "شفیار-ایک توغمه اس ازگی کی تاک په دهرا رہتا ہے۔ ذراجو سمجھ داری اور شعندے بن سے کام لیتی ہو۔" وہ جلتا کڑھتا اپنی چیزس معیشتا۔ آفس سے نکل آیا۔ راستے میں رہاب کی تاراضی دور کرنے کے خیال سے وہ میں گاری کی تاریخ س خ گلابول کا سکے لینے تھے لیے رکا۔ مینل په گاژی رکی تواس نے ایک بار بھرریاب کو کال ملائی مگراب کی بار بھی اس نے کال اٹینڈ جمیس کی تھی۔ سكنل كرين موا-سب كافيال چل برس-وفعيتا"انخوائيس طرف سے آئے نظفے والي كافرى ميں بينھي اوكى ير نگاہ پڑی تو وہ جران ساہوا۔ مگر ششد رتوت رہ کیاجب ایس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹے مخص کودیکھا۔وہ مارے صدے یا شاید شدید جرت کے گاڑی چلانا بھول کردور جاتی گاڑی کودیکھتااس معے میں الجھاتھا۔ پیچھے سے گاڑیوں نے متواتر ہارن بجائے شروع کیے تووہ ہوش میں لوٹنا جلدی سے گاڑی اشارٹ کرنے لگا۔ ا پیہا ابھی فریش ہو کے واش روم سے نکلی ہی تھی جب اس نے ڈور بیل کی آواز سی۔ اس کے خیال میں ٹانیبہ تھی مگر دروازہ کھلتے ہی معینز کوسامنے پاکروہ جران ہوگئی۔ ہے ہوگی بھی یا بہیں جم کے کھڑی رہوگی؟"وہ اے 'ایستادہ "ویکھ کرچڑتے ہوئے بولا تواہیمیا البيها كے ول كوانجاني س مرت كھيرنے لكي- آج كتنے ديوں كے بعد دور كھائى ديا تھا۔وہ آكرلاؤنج كے وسطيس کھڑا ہو گیااور ابیسا کودیکھنے لگا۔وہ جواس کے پیچھے ہی آرہی تھیا پی جگہ تھم گئے۔(اورول بھی)

" آج کها*ل گئی تھیر* وه يوچه رياتها يا ايسهانے جرت سے اسے ريكھا۔ "الكيدي كني تفي - الجي آئي بول-" "كس كے ساتھ كئ تھيں۔ بلكہ كس كے ساتھ آئى ہو؟" معيد كاندازيس محسوس كن مخق تقى ايسها كامل اردا-الزرائيورك ساتھ-"الك كركها-وہ دو قدم اس کی طرف برمعا۔ اب وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ "والیسی یوس کے ساتھ آئی ہو۔؟" اس نے چرسے بوچھاتوا پیہا پریشان ی ہو کربولی۔ "آپ کے ڈرائیور کے ساتھ ہی آئی ہوں۔ آپ پوچھ لیں اس معیز نے بےاختیار سخت کیجے میں گئے ہوئے اسے شانوں سے تھام کرجھٹکا سادیا تو دہ ہوگئی۔ وحشت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھاجوا سے گھورتے ہوئے جیسے سچائی کی تهد میں اترنے کی کوشش کررہا تھا۔ دوں میں سے سے کہ کارپین کا کہ ایک کارپین کا کہ انسان کی تعدید کا کوشش کررہا تھا۔ "اورجب تك بو-كوئى باليمانى كى توجان سے ارد الوں گا-" " ہوا کیا ہے معین امیں توسید ھی گھر آئی ہوں۔ "اس کی آنھوں میں آنسو بھر آئے وہ لب جینچ اسے " ہوا کیا ہے معین امیں توسید ھی گھر آئی ہوں۔ "اس کی آنھوں میں آنسو بھر آئے وہ لب جینچ اسے معيزكواس قدر بحركاكياتفا-محور فے لگاحتی کہ وہ اِتھوں میں مندچھیا کے رودی۔وہ کمری سانس بحر تا بیچھے ہٹا۔ اس نے کسی کو کال ک-ابسهانے سادہ کی ہے کہ رہاتھا۔ اس نے دویے سے چرورگڑا۔ اور معیز کودیکھا۔ الملاح الله المحصد و المساح المرابي المرابي المرابي المربي المرب "آجاؤا! "كونى اندر آيا توابيبها بے اختيار معيز كياس جا كھڑى ہوئى۔ دہ كوئى آدى تھا۔ "ميڈم كو پک اینڈڈراپ كررہے ہوتم۔؟" معیز نے شخت لہج میں پوچھا توابیبهائے كرنے كھاكر معیز كاچرہ بفتى چھٹى پر تقا-ميرے ہاں بيٹا ہوا ہے كبسے چھٹى مانگ رہاتھا بيكم صاحبے ور المراكب المعيد كي بيشاني يرشكن تقى وه آدى جلاكيا- ابيها كاول اتفاه كرائي مين دُوسِخالًا-ور بول حادثم "معيد كي بيشاني يرشكن تقى وه آدى جلاكيا- ابيها كاول اتفاه كرائي مين دُوسِخالًا-معیز نے جتانے والے انداز میں کماتووہ ششدر رہ گئی۔ اگر بید ڈرائیور تھاتو ایک ہفتے سے وہ کس کے ساتھ سا کرتی رسی هی؟؟ "اب تم بناؤ۔ تم س کے ساتھ آتی جاتی رہی ہو؟" معیذ نے سختی سے پوچھاتواس کا سرچکرانے لگا۔وہ ONLINE LIBRARY

صوفے پر کرنے کے سے انداز میں بیٹے گئی۔ چند ٹانیوں تک دہ اے گھور تارہا۔ "مجھے نہیں پا۔اس دن میں پورچ میں گئی تو کوئی اور ڈرائیور گاڑی میں بیٹھا تھا۔وہی مجھے پک اینڈ ڈراپ کر تا ايهاى رعمت سفيد يزائ وهورحقيقت بهت خوف زده موچى تقى-اس كىبات س كر-معيز كوفوراسى سارامعالمه سمجهين أكيا-وس كى تو- "دەلب بھينچا تيز قدموں سے فكل كيا تفا- ايسها متحراور پريشان ى دروازے تك آئى-دە تو سارے معاملے کو قطعا "سمجھ سیں یائی تھی۔ وہ سیدھائی وی کے سامنے نیم درازیائن البلہ سے منظل کرتے عمرے سریرجا پہنچا۔ چند کھے اے محور کے دیکھا تواس نے ناچارتی دی اسکرین پرے نظرمثاتی۔ "يائن الهل جائے- جواس نے ائن الهل كا فكرا كانتے ميں پھنساكرات وكھايا۔ "ديدكيا كھيل شروع كرد كھاہے تم نے عمر-؟"معيذ نے وانت بي-وكيا-كون سالميل جمعمرت چونكنے بلكه جران مونے كى بھوندى اداكارى كى-تومعيد كواور غصه آيا-"تم اليها ي در رموعمر- إده ميري يوى ب- " بحني بحني ليج من كها- عمري فلرني طبيعت ساس يه زياده اور كون واقف تقا-عمرنع يرسكون انداز مي است ديكها اوراطميتان سيولا-"بال-ده بيوى جيء تم كى بھى وقت جھوڑنے والے ہو۔"عمركے انداز ميں پتانہيں كيا تھاجس نے معيد كو وہ کم از کم ایک گھونساتواس کے منہ پردے ہی ار تا اگر خود پر صبط نہ کرتا۔ دسیس نے کمانا عمر۔ اس سے دور ہو۔ جب تک وہ میرے نکاح میں ہے۔ ۳۲ نگلی اٹھا کر مرمراتے لیجے میں کمانو کے مقصومیت سے بوچھا۔ "پھپھوٹو کمہ رہی تھیں جو نمی دہ کسی اور کویسند کرلے گی شادی کے لیے۔ تم اے چھوڑدد گے۔" "مگردہ"کوئی اور "تم ہر کز نہیں ہو عمر۔ سمجھے تم۔" دہ دھاڑ کر کہتا تھوکردں سے چیزیں اڑا تا اپنے کمرے کی ب چلالیا۔ اس کے پاس دفت نہیں تفاغور کرنے کے لیے آخراے انتا غصہ کس بات پر آرہاہے؟ عمر کے ہونٹوں پر محظوظ می مسکراہٹ بھیل گئی۔ٹی وی کاوایت پڑھا کروہ بھرسے اپنے پائن اوپل کی طرف متوجہ ا موجكاتها. وہ چھٹی کے وقت اکیڈی سے نکلی اور ڈرائیور کوادھرادھر تلاشا۔وقت دیکھاتوابھی دس پندرہ منٹ ہاتی تھے اورابسهانے خدا کا شکراواکیاکہ وہ کسی نقصان سے نے گئی تھی۔

اے کونت ہوئی۔ آج معیز نے خود خاص الدیراے ڈرائیورے ساتھ بھیجا تھا۔ دمهلواد بههام اد-"مردانه لهجه اس کیاس گونجانو کرنٹ کھا (بافي آئندهاه انشاء الله)

خوتن والحيث 254 ارج 2015

ww.paksociety.com

### Click on http://www.Paksaciety.com for More



اخمازا جرادر سفینہ کے تین بچیس۔معیز' زارا اور ایزد۔ صالحہ'اخمازا حمد کی بجین کی متعیتر تھی تحراس ہے شادی نہ ہوسی تھی۔ صالحہ دراصل ایک شوخ 'البڑی لڑکی تھی۔ وہ زندگی کو بحربورا نداز میں گزارنے کی خوابش مند تھی تکراس کے خاندان کا رواتی احول اخمیازا حمرے اس کی بے تکلفی کی اجازت نہیں دیتا۔ اخمیازا حمر بھی شرافت اور اقدار کیاس داری کرتے ہیں تکرصالحہ ان کی مصلحت بہندی' نرم طبیعت اور احتیاط کو ان کی بردی سمجھتی تھی۔ نتیجتا ''صالحہ نے اخمیازا حمر ہے باوجود پر کمان ہو کرائی شازیہ کے دور کے کزن مراد صدیقی کی طرف کا کی ہو کرا تھیا ذاتھ ہے شادی ہے انکار کردیا۔ اخمیازا حمر نے انکار پر دلبرداشتہ ہو کر سفینہ سے نکاح کرکے صالحہ کا راستہ صاف کردیا تھا تگر

سادی ہے انکار خردیا۔ اسمیار اسمیہ کی ہے ، نکار پر دہرو اسمہ اور سفینہ کو لگنا تھا جیے انجی بھی صالحہ 'امنیا زاحہ کے دل میں بستی ہے۔

سید و من هایے ہیں میں دہر مراد صدیقی اپنی اصلیت و کھا دیتا ہے۔ وہ جواری ہو تا ہے اور صالحہ کو غلط کاموں پر مجبور کرتا ہے۔ صالحہ اپنی بنی اہیہ ای وجہ سے مجبور ہوجاتی ہے مگرا یک روز جوئے کے اڈے پر ہنگا ہے کی وجہ سے مراد کو پولیس پکڑ کر ہے جاتی ہے۔ صالحہ شکر اواکر تے ہوئے ایک فیکٹری میں جاب کرلتی ہے۔ اس کی تعمیلی زیادہ تخواہ پر دو سری فیکٹری میں جلی جاتی ہے۔ وہ انقاق ہے امیم اور کی ہوتی ہے۔ اس کی تعمیلی صالحہ کو اقبیا زاحمہ کا وزیئنگ کا رؤلا کردی ہے۔ جے وہ اپنی پاس محفوظ کرلتی ہے۔ ابیہا میٹرک میں ہوتی ہے۔ جب مراد رہا ہو کر آجا تا ہے اور یزانے وہندے شروع کردیتا ہے۔ وہی لاکھ کے بر لے جب وہ ابیہا کا سودا کرنے لگتا ہے توصالحہ مجور ہو کر اقبیا زاحمہ کو نون کرتی ہے۔ وہ تو را '' آدا۔ تے جس اور ابیہا ہے نکاح کرے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کا بیٹا معیز احمہ باپ کے اس راز میں شریک و اسے۔ سالحہ مر جاتی ہے۔ اقبیا زاحمہ 'اہیہا کو کالج میں داخلہ والر باشل میں اس کی رہائش کا ہندویست کو دیتے ہیں۔ وہال حنا ہے اس کا



## Click on http://www.Paksociety.com for More





عون معبد احمد کا دوست ہے۔ ٹانیہ اس کی منکورہ ہے۔ محر مہلی مرتبہ بہت عام ہے کھر بلو حلیے میں دکھ کروہ ناپندیدگی کا اظمار کردیتا ہے۔ جبکہ ٹانیہ ایک پڑھی کئمی ڈبین اور ہاا مقاد لڑکی ہوتی ہے۔ وہ عون کے اس طرح انکار کرنے پر شدید نارامن ہوتی ہے۔ پھر مون پر ٹانیہ کی قابلیت تعلق ہے تووہ اس سے محبت میں کرفنار ہوجا باہے مراب ٹانیہ اس

ے شادی سے انکار کردی ہے۔ دونوں کے درمیان خوب محرار چل ری ہے۔

میم آبیبها کوسینی کے حوالے کو بی ہیں جوالک عیاش آدی ہو باہد ابیبها اس کے دفتر میں جاب کرنے پر مجبور کردی جاتی ہے۔ سینی اسے ایک بارٹی میں زبرد سی لے کرجا باہے 'جمال معینز اور عون بھی آئے ہوتے ہیں مگر وابیبها کے میکر مختلف انداز حلیے پر اسے بہچان سیں باتے باہم اس کی مجراہت کو محسوس منرور کرلیتے ہیں۔ ابیبها پارٹی میں

ایک ادھ عرقم آدمی کو بلاوجہ بے تکلف ہونے پر تھیٹرار دی ہے۔ جوابا "سینی بھی ای وقت ابیہا کو ایک ندردار تھیر جو
رہا ہے۔ مون اور معیز کو اس لاکی کی تذکیل پر بہت افسوس ہو باہے کمر آگر سینی بھی کی اجازت کے بعد ابیہا کو خوب
تشدد کا نشانہ بنا باہے۔ بس کے نتیج میں وہ اس بتال پنج جائی ہے۔ جہاں مون اے وکھ کر پچان لیتا ہے کہ بیہ وہ اس بسی وہ
جس کا معیز کی گاڑی ہے ایک بیڈن ہوا تھا۔ مون کی زبانی بیات جان کر معیز سخت جران اور بے چین ہو باہو وہ
پہلی فرصت میں سینی ہے میشک کرتا ہے۔ محراس پر پچھ ظاہر نسیں ہونے دیتا۔ فانیہ کی مدے وہ ابیہا کو آخس میں
موبائل جبوا با ہے۔ ابیہا بمشکل موقع ملے ہی باتھ روم میں بند ہو کر اس ہے رابطہ کرتی ہے محراسی وقت دروا ذربے ہی کی
معیز اجمد ہوتی ہے۔ دیا کے اجلاف سے اس بی بات اور مون کے مماجہ کی گربت مشکل ہے ابیہا کا رابطہ فانیہ اور
جلا یمال سے نکال لیا جائے۔ معیز احمد مخانیہ اور مون کے مماجہ کی گراسے دیال سے نکال کی بلائک کرتا ہے اور
جیس اے اپنا برانا راز کمونتا ہو گا۔۔

بیس اے اپناراناراز کولنار ایک نکاح میں ہے محمدہ نہلے اس نکاح پر راضی تھانہ اب پھر ٹانید کے آئیڈیا پر عمل کرتے دہ بتاریتا ہے کہ ابیبہا اس کے نکاح میں ہے محمدہ نہلے اس نکاح پر راضی تھانہ اب پھر ٹانید کے آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے دہ اور عون میڈم رعنا کے محرصاتے ہیں۔ میڈم ابیبہا کا سودا معیز احمرے طے کردی ہے محرمعیز کی ابیبہا ہے ملاقات نہیں ہویاتی کیونکہ دہ ڈرائیور کے ساتھ ہوئی پار کر تی ہوتی ہے۔ دہاں موقع طبنے پر ابیبہا کا دیے کو فون کردی ہے۔ ٹانیہ ہوئی پار کر بہنے جاتی ہے۔ دو سمری طرف ما خیر ہونے پر میڈم محتا کو ہوئی پار کر بھی دی ہے تحرفانیہ ابیبہا کودہاں ہے۔

WE THE MARKE EXPLOSES

نکالنے میں کامیاب ہوجاتی ہے۔ تانیہ کے کھرے معیز اے اپنے کھرائیلی میں لے جاتا ہے۔اے دیکھ کرسفینہ بیکم برى طرح بوزك الفتى بين مرمعية سميت زارا اور ابزوانس سنبالنے كى كوشش كرتے بين معيز احداب باب كى وميت كم ما ابن ابسها كو كمرك و آيا به محراس كي طرف عنا فل موجا يا بدوه تعالى عد كميراكر الديكون كرتى ہے۔دہ اس سے ملنے چلی آئی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ کمریس کھانے سنے کو پکی فسیس ہو تا۔دہ مون کو نون کرکے شرمندہ كرتى ہے مون نادم موكر كھ اشيائے خورد نوش لے آتا ہے۔معيز احربرنس كے بعد اپنا زيادہ تروقت رہاب كے ساتھ

کرار نے لگائے۔ سفینہ بھم آب تکسیری مجوری بی کدامیدا مرحوم اقباز احرکے نکاح بیں تنی محرجب البیں باجاتا ہے کہ دصعیر کی منگوجہ ہے توان کے عصے اور نفرت میں بے بناہ اصافہ ہوجا باہے۔وہ اے اٹھتے بیٹیتے بری طرح تارج کرتی ہیں اور اسے بے عزت کرنے کے لیے اسے نذر اس کے ساتھ کھر کے کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ابیبا ناچار کھر کے کام کرنے لگتی ہے۔معیز کو برا لگناہے محمودہ اس کی حمایت میں بچھ شہیں یولنا۔ یہ بات ابیبا کو مزید تکلیف میں جلا کرتی ہے۔وہ اس پ

رائے فکوے شکایتی دور کرنے کی خاطر مون کے اباعون اور جانبے کواسلام آباد نازیے کی شادی میں شرکت کرنے کے کے جیج ہیں۔جمال ارم ان دونوں کے درمیان آنے کی کوششیں کرتی ہے اور رانانیہ اپنی بے وقوفی کے باعث مون ہے شکوے اور نارا فیال رکھ کرارم کوموقع دی ہے۔ عون صورت حال کو سنبھالنے کی بہت کوشش کریا ہے مکر دانیہ اس کے ساتھ بھی زیادتی کرمیاتی ہے۔ ارم کی بمن تیلم ایک چھی لڑی ہے ، وہ ثانیہ کو سمجانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر عون نے پہلے شادی ہے انکار کرے اس کی عزت تنس کو تغیس پہنچائی تھی واب اپنی عزت نفس اور انا کو چھوڑ کر آپ کو منانے کے کیے بقتی بھی کردہا ہے۔ عزت کریں عون کی اور دو سروں کوانے ورمیان آنے کا موقع نہ دیں۔ ثانیہ پھی کھی مان لیتی ہے۔ آئم مندی من کی تی تانیہ کید تمیزی رعون دل من اس سے ناراض ہوجا آہے۔ رہاب 'سفینہ بیکم کے گھر آتی ہے تو ابسیا کو دکھ کر جران رہ جاتی ہے۔ پھر سفینہ بیکم کی زبانی ساری تفصیل س کراس کی

تعجيك كرتى بيدابسة برداشت كرتى ب مردد مرك دن كام كرتے سانكار كردى ب-سفينه بيكم كوشديد غصه آ تا ہے۔وہ الیسی جاکراس سے اوقی ہیں۔اسے تھیرارتی ہیں بس سےوہ کرجاتی ہے۔اس کا سر بعث جا یا ہے اور جب وه اے حرام خون کی گالی دی ہیں تو ابسہا پہٹ پرتی ہے۔معیز آگر سفینہ کو لے جا باہے اور واپس آگر اس کی بیند ہے کر با ب-ابسهاكمتى كدوه يرمناع ابتى بمعيزكونى اعتراض نبي كرما-سفيذ بيكم ايكسبار كرمعيز ابسهاكوطلاق

ويين كالوجيحتي بين تووه صاف انكار كرويتا ب-

# 

وہ اپنی مخصوص "سب پچھ جان لینے والی"مسکراہٹ کے ساتھ ابیسھاے ای بدحوای کی توقع رکھے ہوئے۔ -

اکی خونسے چمیلی آئیس توشایداے نظری نہیں آرہی تھیں بكول آئے ہى جيس ورائيوركے ساتھ عى جاوى كى۔ انى فأكل كودونول بانهون من مضبوطى سے جكز كرسينے سے جينجى دہ ہراسال سم عرمحظوظ سامسكرايا - پركويا برے صدے يوجما-

''ویری بیر۔کیایس شکل سے تہیں کٹنیپر (اغواکار) لگتا ہوں؟'' اسپانے اپنا عصاب پر قابوپانے کی کوشش یوں کی کہ عمریر سے دھیان ہٹاکرا بی گاڑی والے روٹ کی بعدات آپ کومیرے متعلق بتابی دیا ہوگا۔" وہ بڑے اعتمادے بولا۔ اسمانے بے جاری سے اثبات میں سرملایا۔ اب وہ کیا بتاتی کہ معمد نے کیا کیا بتایا "برایک مفریندلی المامول) (ظرفی ہے ایک نبرکا) "جی۔بڑی انجی باتہے" إيسهان اسكاعم نامه كاف كربه عجلت كهامعيز في استخل عدا أيورك ما تق الفيان كالمراب کی متی- مربه شیطان کا بیلا بھرے آن موجود ہوا تھا۔ خبراب تی سلی تو تھی کہ وہ قبلی ہی کابندہ ہے اور اے نقصان نہیں پہنچائے گا. "میں ایک چونگی آپ سے سوری کرنے آیا ہوں۔" وہ نری سے بولا تو ایسہانے جران ہو کراہے دیکھا۔ عمر کو احساس ہوا کہ اس کی سیاہ آئکسیس کننی خوب صورت ہیں اور تھنی پیکوں کی سیابی کا جل کومات کرتی تھی۔وہ بات معد لنے اگا۔ " آئی من- جومی نے کیا- زیرد سی تمهاراؤرا ئیورین گیا۔"وہ جوجیران ی تھی۔اس کے چرے پر بل بحرمیں - آگی مین- جومیں نے کیا- زیرد سی تمهاراؤرا ئیورین گیا۔"وہ جوجیران ی تھی۔اس کے چرے پر بل بحرمیں ہے ہے۔ '''آپ کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑی تھی معیز ہے۔'' '''رنگلی سوری۔ایک چو نیکی ڈرائیور کو چھٹی یہ جانا تھا' تکر تہماری ڈیوٹی کی وجہ سے وہ جانہیں پارہا تھا۔ تو میں چو نکہ ایک نمیایت رحمل انسان واقع ہوا ہوں تو ہیں نے سوچا کہ اس ڈرائیور سے بھی بھلائی کروں اور ایک رحم عرناس كيرع كوجيكة ركما-مرے ہیں۔ ایک خوب صورت لڑکی تھی۔ بنامیک اب کے خوب صورت لڑکی ....ویری اسٹرینے۔ عمر کا ہلکی سی سیٹی وہ بِلا شبہ ایک خوب صورت لڑکی تھی۔ بنامیک اب کے خوب صورت لڑکی ....ویری اسٹرینے۔ عمر کا ہلکی سیٹی "اورمعیذ ایسای ہے آکژواور سریل-تہیں تنہیں جھے بھی ڈانٹا ہے اس نے محرکیا فرق پڑتا ہے ہم کون سااس کی ڈانٹ سے بدلنے والے ہیں۔ اور ہال ہیں۔" سااس کی ڈانٹ سے بدلنے والے ہیں۔ اور ہال ہیں۔" وه واقعی نان اساب بولتا تھا۔ پھرلکا یک کچھ یاد آیا تو پینٹ کی جیب میں سے والث نکال کراد بہا کا یا نجے ہزار کا نوٹ امراکر مشکرایا۔ ایسها جعینپ س گئی۔ پھر شرمندہ می بولی۔ ''آپ نے جھوٹ کیوں بولا تھا۔ ؟'' او سنی مدهمهاری رحمولی کالیول چیک کرنے کے لیے۔" الخوان والحبث 148 الريل والأوا ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY 1 F PAKSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

وهلا بردائی سے بولا بھرنوٹ اس کے ہاتھ میں تھادیا۔ زبردی۔ الم الوروابس ليت شرم آري محى بريموه باختيار بنس دى-حيكتة موتول كالزيب شفاف دانتول كي قطاراور أس يرخون جملكات رخسار وه عرك قريب كفرى محى اور عرف اس كابا تقد لحد بحركو تعام كرچمو ژا تعا-لحدبه لمحدزديك آتى كازى مين بينصيعيذ كويى منظرد كمعانى ديا تعار النيئر عكسو بيل براس كها تعول كى كرفت سخت بوعى-اس نے ان کے بہت قریبِ لاکر گاڑی کو بریک لگائی تو عمراحیل کر سڑک کے کنارے پر ہوگیا 'جبکہ بناشیشہ ديكي بعي السهاكواين فق موتى رنگت الحيى طرح محسوس موئى تعي-معید کھاجانے والی نظروں۔ اسہاکود کھے رہاتھا۔وہ جلدی۔ آگے بردھ کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ معرکے ہونٹوں پر بڑی محظوظے مسکراہٹ تھی وہ کھڑی میں جھکا۔ پھراس نے معیدے مسکراہٹ چھپالی۔ "من بھی بین جاوں یے بھے بھی ڈراپ کردیا۔" بری منت بھری التجا تھی۔معید نے سکتی نگاہ اس کے چرے پر ڈالی۔اور ملکے سے دانت پس کربولا۔ دو تحدید "حميس تويس كيس بمتعدرجاك "دراب"كول كا-" اورایک جھکے ہے گاڑی آئے برمعادی۔وہ ہنتاہوا پیجے ہٹا۔لمہ بحر کھڑے ہو کر تیزی ہے جاتی معیزی گاڑی كود يكمااور بحرمر جعنك كرائي كازى كالمرف برده كيا-كارى كے چلتے بى معيد بھى"اشارت" ہو كيا تھا۔ "میںنے مہیں سمجھایا بھی تفاکہ آئندہ سے تمورائیور کے ساتھ آیا جایا کردگی بھوہ کیا کررہاتھا یہاں؟" اليهاكاول لرزف لكا-"وهب مجمع ليني نميس آئے تھے معافی استنے آئے تھے "بہت كرے معالمہ كھولا۔ معيز كو"صدماتى محرت مولى\_ ومعالى\_اور عمر\_؟" "سوری کمدرے تھے ڈرائیور بنے کی جو شرارت کی تھی اس کے لیے۔" معیز نے دانت ہے۔ جھکوں سے میئر بدلناوہ یقیتا 17 پناغمہ ائنی پر آثار رہاتھا۔ عمر کی کرون اوفی الوقت میسرنہ محى يومورد الآ اتے مساف لفظوں میں دی جانے والی وار نکے کے باوجوددہ بھرسے ایسہا کی راہ میں آ کھڑا ہوا تھا۔ "نن "نمیں بُد تمیزی تو بھی نمیں کی تھی انہوں نے "ایسہا کو خفت کا احساس ہوا۔ "بے ہوں ہے اول نمبر کا۔ اہمی بھی استے پاس کھڑا تھا تہ ارے۔.." بے اختیار ہی وہ غصے سے بولا جمر پھر کہتے کہتے احساس ہوا کہ وہ کس "کھاتے" میں اتنا پٹی ہورہا ہے تو یک لخت ياغ بزارد عدب تصسيم الكا مط جمل المعدد كاللغ سنستاديا-18705 L J 1449 & Sands WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

وہ مجوب ی ہوئی۔معیز کی تیزنگاہ بیک دیو مرر میں اے وقا سفوقا ''دیکھ رہی تھی۔اس کا گلالی پڑتا چرود کھے کر کسی عجیب ہے احساس میں کھرتے ہوئے معیز نے بے اختیار ہی سڑک کے ایک طرف گاڑی روک دی۔ایسہا نے چروا نھاکے جرت سے دیکھا۔ ابھی گھرے کافی دور تھے وہ لوگ " کس بات کے میے دے رہاتھاوہ .... اور تہمار سے اس کیا کمی ہے جیموں کی ؟" وہ مزکراس کی طرف دیکھ رہاتھا۔ابیسہا نروس نیس کاشکار ہونے تھی۔ تیزی سے پلکیں جھیکا کراہے دیکھااور جلدی۔۔ بولی۔ "وہ میرے بی پیے تھے۔ ان کی بمن کی شادی کے لیے دیے تھے۔ مدد کے خیال ہے۔" معيز كادماغ بل بحريس كهوما\_ "اس كينے كي توكوئي بنن بي نهيں ايك بير خبيث إدردد سرا بھائي امريكه ميں ہو تا ہے" وہ غصے ہے اور کی آواز میں بولا تواہد ہاڈر کر دروازے کے ساتھ دیک سی گئے۔ ''اور تم ۔۔ تمہمارے اندر ذراس بھی عقل نہیں۔وہ پتا نہیں کیا تصولیات گھڑکے تم ہے ہیسے نظرار ہاہے تر افراد اور تم \_ قبل ہوتم اس دنیا میں۔ غضے کی زیادتی میں وہ بتا نہیں کیا کیا کہ گیا۔ابیہا کاتو انوول ہی بند ہونے لگا۔ ہاں البنتہ رونا ضرور جاری ہو گیا۔ آنسو بھے تو پھر ہتے ہی چلے گئے " بجھے کیا پتا تھا کہ وہ امیر آدی ہیں۔ مجھ سے تو یمی کما کہ بنن کی شادی کی پریشانی ہے۔ میرے پاس پانچ ہزار ہی تصمی فرے دیے۔ باقی تومین شادی میں دیت- ابھی تو تھیں دیے تھے۔ الله به معصومیت اور بچوں کے ہے انداز میں روتے ہوئے اپنی بچکانہ می صفائیاں پیش کرنا۔معیز کاغصہ مل بحرمين تحليل موكيا-وه سيدها موكر بينهأ أتكهول برس كلاسزنكا لياور كازى اشارث كرتي موئ بولاتواب لنجه 'الله کی بندی بتایا توہے کہ اس کی کوئی بمن نہیں ہے بمجھوٹا ہےوہ اول درجے کا۔" السهان جلدي سے آنسويو تھے اور معمم ارادے سے بول-"ال نا-اب سيس دول كى مجھے بتا جو چل كيا ہے-اس كاندازى ايساتفاكه معيز بنهى دبانا مشكل موكيا اس کی مسکراہ ب ایسانے بیک دیو مرر میں دیکھی تواس کی نظر پرنس چار منگ پر فیداس ہو گئی۔ الجي وه غصے عطے اكل رہاتھا۔ اور اب اس كے ہونٹوں ير مسكر اہث رقصال محقی۔ وہ کتنے خوب صورت روپ چھیا کے رکھتا تھا اسے اندر۔ کھڑی سے باہر جھا تکی وہ جرت سے سوچ رہی تھی۔ اورمعید سنجیدگ سے عمرتی طبیعت صاف کرنے کا ارادہ باندھ رہاتھا۔گاڑی کا ٹائر برسٹ ہوجانے کی وجہ ہے وكھائى دينےوالے منظر نے معیز كوغمہ دلا دیا تھا۔

ڈرائیور نمیں پینچ سکانواس نے برونت معیز کو کال کرکے بتادیا ٹاکدوہ خودا پیسا کوونت پر پک کرلے محر آتے ہی

اس سے آفس کاکوئی بھی کام تھیک سے شیس ہوپارہا تھا۔ابھی ایمی وہ یاس کی ڈانٹ کھا کے آئی تومل جاباکہ اپنی

تیمل پر سرٹکا کے خوب سارا روئے ۔ اتنا کہ اندر کاسارا غبار نگل جائے تمرفی الحال تو غصہ نکالنا ضروری تھا۔ اس نے باف لیو۔ کے چندالفاظ بیپر یہ تمسیط اور باس کی بی اے کے حوالے کرکے آفس سے نکل آئی۔ دندر کا است میں ا '' نکالے ہیں تو نکال دیں۔ میں بھی کون سانو کری کرنا جاد رہی ہوں۔'' ده چندان فکرمندنه تھی۔ پول بھی جاب ختم ہونے میں تھوڑا ہی عرصہ رہ کیا تھا۔خود ہی نکال دیتے تواجیعا ہو تا۔ کوئی کنوینس لیے بغیروہ یونمی پیدل ایک طرف کوچل دی۔ فی الحال تواپنے ساتھ ہی کچھ دریر رہنے کوجی جاہ رہا ۔ بھاکتی دوڑتی ہنتی مسکراتی دنیا اس کے آس پاس رواں دواں تھی کتنی خوش ہے یہ ساری دنیا۔ اور ایک میں بنات یہ سرور سدده خود تری کاشکار ہونے گی۔ كيازندگي كي ساري خوشي كي ايك مخص كياس مون من مقيد ؟ مرلحاظ سه آسودگي كي بادجودايك عون عباس کی ناراضی نے دنیا کیوں "حتم" کروی ہے؟ کیا میرے لیے اب خوشی کامطلب "عون عمایس" بن چکاہے؟اوراس کانید لمنا۔ "معوت" ساکیوں لگتاہے یہ سوالات تیجے ہے جنمیں سوالات نہیں محقیقت تھی جواس پر منکشف ہورہی تھی۔ دهندلاتی آنکھول کوہاتھ سےرکڑتے ہوئےوہ سامنے سے آنےوالی میکسی روکنے کلی۔ تو کیا یہ طے ہے کہ آپ عمر بحر میں مانا تو چریہ عربی کیوں ؟ تم سے کر نمیں مانا موبائل کی رنگ ٹون بجی تومعید کا نمبراسکرین پر جگمگا آد مکھ کر رباب کے ہونٹوں پر استہزائیہ م سکراہٹ تھیں گئی۔ ''مبیلو۔''بنا کسی خوش کے وہ ناریل سے انداز میں کال اٹینڈ کرتے ہوئے ہوئے۔ ''مبیلو۔''بنا کسی خوش کے وہ ناریل سے انداز میں کال اٹینڈ کرتے ہوئے ہوئے۔ و تعليب" و مخترا "بول-"مين اس روز تهين كال بيك كر تاريا تمريم في الميندي نبيس ك-" معیز کواس کے اندازے اس کی تاراضی کا حساس ہورہا تھا۔ صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ وہ کان اور شانے کے درمیان موبائل پھنسائے نیل بالش کی شیشی کھولتی کاؤج یہ بیٹے گئے۔ " ہاں۔ مجھے بتا چلا تھا۔ مگراس وقت میں بزی تھی۔" قد بے نیازی سے بولی مگر جے جمایا کیا 'وہ اچھی طرح بین میں میں میں اس وقت میٹنگ میں تھا۔ بہت نقصان ہوجا آبونو۔ "معیزنے کھرے کہا۔ "ہونرہ کیا نقصان ہوجا مامعیز احمہ۔ ؟ایک طرف و میٹنگ تحی اور دو سری طرف رباب احس نے تم ایک چیز کو چننا اور دو سری کو کھونا تھا۔ اب یہ تم بستر مجھتے ہو کہ تم نے کیا چنا اور کیا کھویا۔ "وہ بہت تر اور شیکھے "وواس كات كاك كرور تى سى يول-خوتن دُ مجت 152 ليريل 105 ONLINE LIBRARY

"جب جب مم مجھ بر کسی اور کو فوقیت دو کے میں یہ موازنے کروں گی۔" ووابائے کے اختواریہ میرون کیونکس کے خوب صورت شیڈ کاکوٹ کرنے گی تھی۔ "حميس كوئى ضرورت منيس موازنے كى رباب" معیزنے اے ٹوکا۔ پھر محبت سے بولا۔ "تمهارى اين ايك ابميت اور حيثيت ب "بال بيه" وه بلكاسانسي أوربائه سامنے بھيلا كرناخنوں برطائرانه تظردو ژائے ہوئے بولى۔ "ہاں۔ مریجاس ساٹھ لاکھ سے تھوڑی کم۔" ووستمجعا تهيس تفاب "شایدات ی فائدے کے لیے تم نے جھے آگور کرکے اس میٹنگ کو چنا تعامعیذا حد۔" وہ کمبر کراب دو سرے ہاتھ کو سامنے پھیلائے کیو ٹکس کی تمہ جمانے گلی۔ معيز كواس كى بات س كروهيكالكار "کیانفنول یا تنمی کررہی ہوریاب۔خود کوان مادی چیزوں ہے مت کیمپید کرد۔" "تم نے بھی تو بھی کیا تھا معید !اور میرا پلڑا اوپر اٹھ گیا۔"وہ بے حد تلخی ہے بولی تومعید کو بھی اب کی بار غصہ آ ا ہے برزنس فقط میرا نمیں میری مال بھائی اور بھن کا بھی ہے رہاہ۔ اور بیں جان بوجھ کرا سے خسارے کا شکار اسکان '' اس نے کیونکس کی شیشی اجھی طرح بند کرکے کاؤج یہ رکھی اور موبائل دوسرے کان کے ساتھ لگا کرشانے ے دبایا اور اطمینان نے بولی۔ " جلو آج کچھ باتیں طے کر لیتے ہیں! معید کہ ہمیں کیا کرنا ہو گااور کیا نہیں کرنا ہو گا۔" ہاتھ سامنے پھیلا کر " زندگی انسان کے طے شیرہ اصولوں سے گزرتی تو تقدیر بای چیز کا وجود تہ ہو تاریاب۔" معيزنے سجيده اندازي كيا-"نوفلفهمعيز-"وهب زاركن ليجيس بولي-"میں صرف بے جاننا چاہتی ہوں کہ تہماری زندگی کی ترجیحات میں میں کون سے نمبریہ ہوں؟" "تم میرے لیے بہت خاص ہو رہاب\_ معيذت كمناجا بالمردواستزائيه لبجين اس كىبات كاث كئ "ووتو آئی اور زار البھی ہیں تہمارے کیے۔ "احچمایار... سوری-کموتو پنالٹی دے دیتا ہوں اپنی گستاخی کی 'سامنے آکے کان پکڑلوں جبوسزائم کہو۔" معید نے ہار مان لی۔ وہ اسے اور ناراض نہیں کرنا جاہتا تھا۔ رہاب کا بھی فورا سموڈ بدلا۔ اِبڑا کر نخوت ہے بولی۔ "توبوں کمونا۔اب آئے ہوناسید حمیلائن پہ۔"وہ ہنس دیا۔ "م از کیاں بھی با۔ مجال ہے جو خود کو تصوروار سمجولیں۔" مَا حَوْمِينَ دُالْخِتُ 153 أيريل وَ 20 أَنِي ONLINE LIBRARY

مجروہ جب ساہو کیا۔اے اپنی اس بات سے "اربیها" یاد آئی۔وہ لڑکیوں کی کون می تھم سے تھی بجو ہر قصور اپنے کھاتے میں دریج کرنے کی عادی تھی؟ ۔ "مول\_كياكماتمني وه چونكالورباب جلاا مى " دیکھا۔ بھروہی بات۔ میں بولے جلی جا رہی ہوں اور تمہارا دھیان اپنے برنس اور اس کی پوٹس میٹنگز میں لگا سر " كيوقوف! بين توحميس منانے كاكوئى شان دارسا طريقة سوچ رہاتھا۔ كوئى سرپرائز۔" معيز نالثاا ح دانا معید کیا سررائز ہے۔؟"اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ "سررائز تایا نہیں کرتے 'وید جاتے ہیں۔"معید نے فرنگوارانداز میں کہتے ہوئے اے ٹالا تھا۔ اے سیفی اور اس کی "آیا " کے دیے مختلس اور ان کی قبت یاد آئی تھی۔ سیفی کی کمپنی رہاب کوپند نہیں تھی مگر ساری کشش تو اس نے پیلیسے میں تھی۔جووہ دونوں ہاتھوں سے لٹا ٹاتھا اس پر اور معید کی کمپنی پند تھی مگر اس کرنے ہے۔ \_مراس کی تجوی\_ والحجامدده البهامراد ابھی بھی تہماری الیکسی میں رہ رہی ہے؟" رباب فاس قدراجانك بوجهاكه معيز كزراساكيا "کون ۔ ؟ ایسها ۔۔۔ اُجھادہ ۔ " " زہر گلتی ہے بچھے دہ لڑک ۔ کالج میں بھی مجھے پیند نہیں تھی اور تم نے اے محرمیں ، کامسالیا ہے۔ کب جائے ك وه الني كمر؟ تمهار الاست الناغريب ونيس لكناكه اس الني كمرندر كه سكنامو-" وہ تیز کہے مں بولی-تومعیز نے لیحہ بھر کھے سوجااور پھر تھیرے ہوئے کہے میں بولا۔ "يون كرتے بي كيس الحيي ى جكه يہ ملتے بيں - بعر من حميس بتا تا بول كه بداديها مراداصل ميں ہے كون؟" "واث\_\_\_؟"رياب كاسر كهوما-وربعنى مم محض اس وفرى الوكى كووسكس كرنے كى خاطر مليس محي؟" " بيداؤكيوں كى قوم آج نيك ميرى سمجھ ميں نہيں آئى۔ بيہ بي توكيوں ہے؟ وہ نہيں ہے توكيوں نہيں ہے؟ يار طنے كاكمررا موں تول لونابى \_ بحرب كھ دسكس موجائے گا۔" اورمد شرومعيز كے بے جارے ہے اندازر بس دى تى-"اوكيك كل ليخ تائم من يك كرنامون تنهيس اور بال فون رکھتے رکھتے اے یاد آیا۔ "تمهار ارزلث آچکا ہے ار-کیا پوزیش تی؟" معیز کے اوچے یودہ برے فردرے اول-" بناكيا ب\_ \_ بيمى كوئى يوجهنے كى بات ب فرسٹ يوزيش ب ميرى-" برے اطمينان سے جموث بول

"بت مبارك مو- مجھے رول نمبرویا ہو تاتو میں میٹ خود سرچ كر نااور تمهار مے تالے سے پہلےوش كريا۔" رباب سے سربھا۔ "اکس اوک میرے لیے اب فرسٹ آناعام ی بات ہو گئی ہے۔ ابی ویز۔ کل ملتے ہیں پھر۔" اس نے پول کھلنے کے ڈرسے بات مختر کرتے ہوئے فون بند کردیا تو کمری سانس بھرتے معید کی پیشانی پر شکن ئی۔ وہ ان نکات پر غور کررہا تھا جو ابیسہا کے متعلق کل رباب کو بتانے تھے۔ " کلوم کافون آیا تھا آج۔" ای دوہر کوچائے کے کر کمرے میں آئیں توابائے کتاب بند کر کے رکھتے ہوئے چائے کا کپ تھاما اور بتایا۔وہ ان کے بیڈیر بیروں کی طرف ٹک کئیں۔ "اجعاب کیا کمه ربی تھی۔۔؟" "المجعالية ليا المدري كليسة؟ الحديث ان كم باثرات من كوراندازه لكاناجابا- و كسوج من مم لكتے تھے۔ "وہ جعلی لوک كيا كے گير اس كی ساس كی خواہش ہے كہ شادی كی رسميں دہ اپنے تھر میں كریں گی۔" ابانے جائے کا کونٹ بحرا۔ اى ناچنى سائىس دىماد " نوّاس میں فکر کیسی۔ مندی مایوں تو وہیں ہوں گی ثانیہ کی۔ بارات کے لیے کوئی میرج ہال بک کروالیں ۔ ابانے بیشہ کی طرح بڑے بڑے گونٹ بھرکے گراگر م جائے اندرانڈ ملی اور خالی کپ سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ "ان 'تمہارے کے پر عمل ہو ہاتو گوئی فکرنہ تھی۔ تمران کا کہنا کچھ اور ہے نیک بخت۔" " کتنی دفعہ کما ہے۔ یہ پہلیاں اپنے بیٹے کے سامنے ہی بوجھا کریں۔ جھے توسید ھی سید ھی بات بتایا کریں اور " میں دفعہ کما ہے۔ یہ پہلیاں اپنے بیٹے کے سامنے ہی بوجھا کریں۔ جھے توسید ھی سید ھی بات بتایا کریں اور "ان كاكمناب كه چونكه نكاح پسلے بى موچكا ب تو پھر مزيد تتكلفات ميں پڑے بغير بم مايوں سے ايك روز پسلے گاؤں چیج جائیں۔دوروزبعددلهن رخصت کروائے لے آئیں۔" وه الطمينان سے بولے تو وہ المحليس - جيسے كسى جھونے دُنكِ ماروا مو-وہ میں ہوئی ہے۔ ہوٹی میں توہیں آپ ہے کیسی شادی اور کیسی رخصتی ہے بھی؟" "بھی ہے۔ دونوں کی مهندی مایوں ہوگی اور اسطے روز ہم دلهن لے کے آجا میں محدوایس اور دھوم دھام سے ولیمہ البانے یوں کماجیے وہ تمام صورت حال پر اچھی طرح سوچ بچار کر بچے ہوں اور انہیں کسی فتم کا کوئی اعتراض نه ہو۔ محرامی کوتوبیہ بات ہضم ہی نہیں ہورہی تھی۔ بھلا ایسابھی بہمی ہواہے؟ "اورمارابارات لے جانے کا رمان توره کیانا۔" می روبانی موتے لکیس اور ایا خفا۔ خطين و المحلق ال ONLINE LIBRARY

" کم عقل عورت \_ ارمان کیوں رہے گا؟ ہم حویلی میں جائیں گے دہیں رہیں گے اور وہاں ہے بارات جائے کلیم سرح م المحاس"ان كى فكر ختم مولى- محمده الجمي بحى متذبذب تخيس-"مجیب ساہی تکے گا۔ رشتہ دار کیا سوچیں گے۔" "جوسوچنا جاہتا ہے وینہ جائے ساتھ۔ بیس بیٹے کے سوچنارہے۔" اباجي بيري خراني تقى لبي بحث النيس رفية رفية عصيل ينادي تقي "ادفوه\_ كمال كرتے بيں آپ بھي-اب برايك توسائھ جاكے دہاں رات نہيں رہ سكتانا۔ "مى دهيمي رديں-"بس قري رشته دار مول كے اور كھركے لوگ اور بس- "ابالے اٹھا وا۔ محویا بات حتم 'پیسہ مصم۔ اب ایبای ہوناتھا۔ ای کمری سانس بمرتی خالی کپ اٹھائے اس مجیب وغریب شادی پر غور کرتی کمرے سے باہرنگل سمئیں۔ اور سمی بات جب بھابی کو پہا جلی تووہ بردی ایکسائیٹڈ ہو ئیں۔ گر عون۔۔ ارکا ج وہ پہلے توصدے کاشکار ہوا۔ بھرزبردی مسکرایا۔ "نزاق کردی ہیں آپ۔۔؟" اى فى معذرت خوامانداندانص تفي من سملايا-"بيرسب طے شدہ ہے۔" " تمال ہے۔ اب ہم وہاں جا کے لڑی والوں کی چو کھٹ پکڑکے چاردن پہلے ہی بیٹے جا تیں۔" وه جلتے توے برجا بیٹھا تھا کویا۔ وہ توبارات والے دن بھی جانے کوراضی نہ تھا کجادودن پہلے ہی۔اف۔ اف۔ "اس کابس نہ چانا تھا زمین پہپاؤس پنجتا۔ بلکہ سربھی۔ " ٹانیہ کی دادی کی خواہش ہے۔ ہزرگوں کا ول رکھنا ہت بڑی نیک ہے بیٹا۔وہ اپنے گھرے ٹانیہ کورخصت کرتا ی ہیں۔ ای نے نری سے کما۔اس ٹیزهی کھیرکو(عون کو) آسانی سے تو کھایا نہیں جاسکا تھانا۔ "نو ہم بارات لے جائیں کے ناان کے گھر۔ بیہ مندی والے روز دہاں جاکے رہنے کی کیا تک بنتی ہے؟"وہ بالكل بمى قائل ند مواقعا\_ "مندی کے فنکشن میں آدھی رات توویے ہی ہوجاتی ہے۔ پھروہاں کاراستہ غیر آباد ساہے۔ تہمیں پتا ہے رات کئے ادھر کاسنر خطرناک ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہیں کیا پریٹانی ہے ؟ نہ ایسی کون سی غلط فرمائش کردی انہوں نے جوتم یوں وضاحتیں مانگ رہے ہو؟" لوجی۔ ای مغائیاں پیش کرتے کرتے تب اٹھیں توعون کو معنڈ اہو تارہ ا۔ "وہ تو تھیک ہے۔ مرکبیا ضروری ہے کہ ہر تجیب بات میری ہی شادی میں ہو؟" وہ بے چارگی سے بولا تو کھانے کی میزنگاتی بھائی کی ہمی چھوٹ گئے۔ وه سرتهام کے بیٹھاہوا تھا۔ 156 WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

.ی.تن پورے ہوں ہے۔ وہ ہنتی ہوئی کمیہ کربھاگ لی۔دادی پوپلامنہ کھولے جیران سی اس کے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کررہی تھیں۔ جب مجمین توبهوی بنی رجعینب کئیں۔ "آلے میرے اتھ - رخصتی سے پہلے جو تیاں کھائے گی مجھ سے۔"دادی معمم ارادہ باند حتی لیٹ کئیں۔ عون آج کھر آیا ہوا تھا۔ معیز اے کیے لان میں بی بیٹے گیا۔ موسم کی ٹھنڈک اب رخصت ہو رہی تھی۔ کھلے میں بیٹھنا اچھا لگنے لگا تھا۔ عون نے جلے کئے انداز میں اے اپنی بیتا سائی تووہ ہننے لگا۔ "اسٹرنج - دوسرے صوبے میں شادی ہوتی تو بات اتن عجیب نہ لگتی۔ تمہیں شاید زدیک ہونے کی دجہ سے لگ رہا ہے۔" ،رہاہ۔" "ہاں یا را بہاں سے اڑھائی تین کھنٹے کاسفرے بس۔"وہ تپ کربولا۔ "چلو۔۔ تنہیں کیااعتراض۔انجوائے کرد۔ تنہیں توبس ثانیہ کی رخصتی جاہیے تھی۔"معیذنے مسکرا کر ۔ اباس کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ ''اندرون خانہ ''کیا حالات جل رہے ہیں۔ ''ابابھی نا۔ ابابی ہیں بس۔ ''عون کا غصہ ایل اہل کریا ہر نکلنے کی کوشش میں تھا تکرمعیوز کے سامنے کھلتا بھی نهيں جاہتاتھا۔ سوعجيب باتنس كررہاتھا۔ معيزن بكاما تتعهدلكايار "وہ توابائی ہوں کے۔امال ہونے سے تورہے۔" "اوفوه يار-"وه جمنجلايا-، ووروں وہ جروے "میری ہرمایت پہ توسلطان را می والا گنڈاسہ اٹھا کے ظالم ساج بن کے آ کھڑے ہوتے ہیں۔ اوھرے آنے والی ہر فرمائش سرآ تھوں ہے۔" معیزنے جرت سے پوچھا۔ معیزے جرت سے بوچھا۔ "بو من \_ تمیارے آیا فانیہ کی دادی کے چکر میں \_"مگرمعیز کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی سمجھ کرعون نے اٹھ کریاس را کملاا ٹھالیا۔ معیذ بدک قرافها-دونوں ہاتھ سیزفائر کے انداز میں سرسے بلند کیے۔ "سورى-سورى "سوري کے بچے میں ادھر منیش میں ہول "مجھے نے رشتے جو ڑنے کی پڑی ہے۔" وہ بکتا جھکنا کملار کھ کے واپس کری یہ آبیٹا۔ '' حمیس تو انجوائے کرنا چاہیے۔ میری مجوری نہیں آریا کہ آخر حمہیں اعتراض کس بات پرہے؟ تم شادی کرنا چاہتے تھے وہ ہورہی ہے۔" معید نے شرافت کے جائے میں آتے ہوئے پوچھ مجمع شروع کی۔ "جھے شادی کے طریقہ کارپہ اعتراض ہے۔" "توصاف انکار کردیتے۔"معید نے آسان حل پیش کیا۔ الريل 2015 الريل 2015 ONLINE LIBRARY

"میرےابادی نمبرکاجو بامپنتے ہیں۔ "عون نے اے طنزیہ یا دولایا۔ "بھئی یا توہندہ جو توں سے ڈرلے یا عشق کرلے ہم توسید ھی سی حکایت جانتے ہیں۔" معیوز نے اطمینان سے کہتے بات ہی ختم کردی۔اور جائے کی ٹرالیلاتی نذریاں کودیکھنے نگا۔عون دل مسوس کر آب کیابتا تا۔۔اس عشق کی ثانیہ نے کیا کیا در گست ندینا کی تھی۔اب تو"اُوھر"شاید انا کامسئلہ تھااور اِدھریدلہ اورانتقام کی آگ۔ عون نے جھرجھری لی۔ (یا اللہ۔ بنکاک کے ضعلے کاری میک بن رہا ہے کیا) نذریاں ان کے آگے چائے اور ریفوشمنٹ کا سامان رکھ ) کے۔ معید نے کپاٹھاتے ہوئے عون کی شکل دیکھی۔ تو پھر پغور ہی دیکھی۔اور سنجیدگی سے بوچھا۔ ''کیابات ہے۔ تنہیں اس موقع پر جتناخوش ہونا چاہیے اتنا ہو نہیں۔ بڑی سوک کی کیفیت طاری کی ہوئی منكرييد بري جلدى اندازه لكاليا سركار ف-"وه طنزاسبولا - تومعهذ جران موا-"كيامواب؟ تم تويه شادي كرنے كے ليے زمين و أسان ايك كيے دے رہے تھے" "اور می کام ده شادی رو کئے کے لیے کر دبی تھی۔"عون نے تک کراہے یا وولایا۔ "مكراب توبيكام تم كرت وكموائى دي رب مو-"معيز ف صاف كوئى كامظام وكيا بوايا "جذباتى موكر عون نے تازیہ کی شادی کا ہر ہر تصدینا کی لاگ لیٹ کے اسے کمد سنایا۔معید نے کوئی رسیانس شیں دیا۔ ہاتھ ہلا کر يس مميى ى ازائى اوراسى بليدين مي كياب ركعة موسة اطمينان سے بولا۔ وملوکیال خوش ہوتی ہیں تاز تخرے دکھا کے بس۔ سید کہاب کھاذرا۔" "اوهرميراول جل كے كباب مورما بمعيز -بس بهتسمدلين من فانى كىدىمىزال-" "اولا لے۔ ابھی توا مکے چالیس بچاس برس اور سہنی ہیں۔ پھر کیافا کدہ کڑھنے کا۔ ای لیے تو کمہ رہا ہوں کہاب ہر " معید نے مسکراہ مصوباتے ہوئے بظا ہر بمدر دی سے بی کما جمر عون خوب ہی ہا۔ "اچھا۔۔ تیراوفت بھی آئے گا۔ بھر پوچھوں گا تجھ سے۔" چڑکر کما تو دہ ہے ساختہ بولا۔ " "اور من كون ساتجھے بتا بھي دول گا۔" پھردونوں ہی بے اختیار ہس سیے۔ " نیک آٹ ایزی یار۔ وہ مرف آئی رہ جسکشن کابدلہ لے رہی تھی۔ اسے خود کش حملہ آور سجمنا بند کر در سکھا بند کر در سے ایک اس کا شانہ در سے معدد نے اس کا شانہ در سے معدد نے اس کا شانہ رے وہیں پیسیو سے اور دیتے ہوئے مزید کما۔ دباتے ہوئے اپنی بات پر ندر دیتے ہوئے مزید کما۔ "اور بالفرض دہ خود کش حملہ آور بن کے آبھی رہی ہے توالی شمادت و کھے کے توبندہ بھمد شوق شمید ہوجا تا ہے اس كاندازي صدورجه شرارت متى تاجا بحيد و يمي مون بنس ديا-رُالحِينَ 159 ليريا ONLINE LIBRARY

"م كمال جاربى بو\_! المانے اے تک سک سے تیار ہو کر کمرے سے نگلتے دیکھا تود بے لفظوں تختی سے یو چھا۔ رباب نے آزہ آزہ سیٹ کے بالوں کو نخوت سے جھنگا۔ "بليزاما! فرندُزك سائھ جاربي مول علىشد نے الى وى ہے۔" "ان کے دل سے آہ نگلی تو ناسف چرے برے بھی جھلگا۔ "اس نے توسکینڈ ڈورٹن کے لی۔وہ تویارٹی کرے کی ہی۔ " آپ بھی تا۔بس منٹوں میں موڈ خراب کردیتی ہیں۔ میں کون ساقیل ہو گئی ہوں۔" رہاب کو غصہ آیا تھا۔ '' ووپرس سنبھالتی با ہر نکلنے کو تھی۔ و کی با جا ہے ہوئے ہوئے ہوئے۔ انہوں نے سربایا جوان بٹی کو دیکھا۔ انہیں بتا تھا کہ اس کے گروپ بیں میں اوپنے گھرانوں کی اورن لڑکیاں میں مہی لیے رہاب کے انداز اور لباس میں بھی اورن ازم آرہاتھا۔ اب بھی چنا ہوا دویٹہ بس تکلفا ''اس نے بازو يه ذال رکھا تھا اور ایک طرف سے شانے یہ نکا تھا۔ "ورائبوركي سائھ جانااور كم از كم دوينه تو بردالے ليتيں ساتھ۔" وورون سکی تھیں۔جوابا "جس طرح وہ غصے ہیل بجاتی باہر تکلی اور جاتے ہوئے دھاڑے دروا زوبند کیا۔ وہ سرچرے بیھے ہیں۔ معیز نے اے بس اساب بے بک کیا۔جو کہ ابھی رہاب ہی نے اسے فون کر کے لوکیشن بنائی تھی۔ اے اشنے اڈرن حلیے میں آزادانہ سب کے ساتھ بس اسٹاپ یہ دیکھ کرمعیز کا توخون ہی کھول اٹھا۔ رہاب کے مسکراتے امرائے ہوئے فرنٹ سیٹ سنبھالنے تک وہاں کھڑے لوگوں کی اس سے چیکی نظروں کا احساس کرکے معيذي كنيثيال سلك المحيل "اف \_ توبے - کتنی کری ہو گئے ہے ایک دم ہے۔"وہ بڑی نزاکت سے بول - معید خاموشی سے گاڑی رباب نے محورے اے دیکھااور پھراس کے بازدیہ بھی ی چیت لگائی۔ "م کیازبان گررکھ کے آئے ہو۔ ؟" م بیاربان طرزهات است. "بال بیسے تم شرم-"معید نے ترنت کهاتو لبجہ سلگتا ہوا تھا۔ رہاب نے ناسمجی سے اسے دیکھا۔ "مجھے کہتیں رہاب! میں تمہیں کھرسے پک کرنا۔ یوں کتنا آگورڈ لگ رہا تھا تمہارا طرح طرح کے لوگوں میں است میں نے کھر میں بتایا ہی کب ہے علیشد کے ہاں اِن کا بیانہ کرکے آئی ہوں۔" وواظمینان ہے اب ڈیش بورڈ میں بڑی ہی ڈیز چیک کررہی تھی۔معید کو جھٹکالگا۔ "کیامطلب یہ جمنے آئی کونتایا جمیں کہ تم میرے ساتھ باہرجار ہی ہو؟" است نے ریفین کوئی بھارا طمعان سے جمعی است ملا 160 ONLINE LIBRARY

معیز کوواقعی غصہ تھا۔وہ اونچی آواز میں بولا۔ توریاب کو بھی غصہ آگیا۔اسنے سی ڈی ڈیش بورڈ پر سیکی کی وكيابكواس بيدتم في خود مجمع بلايا تعاد" "ہاں۔ لیکن میں خود تنہیں گھر آگے آنٹی کی اجازت ہے ساتھ لے کرجا تا۔ "معید نے قطعیت ہے کہا۔ "کس نشتہ سے " میک س بیب میں بات کر نا تووہ رشتہ بھی سمجھ جا تیں رہاہ۔ اگر کوئی اعتراض کر تیں تو میں وضاحت کردیتا۔ ہم " جب میں بات کر نا تووہ رشتہ بھی سمجھ جا تیں رہاہ۔ اگر کوئی اعتراض کر تیں تو میں وضاحت کردیتا۔ ہم وونول المحصودست بي-" "ايادريس\_ السيوريس كيامطلب تهارا\_؟" اس فا بالاس كى طرف اشاره كيا-" کم آن رباب- میں تمهاری ڈرینگ پر نہیں بلکہ اس ڈرینگ میں اجنبی لوگوں کے درمیان کھڑے ہونے پر اعتراض كررما مول-" معيد في علالفظول كاسمار الياووات تاراض نبيل كرناج ابتا تفا-رباب نے ناگواری ہے کما۔ "ساری دنیا ہمارے لیے اجنبی ہی ہوتی ہے معیز ۔اس کا مطلب ہے کہ تم بھی مجھے دنیا میں نکلنے ہی نہیں دو سرجہ" '' ''میرے ساتھ نکلوگ تو ضرور لے کے جلوں گا۔ گراس طرح تنماغیر مردوں کے پیج نہیں۔''وہ صاف کوئی ہے رباب نے سرجھنگا۔وہ جو آئینے سے خوب صورتی کی سند لے کے آئی تھی۔معیذ کی باتوں سے جی بھر کے مل ررہوں۔ "میرے خیال میں تم بچھے احتیاط کے ساتھ گھرہی ڈراپ کردد۔ کہیں تنہارا ایمان فراب نہ ہو جائے۔" معیزے کری سائس بحری۔ " بجھے اچھا نئیں نگایوں لوگوں کا تنہیں گھور نارباب عورت کا تومطلب بی پردہ ہے۔" "تم بچھے پردہ کراؤگے؟" "ہمارے ہاں کون پردہ کر تا ہے ہمرلباس اور رہن سہن میں ایک شرم وحیا کااحساس۔ دوبیٹہ سمریہ نہ سمی مگر بدن کوتوڈ حانے رکھے۔" ، رود ایک بار زم لفظول بی اسے سمجھایا۔ "دیکمومعیز۔ ایک بار مجرسوج لو۔ بی اسی ہوں۔ تم نے کون سما پہلی بارد کھھا ہے جھے۔" الخواين والخش 161 الريل 201 الم ONLINE LIBRARY

" فیک ہے۔ حرتم خود کوبدل تو عتی ہو۔ میری خاطر؟" معیز نے مسکرا کر ہو تھا۔ " فعیک ہے۔ حرتم خود کوبدل تو عتی ہو۔ میری خاطر؟" معیز نے مسکرا کر ہو تھا۔ اوے کو بیشہ زم کر کے بی اس برجو الکائی جاتی ہے۔ وہ چنی ۔ علی سے کما۔ الوراكري سوال من تمسے بوجھوں تو۔؟ "مردنسيس عورت خود كويدلاكرتى برباب-بلكه جوجهال غلط مواسے بى خود كوبدلنا ير آب- "معيذ نے رسان کی کما۔ رباب سلک انھی۔ "تمہارامطلب کے میں غلط ہوں۔ "تیز لیج میں اسنے کماتھا۔ "کم آن رباب - کیا بچوں کاسمالی ہیو کر رہی ہو۔ ایک چیز جھے ناپیند ہے سو کمہ دیا۔ جمعے عورت کا ڈھ کا چھپا انداز معیزنے ای نری سے کماجواس کے لب ولیج کا خاصا تھی 'رباب کے ذہن میں ایک جھما کا ساہوا۔ واليهامرادجين وه بے ساختہ بولی تواس قدر غیر متوقع بات پر معیز کے اتھوں میں اسٹیرنگ ڈول ساگیا۔ " ربش۔" وہ تیا" اس کا یمال کیا ذکر؟" رباب سینے یہ بازولپیٹتی اظمینان ہے بولی۔ " وہ ایسی ہی ہے۔ بردے کی بوبو۔ آج کل توخوب ہی دکھائی دی ہوگی تنہیں گھریں۔" "انب"معيز كاول جابا الميرنكسية سرد سارب "كيانفول الي كررى موتم- من تمت تهارك بارك من بات كرربامول-الخول كى بات-ايى پند "اور میں ۔ میری پندونا پند کچھ شیں؟" ریاب نے ناگواری ہے کہا۔ "اوك\_ليودس تأكب بليزرباب"وه للخي بعرب اوتح لهج مي بولا-"اس بحث كارزك أزائي اور تاراضي كي صورت بي نظم كأ- ختم كرواه-" "بات تم نے شروع کی تھی۔ میں تو تمہاری سوچے جران ہوں بلکہ افسوس ہورہاہے بچھے۔" رباب نے تاسف ے کہا۔ تومعیز کوغصہ آیا۔ "إل-عورت كوشرم وحياكاسيق دينا تاسف بى كى بات با-" "ہن۔"رہابنے مرجمنکا۔ ہمنے رہاب سربینی کے ساتھ اس کے پچوالے اپار شمنٹ ی کودیکھنے کی دعوت قبول کرلتی۔ اسے اپنی "سادہ دلی" پیر آئز آیا۔ معید ایسا سراح تفاکہ ناجا ہے ہوئے بھی دہ اس کے بلادے پر کھنچی چلی آتی اے اپنی "سادہ دلی" پیر آئز آیا۔ معید ایسا سراح تفاکہ ناجا ہے ہوئے بھی دہ اس کے بلادے پر کھنچی چلی آتی مقى اب ل كوس اندهے كوئي ميريايه زيجركرتي عو بچيتائي۔ اور بچیزاتومعیز می رہاتھا۔ رہاب کوبا ہر ملنے کا کمہ کر۔ اگروا قعی رہاب کی قبلی میں سے کوئی مخص اے معید کے ساتھ دیکھ لیتا تو ناگواری ہی جنم لیتی۔ آبک مجیب بے کیف کیچ کے فوراسی معید نے اسے کھرڈراپ کردیا۔ • ایسیا مراد " دوبارہ ان کے درمیان موضوع گفتگو نہیں بنی تھی۔معید خاموش تعااور رہاب کاموڈ بخت خراب تانيه ي جاب ختم مون يس ايك بفته روكيا تفااوراس ك ايك بيفتة بعدى شادى كى تاريخ مع متى-

ارسها کے امتحان شروع ہو تکے تھے۔ ٹانبے جب اے بذات خود د ٹوت نامہ تمیش دینے کینجی تووہ آخری ہیر کی تياري من ممن محى- ثانيه كود كيد كرخوش مواسمي-"كيابات إلا أن استودن مرآكم بمي نوس عيش مولي ووسد؟" اندے اے چمیزا۔ صوفوں پر اس کے نوش عمرے ہوئے تھے جمینیتے ہوئے وہ اسمنے کرنے کی «بس یونبی-تیاری تو تکمل تھی۔ سوچاا کیب ارد ہراکوں۔ "اس نے نوٹس فائل میں سمیٹ دیے تھے۔ "آپ سنائيں جارہی ہيں واپس؟" اسها خوشی سے چيکتا چرو کيے اس کے اِس آ جيشی۔ "موں ۔۔ یہ آخری ہفتہ ہے یماں۔" ٹانیے نے سملا کر کما۔ "اون \_\_" السهاني جوش اس كالماته البيا تعول من أعاما-"آپ کی شادی ہو کی ثانیہ۔ کتنامزہ آئے گانا۔ " ال بدو سرول كوتومزه بي آئے گا۔"وہ كري سائس لے كر بروبروائي۔ "مجھے بھی انوائٹ کریں کی تا۔ ج" ا پہانے اے یاد کرایا تو تانیہ مسکراتے ہوئے بیک میں سے شادی کاکار ڈنکالنے گئی۔ ''دادی نے تو دو ہفتے سلے ہی کارڈ چھپوا کے رکھ لیے ہیں۔جوجویاد آبارے گا آخری دن تک اسے کارڈ مجمواتی رہیں گ۔ تمہارا میں لے آئی تھی ساتھ۔" ايسهان مبهوت موكرخوب صورت سأكار فاتعول مي تعاا-"معن نے پہلی ارشادی کا کوئی کارڈ دیکھا ہے۔اپ اِتھوں میں تھام کر۔" وہ عجیب ہی تشکی اور معصومیت بولی تواس کے ساتھ ساتھ ٹانید کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ کتنی چھوٹی چھوٹی تحریزی محرومیاں سہی تھیں اس انیس میں سالہ لڑی نے ''اور اب تم ایک شاندار شادی کا آمکموں دیکھا حال بھی بیان کرنامستعبل میں اسے بچوں کے سامنے" اندے اے ہانے کے لیے شرارت سے کماتوں الل يو كئي۔ " دادی کی فرائش ہے کے دولها دالے مندی دالے روز گاؤں آجا ہیں۔ حویلی میں تھریں۔ وہاں سے میری مندی لے کے آئیں۔ابول کارسم مواور اسلے روز مجھے رخصت کروائے چرارات والی آئے اندياك ايك الماس من عيب وغريب شادى كانقت بيان كيا- كرايسها بيجارى كوكيا خريد ارسي توبيريا تغا كه شادى مورى بادر عون في الله كور خصت كروا كلانا باوربس دوتواى خوشى مل ياكل موكى جا ربی تھی کہ وہ اس شاندار شادی میں شرکت کرنےوالی تھی۔ "كتنامزه آئے كايا..." بيسهاى آن مزے بى بە آكے نوٹ ربى تھى۔ تانىيے كىرى سانس بعرى۔ "بهت\_" بحر مسكراك اے ديكھا۔ "لاث بيركب ب تهمارا ... ؟" "كل\_" ده فورا سبول-بے طرح خوش ہو گئے۔ پھر قورا "بی پریشان ہونے کی دلیکن۔ میں دہاں آوک کی کینے۔ آپ کے گاؤں میں؟" "وُدنٹ دری۔ میں معید بھائی کو خام سلقین کرکے جاؤں گی۔وہ ساتھ لا کیں مے حمہیں۔" للے اور و کھا پھر نے ہوئے اور و کانے کو۔ جوش بھری خوش سے کال کلالی ہورے تھے 1 483 2 3 1 2 3 ONLINE LIBRARY

"شادی آپ کی ہے اور نیند مجھے نہیں آئے گی اس دن کے انتظار میں۔" عائبہ واکن اور ہے۔ "تو جھے کون سا آر ہی ہے۔"(خوف کے مارے) "آپ کی تو شادی ہے اس لیے تا۔ بچھے تو اس خوشی میں نیند نہیں آئے گی کہ میں زندگی میں پہلی بار کوئی شادی امید نروں ہے۔ امیماکابس نہ چلناتھا جھوم جھوم جائے ٹانیہ اسے دیکھ دیکھ کے ہنتی رہی اور امیمهااسے کرید کرپدے شادی کی رسمیں پوچھ رہی تھی۔ پھرجیسے وہ آنکھیں پھیلا کے معصوم می جیرت کے ساتھ تھوڑا سامنہ واکرتی تو ٹانیہ کو اس پہار آیئے جا آ۔ وه خوش تھی۔ بے پناہ خوش۔ وہ رباب کی دجہ سے خِلصے بڑے موڈ میں کھر آیا توشام کمری ہور ہی تھی۔ اور آتے ہی عمرے نکراؤ۔ وہ لاؤر بج میں سب کے ساتھ بیٹا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے معیز نے او کی آوازیں سلام کیا۔ "كيافا كده بھى۔ اتى دورے آنے كا۔جب كوئى لفث بى نہ كرائے" عمرِنے سلام کا جواب دیتے ہی رفت آمیز کیج میں اپنی مظلومیت اور معیزک "بے اعتمالی "کی دہائی دی۔ سفینہ بیکم نے باسف سے معیز کود کھا۔ جبکہ اراز کوعمری بات پر ہنی آئی۔وہ بولا۔ "ويسے اتن کو تھینج کر آپ امریکہ تک لے گئے ہیں کویت تواتی دور نہیں ہوتا۔" معید اس سے الجھنائیں جاہتاتھا۔خاموثی سے آکے صوبے میں دھنس گیا۔ '' جب امریکہ جننی دوریال دلول میں آجا کیں تو پھر کویت بھی دور لگنے لگتا ہے میرے بھائی۔''اس نے کسی و تھی ہیرو کی شاندار نقالی کی تھی۔ زارا ہننے لگی۔معیز کے ہونٹول پر بھی ناچاہتے ہوئے مسکراہٹ پھیل گئے۔ د تھی ہیروکی شاندار نقالی کی تھی۔ زارا ہننے لگی۔معیز کے ہونٹول پر بھی ناچاہتے ہوئے مسکراہٹ پھیل گئے۔ "مسخرے ہوا بھی بھی تم پورے" وہ کھڑے ہوکے کورنش بحالایا۔ "شکریہ\_ذرہ نوازی ہے حضور کی درنہ بندہ کس قابل ہے۔" " بال \_ بنده تو دافعی شمی قابل نهیں۔"معید نے پُرسوچ انداز میں مُموڑی کمجاتے ہوئے کما پھر عمر کے تاثرات مجزتے و کھے کرہنس دیا۔

" و کی لیس ای۔ آپ کا بیٹا آپ کوسابقہ حالت میں لوٹا دیا میں نے بھی طے ہوا تھا تا۔ " عمر فی الفور سفینہ بیگم کی طرف متوجہ ہوا تو دہ سلگتے لہجے میں پولیس۔ تو نگاہ معین پر تھی۔ "میں تو تب انوں جب وہ گھٹیا عورت کی اولاداس کھر کی انیکسی میں ہے بھی دفع ہوجائے گی۔ " معینز کا دماغ تو گھوہا ہی تھا۔ سفینہ بیگم کے انداز گفتگونے عمر کو بھی پو کھلا دیا۔ ماحول کی ربیسی ایک دم ہی سیکینی میں بدل گئی تھی۔ عمر نے بڑے دنوں بعد معینز کو اپنے پہلے والے ربگ میں لوٹے دیکھا 'مگرای کے لب و لیجے کا زہر ماحول کو بدل کیا تھا۔ عمرنے سجیدہ باٹرات اور بھنچ لیوں کے ساتھ معیز کودہاں سے اٹھ کے جاتے دیکھا۔ تواسے باسف ہوا۔ "ويكسا\_ديكماتم\_ف\_ايك لفظ بحي جواس حراف كے خلاف من لے تو-"



سفینہ بیم غصے تلملا کربولیں۔ "ماما\_ آپ اینے بیٹے کواس معالمے میں زہنی طور پر تاریج کررہی ہیں۔جس میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔" ار ازنے سجیدگی بحری خفگی ہے ماں کود یکھا۔ زار احیب تھی تکریے زار۔ کتنی ہی باروہ مال کو اس معاملے کو معنڈے دل و دماغ ہے حل کرنے کا مشورہ دے چکے تھے۔ تکر سفینہ بیلم تھیں کہ اپنے مشہور زمانہ جاہ وجلال کوچھوڑنے میں ہی نہ آتی تھیں۔ '' جس کا قصور تھا وہ تو دنیا ہے چلا گیا۔ بھریہ کیوں اس کی غلطی کو گلے میں لٹکا کے بھررہا ہے۔ نہیں ہو تا سفينه بيكم جلبلا كربولين-توخامِوش ببيڤاعمربول اڤياٍ-''اچھا بھیجھو! بیبتائمی' آپ کو کیسی بہوچاہیے۔ آئی مین معیدٰ کی بیوی۔'' ''پڑھی لکھی ہو'شریف اور ہا کردار' خاندائی لڑکی چاہیے مجھے۔جو میرے بیٹے کے ساتھ جوچتی ہو۔''سفینہ ''پڑھی کھی میں اس کا کی کہا کہ کہا کہ اور ایک کا ایک کا کہا ہے مجھے۔جو میرے بیٹے کے ساتھ جوچتی ہو۔''سفینہ بیکم نے تنفرے کویا ایسها کورد کیا۔ '' آپ کوپتاہے آپ ک۔''موجودہ بھو گر بجویش کا گیزامزدے رہی ہے 'اور رہی خاندان کی بات تو پھوپھا کے خاندان سے ہےوہ۔ایک ہی خون ہے اس کا اور ان لوگوں کا۔" عمراس قدر آرام ہے مما نگت پیش کررہا تھا کہ سفینہ بیکم ششدری اے دیکھے گئیں۔ كوياوكيل ان كالقااور سائد مخالف كادے رہاتھا۔ "سادگ معصومیت اور خوب صورتی ایکٹرا کوالٹی ہے اس کی اور دہی بات معید کے ساتھ جینے کی تومعان ميجي كاوه زياره تمبرك جائكي معيز -" ے مادہ روادہ برے ہوئے اطمیتان ہے بات مکمل کی اس کے اندازے کہیں بھی نہیں لگا کہ وہ نداق کر رہاہے۔ عمرنے مسکراتے ہوئے اطمیتان ہے بات مکمل کی اس کے اندازے کہیں بھی نہیں لگا کہ وہ نداق کر رہاہے۔ زار انو دھک سی ماں کارنگ بدلتا چرود مکھ رہی تھی جبکہ ایر از کواچھا لگا تھا عمر کا اس بے قصور لڑکی کی حمایت میں سفينه حواس مين لوثتي تلملاا تثيير " یہ کیا بکواس ہے عمر۔ ؟ میں نے کیا یہ ال عمری اس کی صلاحیتوں اور خوبیوں یہ روشنی ڈالنے کے لیے بلایا " "وہ سورج جیسی لڑکی ہے بھیو۔ جے دیکھنے ہے آنکھیں چند حیاجاتی ہیں۔ سادہ 'ونیا ہے بے خبر۔ لوگ تو تر ہے ہیں الی لڑکی کو بھورنانے کے لیے "وہ سنجیدہ تھا۔ ودحمهس برایتا جل کمیاہے بندرہ دنوں میں۔"انہوں نے جل کر طنز کیا۔ "ظا برے ای کام کے لیے انوی میش بجوایا گیا تھا جھے۔"عمرے آرام سےجواب ریا۔ " بِعِالَى كُونُور سِيمت كريس الما- انهيس ان كي مرضى كافيصله كرنے ديں۔ وليے بھي وہ شايد رباب ميں انٹرسٹانا ہیں۔ تو پھرانہیں موقع دیں وقت دیں صحیح فیصلہ کرنے کا۔". ایرازئے ہمشہ کی طرح غیرجانب داری کامظا ہرہ کیاتوسفینہ بیٹم سرتھام کے بیٹھ گئیں۔ ابد بها بے حدیر جوش تھی۔ ٹانیہ کی شادی میں آنےوالے متوقع "مزے" کے خیال ہی نے اسے خوش کرر کھا تھا۔ اس کے امتحان ختم ہو چکے تھے اور آج وہ ٹانیہ کے ساتھ اپنی زندگی کی پہلیا قاعدہ شانیگ کے لیے آئی تھی۔ MANE I LARE & ZIELES ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

مہندی کاسوٹ معہ جوتے اور جیولری کے ثانیہ نے اے اپنی طرف سے گفٹ کیاتووہ شرمندہ ہی ہو گئی۔ مہند "الس اوك النيه- چياس مير سياس-واقعی اس کاوالٹ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ابھی تک معینز اسے جوماہانہ دس ہزار دیتا رہا تھا اس میں سے پچھے خرچنے کی نویت ہی کمال آئی تھی سووہ اطمینان سے شاپیک کر سکتی تھی۔ ائی زندگی کی پہلی شائیک ۔۔ والث میں سے توث نکال کے بے منٹ کرتے اس کے ہاتھ ارزے لگے۔ ایک عجیب سنسناہ اس کے دجود میں دوڑا تھی۔ ول يك لخت بى يوتجل سابو كميا اور ر عمت زرد ٹانیہ تھبرا کرشائیگ ادھوری چھوڑاسے قربی کولڈ اسپاٹ یہ لے آئی۔اسے روڈ سائیڈ کری یہ بٹھایا۔اور زبردی معندا جوس اس کے ہاتھ میں تھایا۔ اور بحراس کی آ تھوں ہے ثب ٹرتے آنسود کھے کروہ ساکت رہ گئے۔ "اسها\_ آربوادك؟كيابواجانو\_" ٹانیہ نے جھک کراس کا ہاتھ تھا ہاتوہ اس کے ساتھ لگ کے رودی۔ ایس کاخودیہ قابوہی نہیں تھا۔ "بيائية اوُنوكيا موا\_طبيعت تعيك نهيس بيكيا؟" فاصيريشان توسمي بي اب تحبرا بحي كئي-"بس کو تایار۔ روڈ سائیڈ یہ ہیں ہم۔ لوگ گھور گھور کے دکھے دہے ہیں۔" ٹانیدئے دو سراح یہ آزمایا اور اس کا اثر بھی فوری طور پر ہوا۔ یا شایدول کا غبار نکالنے کے بعد اس کے "دورے" کی کیفیت کم ہوگئی تھی۔ ان سے الگ ہو کے دہ جادر سے چرو ہو مجھنے لگی۔ "جوس پو پھراهمينان سيات كرتے ہيں۔" انداس كے ساتھ والى كرى يە بينے ہوئے نرى سے بولى تواس نے خامو تى سے اسرالبول ميں دباليا۔ "ابہاؤ\_ کیا ہوا تھا۔ سوب کا کلریسند نہیں آیا یا قبت س کے روپڑی تھیں؟" جویں ختم کرنے تک و خاصی سنبھل چکی تھی تیب ٹانیہ نے زا قاسموجھا۔ تواس نے نفی میں سرملایا۔ مگر آواز نہیں نکلی مسلطے میں جیسے کوئی سخت چیزا تھنے گئی۔ آئکھوں کی زمین پرنم ہونے گئی۔ "ایسے بی ۔ یہ روپے خرج کرتے بھے۔ ای یاد آنے لکیں۔وہ بے جاری توردیے روپ کماتے جو رُتے مر منس- حلال روزی کمانے کا جنون \_ مجھے بچانے کا خوف ... اور آج میں دونوں ہاتھوں سے بید روپیداُ ژا رہی ٹانیہ کے دل میں ماسف اور مدردی بھر ہی۔ " ہرانسان آئی قسمت یا تا ہے بیا !اور یہ تمہاری ای کی دعا ئیں ہیں جو حمہیں لگ گئی ہیں۔ تم روومت بس ان کی بخشش کے لیے دعا کرویا کرو۔ قرآن پڑھا کروان کے لیے۔ اپنے مل کے اطمینان کے لیے۔ ابسهائے آئیس ہتیلیوں۔ رکڑتے ہوئے اٹبات میں سرمایا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ "میرے خیال میں دی بھلے "سموہے کھالینے جاہئیں باتی کی شائنگ اس کے بعد۔ تمہارا وکیمہ کے لیے جو ڈالیتا باقی ہے اور پچھ موسم کی شائنگ کرداؤں گی۔ کری آئی ہے اور لون کے جینے بھی کپڑے ہوں کم بی ہوتے ہیں۔" ان نے نے جلدی جلدی کا تاثر پھیلاتے ہوئے بات بدل-اسما مشکر ہوئی-واقعی اے کمال خیال آتا تھا بدلتے موسم کی شانیک کرنے کا۔بیرتو ان بیدی تھی جو بزی آبابن کے خیال رکھتی تھی سباتوں کا۔ ان دونوں نے سموے کھائے 'وہی بھلوں کی آیک پلیٹ لے کے شیئر کی اور اوپر سے کوارڈور کھ بعدى سارى شاينك انبيان بست اظمينان سے كوائى-ادبهاكوتو برجزنى ادرا چنى لكى تقى- انبياخودى والخوس والحيث 100 اليريل 2015

فالتو چیزوں سے برہیز کرتے ہوئے اسے کیڑوں اور ضرورت کی دو سری اشیاء کی شاپٹک کرکے دی وونوں لدی پیوندی فیکسی میں تھمیں تو بھی فلاں چیزاویر فلاں چیز کی باتیں۔ ٹانید این انھی شاپٹک کا کریڈٹ خود کو دے رہی تھی اور ایسہا خود کو بہت امیر تقبور کررہی تھی۔جواب دنیا کی ہرچیز خرید سکتی ہو۔ أبيها كم سائقه سامان كے كرا ترتے ثانيہ نے نيكسي دا كے كوكرايد دے كر رخصت كيااور دونوں سامان لے كر انیکسی میں چلی آئیں۔ " علطی کردی۔ نیکسی والے کودیث کرنے کا کہتی "اس ٹیکسی پہ تھر چلی جاتی۔" ٹانیہ کوپانی پیتے ہوئے وصیان آیاتو آسف ہے کہیں۔ اُڑتے ہوئے آئیں گے وہ تو۔ "ایسہا شرارت ہے کہتی اس کیاس آ جیٹھی۔ "عون بھائی ہے کہیں۔ اُڑتے ہوئے آئیں گے وہ تو۔ "ایسہا شرارت ہے کہتی اس کیاس آجیٹھی۔ "ہاں۔ وہ تو ہے۔ " ٹانیہ کاول اداس ہونے لگا۔ پہلے والاعون ہو آتو یو نئی آ تا ۔ پھر بھی وہ بشاشت ہوئی۔ " دادی کہتی ہیں اب عون سے ممل پر وہ کرنا ہے 'ورنہ شادی والے دن منہ یہ پھٹکار برسے گی۔" "جو بھی ہے۔ مرجھے شادی کے دن پھٹکار زوہ چرو لے کے پھرنے کا کوئی شوق نہیں۔" ڈانید نے شانے اجائے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ پ کے سر رکھ میں رک جائیں۔ ''امیں انے آفری گرٹا نے نہیں انی۔ '' جا کے ساری پیکنگ کرنی ہے۔ خالہ کے پورے گھر میں میری چیزوں کا پھیلادا ہے۔ آوھی تو میرے جانے کے بعد ہر آمد ہوں گ۔'' باہر آئے ٹانیہ کوایک بار پھرافسوس ہوا۔ رکٹ یا نیکسی ملتا بھی تو قدرے مین روڈ پہ اند حیرا برده رہا تھا۔اس نے ٹانیہ کوشائیگ کرداتے ہوئے اپنی بھی تھوڑی سی چیزیں خریدی تھیں۔اب اس کے شانے یہ شولڈر بیک تھااور ہاتھ میں دوشا پٹک دیکز ۔وہ تیزند موں سے جلتی مین روڈ کی طرف بردھی جو سامنے ى كفى-كراييم من دوائي يحي آتى گاڑى سے انجان ى ربى-دواب بھي دھيان ندكى ... مراس مخص نے گاڑی عین اس کے پیچھے رو کی تومیڈلا کٹس نے ٹانید کو گزیرا کرسائیڈید ہونے یہ مجبور کردیا۔ وہ فخص بھرتی ہے گاڑی ہے اترااور ٹانیہ کی طرف برسماجوبتا اس کی طرف متوجہ ہوئے آگے برجے کے ارادے

سی میں ہے۔ اس مخص نے درشتی ہے ثانیہ کابازد تھام کرگاڑی کی طرف تھینچاتو ہے اختیار ثانیہ کی ہلکی سی چیخ نکل مخی۔ گاڑی کاانگلا دروازہ کھول کراہے زبردستی گاڑی میں دھکیل دیا گیاتھا۔الکھے ہی کمیحاس شخص نے ثانیہ کی چیخ و ر بكارے برواه كا دىدو دادى كى

(باقى انشاء الله آئندهاه)



#### Click on http://www.Paksociety.com for More

# عفت محرط ابر

ا تمیاز احرادر سفینہ کے تین بچے ہیں۔ معیز 'زارااور ایزد۔ صالحہ 'اتمیاز احری بچین کی متکیتر تھی گراس سے شادی نہ ہوسکی تھی۔ وہ زندگی کو بحرپور انداز ہیں گزار نے کی خوابش مند تھی گراس کے خاندان کاروا ہی احول اتمیاز احر سے اس کی بے تکلفی کی اجازت نہیں دیتا۔ اتمیاز احر بھی شرافت اور اقدار کی پاس داری کرتے ہیں گر مالحہ ان کی مصلحت پندی 'زم طبیعت اور احتیاط کو ان کی بردلی سمجھتی تھی۔ نہیں جتا ''صالحہ نے امران کرتے ہیں گر مالحہ ان کی مصلحت پندی 'زم طبیعت اور احتیاط کو ان کی بردلی سمجھتی تھی۔ نہیں جتا ''صالحہ نے اتمیاز احمد سے بودور پر کمان ہوکرا تمیاز احمد سے شادی سے انکار کردیا۔ اتمیاز احمد نے انکار کردیا تھا گر سفینہ سے نکاح کر کے صالحہ کار استہ صاف کردیا تھا گر سفینہ سے نکاح کر کے صالحہ کار استہ صاف کردیا تھا گر کے سالحہ کار استہ صاف کردیا تھا گر

شادی کے کچھ می توسے بعد مراد صدیقی ای اصلیت دکھارتا ہے۔ وہ جواری ہو باہے اور صالحہ کو خلط کاموں پر مجبور کر با ہے۔ صالحہ ابنی بٹی اب یہ کی دجہ سے مجبور ہوجاتی ہے تکرایک روز جوئے کے اڈے پر ہٹا ہے کی وجہ سے مراد کو تولیس پکڑ کر ہلی جاتی ہے۔ صالحہ شکرادا کرتے ہوئے ایک فیکٹری میں جاب کرلتی ہے۔ اس کی تسمیلی زیادہ شخواہ پر وہ سری فیکٹری میں جالی جاتی ہے جو انفاق سے احمیاز اسمرک میں ہوتی ہے۔ اس کی تسمیل صالحہ کو اختیاز احمہ کاوز میٹنگ کارڈلا کردی ہے۔ جے وہ اپنے پاس محفوظ کرلتی ہے۔ اب ہا میٹرک میں ہوتی ہے۔ جب مراد رہا ہو کر آجا با ہے اور یزانے دھندے شروع کردیتا ہے۔ وس لاکھ کے بدلے جب وہ اب کا سودا کرنے لگتا ہے تو صالحہ مجبور ہو کرا تھیا زاحمہ کو فون کرتی ہے۔ وہ وہ اسمالے میں اب ہا ہے دکاح کرکے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کا میٹا معیز احمہ باپ کے اس راڈ میں شریک ہو! سے ساتھ ہر جاتی ہے۔ احمیاز احمد 'اب کو کا بچ میں داخلہ دلا کر باشل میں اس کی رہائش کا بندو بست کو دیتے ہیں۔ وہاں جنا ہے اس کی



## Click on http://www.Paksociety.com for More



رباب پرچمتا ہے محرودلاعلمی کا اظہار کرتی ہے۔ عون معیز احمد کا دوست ہے۔ تانیہ اس کی منکور ہے۔ تحریبلی مرتبہ بہت عام ہے تعریف حلیے میں دکچھ کروہ تابسندیدگی کا اظہار کردیتا ہے۔ جبکہ تانیہ ایک بڑھی تکھی وہن اور باا مناولزگی ہوتی ہے۔ وہ تون کے اس طرح انکار کرنے پر شدید ناراض ہوتی ہے۔ پھر تون پر تانیہ کی قابلیت تعلق ہے تو وہ اس سے محبت میں کرفنار ہوجا تا ہے تحراب تانیہ اس

ے شادی نے انکار کردتی ہے ۔ دونوں کے درمیان خوب تحرار چل رہی ہے۔ میم ابیبا کوسیفی کے حوالے کردتی ہیں جوالک عماش آدی ہو تا ہے۔ ابیبا اس کے دفتر میں جاب کرنے پر مجبور کردی جاتی ہے۔ سیفی اسے ایک پارٹی میں زبر سی لے کرجا تا ہے 'جمال معیز اور عون بھی آئے ہوتے ہیں مگروہ ابیبا کے مکمر مختلف انداز حلیے پر اسے پہچان نہیں پاتے تا ہم اس کی کمبراہث کو محسوس ضرور کرلیتے ہیں۔ ابیبا پارٹی میں

ایک اوجرعر آدی کوبلاوجہ بے لکلف ہونے پر تھیٹرماروی ہے۔جوابا سینی بھی ای وقت ابیبا کو ایک زوردار تھیر بڑ

دیا ہے۔ مون اورمعیز کو اس لڑکی کی تذکیل پر بہت افسوس ہو آ ہے۔ گر آگر سینی بھی کی اجازت کے بعد ابیبا کوخوب
تفدد کا نشانہ بنا آ ہے۔ جس کے نیمجے جس وہ استال بہنچ جاتی ہے۔ جمال عون اسے دکھ کر پھیان لیتا ہے کہ بیروی لڑکی ہے
جس کامعیز کی گاڑی ہے ایک یڈنٹ ہوا تھا۔ عون کی زبانی بیربات جان کرمعیز سخت جران اور بے چین ہو آ ہے۔وہ
پہلی فرصت میں سینی ہے میڈنگ کر آ ہے۔ گراس پر بچو ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ جانبے کی مددے وہ ابیبا کو ہونی جس
موبا مل بجوا آ ہے۔ ابیبا بھٹکل موقع مطحتی باتھ روم جس بند ہو کراس سے رابط کرتی ہے۔ گراس وقت دروازے پر کسی
کورست موبا تا ہے۔ جناکے اجلانے لیے پی بات اوجوری چھو ڈنی پڑتی ہے۔ پھر بہت مشکل ہے ابیبا کا رابط جانبے اور
معیز احمدے ہوجا آ ہے۔وہ انہیں تاتی ہے کہ اس کے پاس وقت تم ہے۔ بھر بہت مشکل ہے ابیبا کا رابط جانبے اور
جلد بمال سے نکال لیا جائے سعمیز احمد محان اور عون کے ساتھ کی کراسے دہاں سے نکال لیا جائے سعمیز احمد محان احمد کون کے ساتھ کی کراسے دہاں سے نکال کی پلانگ کرتا ہے اور
بیس اے اپنا راز کھولنا پر تا ہے۔

وہ متان ہے کہ ابیہ اس کے نکاح میں ہے مگروہ نہ پہلے اس نکاح پر رامنی تھانہ اب پھر ٹانیے کے آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے دہ اور عون میڈم رمنا کے کمر جاتے ہیں۔ میڈم ابیبا کا سودا معیز احمدے طے کردی ہے مگر معیز کی ابیبا ہے ملاقات نہیں ہوائی کیونکہ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہوئی پار لرکنی ہوتی ہے۔ وہاں موقع ملنے پر ابیبا 'ٹانیہ کو فون کردی ہے۔ ٹانیہ ہوئی پارلر بی جاتی ہے۔ وسری طرف ماخیر ہوئے میڈم 'مناکو ہوئی بارلر میج دی ہے محر ٹانیہ ایساکوہ اسے

تکالنے میں کامیاب ہوجاتی ہے والے کے کمرے معیزاے اپنے کم الیسی میں لے جاتا ہے۔ اے ویک کرسفینہ بیکم برى طرح بمزك المتى بريو محرمعيز سيت زارا اور ايزدانس سنبالنے كى كوشش كرتے بي ميدوا مراب اپ وميت كے مطابق ابسياكو كمركے و آيا ہے تكراس كى طرف سے عافل موجا يا ہے۔ وہ تعالى سے كمبراكر واليد كوفون كرتى ہے۔ دواس سے ملنے علی آئی ہے اور جران روجاتی ہے۔ کمریس کمانے سنے کو پھے تسیں ہو تا۔ وہ مون کوفون کرکے شرمندہ مركل ہے۔ عون نادم ہوكر كچھ اشيائے خوردنوش لے آیا ہے۔معیز احمر بزنس كے بعد اپنا زیادہ تردنت رہاب كے ساتھ

سفينه بيكم اب تكسيرى مجدرى بن كدابسها مروم الميازا و كالأحين في محرب البين با جاري كدوسعية کی منکوحہ ہے توان کے غصے اور نفرت میں بے پناوا ضافہ ہوجا آ ہے۔ دوا ہے اضح جلمتے بری ملرح تارج کرتی ہیں اورا ہے - ان منکوحہ ہے توان کے غصے اور نفرت میں بے پناوا ضافہ ہوجا آ ہے۔ دوا ہے اضح جلمتے بری ملرح تارج کرتی ہیں اورا ب عزت كرنے كے ليے اے نذر ال كے ساتھ كمرك كام كرنے ر مجود كرتى بن- ابسانا جار كمرك كام كرنے لكى بمسمعيز كوبرا لكتام محروه اس كى تمايت من محمد تنين بولتا-بيات ابيها كومزيد تكليف من جلاك بهدواس

يراق فتكوے شكايتي دوركرنے كى خاطر عون كے إلا عون اور يانيہ كواسلام آباد نازيہ كى شادي بس شركت كرتے كے کے جمعیج ہیں۔ جمال ارم ان دونوں کے درمیان آنے کی کوششیں کرتی ہے اور رفانیہ اپنی بے وقونی کے باعث مون سے مشکوے اور ناراضال رکھ کرارم کو موقع دی ہے۔ عون صورت مال کو سنبدالنے کی بہت کو شش کریا ہے تکر قانیہ اس کے ساتھ بھی زیادتی کرجاتی ہے۔ ارم کی بہن تیلم ایک اچھی لڑکی ہے 'وہ ثانیہ کو سمجمانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر عون نے سے شادی ہے انکار کرے اس کی عزت ملس کو تھیں میٹیائی تھی واب اپنی عزت ملس اور اناکو چھو و کر آپ کومنا ہے سے کیے جتن بھی کردہا ہے۔ عزت کریں عون کی اور دوسروں کو اپنے درمیان آنے کا موقع نہ دیں۔ ثانیہ کچھ کھے مان لیتی ہے۔ تاہم مندی میں کی تی قاند کی ترتمیزی پر عون مل میں اسے ناراض ہوجا تاہے۔ رہاب سفینہ بیلم کے کمر آئی ہے تو ابسیا کو دکھ کر جران رہ جاتی ہے۔ پھر سفینہ بیلم کی زبانی ساری تفسیل من کرا ہی ک

تفحیک کرتی ہے۔ ابسیابت برداشت کرتی ہے محردد سرے دن کام کرنے سے انکار کری ہے۔ سفینہ بیکم کوشد ید فعسہ آ اے دہ الیسی جاکراس سے او تی ہیں۔ اے تعیرار تی ہیں جس سعد کرجاتی ہے۔ اس کا سرعث جا آے اورجب وواے حرام خون کی گال دی میں وابسہا پہٹ پرتی ہے۔ معیر آکرسفنہ کولے جا اے اوروایس آکراس کی بیون کا کرا ب-ابسهاكتى كروه يومناجابتى بمعيزكوني اعتراض نسي كركا-سفيذ بيكم ايكسبار يعمم عيز ابسهاكوطلاق

دين كابو جمتى بس توده صاف انكار كرديا ب

انيسوس قنط

جس طرح نانيه كو تميين اور تمينج كر كازي من ذالا كميا تفا "اس كاسريرى طرح كازى كے دروازے سے عكرايا \_ تراس وقت اسے اس تكليف كا حساس شيں مواسي اغواموكئ مول-پہلا خیال اس کے زہن میں ہی آیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پروہ مخص آکر بیٹھائی تفاکہ ٹانیہ نے اس پہلی کی طمع سے رسے اور ہے۔ رغون پر نظررزتے ہی دہ معندی ہو گئے۔ پہلا اطمینان توبیہ ہوا کہ اغواسے پیچ ٹی عون نے گاڑی چلادی تو ثانیہ غراكر حلد كرنے كااران كيا۔ المتى متى بلكه بد تهذي-"سرى چوف جيسے ابھى ابھى كلى بو-البى ئيس المقى تقى واغ مىسىپيثانى كاوردالك

"تم جیسوں کے ساتھ جو بھی کیا جائے وہ کم ہے۔"عون کالبجہ۔ان۔ پنظر پرسا آیا۔ ثانیہ بلبلاا تھی۔ روح تک چوٹ کی تھی۔ زبان سے برسنے والے پھرروح کوئی زخمی کیا کرتے ہیں تال۔ "جھے جیسوں ہے کیا مرادے تمہاری-اور سے گاڑی-روکو-روکوائے-" تلملاكر بے مدغصے كيتے ہوئے ثانيہ نے اشيئرنگ تھاہے عون كے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے تو گاڑى سۇك پر لهراي كئي-ده الجمي مين روديد داخل موية وكهاني دى-بهد بعرم اورضدى-"کی خوش فنی میں مت رہنا۔ دیت یہ نہیں لے جارہا ہوں۔ کچھ یا تیں واضح کرنی ہیں تم پر اور کچھ حقیقت-"کلی<u>لم</u>اندازمیں کہا۔ بعالاسیدها ثانیه کے دل میں کھیا۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ ''مخالف'' کی خاموشی کامطلب''سب ٹھیک'' ہے تو وہ سوچ غلط نگل۔اورا نابرست تووہ بھی بہت بخت تھی۔ا خروٹ کاساخول فورا ''ہی خود پر چڑھالیا۔ لوبھلا۔ لاک لارمہ مرکم گڑئی تھی میں تھیں۔ تا میں اس میں اس کے سائے کی سے میں میں کا میں اس کا میں میں کا اس تو لوبھلا۔لڑکیاں موم کی گڑیاں تھوڑی ہوتی ہیں۔ذرا ذرا سیات پر گرم ہو کر پکھلاڈالا انہیں۔ "خوش فنمی میں توتم گھرے ہوعون عباس۔ میرا روبیہ تواول روز سے ہی بھی ہے۔ کھٹنے تو تم نے شکیے تھے۔ میں ''نہد '' نے نہیں۔" کیا پرف تھی لیجے میں۔ عون تو ترب ہی اٹھا گویا۔ کتنے آرام سے دہ بادر کرا گئی تھی کہ دہ نہ کل عون عماس کو پچھے \_ کیا پرف تھی لیجے میں۔ عون تو ترب ہی اٹھا گویا۔ کتنے آرام سے دہ بادر کرا گئی تھی کہ دہ نہ کل عون عماس کو پچھے سمجھتی تھیاورنہ آج سمجھتی ہے۔ زہر آلود تیر۔ ''فشٹ اپ۔ میں آگر تم سے نرمی ہے چین آ ناہوں تواس کا یہ مطلب نہیں کہ تھنے نیک چکا ہوں تمہارے ''مشٹ اپ۔ میں آگر تم سے نرمی ہے چین آ تاہوں تواس کا یہ مطلب نہیں کہ تھنے نیک چکا ہوں تمہارے آمے عرف تمہارے لاکی ہونے کا احساس ہے مجھے عون کے ہاتھوں کی گرفت اسٹیئر نگ وہیل پر سخت تھی وانت کیکھا کر بولا۔ انبياني المعنوب مرائق سلايا-" وبری گذروالیسی به مجھے امول جان سے ضرور ملوانا۔ بدسری چوٹ تومیں ضرور ہی دکھاؤں گی۔جوتم نے اغوا كرنے كے دوران لكانى بے بجھے۔" اس تدر مشخر۔اف۔اف۔عون کادل چاہاسانے ورخت میں گاڑی دے اربے۔ ''یہ کیا تماشالگار کھاہے تم نے شادی کے نام پر؟'انچھی طرح دانتوں کو پیں اور کیکچا لینے کے بعد عون نے سرد ر میرے خیال میں آخری فون کال پہ ہم ہے بات ڈسکس کر بھے ہیں۔ "ٹانیہ نے برجت جتایا۔ "ٹانیہ بینداق نمیں 'زندگی ہے۔ "غون سنجیدہ تھا۔ "اس زندگی کونداق تم بنار ہے ہو میں نمیں۔ "وہ سامنے اند چیرے میں گھورتے ہوئے تلخی ہے بولی۔ "ہم ایک اچھافیملہ کرکے اپنی زندگول کو بمتر بنا سکتے تھے۔" 

عون نے جتنی آسانی ہے کہ دیا ان لفظوں کو سنتا' ٹانید کے لیے اتنا آسان ٹابت نہ ہوا۔ دل جیسی کسی نے چرساویا ہو۔ "میری زندگی کی فکرتم میرے لیے چھوڑدد۔اورا بی زندگی کاجو فیصلہ کرناچاہتے ہووہ کرلو۔" برے دوسلے ہے تانیہ نے اپنول کے تکرے کرکے مون کا حصہ الگ کرنا شروع کیا تھا۔ آنسو تھے کہ الدے پڑتے ہمروہ ای زندگی کی تمام تربرواشت آنانے پر مجبور تھی۔ آنسورد کنے کی کوشش میں حلق د کھنے لگا۔ " سی توکرسیس سکتا-"عون نے دونوں ہاتھ اٹھاکراٹیمر تگ یہ مارے اور سلکتے ہوئے بولا۔ " یہ ہم دونوں کی مرضی ہے ہونے والا فیعلہ ہے۔ تم اپنی بات پر اڑجاؤ اور باقی کا در د سرمیرے لیے چھو ژدد۔ " عون نے بات ختم کرتے ہوئے گاڑی روک وی۔ پیپو کا کمر آگیا تھا۔ عون نے اس کی طرف و کھے کرچبھنے لیجے میں کہا۔ ''ویسائی انکار۔ جیسے تمنے پہلے کیا تھا۔'' ہانیہ خاموثی ہے گاڑی ہے اتر گئی۔ عون نے نیچے اتر کر پچھی نشست ہے بھرے تانیہ کے شانیگ میکا ذکال کراس کی طرف برمعائے۔ النيانية في المرف عن المرف عن المرف المحار 'میں نے جو فیصلہ کرنا تھاوہ کر چکی عون۔ اب تمہاری باری ہے۔'' ٹانیہ نے حوصلے سے '' آزاد ''کیا تھا۔ گریون کی توجہ اس کے الفاظ یہ نہیں 'اس کی پیشانی یہ تھی۔ جہاں مورد میں کا شايد كا دى كى ركز بكاساخون رس رباتها- عون كاول كنفياكا-اس نے بے اختیار اور بلا ارادہ ہی ٹانیہ کا ہاتھ تھا ماتو دو گیٹ کی طرف مزر ہی تھی گرنٹ کھا کر پلٹی۔ ''ایک دیکھیں'' وہ اپنے والٹ میں سے مجھے نکال رہا تھا۔ ٹانیہ برے صبط سے کھڑی رہی۔ عون نے سی پلاسٹ نکال کراس کی پیٹائی کے زخم دلکایا تووہ ساکت میں وگئی۔ عون کو در حقیقت میں چوٹ اپنے مل پہ لگتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ٹانیہ کوایک کاٹنا چینے جتنی تکلیف بھی نہیں دیتا جاہتا تھا۔ محرجب ٹانیہ کوغصے تھییٹ کرمکاڑی میں والاتواس وقت شايدوه انسان تهيس رباتها-"تَهُمُ سوري-"زِم ادر بهتهارا بواسالجيه ٹانے کادل پھیل کرموم ہوا اور آ تھوں کے راہتے ہمہ لکلا۔ اس کے بالکل نزدیک کھڑایہ محص اب اس کے ليے كيا تھا وہ أكر ابھى جان جا يا تو اپنے ہونے پر فخر كريا۔ "اور جو چوٹ ول پہ لگارے ہو اس كاكيا۔ ؟" رند مع ہوئے کہے میں کمتی دہ کیک گفت بلٹی اور ڈور نیل یہ ہاتھ رکھ دیا۔ فورا "بی اے احساس ہو کیا کہ عورت کے لیے ابني فنكست كااظهار كرناكس قدر مشكل كام تغا-آپس میں مجتِ اور مان ہو تو عورت کے لیے فکست کا اظمار " مومینس" کملا بائے لیکن اگریمی کام وہاں کرتا برے جمال معالمه بمطرفه موتوعورت كوابيا اظمار "دلت"كي مترادف لگتاب نانيه بھی ای مقام پر کھڑی تھی 'جہاں آج یہ اظمار ذلت لگ رہاتیا۔وہ دروانہ کھلنے یہ مڑکے دیکھے بنااندر جلی می اور عون عماس کے پہلی تمالفظوں کے دریا میں چک پھیریاں کھارہا تھا۔ یہ فورت بھی کیسی میل ہے جس کاجواب مرد کیاس و ہر کر شیں ہے۔ عون كوجمي رنده مع موئ أس اب وسيح كاجواب ميس ل سكاتها خولين والحيث 236 من 2015

جيتى ہوئى عورت كالتا ہارا ہواانداز؟ ماؤند ذىن ليےوہ گاڑى ميں جا بيشا۔

اندر آتے ہی اس نے لاؤنج میں صوفے پر شانیک ہے تو سینے اور خود بھی دہیں کر کے ہاتھوں میں منے چیایا اور میں میں میں جاتھ مچوث مجوث کے رونے کی۔

ہو سیں۔ ''نائمیں۔ تنہیں کیا ہوگیا آتے ہی۔؟'' وہ میگزین سائیڈیہ رکھتی اٹھ کے اس کے پاس آبیٹییں۔ تو ٹانیہ کے آنسونوکیا سانس بھی تھم سی گئی۔شدید جذبا تیت میں اس نے خالہ کی موجودگی کانونس ہی تنہیں لیا تھا۔

اس نے چرے ہاتھ ہٹائے۔ ہے۔ پیجاچہو 'مرخہوتی آئکصیں اور سوں سوں کرتی تاک'خالہ کامل کسی نے مٹھی میں کرلیا۔ ن انهوں نے بے اختیارات تمام کے اپنے ساتھ لگالیا۔

"فانيه!ميري جي-كياموا ٢٠٠٠

ہا سید بیری بی سیاہو ہے ؛ ان کے زئن میں کئی وہم چھکا چیک رہل گاڑی کی طرح گزرے تھے۔ وہ یو نئی خاموش ان کے ساتھ گلی ان کی محبت اور شفقت کو محسوس کرتی خود کو سنجھالتی رہی۔ اور خالہ بے

پرس او بارای ۔ دوخم توانی دوست کے ساتھ شانگ کرنے گئی تھیں نا۔"وہ آہستہ سے ان سے الگ ہو کردو ہے ہے چموصاف کرتے ہوئے کھنکھاری اور پھرصاف تکردھیمی آوا زمیں جواب دیا۔ '''نہ سے مدھنگ میں ''

. "تو پھر رو تعین کیوں؟" انہیں اچنبھا ہوا۔ وہ اٹھتے ہوئے اپنے شاپگ میکز ان کے سامنے الث کریات برائے

ں ہوں۔ ''ا بسے ہی دکان دارا تنی منگی منگی چیزیں بتارہ ہے اسپہا کے ساتھ میں نے اپنی بھی پھیے چیزی لے لیں۔'' ''تو تم اس دجہ سے روئیس کہ دکان دارنے چیزیں منگی بتائیں؟'' خالہ کی آوا زبارے چیزت کے چھے زیادہ ہی بلند

یں۔روں ہواہے ہی ن 0.0۔ "مانی۔!"خالہ نے بار بی انداز میں اے بکارا۔اور اس بکار کامطلب دوا چھی طرح سمجھتی تھی۔ان کے پاس "مانی۔!"خالہ نے بار بی انداز میں اے بکارا۔اور اس بکار کامطلب دوا چھی طرح سمجھتی تھی۔ان کے پاس

بیٹھی اور لاؤے ان کے مکلے میں بازوڈال سیے۔ ''ایسے ہی خیال آیا کہ کل آپ کو چھوڑ کے جلی جاؤں گی واپس۔''

"بوقوف شادی پر میں بھی انوا یکٹڈ ہوں۔"خالہ کے ہونٹوں پر مسکرا ہے ور گئی۔ ان ایک آنکھیں نم ہونے لگیں۔اب تو بہانہ بنانے کی ضرورت بھی نہیں رہی تھی۔

"كب بل رى موسويك مارث؟ "سيفى به قرار تفا-رباب نے كونت سے بعنوس اچكا كيس- شكر بے كدو فيريو كال نبيس تقى ورنه سيفى كواجى "وقات" ضروربا چل جاتى-



"م كب آئ تساراتووره مفتح كارتيام) Stay تعاايوظهي كا-" "بن -"وہ آہ بھر کے بولا۔ "تمهاری باداب کمیں ہفتہ بحرے زیادہ سیکنے ہی کمیاں دیتی ہے ہنی۔ تمهارے لیے شاپنگ کی ہے۔ بہت اعلا۔"رباب کے ہونوں یہ خوب صورت ی مسکراہٹ کھل گئے۔ "نه کیا کردسیفی-ایول روید منائع کرتے ہومیر سیاس چیزوں کی کی ہے کیا-"وہ بن کربولی-«ضائع\_؟»سيفي كويا برا مان كيا\_ "حسن كاصدقه نكالتامون مين تو-محبت بيه ميري-" ''اوفوہ۔ ایک تو تم ناراض بہت جلدی ہوجاتے ہو۔ او کے آئی ول ایک پیٹ (میں قبول کرلوں گی) لیکن '''ا آئندہ کے لیے احتیاط کرنا۔" رباب نے گویا آس پراحسان دھرا۔ دو سری جانب سیفی زیر لب اے بے آواز گالی دے کررہ گیا۔ ''تم نے وعدہ کیا تھا میرافلیٹ دیکھنے آوگی؟''وہ اے یا ددلا رہا تھا۔ رہاب بڑے تا زے ہنسی۔ "كون ساميراب جوميس اسے ديلمنے جاؤں۔" ' نخزانہ بھرا پڑا ہے سوئس بینک میں آپنا جائم۔ منہ و کھائی میں ہلینک چیک دوں گا تنہیں۔اور رویب تو انتا ہے اینے پاس کہ ہنی مون یہ تنہیں واقعی جائد یہ لے جاسکتا ہوں میں۔''ادھراکر خواہشات کی ماری۔ نفس کی غلام تھی تو دو سری طرف سیقی بھی شیطان کا آلہ کارتھا۔ وہ لڑکیوں کی نفسیات ہے انجھی طرح والف تھا۔ ایے ''برنس'' تے دوران اس کا ہر طرح کی لڑکیوں ہے واسطہ پڑا تھا۔ کچھ ایسہا مراد جیسی تھیں جوان کی قید میں رہ کر بھی عزت کاسودا نہ کرتی تھیں 'اور پچھ رہاب احسن جیسی جو دولت کی چکاچو ندھے متاثر ہو کر کھٹنے نیک میں تھیں ریں ہیں۔ اور بہت ی' منا'' جیسی تھیں۔ حالات اور غربت کی اری۔ جریکے **لیسئر سب کچے ہوتی ہے 'گرایک بارعزت** جانے کے بعد وہ احتجاج کرنا چھوڑ کر اس دلدل میں دھنتی جلی جاتی ہیں۔ شاید قدرت سے بدلہ لینے کے لیے؟ یو می توان کو خسارے میں نہیں کما گیاتا۔ اس کی لاف زنی۔ کوئی عقل مند آئری ہوتی تو پھویک پھونک کے قدم رکھتی۔ مگر دباب کی عقل توسونے کا یانی چرمے زیورات اور منتے گفشس نے سلب کرر کی تھی۔ اس کادل بهت ترتک میں دھڑ کا۔ چیرہ تمتمااٹھا۔ "اوه سيفي-يو آرۋارلنگ-" وہ ستارے تو ژلانے کی بات نہیں کررہا تھا۔ جاند یہ لے جانے کا کہ رہا تھا اور رہاب کویقین تھا کہ وہ واقعی اے لے جاسکتا ہے۔معیز کے تاروا رویے کادکھ لکا پڑنے لگا۔ ''تو پھرڈن کردیار۔ کب آرہی ہوفلیٹ دیکھنے؟''سیفی بڑی آس سے پوچھ رہاتھا۔ رہاب کے ہونٹوں پر طمانیت بھری مسکراہٹ کھل گئے۔وہ سیفی جیسے''چیک''کو''کیش''کرنے کا طریقہ جانتی تھی۔

ثانيے نے بذات خود فون كركم معيزے بزار ہاوعدے ليے تصابيبها كوشادى ميں ساتھ لانے كـاورمعيز



کی کیا مجال ثائی جیسی" زبردست" خانون کے ساتھ آتا کانی کرسکتا۔ تمرشایدا نے عرصے میں تبدیلی آبی تنی متنی۔ معیدز کوابیسیا کے لیے اب نفرت نہیں محض کونت کا حساس ہو ناتھا۔جو کہ ابھی بھی ہوا۔ تمردہ جانیا تھا کہ ثانیہ فاسهاك سائر اجعا خاصابهنايا كانه ركماب عوین ہے شکایت کی تواس کا جلا کشاانداز۔ " حميس توبس زيرد تن ايسها كوساتھ لانے كو كه ربى ہے ميرے ساتھ توزيردستی شادى كردبى ہے دہ۔اور میں بے جارہ کھ سیس کر سکتا۔" ۔ سب ہورہ ہے ۔ بن رسال بھرکے رہ گیا کہ دنیا میں بڑے بڑے دکھی بھرے بڑے ہیں۔ معید نمینڈی سانس بھرکے رہ گیا کہ دنیا میں بڑے بڑے دارااورا را ازبچوں کی طرح ٹی دی کے ریموٹ کے لیے لاؤنج کھانے کے بعد سفینہ سونے کے لیے چلی گئیں۔ زارااورا را ازبچوں کی طرح ٹی دی کے ریموٹ کے لیے لاؤنج میں جھکڑ رہے تھے عمراور معید 'لان میں مسلنے نکل آئے کچھ عمر کی طبیعت صاف کرنے کا بھی ارادہ تھا' دکرنہ معیزنے چپنی دوستی کو تواس بار ذرابھی ملحوظ خاطرنہ رکھا تھا۔ "موسم كالى كرم بوكياب إب تو-"عمربولا-' خبر۔ شامی نعندی بن ابھی۔''معیز نے اختلاف کیا۔ جوابا ''وہ ایک لمبی ی''بہوں''کرکے جب ہوگیا۔ ''تم ایسیا ہے کیا بکواس کرتے رہے ہو۔ غریب بمن اور شادی کے سائل وغیرہ۔'' معید نے دیا ہے گا: کرلہ اور ا معيزنے حساب صاف کرليما مناسب سمجھا۔ "وه-"عمرة هشاني سي بنت لكا-" دوتوس ایک جوک تفاله تمریار به انس دری است فی اید بهت جیریت انگیز ہے) آج کل کے دور میں اتن سید حی سادى لۇكيال نىيى ہوتىس-تىمارى محترمدانى طرز كا آخرى پيرى مەكتى ہيں بس-وه مناثر ہونے والے انداز من بولائو معید نے ہے رخی سے اسے جھڑک وا۔ واب ایی فضول حرکتوں کی بٹاری بند ہی ر کھنا۔ وہ دد سری لڑکیوں جیسی تہیں ہے۔" "دنیکی کری ہو۔ ایک منٹ شیس لگا سے ایک بزار نکال کے جمعے تھانے میں۔" عر مسكرايا - معيد نے جاندي روشني ميں اس كي مسكراہت كو كھوج كرجيے كوئي اندانه لگانے كى كوشش كى خفیفے شانے ایکا کربولا۔ "میں بیشہ ا بنانہ تکسیف موبائل پہلے والے ہے بمترلیتا ہوں۔ ہم میں سے ہر کوئی ایسے بی کرتا ہے۔ ہمارا اگلا ریا قدم سلے مضبوط ہو آ ہے۔ ا ہم ہے ہے۔ ی باتیں کررہاتھا معیونے نہ سمجھے والے انداز میں عمر کودیکھا۔ وه سنجيده تحا- تهمر تهمر كربولا-" مجھے یقین ہے کہ جے تم ایسها پر فوقیت دے رہے ہو 'وہ ایسهاے براے خوبیوں سے الامال ہوگی۔ اتن ہی انوسينث (معصوم) اورباكردار-"معيز كاذبن سنسناا تها. و کس ہیں منظر میں بیباتیں اے سار ہاتھا؟ یقینا سفینہ بیلم اے رباب میں معیز کی دلیجی کے متعلق بتا پھی ہوںگے۔ ''میںا پی زندگی ترجیحات اچھی طرح جانتا ہوں اور اس کے لیے بچھے کسی سے ڈکٹیٹن لینے کی کوئی ضرورت ''میں۔''معیز کالبحہ سردتھا۔ '''تم مون کی شادی میں شریک ہونے جارہے ہو؟''محہ بھراسے دیکھتے رہنے کے بعد دیکا یک ہی ہلکا سامسکرا کر عمر '''تم مون کی شادی میں شریک ہونے جارہے ہو؟''محہ بھراسے دیکھتے رہنے کے بعد دیکا یک ہی ہلکا سامسکرا کر عمر '''تم مون کی شادی میں شریک ہونے جارہے ہو؟''محہ بھراسے دیکھتے رہنے کے بعد دیکا یک ہی ہلکا سامسکرا کر عمر الْ خَوْلِينَ وَالْكِنْ عُلِينَ وَ 23 اللَّهُ الْحُولِينَ وَالْكِنْ فَالْكِنْ فَالْكِنْ فَالْكِنْ فَالْكُلِّينَ وَالْكِنْ فَالْكُنْ فَالْكُلِّينَ وَالْكِنْ فَالْكُلِّينَ وَالْكُلِّينَ وَالْكُنِّينَ وَالْكُلِّينَ وَالْكُلِّينَ وَالْكُلِّينَ وَالْكُلِّينَ وَالْكُلِّينَ وَالْكُلِّينِ وَلَيْنِينَ وَالْكُلِّينِ وَلَيْنِينِ وَلَيْنِينَ وَلِينِينَ وَلِينِينَ وَلِينَا وَالْكُلِّينِ وَلِينِينَ وَلِينَا وَلِينِي مِنْ إِلَّا لِيلِيلِي مِنْ وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِينَا وَلِيلِي مِنْ إِلَّا لِيلِيلِي مِنْ إِلَّالْمِنْ فِي مِنْ إِلَّا لِمِنْ مِنْ إِلَّا لِيلِي مِنْ إِلِّي مِنْ إِلَّالِي مِنْ مِنْ إِلَّا لِيلِي مِنْ إِلَّا لِيلِي مِنْ إِلَّالِي مِنْ إِلَّا لِيلِي مِنْ إِلَّالِيلِي مِنْ إِلَّالِي ONLINE LIBRARY

وہ ایسانی تھا بھشہ ہے کہوں کی زبان سمجھنے والا۔ کوئی بات مل پہلیتانی نہیں تھا۔ معید نے بھی کہی سانس بھر کے خود کو قدرے معتدل کیا۔ اور اثبات میں سرملایا۔ مجر کھے سوچ کرمعیونے اے گھور کے دیکھا۔ " مجھےدہ لڑی بہت مظلوم کلی ہے معییز! زمانے اور حالات کی ستائی ہوئی۔" چند کمحوں کی خاموشی کے بعد عمر سنجید کی سے بولا۔ اس كاقطعا" اراده نميس تفامعيز كويه بتانے كاكروه ايسها كے حالات زندگى كى اصل ربورث عون عباس سے عامل رچہ ہے۔ معید آسے یونمی تیز نظروں سے وکھتارہا۔ توعمرصفائی پیش کرنے والے انداز میں دوبارہ بولا۔ ''جب پھپونے مجھے بتایا کہ اس طرح تم کسی لڑکی کے چنگل میں مچنس گئے' مجھے لگا شاید کوئی غلط قسم کی لڑکی ہوگ۔ تمریس نہیں جانیا تھا کہ وہ ایک خاندانی لڑکی ہے۔ انگل کا اس سے ہٹ کے ایک جذباتی لگاؤ تھا۔ تب ہی انہوں نے اپناسے عزیز بیٹا اس کے حوالے کرویا۔" معیز کویار آیا۔اقبازاحر کومعیز کے ساتھ ایسیاکے نکاح دالے نصلے پربت اظمینان تھا۔ "جمعی اس سے ملو کے تومیرے نصلے کو بہترین یاؤگے۔"وہ کماکر تے تھے۔ در اس مقد کا کہ میں میں اس ''وہ ایک پڑھی لکھی اور خوب صورت لڑگی ہے۔ کیا میں دجہ پوچھ سکتا ہوں جس کی بنا پر تم اسے چھو ژنا چاہتے۔ معمد منت هو؟ "عمر مختاط اندازين يوچه رماتها-معيزنے خالی الذہن کیفیت میں اے دیکھیا۔ وہ خوب صورت نہیں۔ جہت خوبصورت تھی۔ معین نے بل بھر کوسوچتا جاہا۔ دا قعی۔ سفینہ بیکم کے دباؤ کے علاوہ اور کیاوجہ تھی 'اسہاسے جان چھڑانے کی؟اس نے مل کو مُولا۔ کیا میں اس سے اس کے نفرت کر آبوں کہ وہ صالحہ کی بیٹی ہے؟وہ صالحہ جو میری اں کی زندگی کی خوشیوں کی آب ہے؟ ساتھ ا قامل ہے؟وہ دنگ رہ کیا۔ اس نے اپنول کو ایسها کی نفرت سے خالیایا تھا 'اے خود سے الجھتا چھو ڈکر عمرخامو ثی سے اندر چلا کیا۔ 'سفیری واپسی کی خوش خبری سی ہے میں نے۔''ناشتے کی میزرِ سفینہ نے گویا دھاکا ہی کردیا۔ بہت سرخوشی کا معید کو بھی خوشی ہوئی جبکہ عمراور ایرازنے خوامخواہ کھانس کھانس کے زارا کو نروس کردیا۔ " بیت میں تھے جو مارک کی اور ایراز نے خوامخواہ کھانس کھانس کے زارا کو نروس کردیا۔ "وہ لوگ شادی کی آریخانگ رہے ہیں۔

''یہ زبت انچی بات ہے آب وچ لیں کیاؤیٹ دیل ہے۔'' معید نے انہیں فری ہینڈ رہا۔ ''بہوں۔''سفینہ بیم کے جرے پر طمیانیت بمری مسکرا ہٹ تھی۔ '' "بهت عرصے بعد گھر میں خوشی کاموقع آرہاہے۔" "تو تکے ہاتھوں کچھے اور خوشیاں بھی منا ڈالیں۔"ایرا زنے دبے لفظوں اپنی طرف اشارہ کیا۔سفینہ بیکم اس ک بات اجمع في مجميل مراطمينان بوليل-"بال-میں سوچ رہی ہوں کہ زارائے ساتھ معیذ کو بھی نمٹادول۔سفیرکواچھا کے گااگر ہم رباب کے لیے یرو بوزل دیں کے۔ أيرازت باختيار معيذ كاجبره ديكهاجهال تاثرات فوراستبديل هوئے تص (افسود تشتيول كاسوار)-ارازول بي ول من كرحا-" في الحال تو آب زارا كوديكيس ما السنة الهم موقع بر من كمي تشم كاكوئي ايشونسين جابها-" معیزنے سجیدی سے سمتے ہوئے جائے کاخالی کپ ساسر میں رکھااور اٹھ کھڑا ہوا۔ "كوئى ايشو سيس مو كامعيز -! ايشو ترتب بن كاجب سفيركو بالصلح كاكه اس كزكى كاتمهارے ساتھ كيارشته ہے۔"سفینہ بیکم کالب ولہے بہت ٹھنڈ انتخا تکرم عیز کاتو تن بدن ہی سلک کیا۔ میرے خیال میں آپ فی الحال زار ای شاوی پر ہی فوکس رکھیں۔ میں جب فارغ ہوں گاتو آپ کو تناووں گا۔ تب آب اینول کے سارے اربان نکال سیجے گا۔" وہ اللہ حافظ كمتا آفس كے ليے نكل كيا۔ اور يہج تڑے ترے دو حسرت زدول رہ مح "انْد كيااداب بعالى كي-اورجو بملے فارغ بيشے بين انسين كوئى يوچە نسين را-" ار ازنے ان کاموڈید کنے کی خاطر مند بسور کر کہا۔ "فارغ - بلكه ديلے تحتے" ں لقمہ عمر کا تھا۔ پھرساتھ ہی تڑکے کے طور پر اضافہ بھی کیا گیا۔ ''' تی ترسا تر ساکے اگر میری شادی کی گئی تو میں اسمنے ددی کردں گا۔'' یہ عمر کامعم ارادہ تھا۔سفینہ کو ہسی ''' تی ترسا تر ساکے اگر میری شادی کی گئی تو میں اسمنے ددی کردں گا۔'' یہ عمر کامعم ارادہ تھا۔سفینہ کو ہسی ۔ ''بر تمیز۔ بتاتی ہوں میں بھائی صاحب کو۔''انہوں نے دھمکایا۔ ''بھائی صاحب کیوں بھابھی صاحبہ کو ڈائر کیٹ کال ملائیں'جو میرے سویراور سیریس ہونے تک میری شادی کو ی میں ہیں۔ عمرتے تڑپ کر کہا۔ امراز نے مسکراہ شد وہائی اور دیظا ہر پڑی ہمدردی سے بولا۔ ''انے یعنی بھرتو تہمی آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ چہجہ۔'' عمرنے خالی گلاس اٹھا کراہے دھم کا یا توامرا زاور سفینہ بیکم ہنے لگے۔ عمرنے خالی گلاس اٹھا کراہے دھم کا یا توامرا زاور سفینہ بیکم ہنے لگے۔ وہ آفس کے لیے نکلانوا بھی کاشکار تھا۔ان دنوں کچھ بجیب سی کیفیت طاری تھی مل ہے۔ دہ رباب کے لیے مجیدہ تھا۔ مراس کے رتک ڈھٹک ویکٹانو وہ بیوی والے سانتے میں بوری نہ آتی تھی۔ ا خولتن واكث 241 مي

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

محزشتہ لڑائی کے بعد تو دونوں میں سے کسی نے بھی انہی تک صلح کا ہاتھ نہیں بوھایا تھا۔ وہ گاڑی باہر نکال رہا تھاجب اس نے ایسہا کو کیٹ سے باہر نکلتے دیکھا۔ ایک ہاتھ میں شاپٹک بیک تھا ہے وومرے سے اپناری چیک کرتی۔معبوف ساانداز۔ معیز نے گاڑی اس کے قریب لاکر زورے ہارن بجایا تووہ بدک کرایک طرف ہوئی۔ پھرمعیز کودیکھاتواس کے چرے پر اظمینان ساتھیل حمیا۔ چېرے پراسمیمان سا چیل کیا۔ ''تم کماں جارہی ہو۔وہ بھی اکبلی ؟'ایسہا ہچکیا کر کھڑی کے پاس آئی۔ " بخصے اپنا جو ٹا تبدیل کرانا تھا۔ ٹانیہ تو والیس جا چکی ہیں اس کیے اکیلے ہی جانا پڑا۔" اس نے تفصیل بتائی تومعیز نے اسے اندر ہنھنے کا اشارہ کیا اور جھک کر فرنٹ ڈوران لاک کرنے لگا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر آ ہیٹھی۔ "کمال سے لیا تھا دہ آئ" "كهال بالقاجو يا؟" معییز نے پوچھا تواہیں انے مضہور برانڈ کا نام بتایا اور ساتھ ہی شاپنگ بیک بھی دکھایا جس پہ اس برانڈ کا نام گئیستان ''توجیک کرکے لیتیں۔زہر لگتا ہے بچھے لڑکیوں کا یوں اسکیے بازاروں میں گھومنا۔''وہ تاکواری سے بولا۔ ''میں گھومنے نہیں جارہی تھی۔''وہ ہے اختیار ہی اے ٹوک گئی۔معیز نے اس کی طرف دیکھا تو وہ حواس ۔ سرچہ ک باخته ی ہوتی۔ "ميرامطلب كرمس توضروري كام ع جاربي تقى-" "اكيلى-"معيد نے پھر خمانے والے انداز ميں كما۔ تووہ آستە سے بولى۔"جواكيلا بودہ اكيلے بى جا آہے۔" "افَ "معيد سلكا-" ويم اسب يهال توسب ي بهليال بجعواف والسطرك تيرجلان والعاس " "ونیامیں رہے کے لیے دنیا میں رہے کے آداب بھی آنے جا ہیں انسان کو۔" وہ پتا نہیں کیوں غصے میں تھا۔ابیسھانے ذراسا چرہ موڑ کے آسے دیکھا۔ بے حدالجھا ہوا۔اور دوسرے کوالجھا "اي ليے تو اکملي جار ہي تھي۔" بات كوذراي محى مممعيز كوفهنداكر كي-وہ خاموشی ہے گاڑی ڈرائیو کررہاتھا۔ شاپ یہ جاکے ایسیانے جوتے کانمبر تبدیل کرایا۔ برے سے شاپک ال میں ساری دکا تیں ہی براندواشیا کی تھیں۔ اسنو ... "وہ باہر کی جانب چل رہی تھی۔ جب معیز نے اسے آواز دی مگرشاید وہ اپنے دھیان میں تھی۔ جو تلي توتب جب اس كاما تيم ايك ملائم ي كرفت من أكيا- اس في كرنث كها كرو يكها-وه قدر م جهنجلايا مواتها-" آوازدے رہا ہوں تنہیں اور تم مندا تھائے جلی جارہی ہو۔"اسمانے غیرمحسوس کن انداز میں ابنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نگال کرخوا مخواہ ہی ماشھے یہ دوپٹا تھیک کیا۔ . " فانیه کی شادی ہے۔ شاپنگ کرلو۔ تنہیں ساتھ نہ لے کے گیا تو شاید میرے لیے بھی نوا دینوں کا بورڈ لگ جائے۔ "وہ کمدرہاتھا۔ ٹانیے کے دوالے پرایساکاول اس ان ہے بعراجیے لڑکیوں کا اپنے میکے کے کی دفتے کے مان سے بعر آ ہے۔ 

ٹانیہ اے معیز پر ترجیح دی تھی۔ یہ سوچ ہی اس کاخون برسمائی۔ معیز نے اس کے چرے پر پھیلتی دلفریب ہی تمتما ہٹ دیمی۔ ''شانیگ توجیے ساری کردا دی تھی ٹانیہ نے۔''معیز کواپنے کندھوں سے کوئی یو جھے ہتما ہوا محسوس ہوا۔ ''دیٹس گذ۔۔''وہ ریلیکس سااسے جلنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا۔اگلی شاپ سے نکلتے ہوئے کوئی معیز سے ''آوھ۔۔۔۔۔۔۔''وہ گڑرطایا۔ پھرخوش گواری جیرت کاشکار ہوا۔ ''ربایب۔''مگردیاِب کی تیکسی اور تکخ نگاہ اسہار گڑی تھی۔جو پچھے خا نف سی ہونے لگی تھی۔ ''دبایب سے ''مگردیاِب کی تیکسی اور تکخ نگاہ اسہار گڑی تھی۔جو پچھے خا نف سی ہونے لگی تھی۔ "شَائِك كرنے آئى مو\_؟" معید نے قصدا" آس کے چلیے کو نظرانداز کیا۔ بنا دویئے کے بغیر استین کی شرث اور ٹراؤزر میں ملبوس دہ دعوت نظاره دي محسوس موريي تھي۔ "سوری- پھریات ہوگی- میں اس وقت کی کے ساتھ شانگ میں بزی ہوں۔" وہ بردی نخبت سے کہتی تک کرتی اگلی شاپ میں تھس کی۔معین کی کموں تک یوننی کھڑا رہ گیا۔اور ایسیا كاول تواوي يحى لرول من كويا بچكوف كمار باتقا-وہ جانتی تھی رہاب اور معیز کے تعلق کو۔اے محسوس ہو گیا تھا۔ "ميكوت" "أس في بت بن كمرى اليهها كواشاره كياتوده بريوا كرب دار به وفي-بيروني دروازه كهولتي بوئ معيز تے سرسری ی نگاہ ایسہار ڈالی۔ ے رس میں اور نقیس سا دویتا بہت سلیقے ہے اوڑھے دو اپنی زینت کو ڈھانے ہوئے تھی۔ ایک کھل عورت 'اس کے ذہن میں عمر کے کل رات کے کے جملے چکرانے لگے۔ کھلے عام رہاب کے اس حلیے نے معین کا ول مجربے مکدر کیا تھا اور دوہ اس معاطے پر رہاب ہے بحث کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ ابسهاكوكمرك سامني الأرار ہیں و سرے سے ہیں۔ "وہ منظرانہ کمہ کرگاڑی۔ اتری اور آگے بردھ کے گیٹے ۔ اندر داخل ہوئی۔ معیونے "بہت شکریہ۔"وہ منظرانہ کمہ کرگاڑی۔ اتری اور آگے بردھ کے گیٹے ۔ اندر داخل ہوئی۔ معیونے سائیڈ مرر میں دیکھا۔ اس کاخود کو سمیٹ کرچلنے کا ندازاور دو پٹے ہے ڈھکا دجود 'وہ خود سمجھ نہیں پایا کہ زہن میں کیا چل رہاہ "آرى ہونا پر جھے اربورٹ پہ ربيوكرنے\_"سفيركى ذندگى سے بحربور آواز كونجى توكان سے موباكل لكائے زاراب اختیار بنس دی۔ "بست انچھا گئے گانادلهن خوددولها کوریسیو کرنے آئی ہے۔ "سفیر کوبست انچھالگا۔ "آبا۔ میری دلهن۔!"اس نے کویا مرثبت کرنا جائی۔ زارا کیکنت ہی جھینپ سی مخی۔سفیر کواس کی پر حجاب "آبا۔ میری دلہن۔!" "بلك من وَجِابَتا بول مجھے ریسیو كرنے فقط تم بی او كيوں كه محرمیں سب كے سامنے توتم ملوكی نہیں۔"ا ہے چمیزا۔ "توبیلک میں کیا ہم ڈوئٹ (دوگانا) گاکر ملیں مے۔" دہ بے ساختہ بولی۔ المرافع الحيث المراجية 

گیردونوں ہننے گئے۔ مسلس ٹیلیفونک را بیطے کی دجہ سے دونوں کی کیسٹری خوب طنے کئی تھی۔ سفیر میں ایسے شوہروں والی تمام خوبیال موجود تھیں بعن میں سب ہی بہلی خوبیان کا آبس میں دوستی کارشتہ تھا۔

" مسلسنے آؤٹو سسی۔ طنے کا طریقہ خود بخود آجائے گا۔ " سفیر نے لطیف می شرارت کی 'تودہ تجاب آلودانداز میں مدھم ساہس دی۔ بھوں یہ جیسے کسی نے منوں ہو جھ لاددیا ہواور سامنے۔ سامنے سفیراحس بیشااے تک رہا ہو۔

میں مدھم ساہس دی۔ بھوں یہ جیسے کسی نے منوں ہو جھ لاددیا ہواور سامنے۔ سامنے سفیراحس بیشااے تک رہا ہو۔

ہو۔

اس کی وارفتی 'اس کی ہے آبی دل میں از رہی تھی اور اس کی میٹھی ہاتیں زارا کی ساعتوں میں رس کھول رہی سے میں۔ دو ایول پر زم می مسکرا ہو کہ ایس سنی بھی ہے ساختہ بول انحتی اور بھی کھنگوناتی ہی بھیردی سندی بھی ہے ساختہ بول انحتی اور بھی کھنگوناتی ہی بھیردی سندی بھی ہے ساختہ بول انحتی اور بھی کھنگوناتی ہی بھیردی سندی بھی ہے۔

000

''تم سیفی سے بیچھا چھڑا کیوں نہیں لیتیں رہاہ۔ مجھے تو کچھ خاص اچھا آدی نہیں لگا دہ۔''اس کی دوست علیشبعدنے تاکواری سے کہا۔ بہت دنوں کے بعد آج رہاہ کو کسی دوست کے ساتھ چائے پینے کاموقع ملا تھا 'اور میں میں فراکش۔ دیاں منطق کو سنبھلتے میں زیدا۔

> معرب ليب ليب معرب المعرب المسابق ال

"الچھا۔''علیشبدنے تمسخوانہ انداز میں اے دیکھتے ہوئے کہا۔'' مجھے تو نمیں لگا۔'' ''کیوں۔ اچھوں کے سروں پہ سینگ ہوتے ہیں؟ یا ماضے پہن آنکھیں۔'' ریاب نے بیٹانی پہ ایک بل ڈال یا تھا۔

۔ ''کم آن رباب سنسیدلی(خلوص سے) تنہیں سمجماری ہوں۔اچھابھلا ہمعیز احمد۔ کیوں تباہی کے پیچھے بھاگ رہی ہو۔''

بعات رہی ہو۔ علیشبد خاصی منہ پھٹ تھی۔صاف منہ پہات کنے والی۔ ''اس سے پہلے بھی ٹاسک کرتی رہی ہو' مگروہ جسٹ فار انجوائے منٹ (محض تغریج) تھے۔ کالج لا کف ختم ہوگئی تو یہ سب چگر بھی ختم ہوجائے چاہئیں ڈیر۔''

''فٹ اب بور کررہی ہو تم مجھے۔''رہاب کواس کیا تیں انجھی نہیں لگ رہی تھیں۔ ''تم ہی سب نے مجھے سیفی کے بیچھے لگایا تھا۔اب جب میں اس کی ددستی سے مطمئن ہوں تو تہمارا کیا مسئلہ ۔۔''

ے۔ "میرامئلہ یہ ہے کہ تم میری انچھی دوست ہو۔ اور میں نیوچ میں تنہیں معید احمد جیے اچھے مخص کے ساتھ کھنالٹ کروں گا۔"

۔۔۔ بہت سراں۔ وہ صاف گوئی ہے بولی۔ رہابنے تیز نظروں ہے چند لمحوں تک اسے گھورااور پھر تکنی ہے بولی۔ ''اور معیز احمہ وہ''اچھا'' محض آج کل بغل میں ایسہا مراد کو لے کے گھوم رہا ہے۔''علیشبدنے چونک لربے بیٹنی ہے ایپ دیکھا۔

''وہ کماں ہے آئی؟'' ''کہیں ہے بھی آئی ہو'داٹ ایور' لیکن اس پردے کی بوبو کی وجہ سے اب وہ میری ڈرینک اورلبٹی( آزادی) کر طعن میں بندگا ہے بچھے''

علىشبىت السف ات دىكھا۔ يو خودكو كيس سركرنا جا ہے كون مدكى؟ "تم دیکمنا معید نے میراول تو ژاہے تا۔ اب میں کس کاول تو رقی ہوں۔" رباب کی آنکھوں میں عجیب سی چیک اور لیوں پر برا سراری مسکر ایٹ تھی۔ علیشبہ کواس کا نداز اچھانسیں لگا تھا۔وہ سرجھنگ کراہے شاپنگ دیکو اسٹھے کرنے گئی۔ جبکہ سیفی کے متعلق علىشبدك شك كاظهار كورباب فعلىشبدكي جيلسي قرارديا-وہ ہے و توف تفاجو رہاب پہ لاکھوں وار تا جارہا تھا؟ رہاب مل ہی مل میں اپی خوش تسمی پہ سمور تھی۔ اور ایسے لوگوں کے پاس کھڑی قسمت اکٹرہاتھ مل رہی ہوتی ہے۔ "اما! آب بھی چلیں تا۔عون نے بہت اصرار سے بلایا ہے۔"معیز اپنی پیکنگ زارا سے کروا چکا تھا۔ آج سہ پہروہ عون کی سسرال جانے والے تصدرات کو مایوں مہندی کافنکشن رکھا گیا تھا۔ سند ممال ہے۔ "ولیعے میں شریک ہوجاؤں گی بیٹا!وہ لوگ یوں بھی وہاں رات رکنے والے ہیں۔انٹالشکر کہاں سنبھالیں مے لڑکی والے۔" ۔ بات ان کی صحیح تھی۔عون کے ابانے بہت قربی رشتہ داروں کوانوائٹ کیا تھا۔دوستوں میں محض معید تھااور امیں ہاکے ساتھ جانے کی تومعید نے سفینہ بیکم کو بھنک بھی نہیں پڑنے دی تھی۔ورنہ تو قیامت ہی آجاتی گھر م معید کواس ہے اچھی تثبیہ نہ سوجھی تھی۔ ''ان۔۔۔''ہاتھوں کو مسلق دہ خود ہی ہے اختیار بول اٹھی۔''کتنامزہ آئے گانا۔ میں نے بھی کوئی شادی اٹینیڈ '' معیزئے گهری سانس بھری۔اس کے وجودیہ چھائی سرشاری کامعمہ حل ہو گیاتھا۔ ، ورک معمورے مہایا۔ "آپ تو بہت ی شادیوں میں گئے ہوں گے تا۔"وہ با قاعدہ اس کی طرف رخ موڑ کے بیٹھ گئی تھی۔ "ظاہر ہے۔ونیا میں آئے ہیں تو دنیا داری میں شریک بھی ہو تا پڑتا ہے۔" معیز کااے بہت نرمی دکھانے یا لفٹ دینے کا کوئی موڈ نہیں تھا ' بلکہ وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی احرازی برت رہا تھا کیوں؟وہ سوچنا نہیں جاہیا تھا۔ " پتاہے 'وہاں ہمارے محلے میں جمھی کسی نے ای کواور جھے بلایا ہی نہیں کسی شادی میں۔ "وہ اواس سی ہوگئی۔ " ابا کی دجہ سے ۔ صرف زرینہ خالہ ہے ای کی دوستی تھی اور بس۔ "معیز عجیب سے احساس میں گھرنے لگا۔

X 2015 新 在 2016 上 圣时记录张

دفعتا "وه پھرے ذرایر جوش ہوئی۔

"اور آپ کوپتا ہے میں نے شادی کا کارڈ بھی دیکھا ہے۔ تانیہ خود بچھے دینے آئی تعیں۔مندی کا الگ ہے ، بارات اورونسی کاالگ این جمک اور ملانست اس میں میں نے تواہے سنجال کے رکھالیا ہے۔ "فريم كراوكي كيا\_؟"معدد ني السيجيب احباس عيم كارايان كي ليم على الدادس كما والكيابي وكارؤ م ميركياس اور آب في معانيس مندى كي كارؤيه اليدى فريندز من سب بها اس کے اندازمیں تفاخر تھا۔معیز کوافسوس ہوا۔اس نے واقعی نہیں دیکھا تھا۔ "محصدراصل عون كي طرف المارة آيا به تواس من ايباً كيم نهيس تفا-"معيد في ايا-

"ان كاكار دُعليجده تقا-مطلب كه أيك شادي كے دو كار دُن\_؟" ا میں اب جاری کی سادگی کی تو کوئی حدی نہ تھی۔معید کے ہونوں یہ با اختیار اند مسراہ ال "لزگیدائے اپنے مہمانوں کے لیے کارڈز چھواتے ہیں اور لڑکے والے اپنے مہمانوں کے لیے"

معید نے اس خواب تاک ہے ''انجما'' پر ہے اختیار ہی اے دیکھا توادھر جرت کا ایک انوکھا ہی انداز تھا۔ حیرانی سے پھیلی سیاہ بلکوں کی باڑے بھی آئیسیں اور نیم والب جیسے خلامیں ان دیکھامنظرد کھے رہی ہو۔ معید کے بوں اجانک دیکھنے پر وہ سٹیٹا کرسید حی ہو جیٹی گریوں سٹیٹانے اور جھنپ کرسیدھے ہونے کے دوران جورتک اس کے چربے پر تھلے انہوں نے معید کو متحرکردیا۔ وہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی اور چلو آبسی تعلقات جیسے بھی ہوں مگراس کا ہے شو ہرہے یوں جھجکنا شرمانا۔ معيزك كي بهت انوكها تعار

> لؤكيال تواجنبيول سے بھي يوں نہيں شرواتيں ... معيز كوب ساختذرباب كاندازياد آئ

حسب توقع عون منہ پھلائے ہوئے تھا۔ ایسہااور معیز سیدھے ان ہی کی طرف پہنچے وہاں سے پھر قافلہ سید تکر کی طرف ڈکلٹا۔عون کی ای اور بھابھی بڑے پتاک سے ملیں۔

ا پہاکا عون نے سیدھا سادہ تعارف دیا تو معیز بس دانت پیس کررہ گیا۔ ''ویسے یار معیز! قسم سے کیا کمال کی جوڑی بن ہے تم دونوں کی۔''عون نے مل سے کما تھا' تکر پھرمعیز کی توری کے بل دیکھ کے دھیمارا۔

' سيونني- أيناخيال ظاهر كرربابون-''تم ایخ خیالات اپنی 'فصف بهتر'' کے لیے سنبھال کرر کھو۔''معیز نے اسے یا دولایا تووہ کهری سانس بھرکے

اچھالباس اوراچھا''ساتھ ''انسان کو کس قدر پراعتمادینا دیتا ہے۔۔یہ ایسہانے اس دن جانا۔ وہ بهترین لباس میں ملبوس تھی اور وہاں اس کا تعارف معیوز کی بوی کے طور پر ہوا تھا۔ای وجہ سے عون کی ای اور بھابھی نے اس سے کسی معزز مہمان کی طرح روبیہ رکھا تھا۔ایسہا کے اعتماد کا گراف قدرتی طور پر بردھا۔ اور بھابھی نے اس سے کسی معزز مہمان کی طرح روبیہ رکھا تھا۔ایسہا کے اعتماد کا گراف قدرتی طور پر بردھا۔ اے این ہیں سالہ زندگی میں ایسی قدروانی بھی نصیب تہیں ہوئی تھی۔

67 247 233

''برے خوش ہو۔''معیزنے عون کے تہ مقبوں برچوٹ کی۔ ''مطوفان سے پہلے کی علامات ہیں ساری اور یوں جمی زندگی میں ایک بار شادی ہونی ہے۔ ایک ہی مووی میں کام ''علوفان سے پہلے کی علامات ہیں ساری اور یوں جمی زندگی میں ایک بار شادی ہونی ہے۔ ایک ہی مووی میں کام كاموقع لمنابي ووتواجهي بن وں سے تفصیل ہے جواب میا توسعیز کو ہنی آئی۔ عون کی فیلی اپن کا ڈی میں تھی۔ ایسہاا در معیز کی کا ڈی ان کے پیچھے اور پھر مہمانوں کی ائی ایس تھی۔ "تم تیار نمیں ہوئیں۔ ؟"معیز کورائے میں دھیان آیا۔ "جھے تو تیار ہونائ نمیں آبا۔ ٹائیہ نے کما تھا 'دہاں آجاؤں تو وہ کریں گی۔" وہ سادگی ہے کہتی معیز کو جب کردا گئے۔ باقی کاسفران ہانے برے اشتیاق سے کھڑکی سے باہرد کیھتے ہوئے اور معیز نے جانے کس جیسے مصاریس گزارا۔ معیز نے جائے سی چپ کے حصار بی سرارا۔ ان کا قافلہ سیدها حو ملی پہنچاتو وہاں ان کا پرتیا کہ استقبال ہوا۔ ایسہا کو بہت اچھالگا۔ ساری خواتین مهمان خواتین سے ملے مل رہی تھیں۔ بتا وا تغیت کے گئی ایک نے ایسہا کو بھی ملے سے نگا کراستقبال کیا تو خوا مخواہ ہی اس کی آ عصیں تم ہونے لیس۔ بعابمی نے ایسیاکوتیار کرنے کی دمدواری لے لیانوابیسانے فوراسٹانیہ کو کال ملاکرساری تفصیل بتائی۔ وه السها کے جوش اور خوشی پر جستی رہی۔ "اشاءاللہ" وہ کپڑے تبدیل کرکے تیار ہوئے بھابھی کے پاس آئی تواسے دیکھتے ہی جس طرح بھابھی نے و ترصيفي اندازش كماأيهانوكانون تكلال يركي ''وہ۔ میں تیار ہونے آئی تھی۔''وہ نروس می ہو کرانہیں یا دولانے گئی۔ ''سیار تو ہمیں ہونا پڑتا ہے ڈیر تمہیں تو اوپر ہی ہے انتاسنوار تکھار کے بھیجا گیا ہے۔''بھابھی اسے چھیڑر ہی تعیں۔وہ ممبراہث میں آدھی بات مجھی اور آدھی شیں۔ "تو چمرسه من تيارنه مول؟" بھابھی نے اپنا مشہور زمانہ تہفتہ لگایا۔ بچول کو دادی کے پاس بجوا کروہ اطمینان سے ابیسیا کو تیار کرنے میں۔ ہاکا سامیک اب اور دہ بول تکمری کہ بعقل بھابھی آج کا فنکشن تو تمہیں مٹکٹ "لوگی معید تو ہے ہوش ہوئی جائے گا۔ دہ شرمیلی مسکر اہٹ کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتی اپنے کمرے کی طرف بھاگی جمال اس کا سامان رکھا تھا۔ بیک میں سے میچنگ جوتی نکال کے موڑھے یہ بیٹھی دہ جھک کر اسٹرپ بند کر رہی تھی۔سیاہ بال میں ان سیمیں کا بیٹر میں کم میں کر ثانے ہمل کر آگے کو بھر گئے۔ واش روم كاوردانه حفيف ى كلك كى آواز سے كھلا۔ اپنے كام من معموف اليسهانے يوننى سرسرى ى تكاها تھا معيذ سفيد شلوارا وربنيان من لموس بالول كوتوبيات ركز ماواش يوم سيبا برنكلا تعار البهها قدر سيسائية معدو سید سور کروروں میں برای تھی۔وہ ای دھن میں گئن تیزی سے بال خیک کررہاتھا۔ پہ تھی کی کے ابھی معید کی نگاہ اس پر نہیں برای تھی۔وہ اپنی وجہ پیروں کی طرف کرلی اوردو سری سینڈل بہننے گئی۔ موجو ڈیوں کی حفیف می جلترنگ تھی جس نے آئینے کے سامنے کھڑے معید احمد کو پورے کا پورا مزنے

X 205 15 248 名学校验

يرمجبور كروما-مینٹرل کا اسٹرپ بند کرتے ایسہا کے اِتھ کیکیائے لگے۔معیذ حیران دیریشان۔یہ کون محترمہ کمرے میں مس آئیں۔جلدی ہےلیک کریڈیہ بڑی کیم اٹھا کردن پرچڑھائی۔ "الكسكيوزى..."معيزان" محرمه "كومتوجه كرك بتانا جابتا تفاكه يه كمومعيز كوالاث كياكياب تب ى دەسىندل كاپيجياجمور كرمجبوراسىدىمى موئى تومىدى أىمس لىد بركوتوچندىما بىكىس-ایک خوب صورتی چرے کی ہوتی ہے۔ محض چرے کی ادر اصل خوب صورتی جوچرے کی خوب مورتی کو تکھارتی ہےوہ کردار کی خوب صورتی ہے۔انسان کی معصومیت اس کی سادی۔سب اس کے چرے سے جھلکتا ابسهااس كى طرف متوجه موئى توده بحرتى سے واپس آئينے كى طرف لمك كيا۔ابابيابمى كيامبوت موكريت ذع دهد تم ہو۔ میں سمجھا پتانہیں کون کمرے میں تھس آئیں محترمہ۔" وہ فورا "ہی خود کو سنبھال کیا تھا۔الدہانے بھی اس کی توجہ دوسری طرف محسوس کرکے سکھ کاسانس لیا اورا ٹھ کھڑی ہوئی اوراہے تبدیل شدہ کپڑے تبہ کرے رکھنے گئی۔ معیز کے کیڑے واش روم سے نکال کے سنجالے اور اب وہ وہیں بیڈ کے کنارے تکی معیز کے تیار ہونے کا اس کامل مجیب می خوشی کی لیبیٹ میں تھا۔ مل جاہ رہا تھا 'اڑکے ٹانیہ کے پاس پہنچ جائے۔ دہی تو تھی جس کی وجہ سے آج دہ بھی عام انسانوں کی ظرح" دنیا داری"کو" برتے" کے قابل ہوئی تھی۔ وہ یو نمی بال برش کرتے معید کود کھے گئی۔ سفید شلوار کے ساتھ" جنید جسٹید "کرتا۔ کرین اور براؤن لا منگ سے مزین تھا۔ وہ بہت اجھالگ رہاتھا۔ وہ خود برے دریغ پرفیوم چھڑک رہاتھا۔ اسساکی مشام جان معطرہ وگئی۔ اس مے كىرى سانس اندر معنى كراس خوشبوكوائے اندرا بارا۔ اسے باد آیا۔ یہ خوشبوم عیز احمر کے ملبوس میں سے بھوٹتی تنی۔ جبوب۔ اے یاد تھا۔ کب کبواس كات قريب آيا تفاكروه اس خوشبوكو محسوس كرعتى-معیزنے آئیے میں دیکھتے ہوئے اسہاک نگاہ کے ارتکاز کوشدت محسوس کیا تھا۔ بالوں میں اتھ مجھیر کر آخری جائزہ لیتادہ اس کی طرف بلٹاتواس نے جلدی سے سرجمکالیا۔ معدد کے مونوں پر بے ساختہ مسکر اہث تھیل می۔ "جِلدی ہے اٹھ جاؤ۔ عون مجھے کوس رہاہوگا۔" اس کی زوس نیس کو ختم کرنے کی خاطرمعیز اس کی طرف کم سوبہ روہ ہے۔ وہ دروازے کی طرف برمھاتو ایسہا کا معصوم ساول اواس ہوگیا۔ بھابھی اس کی اتن تعریفیں کردہی تھیں اور معیز نے ایک نگاہ بھی نہ ڈالی تھی۔۔۔ بہوش ہوتاتو دور کی بات تھی۔ معیز نے ایک نگاہ بھی نہ ڈالی تھی۔۔ بہوش ہوتاتو دور کی بات تھی۔ وہ بچھے بچھے انداز میں معیز کی تقلید میں باہر نکل گئے۔۔ یا ہررنگ و نور کی الگ ہی دنیا بھی تھی۔ ایسیا تو جران دیریشان ہی رہ گئے۔ مہندی کی بھی ہوئی تفالیوں میں جلتی موم بتیاں 'وحول کی تفاپ اور رنگ دیو ایسیا تو جران دیریشان ہی رہ گئی۔ مہندی کی بھی ہوئی تفالیوں میں جلتی موم بتیاں 'وحول کی تفاپ اور رنگ دیو 197015 115 240 LESTONS 2 ONLINE LIBRARY

ك دنيا- بعابهي في اس كم الته من بعي مندى سے بحي تعالى تصادي-ٹانیہ کا کھر تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ سب مہندی کے گانے گائی اور لڑکے ڈھول کی تھاب یہ بھٹکڑے ڈالتے لزى والول كے كھر جنتے۔ ا اسپاتومعیز جینے شجیدہ (سٹرل) مزاج بندے کوڈمول کی تعاب پرعون کے ساتھ بھٹکڑاڈا لیے دکھ کرجیران رہ مئی۔ ہنتا مسکرا یاوہ بنا دستک وید سیدها اس کے دل میں گھستا چلا جارہا تھا۔ لڑکیوں اور خواتین نے پھولوں کی پتیاں برساکران کا استقبال کیا تھا۔ بھابھی نے اندر جاتے ہی ایسہا کو ٹانیہ کے کمرے میں بھجوا دیا۔ پیلے اور سبز مندی کے سوٹ میں ملبوس۔ پھولوں کے زیور اورچو ژبوں سے بچی سنوری وہ ثانیہ تھی۔ ا یک الگ ہیول فریب سے روپ میں ہی۔ ایسہا سے لیٹ کے می۔ "بهت پیاری لگ ربی ہیں۔" (اوراداس بعی)اسها آدمی بات دل مس دیا گئ ''اور تم توقیامت ؤ هار بی بوسم میپیز بھائی پر بھی وُ هائی ہوگ۔'' ٹانیہ مسکرائی تودہ جینپ گئے۔ دولتہ ووقتم ہے انہوں نے تودیکھا بھی نہیں بجھے۔ ان نے اے ای اور دادی سے ملوایا۔ دادی کو تو وہ نیک روح اور کوئی فرشتہ ٹائے سے کلی۔ وہ ٹانیہ سے اس ک دوستی بر حیرا تکی کا ظهار کر کرکے ثانیہ کادل جلاتی رہیں۔ "معون کاموڈ کیساہے؟" ثانیہ نے سرسری پوچھایودہ ہننے کلی۔ ''وہ تو بھنگرا ڈال رہے تھے ہا ہر۔'' ٹانیدنے بے بھنی سے اسے دیکھا تھا۔ دادی کی خواہش کے عین مطابق پہلے دویئے کی چھاؤں میں ثامیہ کولا کرسے سجائے جھولے پر بٹھایا گیا اس کے ٹانیہ کابراجی جاہا کھو تکھٹ اٹھاکر ایک بار توعون کے آٹرات دیکھے ہی لے بھردل مسوس کے رہ گئی۔ ہاں وہ ساتھ آکر بیٹاتو پہلی بار ٹانیہ کاول عجیب اندازاور ایک الگ ی لے میں دھڑ کے لگا۔ سب باری باری خیل مهنیدی لیاتے اور اسیس مضائی کھلا کھلا کے بے حال کررہے تھے السبان بحی ب کادیکمادیمی برے شوق سے براسم اداکی تھی۔ رات کئے تک ب فارغ ہوئے۔ سب وابسى كے ليے تكلے تواريب أبعابهي اور آئ كے ساتھ ہي حویلي آئي كه سارا سامان تو يميس برا تھا۔ شدید تھکاوٹ پر ایک بهترین دن اور بهترین کمحات گزار کے کی خوشی حاوی تھی۔ معیز تو عون کے ساتھ تھا۔ ایسہا اپنے کمرے میں آئی۔ میک اپ صاف کرکے منہ ہاتھ وحوکر اس نے گرے کے وسط میں کھڑی وہ تولیے سے منہ خٹک کررہی تھی۔اس کا بے ساختہ تھومنے کوجی جاہا بلکہ جھومنے "زندگی ایسی بھی ہو عتی ہے۔ شیش فری؟"مسکراتے ہوئے وہ لائٹ آف کر کے بستر ہے آئ ریماں اکیلے۔ وہیں ثانیہ کے پاس ہی رک جاتی۔) آخری خیال اسے بھی آیا تھا۔ کچروہ نینر کی واوی میں كموكنى-جانےرات كاكون سابل تفا-جب عجيب احساس اس كى آنكه كمل كئے-كوئى اس كےبالكل ياس آك كرنے كے اندازيس بنيفاتھا ہے اختيار ايسياكي جي نكل كئي۔ آنےوالا بھی یدک کرا تھا۔ اس فروراسى لائث آن كى معمد تعار

البيها مراسيم كومنيه بالقدر كم بيني تقى معيز ني بيني سات يكمار "مم الم الماري الراي موسد؟" مونق سے انداز میں معید نے بوجھا۔ ادھرامیہا کاتو علق میں انکاول ہی قابومين سين آربانها-"ميورن تحي..."ساده ساجواب معيز كادماع محوما-"م ميرے كرے ميں كول مو ?" ' جھے تو آئی نے اس کمرے میں رہنے کا کہا تھا۔ میراسامان بھی انہوں نے ہی رکھوایا تھا۔ "ا**یسیا**نے عون کی معیز کویاد آیا۔ عون خبیث نے اس کا کیا تعارف پیش کیا تھا۔ اب ظاہرے میاں بیوی کودہ ایک ہی کمرہ دیں کے تا۔ اہمی آتے ہوئے بھی عون نے بہت معنی خیزی ہے "سویٹ ڈریمز" کہا تھا۔ اب سمجھ آئی تھی۔ نیندے کلابی ہوتی آئھوں کے ساتھ وہ سرامیمہ تھی۔معید خاموشی سے بیڈے کنارے کل کرجوتے ا آرنے لگا۔ تھ کاوٹ اور نیندے برا حال تھا'اوپرے عون کی بیہ شرارت 'تمراس کاوابس عون کے کمرے میں جانے کا کوئی ارادہ نمیں تھا۔ جہاں نجانے کون کون آڑا ترجیالیٹا خرائے لیے رہاتھا۔وہ واش روم میں جاکر کیڑے تبدیل کرکے آیا تب بھی وہ یونی جادر جھینج کرسینے سے نگائے پریشان ی جیتی تھی۔ «مسوجاؤ-اب تم کیا مراقبه کردگی ساری رات...» معید نے تاریل ہے انداز میں کہا۔ دہ خوامخواہ اس مسئلے کو کوئی "برط معاملہ "نہیں بناتا جاہتا تھا۔ سواہے بھی اس میں میں کے دیم ير سكون كرنے كى كوشش كى-" آپ\_ سوجا ئیں یہاں ہیں کہیں اور۔ " دہ جلدی سے نیچے اتر نے گلی۔معید نے ناچاہتے ہوئے بھی میں مارسی کا میں میں اور ۔ " دہ جلدی سے نیچے اتر نے گلی۔معید نے ناچاہتے ہوئے بھی ، ہے اصل زندگی ہے 'کوئی ڈرامے کاسین نہیں۔ کہ میں بیڈیہ لیٹوں اور تم زمین پہ جالیٹو۔"ایسہانے خا کف "پیہ اصلِ زندگی ہے 'کوئی ڈرامے کاسین نہیں۔ کہ میں بیڈیہ لیٹوں اور تم زمین پہ جالیٹو۔"ایسہانے خا کف "این جگه برلینواور سوجاؤ-" دوسنجیده تھا۔ "كوتى بات تبيل \_ آپ كوپرابلم موكى- مين مدندج كرلول كى-"وه الحى-معیزےاے کورے رکھا۔ "وان دُويومن بي مجمع برابلم موكى؟"وه شيئالى-"مطلب آب محلے ہو کے سوجا میں۔میری وجہ سے تنگ ہول مے۔" الله\_اس سادكى يه كون نه مرجائ الصفدا-معيذ نے آسے آئے حواس پہ طاري ہو تامحسوس كيا۔ خوب صورتى اور معصوميت مل جائے توده ايسها مراد بنتي معيد كوجع آج ابمي يا جلاكه ساه بالول كم إلى من إس كاجروكي جاند ساد كمناب اور نيند كاكيابن لي ل آتھیں۔ایاگلائی رنگ تواس نے سارے رنگول میں بھی شیں دیکھاتھا۔ اس کی نظر کے ارتکاز نے اسپاکی ہتے ایس نے دیں اس نے کسسساکرا پااٹھ معید کی کرفت سے جمزاني معى كاتوه جونكا اوراب اكالم تحد جمو دوا-ومجلواب سوجاؤ آرام سي مه است اندر کے شور کودیانے کی خاطر دانے لگا۔ ایسیا خاموشی سے اپنی جکدیہ جا کے بیٹے گئے۔ لائٹ میں تو م الأخوان والحجث 251 كي 200 ONLINE LIBRARY

اس كے سامنے به تكلفی سے تعین لیٹ علق می معیدلائ آف کر کے نائٹ بلب آن کر آائی جگہ یہ آکے دراز ہو گیا۔ تب ایسا بھی آہستہ آہستہ لیٹ ہی معیدلائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کر آائی جگہ یہ آکے دراز ہو گیا۔ تب ایسا بھی آہستہ آہستہ لیٹ سے سمی در سے نیند آئی۔
سمی کے جنجو زنے ہے وہ بھل آنگویں کھول پایا۔ وہ اس یہ جنگی تا نمیں کیا کمہ رہی تھی۔معید کو اس کے الفاظ سمی میں نہوں آ الفاظ مجمع من سي آئ حراس كادهلا تكمراروب اس قدرول فريب اوراس كے استے قریب تفاكد نیندی كى كیفیت میں بلا اراده دب اختیاری معید نے اس کابازو تھام کرائی طرف مینج کیا۔ اختیار بی معید کے اس قباط میں کہتے میت کرنے والے میاں یوی رہے ہوں۔ معید کا نداز ایسا تعاجیے وہ ہا سیں کتنے میت کرنے والے میاں یوی رہے ہوں۔ اور ایسیا۔ اس کی تو مانو سانسیں ہی تھم کئی تعیں۔ نورے دروان دھڑ دھڑایا کیا اور ساتھ بی معید کے موبا کل کی رنگ ٹون نے بجنا شروع کیا۔ تو وہ جیے چو تک کرحواس میں لوٹا۔ تواہد ہاکوا پنیاس۔ بستیاس بایا۔ اے جیتے اپنی ہے اختیاری پریقین نہ آیا تھا۔اوسیا جلدی سے اٹھ کردو سری طرف چرو کیے کھڑی ہوگئی۔اس کاموبا کل مسلسل بجرہا تھا۔معیو نے اٹھا کے دیکھا 'عون کی کال تھی۔خود کو نارمل کرتے ہوئے اس نے کال مندوں کھ "جناب عالى- أكر زندكى كى حسين مبح طلوع موسى مو تؤيا مر آجاكين- مين انتظار كرديا مول-"عون في شرارت بحرے مودیانداندازمیں کمانووہ دانت بینے لگا۔ "بيبت بهودكى كى بى تم نے عون-الرے چل۔ ایک تورو تمینس کاموقع فراہم کیا 'اوپرے ہم ہی کوطعنے۔"وہ چکنا گھڑا تھا۔معیز نے موبائل آف کرے بستریہ اجھال دیا۔ وہ کچھ سوچ کر چلتے ہوئے اسماکی طرف آیا۔ "المم سوري- من نيند من تقا-" "مول \_"السهافار عداك سرتيس الحايا-معیز کوٹوٹ کر کئی غلط قنمی کا حساس ہوا۔اوروہ ایسہا کو کئی خوش قنمی میں نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ معیز کوٹوٹ کر کئی غلط قنمی کا حساس ہوا۔اوروہ ایسہا کو کئی خوش قنمی میں نہیں رہنے دینا چاہتا تھا۔ ''ہمارے درمیان اول روزے جومعالمہ طے ہے دیسے ہی رہے گا۔تم میرے راستے میں کہیں نہیں ہوا ہیں۔ا۔ آئم سوری آگین۔" وہ محض ایک لس کے تعلق کو کوئی نام نمیں دینا چاہتا تھا سو سرد مہی ہے اسے جتاکہ واش روم میں تھس کی ا اور ایس خالی اٹھ اور خالی مل کھڑی رہ گئی۔ حویلی سے عون عباس کی بارات اور مختفر سے باراتی پوری دھوم دھام سے نگلے اور دلمن کے کھرچا پہنچے۔ ایسیا کی جھب آج بھی نرالی تھی مگرا بکے حزن تھا جواس کی خاموش نگاہوں سے چھلکا جا تاتھا۔ ں ہے۔ اور سائن میں کو ان مسکرانے والے ہونٹ بالکل خاموش تنے اور سائن معیز کا کئی بار اس سے معام دونوں سے خوامخوا سامناہوا مگراس نے ایک بار بھی نگاہ اٹھا کرمعیز کونہ دیکھا تھا۔ عون کی ضدیرِ نکاح کی سنت اواکی گئی۔

خولتن والحيث وحورح

( بین کے نکاح کاکیا بعروساتی)

یتا نمیں کون کون میں مسلم ہو میں۔ جسی مغراق معتبد سب نوش سے۔ ایے جس ایسیا کی خاموشی کو کون دیکھتا۔

المانية برولهما ب كاروب ثوث كر آيا تعاله توعون بعي اس كى عمر كاتعال

وادی جان کی آجازت پاکردلس کی رخصتی جائی می اوریہ قافلہ واپس و اسمعید نے آتے ہوئے سامان کاڑی میں رکھ لیا تھا باکہ دوبارہ حو بلی نہ جانا پڑے اور اب بارات کی واپسی تھی۔معید کاارادہ عون کی طرف جانے کا تھا۔ ''جھے کھرڈراپ کردیں۔ میری طبیعت تھیک نہیں ہے۔''ایسہاکی آواز میں ہمیگاین تھا تکم معید جپ رہا۔وہ اے آس کاکوئی جگنو تھانا نہیں جاہتا تھا۔

وہ آنسو پین خاموشی ہے کھڑی ہے باہر بھا محتے دو ڑتے مناظرہ یکھتی رہی۔

ولهن بی بیٹمی ثانیہ نے جتنی قرآنی آیات یاد تھیں 'رڈھ کے خودیہ دم کرلیں بلکہ اپنے کر دحصار بتالیا۔ عون تو نہی سمجھتا ہے کہ بیس اس شادی پہ راضی نہیں ہوں 'الیے میں یوں بج سنور کر اس کا انتظار کرتا۔ کتنا کورڈ لگتا ہے۔

اسے بھا کیسومیان آباتووہ جلدی ہے اپنالہ گاسمیٹتی اسمی اوربسترے اتر کئی۔

'''اوقومہ۔سینٹل کدھر گئی۔۔'' اس نے جنگ کردیکمنا چاہا۔ تولیئگے میں ابھی 'لؤ کھڑائی اور اس سے پہلے کہ زمین بوس ہوتی ددیا تھوں نے بے اختیار بی نری ہے اسے تھام لیا۔

قانيے نے کرنٹ کھاکرمقائل کی طرف حکھاتھا۔

باقى آئندهاهان شاءالله



اقبیاز احمداور سفینہ کے تین بچے ہیں۔معیز 'زار ااور ایزد۔صالحہ 'امتیاز احمد کی بچین کی متکیتر بھی مگراس ہے شادی نه موسكى تقى-صالحه دراصل ايك شوخ الهزى لاكى تقى-دە زندگى كو بھربور اندازيس كزارنے كى خوابش مند تقى مگراس کے خاندان کاروایتی ماحول امتیاز احدے اس کی بے تکلفی کی اجازت نہیں دیتا۔ امتیاز احد بھی شرافت اور اقدار کی پاس داری کرتے ہیں گرصالحہ ان کی مصلحت پندی 'نرم طبیعت اور احتیاط کوان کی بردتی سجھتی تھی۔نتیجتا "صالحہ نے ا تمیاز احمہ ہے بجت کے باوجود بر کمان ہو کرانی سمیلی شازیہ کے دور کے گزن مراد صدیقی کی طرف ماکل ہو کرا تمیاز احمہ ہے شادي ہے انكار كرديا۔ امتياز احمد نے اس كے انكار ير دلبرداشتہ ہوكر سفينہ ہے نكاح كركے صالحہ كارات صاف كرديا تفامكر سفینہ کولگا تھا جیسے ابھی بھی صالحہ 'امتیا زاحمہ کے دل نیں بستی ہے۔

شادی کے کچھ بی عرصے بعد مراد صدیقی این اصلیت دکھا دیتا ہے۔وہ جو اری ہو تا ہے اور صالحہ کو غلط کاموں پر مجبور کرتا ے۔صالحہ این بنی ابیہا کی وجہ سے مجبور ہوجاتی ہے مرایک روز جوئے کے اؤے پر ہنگاہے کی وجہ سے مراد کو پولیس پکڑ کر لے جاتی ہے۔ صالحہ شکرادا کرتے ہوئے ایک فیکٹری میں جاب کرلیتی ہے۔ اس کی تسمیلی زیادہ شخواہ پر دو سری فیکٹری میں چلی جاتی ہے جو انفاق سے امتیاز اجمد کی ہوتی ہے۔ اس کی سمبلی صالحہ کو امتیاز احمد کاوزیٹنگ کارڈلا کردیتی ہے۔ جےوہ اپنے یاس محفوظ کرلیتی ہے۔ابیہا میٹرک میں ہوتی ہے۔جب مرادرہا ہوکر آجا آ ہے اور برانے دھندے شروع کردیتا ہے۔ وس لا کھے کے بدلے جبوہ ابسہا کا سودا کرنے لگتا ہے توصالحہ مجبور ہو کرا متیازا حرکوفون کرتی ہے۔ دوفورا "آجاتے میں اور ابيها ے نکاح کرے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ان کا بیٹامعیز احمر باپ کے اس رازیں شریک ہو آ ہے۔ ساکھ سر جاتی ہے۔امتیازاحد 'ابیہاکو کالج میں داخلہ دلا کرہاشل میں اس کی رہائش کا بندوبست، کردیتے ہیں۔وہاں حناہے اس کی





دوسی ہے جواسی کا دوم میں بھی ہوتی ہے ، عمرہ ایک فراب اڑی ہوتی ہے۔

معیز اجرائی باپ ہے ابیبا کے رشتے برنافوش ہو ماہے۔ زار ااور سفیراحس کے نکاح میں افٹیا زاجر اسبہا کو بھی

معیز اجرائی باپ کرمعیز اے ہے عزت کرکے گیٹ ہے ہی واپس بھی دیتا ہے۔ زارا کی تندرباب ابیبہا کی کانے فیلو ہے۔

وہ تفریحی فاطر الاکوں ہے دوستیاں کرکے اان ہے بھی ہور کر بلا گلا کرنے والا مزاج رکھتی ہے اور اپنی سہدوں کے

مقالج اپنی خوب صورتی کی وجہ ہے زیادہ تر ٹارکٹ جیت لیا کرتی ہے۔ ریاب معیز احمد میں بھی دیجی لینے گئی ہے۔

ابیبہا کا ایکسیڈن ہوجا باہم محروہ اس بات ہے بے خبرہوتی ہے کہ وہ معیز احمد کی گاڑی ہے فکرائی تھی کیونکہ معیز اور ایک اور ایک اس اس کے واجبات

اوا کریاتی ہے۔ نہ ایکوامزی فیس۔ بہت مجبور ہوکروہ اختیا زاجر کو نوان کرتی ہے مگروہ دل کا دورہ بوٹے پر استمال میں واضل

ہوتے ہیں۔ ابیبہا کو بحالت مجبوری ہاسل اور ایکوامزی ہو ڈکر دنا کے کھرجانا پر با ہے۔ وہاں دنائی اصلیت کھل کر سانے

ہوتے ہیں۔ ابیبہا کو بحالت مجبوری ہاسل اور ایکوامزی ہو ڈکر دنا کے کھرجانا پر با ہے۔ وہاں دنائی اصلیت کھل کر سانے

ہوتے ہیں۔ ابیبہا کو بحالت میں اس بوٹ ہو سے اس بات ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی میں معیز ہوتی کے میں معادم کرنا ہے مگر وہ ہوگرہ ہوتا ہاہے۔ مرخے میں کی وہ ابیبہا کو جس میں اور ایکو ہی ہوتی ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہا ہے۔ مرخے می کی وہ ابیبہا کہ جاتا ہوتا ہوتا ہائے۔ مرخے میں کہ وہ ابیبہا کو جس کے اس کے باطل جاتا ہے کا کہ میں پر حتی تھی۔ اس لیے معیز باتوں ہوتا ہے۔ مرخے میں معادم کرنا ہوتا ہے۔ مرخے میں کہ دور اس لیے معیز باتوں ہوتا ہے۔ میں بوتا ہوتوں باتوں باتوں

رباب پوچھتا ہے مگروہ لاعلمی کا اظہار کرتی ہے۔ عون معیز احمد کا دوست ہے۔ ٹانیہ اس کی منکوحہ ہے۔ مگر پہلی مرتبہ بہت عام سے کھر بلو حلیے میں دیکھ کروہ عاب ندید کی کا اظہار کردیتا ہے۔ جبکہ ٹانیہ ایک پڑھی تکھی ڈبین اور بااعتاد لڑکی ہوتی ہے۔ وہ عون کے اس طرح انکار کرنے پر شدید تاراض ہوتی ہے۔ پھر عون پر ٹانیہ کی قابلیت تھلتی ہے تو وہ اس سے محبت میں کرفتار ہوجا تا ہے مگراب ٹانیہ اس

ے شادی ہے انکار کردی ہے۔ دونوں کے درمیان خوب تکرار چل رہی ہے۔ میم 'ابیہا کوسیفی کے حوالے کردی ہیں جوالک عمیاش آدمی ہو تا ہے۔ ابیہا اس کے دفتر میں جاب کرنے پر مجبور کردی جاتی ہے۔ سیفی اے ایک پارٹی میں زبردس لے کرجا تا ہے 'جمال معییز اور عون بھی آئے ہوتے ہیں مگروہ ابیہا کے میکر مختلف انداز جلہ براہے بیجان نہم رہاتے تا ہم اس کی گھراہٹ کہ محسوس ضور کر لیتے ہیں۔ ان ایارٹی میں

کے پیٹر مختلف انداز حلیے پر اے بیچان نہیں پاتے تا ہم اس کی گھراہت کو محسوں ضرور کرلیتے ہیں۔ ابیہا پارٹی میں ایک ادھڑعر آدی کو بلاوجہ بے تکلف ہونے پر تھیٹراردی ہے۔ جواپا "سینی بھی ای وقت ابیہا کو ایک زوردار تھیر بڑ رہتا ہے۔ کو آکر سینی بھی کی جازات کے بعد ابیہا کو خوب رہتا ہے۔ کو آکر سینی بھی کیا جازت کے بعد ابیہا کو خوب رہتا ہے۔ کو آکر سینی بھی کیا جازت کے بعد ابیہا کو خوب تشدد کا نشانہ بنا آہے۔ جس کے بیچ میں وہ اسپتال بہنچ جائی ہے۔ جسال عون اے دیکے کر پھیان لیتا ہے کہ بیوی لڑی ہے جس کا معیز کی گاڑی ہے ایک بیڈنٹ ہوا تھا۔ عون کی زبانی بیبات جان کر معیز کفت جران اور بے چین ہو با ہے۔ وہ بہلی فرصت میں سینی ہے میٹنگ کرتا ہے۔ گر اس پر بچھ طاہر نہیں ہونے دیتا۔ طابیہ کی مددے وہ ابیہا کو ہف میں موبا کل بجوا تا ہے۔ ابیبا کا رابطہ طابی ہات ادھوری چھوڑئی بڑتی ہے۔ پھر بہت مشکل ہے ابیبا کا رابطہ طابی اور کو دیت کہ ہے کہ اس کے باس وقت کم ہے۔ میم اس کا سودا کرنے والی ہیں الذا اے جلد از جد بہل سے نکال لیا جائے۔ معیز احمد نشانیہ اور عون کے ساتھ مل کرا ہے وہاں سے نکال لیا جائے۔ معیز احمد نشانیہ اور عون کے ساتھ مل کرا ہے وہاں سے نکال نے کی پلانگ کرتا ہے اور ہیں اے ایز رابار از کو لزار ڈا ہے۔

وہ تاریتا ہے کہ ابیہ اس کے نکاح میں ہے ہم وہ نہ پہلے اس نکاح پر راضی تھانہ اب پھر ٹانیہ کے آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے وہ اور عون میڈم رعنا کے گھرجاتے ہیں۔ میڈم ابیہا کا سودا معیز احدے طے کردی ہے ہم معیز کی ابیہا ہے ملاقات نہیں ہویاتی کیونکہ وہ ڈرائیور کے ساتھ بیوٹی پار کر گئی ہوتی ہے۔ وہاں موقع ملنے پر ابیہا 'ٹانیہ کوفون کردی ہے۔ ٹانیہ بیوٹی پار کر پہنچ جاتی ہے۔وو سمری طرف آخرہونے پر میڈم 'حناکو بیوٹی پار کر بھیج دی ہے 'کمرٹانیہ ابیہاکووہاں ہے

نکالنے میں کامیاب ہوجاتی ہے۔ ثانیہ کے گھرے معیز اے اپنے کم انیکسی میں لے جاتا ہے۔ اے دیکھ کرسفینہ بیلم برى طرح بمؤك المحتى بين محرمعية سميت زارا ادر ايزدانس سنجالنے كى كوشش كرتے بين معيز احراب باپ كى وميت كے مطابق ابسياكو كمرك و آيا ہے جمراس كى طرف سے غافل ہوجا يا ہے۔ وہ تناتى سے كمبراكر ثانيہ كوفون كرتى بدوه اس سے ملنے چلی آتی ہے اور جران رہ جاتی ہے۔ کمریس کھانے بنے کو کچھ شیس ہو تا۔وہ عون کو فون کرکے شرمندہ كنتى بيد عون عادم موكر كچه اشيائے خوردنوش لے أنا ب معيز احمد برنس كے بعد اپنا زيادہ ترونت رباب كے ساتھ

ارے مداہے۔ سفینہ بیلم اب تکسیدی مجھ رسی میں کد ابسہام رہ م امتیاز احد کے نکاح میں تنمی محرجب انہیں بتا جاتا ہے کہ دمسعین ی منکوحہ ہے توان کے غصے اور نفرت میں بے بناہ اضافہ ہوجا تا ہے۔وہ اے اٹھتے بیٹھتے بری طرح تارچ کرتی ہیں اور اپ ے عزت کرنے کے لیے اے نذر ال کے ساتھ کھر کے کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ابسہا ناچار کھر کے کام کرنے لگتی جسمعینز کورا لگتا ہے محمدہ اس کی تمایت میں مجھ نہیں بولنا۔ بیبات ابسہا کومزید تکلیف میں جلا کرتی ہے۔ دہ اس پر

رائے فنکوے شکایتی دور کرنے کی خاطر عون کے اباعون اور ثانیہ کواسلام آباد نازیہ کی شادی میں شرکت کرنے کے لے جمعے یں۔جمال ارم ان دونوں کے درمیان آنے کی کوششیں کرتی ہے اور رانانے اپنی بے وقونی کے باعث عون ہے شکوے اور نارانسیاں رکھ گرارم کو موقع دیتی ہے۔ عون صورت حال کو سنبیا لنے کی بہت کو شش کرتا ہے مگر ثانیہ اس کے ساتھ بھی زیادتی کرجاتی ہے۔ ارم کی بمن تیکم ایک اچھی اڑی ہے ،وہ ٹانیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر عون نے سلے شادی ہے انکار کر کے اس کی عزت تعنی کو تھیں پہنچائی تھی تواب اپنی عزت نفس اور انا کوچھوڑ کر آپ کو منانے کے کے جتن بھی کررہا ہے۔ عزت کریں عول کی اور دو مرول کو اپندرمیان آنے کا موقع ند دیں۔ ثانیہ کچھ کچھ مان لیتی ہے۔ آئم مندی میں کی تی تانے کید تمیزی پر عون مل میں اس سے ناراض موجا آہے۔ رباب سفیتہ بیلم کے کھر آتی ہے تو ابسیا کو دیکھ کر جران رہ جاتی ہے۔ پھر سفینہ بیلم کی زبانی ساری تفصیل من کراس کی تفحیک کرتی ہے۔ ابیما بہت برداشت کرتی ہے محرود مرے دن کام کرنے سے انکار کریتی ہے۔ سفینہ بیکم کوشدید غصہ آ آ ہے۔ وہ آئینی جاکراس سے اوقی ہیں۔ اے تھیٹرارٹی ہیں بھی سے وہ کرجاتی ہے۔ اس کا سر بھٹ جا آ ہے اور جب وہ اسے و وہ اے حرام خون کی کال دی ہیں تو ابسہا بھٹ پڑتی ہے۔ معین آ کرسفینہ کولے جا آ ہے اور واپس آکراس کی بینوج کر آ ب-ابيها كمتى بكروه يوحنا جابتى بمعيز كونى اعتراض نبيل كرنا-سفيذيكم ايكسار پرمعيز ابيها كوطلاق دين كايو چمتى بي توده صاف انكار كويتا ب-

## بيسولي قينظ

ٹانیہ بوری جان سے تقرآ کررہ گئے۔ سینڈل کی تلاش میں سرگرداں لینگے میں الجھ کروہ منہ کے بل کرنے کو تقی جب دوہا تعوں نے شانوں سے تھام کر سارا دیا نگاہ اٹھاتے ہی اس نے سامنے عون عباس کوپایا تومل نے بے تربیمی سے دھڑک دھڑک کر قیامت کر

ائی موجود کی نے اسے حدورجہ نروس کردیا تھا۔ عون اس کے بالکل ساتھ بیٹھ کیاتو ٹانیے کارہا سیااعتاد بھی جاتا رہا۔وہ یونٹی نروس می نظریں جھکائے واہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کی انظی میں موجود اللو تھی کو تھماتی رہی۔ (اب، کھے برے کا ربعیکشن؟) ان نے نہت کچھ سوچاتھا۔ یہ کروں گیوہ کروں گی۔ ایسا کے گاتویہ جواب دوں گی (منہ توار) محمده بول سائھ آکے بنیشانو کویا ٹانیہ کی ساری ہمت جواب دے گئی۔ عون نے چرو تھما کے اس کی طرف دیکھا۔ یو نئی بلکیں جھکائے انگلی کی انگو تھی تھماتی۔ عون کے لبوں پہ خفیف می مسکراہٹ آگئی۔اس نے انگشت شمادت ہے اس کے کان کے جھمکے کو ملکے سے چھوا اور دھیمی آوا زمیں بولا۔ ''ہوں۔ ۔ توکیا کہہ رہی تھیں تم ہمیا كرف والى تهيس شاوى كے بعديد مول؟" اف اس قدر معند اطنز؟ كم ازكم ثانيه كوتوايهاى معلوم موا- مكرفي الوقت تواس كى قربت زبان كنك كيے موت تھی۔اوپرے اس کارُ استحقاق انداز ۔۔۔ تیعن جوجا ہے کر سکنے والا انداز۔ عوانِ نے ولیجی سے دیکھا۔ روایق سرخ رنگ کے عودی لباس کی ہم رنگ لپ اسٹک نے اس کے اوپری ہونٹ کے خم کی خوب صورتی کواور بھی بردھادیا تھا۔ "كيابات - زبان سيس لا نيس جيزيس - " كياده " چيز" رہاتھايا يہ اس كى عزت نفس ير حمله تھا؟ ثانيہ كياس سوچے كے ليے زياده وفت نہيں تھا۔ اگر یو سی اس کی قربت سے عملی مجھوئی موئی بنی رہنی تووہ اے اس کی موہار "ہی سلجھتا۔ طویل جنگ کے بعدیات "محبت" پر ختم ہوتی تووہ مسکراکراس کی بانہوں میں سمٹ جاتی کیلن جنگ ابھی تک جنگ ہی تھی اور طویل جنگ کے آخر میں ہارتا۔ مانیہ نے سیکھاہی تہیں تھا۔ اس نے برے حوصلے اتن دریس پہلی بار پلیس اٹھاکر عون عباس کی طرف دیکھا۔ ان آ تھوں میں جیے قدیلیں روش تھیں۔ان آ تھوں کا ریکھنا ایسائی تھا کہ جیے کسی تابینا کوبینائی عطاکرنے كاشرف بخشاحا اورا بھی وہ ان آنکھوں کی گرائی میں ڈوہے اپنول ہی کو سنبھال رہاتھا کہ اس نے خوب صورت خم دالے لیوں دینی کی جنبش دیکھی۔ "بے فکررہو۔ زبانِ ہی نہیں 'عقل بھی ساتھ لائی ہوں عون عباس! اپنے متعلق بہت اچھے نیصلے کروں گی ان شاءالله-"عون كادماغ چكرايا-معيد كتني بى دراس كادماغ كهاكر كياتها-"لڑکیاں شادی ہے پہلے یو نئی نخرے دکھاتی رہتی ہیں۔ مگرشادی کے بعد موم کی گڑیا بن جاتی ہیں۔ شوہری آنگھ کے اشارے یہ چلنے والی۔ وہ تمہاری زندگی میں شامل ہو گئی ہے اس کی سوچ کچھ بھی تھی گراب وہ تمہارے گھر میں تمہارے نام سے آ چکی ہے تو اس کی قدر کرتا۔ زندگی کی خوب صور تیوں کو "خوب صورتی "بی سے انجوائے کرنا چاہیں۔ ورنہ بہت ی خالی جگہیں باقی رہ جاتی ہیں۔ جنہیں آپ دوبارہ زندگی میں بھی ۔۔۔ نہیں کر کتھے'' یہ معید کی یُر مغز تقریر کے چیدہ چیدہ نکات تھے جنہوں نے عون کاغصہ محنڈ اکرنے میں معاون کرداراداکیا۔ خولين والخيث 114 جون دا20 ع ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

اوروہ برے اچھے موڈاور خیر سکالی کے جذبات کے کمرے میں آیا تھا توقدرتی بات۔ ثانیہ کوایے کمرے میں اپنی عروي كے طور پر (باضابط) كياكرول بے صورتك ميں دھڑكا۔اس كاروب قاتلانہ تفياتو خاموش انداز دلبرانہ۔ مُرَابِ جِبْ بِهِ خوب صورت بمونث كھلے تو" برسٹ" بی نكلا تھا۔ ول وجگرز خمی ہو کررہ گئے۔ عون نے ایک ابرواچكاكر فيكھاندازين اس كاچروكويا جانچا- (كياعزائم بيس بھئ؟) وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔عون نے بے اختیار چروا تھاکراسے دیکھا۔ وہ تو پتا نہیں کب سے اس تیل چیڑے بالول والی ثانبہ پر مرمثیا تھا۔ (بے جارہ) یہ تو کسی راجد هانی کی ملکہ کاسا روپ تھا۔(عون کی قسمت) مگرالیی ملکہ جواپی رعایا پر سخت خفاتھی۔ وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے اٹھ کر ثانیہ کے مقابل آگیا۔اس نے سریہ پہنا کلاہ توا تارویا تھا مگر شیروانی وہی تھی (جو خالیہ نے ضد کرکے بطور خاص ثانیہ سے پیند کروائی تھی) ثانیہ نے بے اختیار نگاہ چرائی جُواس پہ نثار مراز تھے سات ہوئے جاتی تھی۔رونا آیا۔ يهك ول خالی تفاتوجينامشكل مواجا تا تفا-اوراب جبكه وبال عون عباس براجمان موچكا تفاتواور "وخت" برا گئ "اوہو۔میرے کمرے میں موجود بیاتھوں یہ میرے نام کی مهندی لگائے "بہانے سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے) عون لطف لینے والے انداز میں کہتا اس کے مهندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھتے ہی ہے لیے بھرکور کا پھراس کی طرف ويميم كرمسكرايا-"اوراتناغرور...اتن اكريد؟ اف." مرت و پید رسوسیات اور سام روزسید بن سده به باست کی است کی معافی انگون؟یا کسی مظلوم می عورت کا کیا چاہتا تھاوہ ۔ کیا بیس اس کے قد مول بیس گر کے اپنے کے لفظوں کی معافی انگوں؟یا کسی مظلوم می عورت کا روپ دھار کے "سرتاج "پیٹار ہو جاؤں؟ ثانی کو فورا" دو جمع دو کرکے اصل جواب معلوم کرنا تھااور اس نے کر اس سے پہلے کہ کوئی ہمیں جھکے ... بہتر ہے اس کو جھنگ دو۔ ، سے چے کہ وی کیل کے بہترہے ہی و بسکور۔ ٹانید نے اپنے تمام ترجذبات اور احساسات کو بہ سرعت اس سوچے سروہوتے پایا۔ تو پھر آگے کیا مشکل تھی ؟ اس نے آرام سے اپنے ہاتھ چھھے کھنچے اور پلٹ گئے۔ لینگے کو چنگیوں میں تھام کرؤرا سااوپر کیا اور بیڈ کے كنارے كے يتي يونى سيندلز كوياؤل كى مدوسے يا ہر كھسيا۔ "بيجوتے پيننے کا کون ساوفت ہے؟" عون نے اس کی معروفیات ملاحظہ کرتے ہوئے تبصرہ کیا۔ وں سے گیڑے تبدیل کرنے جارہی تھی۔ تین گھنٹے کاؤرامہ بھی ختم ہوااور مودی بھی بن گئی۔اب بس۔" وہ اطمینان سے چلتی ڈرینک نیبل کے سامنے آگئی اور انگوٹھیاں اتار کے رکھنے گئی۔اف آنسواٹر اٹر کے وہ اطمینان سے چلتی ڈرینک نیبل کے سامنے آگئی اور انگوٹھیاں اتار کے رکھنے گئی۔اف آنسواٹر اٹر کے آرے تھے۔جنیں وہ پتانمیں کتنی ہمت سے اندرو مکیلتی۔ دہ بہت انابرست تھی۔ محبت میں ذلیل ہونا گوارا نہ تھا۔وہ بنتااور کہتابس یہ تھی تمہاری نفرت؟ ہار گئیں نا عون عماس کی محبت میں تووہ مربی جاتی۔اور اوھرعون کے دماغ میں خطرے کی تھنٹی بجی۔توخود کش جملے کی تیاری مکمل تھی۔(یعنی میراشک ٹھیک تھا۔ دہشت گردی کا جامع منصوبہ) عون نے اسے گھور کے دیکھا۔ وہ اب دویے کی پنیں نکاکنے میں مصوف تھی۔ جیسے بالکل ائملی ہو (عون موجود نہ ہو تا توشاید گنگتا بھی لیتی) عون کاول جل بھن کرخاک ہو گیا۔ آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھاما۔ WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

" يه كيا ب وقونى ب \_ كياكر ربى مو \_ بات توكر في دو جھے \_ "اس بے جارے كى بھى تو پہلى شادى تھى۔ ایی طرف سے توغصے ہی کما۔ مرکوئی خاطریس لائے بھی تونا؟ "میری بات تمنے من لی تا۔ ؟ اب اس سے آگے کھو۔ " فاندیے مخل سے کماتودہ بھک سے اُڑا۔ " "تم ایعنی کہ تم میری زندگی میں آنے کے بعد اپنے نیسلے خود کردگی؟" عون کے بیروں تلے توجیے کسی نے جلتے کو تلے بچھا دیے تھے۔وہ پاؤں پٹختا اور بار بار پٹختا تو بھی جلن کم نہ ہوتی۔ "ہاں توکیا۔ ؟ تمہاری نصف برترین کے آئی ہوں۔ یعنی نصف تم ہواور نصف شہ ۔ جتناحق تمہارا ہے گانا ہی میرا۔ اگر تم فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہو تو میں کیوں نہیں؟ "حدورجہ اطمینان اور سکون کی کیفیت۔ ولہنوں کے سرشاید گولڈن تائٹ میں چکراتے ہوں مگریمال تو بے چارے دولها کا سرتو کیا چکرا تا بچڑیاں طوطے كيادوكا بياثه سايا تفاراج كمارى ثانيه في سب كهرابركا تقتيم كرك ركه ديا-دويثا الركراستول بدركه ك وہ سارازیورا تارنے کے بعد کیڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ اورادهم عون صاحب لا تحد عمل طے كرنے بى مى معروف كورے تھے۔ كياكرنا چاہيے۔ غصے چيخاچلانا چاہيے۔ اونهوں۔ اباكون ساببرے ہیں۔ مهمانوں سے بحرا كھر ہے۔ زبردسی ؟ احساس ہواکہ وہ دولها ہے کچھ بھی کرسکتا ہے تو مل کو تقویت کی۔ مگر ساتھ ہی ٹانسے کا سایا دو کا بیار ایاد آ کیا۔ وہ بتا چکی تھی کہ وہ بھی تی بی بااختیار ہے جتنا کہ عون عباس۔ توکیاوہ چنے دیکارنہ بچادے گی؟ پاِ اللہ۔ عون کا جي جا ا ويوار ميس مكاد ب مار ب اليي بد مزه شادى وه مرك بهي نيس كرنا جا بتا نقا جيسي جيتے بي بوگئي۔ ثاني و يي ى مقى- آنايسند عروراور تنقوالى-شادي جيے لطيف بندهن نے بھی جےنه بدلا تھا۔ وه فهندا سامو كراوند هے منه بستر برگر كيا- ان كا نظار بے كار تقاروه اپنافيعله اپنے سرداندازے ساچكي تقى . اور كيڑے تبديل كرنے كے بعد ميك إب ساف كرنے اور بيس په جھكے كے مند يد مسلس باني كے چھنے مارتي اور آنسو بماتی ثانیہ سوچ بھی نے محق تھی کہ "گربہ کشتن روز اول" کی کوپہلے ،ی دن اردد) کے محاورے پر عمل كرنے ميں وہ بہت جلدى كر كئى تھى۔ اس نے كون كے رويے كوجانچنے كى زحمت كيے بغير بہت عجلت ميں اپنى اناكوبياني كوسش كروال-اورا پناکتنا برا نقصان کیا۔ بدوہ نہیں جانتی تھی۔ اکثر ہم ای نقصان پر آنسو بمارہ ہوتے ہیں جس کے ذمہ داردر حقیقت ہم خودہی ہوتے ہیں۔ مربو قونی میں سمجھ شیل یاتے۔ آج کی رات ایسهار بهت بهاری تقی۔ وہ سلکتا سالمس ... اور معین احمد کے ملبوس سے اٹھتی مخصوص خوشبو... یوں لگتا تھا جیسے وہ ایسہا کے وجود میں مم مو كني مو-ايے كم من وتوكافرق مث كيامو-اے رونا آئے جاتا۔ ONLINE LIBRARY

# ال روما مى والت المال Elister Subg

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



کاش ... میری زندگی بھی ٹانیہ جیسی ہوتی۔اس کی حسرت کا کوئی شار نہ تھا۔عون بھائی کتنی محبت ہے بیاہ کے لے گئے ہیں انہیں۔ کاش معیذ اور میری زندگی بھی ان بی کی طرح کل رنگ ہوتی۔ لاعلمی میں ہم ایسے کتنے بی کاش اپنی زندگی میں لگا لیتے ہیں۔جن کا بورا ہوجانا در حقیقت زندگی کی بریادی ہوتا ہے۔خدا ہے بھشہ بهتری کی دعاما تکو "کئی جیسی" زندگی یا خوشی کے بجائے" بہتری" وہ کوٹ کوٹ برکتی مرفیند تھی کہ آئے بی شیں دے ربی تھی۔ اور او هرلان میں کھلنے والی ایک کھڑکی میں کھڑا سامیہ۔خودا حتسانی کی کیفیت میں کھڑا ندھیرے میں گھور رہاتھا۔ بيمعيز احد تھا۔وہ رباب احسن سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ول وہ اع کی پوری رضامندی کے ساتھ۔ مرابسها مراد \_وه راه کا پھر؟وہ کیے مرابی ہونے کو تھا؟ وه خود كو لعنى بى بار لعنت ملامت كرجكا تحا-اليي بھي كيانينداوراتني بھي كيا بے اختياري ... اس كے ہاتھوں میں جيے رئيٹی تفان كى سىلانىت كھلنے كلی۔ تواس نے دونوں ہاتھ کھڑی کی چو کھٹ یہ دے مارے۔ تکلیف کا ایک گرااحساس۔ اس کا دھیان ایسها مرادے مثاروه بي عامتاتها - توكيااب "عابة سے "وہ خيال سے محومواكر سے كى ؟ ايك سے سوال نے اسے و تك مارا۔ ما انھیک کہتی ہیں۔ بچھے جلد ہی رہاب سے شادی کرلینی چاہیے۔ اس نے اپنی بھٹکتی سوچوں کو ایک مضبوط سارا دیا ۔ پھراس نے آسان پہروشن چاند دیکھا اور کھل کے مسكرايا-رباب سياه آسان كوسط من تنها روش جائد ... سياه با ولولك بالي مي جميكا تأايسها مراد كاچرومعهذ احد کے دھیان میں روش ہونے لگا۔ تو جھنجلا کر کھڑگی کی سلائیڈ کھینچ کر شیشہ برابر کر ہاوہ اپنے بستر کی طرف پلٹ جب السيام اداس كاندگيمي آئي تقى اس كانيندوسرب تقى ... آج توشايد مل بھى۔ وہ تکے میں منہ کھیڑے سونے کی کوشش میں تھا۔ وہ اچھی طرح دل بلکا کرنے کے بعد خود کو بہت کمپوز کرتی یا ہر آئی تو تھنگ کی گئے۔ كيڑے تبديل كرنے كى زهت كے بغير عون عباس اى شيروانى ميں اوندها يوا تھا۔ ثانيد كوشك كزرا-وهذراسا آ کے بروھی توشک یقین میں بدل کیا۔ اس کے ملکے خرافوں کی آواز آرہی تھی۔ یعنیوہ کمری نیند میں تھا۔ اند كورونا آن لكا- عون كى ناراضى اور غصه انى جكه \_ مركيااب جحصروزان بى" فرانون"كى آوازس ٹانیہ کے پاس رونے کا ایک اور جواز موجود تھا۔ بددلی سے لائٹ آف کر کے نائٹ بلب آن کرتی وہ اپی جگہ پر آ کردراز ہوگئی۔ آج کی رات آنکھوں میں کا شخبوالی وہ تیسرا فرد تھی۔ اس نے رشک سے خراتے لیتے دنیا وہا فیسا ے بے خرسوئے عون عباس کودیکھااور کمری سائس بھرکے رہ گئے۔

با قاعدہ ای کو آوازدے کربلایا۔وہ کجن میں ان کے لیے بیٹرٹی بنار ہی تھیں۔افتاں وخیزاں آئیں توان کے پاس صوفے پر نکھری نکھری مگرندرے جیمینی سی بیٹھی ٹانی کودیکھ کرجیران سی ہو گئیں۔ ٹانیہ نے گھڑے ہوتے ہوئے انہیں شرمیلا ساسلام کیا تووہ جیسے ہوش میں آئیں۔ آگے بردھ کے اب لیٹر سے تانیہ نے گھڑے ہوتے ہوئے انہیں شرمیلا ساسلام کیا تووہ جیسے ہوش میں آئیں۔ آگے بردھ کے اب لیٹر کے بیار کیا۔ان کے تووہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ و لیمے کی دلمن صبح آٹھ بچا تی "ریڈی" حالت میں لاؤنج میں پائی جا عتی ہے۔ گراب شوہر کے سامنے کیا پوچھتیں۔(بیٹا خیرتو ہے اتنی جلدی اٹھ گئیں ؟ شی خود کوڈیٹا ) " اور آت ماہ تہ ماہ میں میں میں میں اور ایسا خیرتو ہے اتنی جلدی اٹھ گئیں ؟ شی خود کوڈیٹا ) "مای! آپ تاشتهاری بی جیس بنادول؟" ان نیے نے خلوص کی مار مارتے ہوئے ای کو تو تدھال ہی کردیا۔ ''ارے نہیں۔ان کی بیڈنی بنا رہی ہوں۔جو یہ بیشہ بیڈ کے بجائے لاؤنج میں آکریتے ہیں۔''وہ گڑبردا کیں۔ چھوٹی کے لیے دودھ گرم کرنے کے لیے آتی۔ بھالی کی آنکھوں کی نیند سامنے کاسین دیکھ کراڑ مجھوہو گئی پھرانہوں نے گہری سانس بھری ے کری سائس بھری۔ ، کمری سانس بھری۔ '' پکھ نہ پکھ گڑ برمتولازی لگتی ہے۔''وہ کچن میں گھتے ہوئے سوچ رہی تھیں۔ وہ ابا کے پاس بیٹھے کے آبے کے اخبار کی خبروں پر رائے دینے گئی۔امی توبس سسراور بہو کی سیرحاصل گفتگو سنتيں يا پھران كامنه ديلھے جاتيں۔ خدا خدا کرے تانیہ کے گھرے فون آیا۔ ادھرے ناشتہ آرہاتھا۔ ای کے تودل کی مرادیر آئی۔ " جاؤ ثانيه - بيٹا عون كو تھى بلالاؤ - ابھى سب آجا ئيں گے۔ "خود توجانہ سكى تھيں مبانے ہے بهو كوا تھانا چاہا۔ "وہ اوابھی سورہے ہیں مای۔" پلکیں جھکا کربڑے اوب سے بتایا۔ ایا کی مو چیس بھڑکیں۔طنزے ہنکارا بھرا۔ ''دہ تو دو سروں کی شادی ہے ہوئے آئے تو دس بجے ہے پہلے نہیں اٹھتا' یہ تو پھراس نے اپنی شادی کامعر کہ مارا ہے۔''یا اکٹیر۔ اِب یہ نئی نویلی بہو کے سامنے بیٹے کو جھاڑیں گے۔ای کو نئی قکر گلی۔ بمشكل مسكراتين بهرثانيه كواشاره كيا-"تم جاؤ - جا کے دیکھو۔ اٹھ گیاہوگا۔" فانیہ فورا" تھم کی تغیل میں اٹھ گئے۔ "اكر سويا يرا رباتو تاشيته نهيل علي كا-بير بحي بتاوينا موضوف كو... زياده دولهاند مجھے خود كو-"اباكى للكار ثانيد نے پیچھے سے بخوبی سی تھی اور ای کی کھر کتی ہوئی دھیمی آواز۔ "اوقوه... آب بھی نا۔شادی کی پہلی مجے ہے۔ کچھ توخیال کریں۔ بہوکے سامنے توعز ب رکھ لیں بیٹے گی۔" "میری بھا بخی بھی تو ہے۔ جی خوش کردیا ہی صبح بزرگوں کی دعامیں لے کر۔"اباکوتو تخرکانیا موقع مل گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتی ٹانیہ کے ہونوں سے ہنسی کافوارہ بھوٹنے کو تھا۔ جلتے بلتے دل کوبہت قرار آگیا۔ احتیاط ب دروازہ کھول کے دیکھا۔وہ بر سکون ماحول میں بے برا سورہاتھا۔ چہ۔ چہ۔ ٹانید نے اسے دیکھتے ہوئے آسف سے سرملایا۔ کتنا برا ہوگاجب دولماکوناشتہ نہیں ملےگا۔ ٹانید کا اسے جگانے کا قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ گریہ بھی خیال تھاکہ اگر مامی اسے جگانے آگئیں تواسے ہوں شیروانی میں ملبوس سوئے دیکھ کر۔ اسے جھر جھری ہی آئی۔ایک نظر بے سدھ پڑے عون کود کھے کردہ دروازے کی

طرف بردهی اندرے لاک دیایا اور یا ہر نکل کر دروازہ بند کر دیا۔اب کوئی بھی آتا 'دروازہ تب ہی ان لاک ہو تا جب عون اندرے دروازے کی تاب تھما آ۔ وہ اتھ جھاڑتی سیرھیوں کے طرف برھی۔ "جی اموں جان۔ آپ کا پیغام دے آئی ہوں۔" ادب سے ان کے گوش کرار کیا اور ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ای بے چاری کام والیوں سے الجھ رہی تھیں ورنہ شايدا يك بارتواية لاؤلے كى خركے بى آئيں-تانیه کی شریل موجود کزنز خاکه کے گھرے اس کا ناشتہ لائی تھیں۔ ای اور بھابھی ناشتے کا سامان اور برتن لگانے میں مصوف۔ایے میں فقط اباہی تقیے جو کڑی نظروں سے باربار گھڑی کی سوئیوں کوساڑھے نوبجاتے اور يونےوس كى جانب بردھتے ہوئے و كھ رہے تھے۔ پوسے کی جب ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہوائی کیا۔ "وہ اندر ہی اندر تلملارہے تھے۔
سالیاں کتنی بار دولها بھائی کی بابت ہوچھ چکی تھیں۔ ای نے ایک بار تو بھائی کو دوڑایا۔ تاشتہ بالکل ریڈی تھا۔
ایک بار ایاسب کے ساتھ تاشتے کے لیے چنچ جاتے تو کسی کی مجال نہ تھی جو تاشتے کے پچھاٹھ کے جا آلاور عون کوبلا "وروا زهلاك ب- يس نے توكافى بجايا۔ آوازيں بھى دى ہيں۔" بھالی نے آکر بتایا۔ای کواظمینان ہوا۔ "اجھا-تیارہوکے آنےلگاہوگا۔تم سب کونامنے کی نیبل بلاؤ۔" مركمال\_ سباغ ين ميل يه ين كاشته شروع موالياتي بني دات-ای کے دل کونو کویا عظیمی لگ کئے۔ ادھر بھالی کی آواز اور دھروھڑاتے دروازے نے عون کو بو کھلا کراشھنے پر مجبور کردیا۔اردگردکے بھولوں سے عجاءول كود كيم كرخيال آياكم كل كفنكشن من وه كس "عمد ي "رفائز موجكا ب مرتعالى كى بلندللكار اور كمناكم ف بحة ورواز ي اس مزيد كجه سوچ نبيل ديا-" ہے خانی کی بی کمال ہے۔ دروازہ ہی کھول دی ۔"اس نے إدھراُوھرد کھا۔ بسترخالی محروخال۔ (واش روم مرکز ک وہ کوفت زدہ سااٹھ کے تبدیل کرنے کے لیے اپنے کپڑے نکالنے نگا۔ بھائی تھک ہار کے شاید واپس جا چکی تھیں۔ کافی در وہ ٹانید کے واش روم سے نکلنے کا نظار کر تارہا دیں بجنے کو تھے۔ چر کھ شک ساگزرا۔ یانی تک گرنے کی آواز شیں آربی تھی۔ عون نے اٹھ کردروازے کو ہاتھ لگایا تو خالی واش روم منهج اربا تفاوه تلملاسا كيا-رات سب کھے بھیب ہورہاتھا۔وروازہ لاکٹر ہوتا فان اندر سے کیے عائب ہوگئے۔؟ وہ نماتے ہوئے سوچ رہاتھا۔ مرثانی صاحبہ نے رات اور بھی۔ بہت دھاکے کیے تھے تو زہن اس طرف متوجہ ہوگیا۔وہ اطمینان سے تیار ہوکر ناشتے کے لیے پہنچا تو ٹائید کی۔ کزنز باہر گیٹ پہ کھڑی تھیں اور سب انہیں ہی آف كرنے گئے ہوئے تھے البته كام والي كے ساتھ مل كے برتن اٹھاتى بھالى نے اسے خاصى معنى خيزى سے ديكھا اور کھنکھاریں۔وہ ایے بی جینب ساگیا۔ (بے چارہ عون عباس!) "آج تاشتے کاکوئی پروگرام نہیں۔سب ابھی تک پڑے سور ہے ہیں؟" ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

جلدی سے بھالی کا وحمیان بلننے کو کما تو وہ جواب دینے کے بجائے بننے لگیں۔جواب کوریڈورے آتے ابا کی طرف موصول ہوا۔ "بالکل نمیک فرمایا بیٹا جی!ایک تم ہی تو سحرخیز ہواس گھر میں۔باقی سب تو گیارہ بے تک پڑے سورے ہیں۔" ابا کا طنز کرارا تعابہ گران کا کرارا طنزا بی جگہ 'عون کی تمام تر حسیات توان کے پیچھے ای کے ساتھ آتی ثانیہ کی ۔ "اب بنده انی شاوی به بھی گیارہ ہے نہیں اٹھ سکتاکیا؟"عون نے احتجاج کیا۔ "كيول نمين \_ بلكه جب بندے كے بارہ بجيں سب اے افسنا جا ہے۔"ابانے محل ے كماتوعون نے ثانيہ كوب ساخته منه بهائق ركھتے محسوس كيا۔ يقينا"اس نے اپني بنسي روكي تھی۔ "المجااب بس نى دلىن كے سامنے ... ناشتہ توكر لينے ديں اسے ای نے دیاور آدھے اوھورے لفظوں میں ایا کو تمام صورت حال سمجھانے کی کوشش کی۔ مرابا بملي المدلله كافي سمجه دار تصعب عون كي طرف الثايره كيا-''میہ بات تم آس نالا کُن کو سمجھاؤ۔اچھے کام کرے گانوہی تعریف نئی دلهن کے سامنے بھی کروں گا۔'' عون ۔ ولیمہ کا دولها۔ بے چارہ۔ حق دق کھڑا تھا۔ یہ کیساولیمہ تھا جس میں ناشتے کے بجائے کو شالی کی جارہی "مربواكياب؟"وه اباكے سامنے جتنے بھى پاؤل پنے ليتا۔ بے سود ہوتے۔ سواس نے یہ عمل پر مجمع كے ليے الديا-اورير زوراحجاج بمراندازي بوجها-"هي نے كما تفاجو سويا رہا ؟ بے ناشتہ شنيں ملے گا۔" ابانے مونچھوں كوبل ديا۔ "میں نے توجگایا تھا۔" ٹانیہ کی دہم آواز پروہ پورے کا پورائی اس کی طرف کھوم کیا۔ وہ سلیقے ہے سریہ دویٹااوڑھے۔ بیزی نکسمک سے تیار تھی۔ عون نے آنکھیں سکیر کرلخلہ بھر کواس کا"پلان" دریافت کرنے کی کوشش کی۔ (بھا بھے کئی) " ہاں بلکہ میں بھی اپنی دیر دروازہ بھاتی رہی "آوازیں بھی دیں مگرتم تو پورا اصطبل ہی بچے کرسورے تھے۔" بعابھی نے ٹانیہ کے بیان میں آبابیان شامل کر کے "وزن دار" بنا دیا۔ آب ان بے چاری کو کیا معلوم "اندرون یہ "حالات-"تہماری سسرال ہے تاشتہ آیا تھا۔ ٹانیہ کی گزنز آئی تھیں۔سب تہمارا پوچھتی رہیں۔" بھابھی اے بتاری تھیں۔ اباطنزے ہنکارا بھرتے چلے گئے۔وہ دھڑام سے صوفے پہرا۔ "میں تاشتہ لگاتی ہوں تہمارے کیے۔"ای توراج دلارے کا"ا آسا" منہ دیکھ کے پہنچ ہی گئیں۔ "جھے نیس کرناناشت. مج میج اتن المامت- بحرکیا ہے بید میرا۔" اف\_\_ تاراض تاراض عون عماس-النيكبيد من بنى كأكولا كمومي لكا-ای آے بچکارتے ہوئے ناشتہ لینے کئن میں جلی گئیں تو بھائی ثانیہ کے ساتھ آبیٹھیں۔ساتھ والے صوفے پر "بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بیکم تماری مج آٹھ ہے کی باہر گھوم رہی ہے ، تم گیارہ ہے تک س کے ساتھ خوابوں میں شکتے رہے ہو؟" بھالی نے شرارت سے ثانیہ کودیکھتے ہوئے عون سے استفسار کیاتو ثانیہ کاچرہ گل 送2015 0月 121 出当時記 STATES OF THE PROPERTY OF

# ال روما مى والت المال Elister Subg

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



رنگ ہونے لگا۔۔۔ایویں بلاوجہ۔(اب دولهن تو تھی تا)عون جھلآیا۔ "اب بیکم بے خواتی کی مریضہ ہو تو لازی ہے کہ شوہر بھی فجر پڑھ کے پورے گھر میں روح کی مانند دند تا تا پھرے۔" کوجی-دولهاتوکوئی "بوٹی" بھا تک آیا تھا (خواب میں ہی) بھابھی کی آتھیں جرت سے پھیلیں۔ ٹانیہ کادھیما اندازاور نرم می مسکراہٹ وہ صبح سے دیکھ رہی تھیں۔ توبہ عون عباس کو کیا ہوا؟ اندوں زمینک نظر میں مسکرا انہوں نے محکوک نظروں سے عون کود یکھا۔ "میرے خیال میں ناشتہ نہ ملنے کاد کھ سرچڑھ کے بول رہا ہے۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لگاتی ہوں می نے گرم سا ہے۔"وہ اٹھ گئو کرلیا ہے۔ "وہ آٹھ گئیں۔ "رہنے دیں۔ اپنے سے مصاحب کا "فرمان عالی شان "نہیں سنا آپ نے۔ " پیچھے سے عون نے طنز کیا تھا۔ مگروہ لا پروائی عائم بلائی جلی کئیں۔ ان کے جاتے ہی وہ پھنکارتے ہوئے بے حداطمینان سے جیٹھی ٹانیہ پر الٹ پڑا۔ " برط اچھا ایج بنا رہی ہو اپنے ماموں جان پر اپنا۔ ابھی میں بتا دیتا کہ تمرہ تم لاک کر کے آئی تھیں تو پھر پتا چلتا " ۔ ۔ ''اچھا۔ ؟مگردروازہ تواندرے لاک تھا۔ ''برزی معصومیت ہے آنکھیں پیٹھٹا کر جیرت کااظہار کیا گیا۔ کمبخت ماراعون عباس کامحبت میں ہاراول۔۔اس انداز پر فلدا ہو ہو گیا۔ ''ویکھو۔۔ جھے سے پید کھیل کھیلنے کی کوشش مت کرد۔ بہت بری طرح پنؤگی۔''دھیمی مگر سخت آواز میں دھمکی "اوکے لیٹس بلے۔" (چلو کھیلتے ہیں)۔وہ محظوظ سامسکرائی۔" ایک دن ایسا آئے گاجب تم خود ماموں جان سے کھوگے کہ ان کافیصلہ غلط تھا۔" ے ہوئے کہ ان ایسانہ علاقا۔ ''خبردار جو میرے کندھے پہ بندوق رکھنے کی کوشش کی تو۔۔۔''عون نے دانت میے۔ '' دہ تو رکھی جا چکی مسٹرعون عباس۔'' ٹانیہ کا انداز سرا سرچڑانے دالا تھا۔ ممکن تھا کہ غصے میں آکر عون ایک آدھ (ہلکا ساہی) جھانپڑا سے لگاہی دیتا مگرامی اور بھائی ناشتہ لگنے کی اطلاع لے آئیں۔تو یہ جھانپڑا بھی ''آسندہ'' "چلونائم بھی ثانیہ۔"ای نے پیارے اس ہے بھی کمانوڈا کنگ کی طرف بڑھتا عون ٹھٹکا پھر طنز ہے بولا۔ " یہ تو آٹھ بجے کی اٹھی ہوئی ہے 'شاید اس لیے ابانے انعام کے طور پہ دوبار کاناشتہ "الاث "کیا ہو گا بھا بجی کو " ای نے عون کے "فراق" پہاے گھر کا۔" کبواس مت کرو۔" بعربيارے اٹھاتے ہوئے فانی کواہنے ساتھ لگایا۔ "اس ہے چاری نے بھی تمہارے انظار میں ناشتہ نہیں کیا۔ایسے ہی اپناموں کودکھانے کے لیے سب کے ساتھ بیٹھ گئی تھی نیبل پر۔" "لوچى ـــ بى چارى ثانىيكا كاكساورىدرو..."

\* \* \*

## المنظ فواتن المنظ

وہ بہت بھے ول کے ساتھ عون اور ٹانیہ کے دلیمہ کے فنکشن کے لیے تیار ہوئی۔ میک اپ کرناتو آ تانہیں تھا۔ کھورسیاہ آ تھھوں میں کاجل لگا کے ہلکی سی اسک لگائی۔ لب اسك لكات موسة أيين من خود كود يكية اس كالماته رك ساكيا-اس كيذبني رو بعكى-اے اپنی کلائی پہ معید کے مضبوط ہاتھ کی گرفت یاد آئی۔اس کے لمبوس سے اٹھتے کلون کی ممک بیشہ کے كي السباكي سانسول مين بس كئ تقي - اس في بايان باته الفاكرات رخسارية بجيرا ... وه الجي بحي اين چرك ہے اس کی سانسوں کی تیش محسوس کر سکتی تھی۔ جب جب ایسائے اس واقعے کے بارے میں سوچاتواس نے قربت کے ان کھات میں معیز کی ہے اختیار انہ وار فقلی کو "نیند "کاشاخسانہ بھی نہیں سمجما تھا۔ اوروه كهتاب كه مين نيند مين تفا! م نیندیس تصمعیذ احمد میں توخواب نہیں دیکھ رہی تھی نا۔میرے لیے تو تمهاراوہ قرب ایک کڑی حقیقت عرتهارےنه انے کی وجد ضبط سے اس کی آنکھیں گلائی ہونے لگیں۔ مبلا ہے ، ان اسل الکی ہوئے کہیں۔ اتنی بڑی دنیا ہے۔ رباب کے لیے تو ہزاروں ہوں گے۔ میرے لیے تو بس معیذ احمہ نو پھر تنہارے لیے ربا میں میں میں میں میں میں اسلامی کے ایک میں اسلامی کے میرے کیے تو بس معیذ احمہ نو پھر تنہارے لیے صرف میں کیوں شین؟ یا انتد ۔۔۔ تونے اس مخض کومیرے لیے اتارا۔۔ تواس کے دل میں میرے لیے پیار بھی اتار تا۔ میں کیوں شیس رباب احسن بي كيون؟ رباب، ان بی بیوں : اس کی کنیٹیاں سلگ انھیں۔خفیف سے اشتعال کے تخت اس نے لپاسک رکھ کرنشو پیچر کھینچااور ہونوں كى كسائك صاف كردالى-واند نے کما تھا۔ شرعی رشیت ہے تو پھر قسمت آنانے میں کیا حرج ہونے سے پہلے جینے کی کوشش ضرور كرنى جاسي توكياس جيت على مول معيز كو؟ صرور تری چاہیے تو تیا ہی جیت کی ہول معید کو: معید کی مسلفہ کال پروہ بہت ہولی سے چادراوڑھتی با ہر نکل ۔ گیٹ سے باہر آکوہ گاڑی میں بیٹھی تو آج پچھ نہیں تھانہ وہ پہلی پہلی بار جیساخوف نہ بعد میں معیز سے محسوس ہونے والی جھک اور شرم۔ آج وہ اپنے دھیان کے دھاگوں میں ایس الجھی تھی کہ بے حس می آگربینے گئے۔ سى كالفظول ميں جھنگنا تو برداشت ہوجا اے شايد تربوں قرب ميں جھنگيا ؟اس طرح رد كرنابت تكليف ده ہوتا ہے اور ایسہ ابھی کل رات سے اور پھر آج مبنے ہے ای تکلیف کی زدمیں تھی۔ "ماکا آج پور اارادہ تھاولیمہ انٹینڈ کرنے کا مکر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں آسکیں۔ورنہ تم تو گھرہی ہاں۔ اس نے یو نمی شاید گاڑی میں چھائی خاموثی توڑنے کے لیے بات برائے بات کی۔ درجی۔میں رکھے یا تیکسی میں آجاتی۔ "وہ سنجیدگی ہے بولی۔ تومعیذ جیپ ہوگیا۔ای**ں ہا**نے مزید کہا۔" ثانہ میری اں کے بعدوہ پہلی فرد ہیں جو مجھ سے جڑا اپنارشتہ صحیح معنوں میں نبھار ہی ہیں۔ میں انہیں ریٹرن ویسا ہی دینا چاہتی ہوں۔" معید کواس کی بات سرا سرطنز کلی سوبرامان کرختک لیج میں بولا۔ ود شکرے احمین کم از کم ثانیہ کا حسان تویادہے۔" ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

ابیہا خامو ٹی سے ونڈا سکرین کے پار گھورتی کھے سوچتی اور جو ژنو ڈکرتی رہی۔ میرج ہال کی انڈر کراؤنڈ پارکنگ میں گاڑی پارک کر کے انہیں فرسٹ فلور پہ جانے کے لیے آٹھ دس میڑھیاں طے کرنا تھیں۔سات 'آٹھ 'نو۔۔وہ آخری میڑھی پر تھے۔ کظ یہ لحظہ ہم قدم۔ابیہانے رک کرمعین وہ تھنگا۔استفہامیہ نظروں سے اے دیکھا۔ "کیا ہوا۔ ؟" معید کواس کی کیفیت عجیب می گئی۔ چرے کی رنگت مزید سفید ہورہی تھی۔سیاہ آ تھوں سے حزن چھلکا پڑتا "آب نے تواپنا فیصلہ ساویا ... اک بار نہیں باربار سایا آپ نے ... "وہ ختک ہوتے طل کے ساتھ بولی تو الفاظ نوئے پھوئے تھے معیز شعوری کوشش سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ابسهانے سو کھے لیوں کو زبان چھرکے ترکیا بھریدی ہمت ہے ہوئی۔ "يهال مجھےلانے والے بھی آپ تھے اور يهاں سے نكاليس سے بھی آپ۔ بیس آپ کی منزل نہ سی۔ مگر راستے كا پھرین کے پڑی رہوں گ۔" "واٹ ۔ ؟"معیز کے سرچہ دھاکاساہوا"ایکسکیوزی۔ "دانت پی کرکتاوہ اے کہنی کے قریب ہے بازو پکڑے۔ قدرے کونے میں لے آیا۔ و پر کے۔ مدرے وے کی ہے ایا۔ ''کیا بکواس ہے ہے۔ وقت اور موقع دیکھا ہے تم نے؟''معیز کا تو یاغ ہی گھوم کیا تھا۔ ''توعورت کا کیا تصور ہے معیز۔ مردجہاں جا ہے 'وقت اور موقع دیکھے بغیرا سے کوئی بھی بات سادے محوتی بھی دنعہ لگادے اور عورت وقت اور موقع کی نزاکت بی دیکھتی رہے بس۔ وہ ہے جی ہے کہتی بھی کررودی۔ جانے رات ہے کتنا غبار اندر بحرچکا تھا۔وہ تمام تراحتیاط اور بردلی بالاے طاق رکھ کے آج ایک مودے اپناحق ایکنے۔ کھڑی تھی۔ "جوبات طے ہوئی ہوگی ایسیا! میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔" معید نے سلے دلی کی حد کردی تھی۔ آنسوؤں سنگ کاجل بماتی آنکھوں کا گلابی بن اور بردھ کیا۔ "اورجس کی زندگی آب ہو گئے ہول معیزے" بلااراده وبے اختیار وہ اتن ہے بی اور ہے جارگ سے اظہار محبت کر گئی کہ اگر واقعتا سیوی کے "عمدے" پر فائز موتى توبهى شايدات كم عرصي بس ايها بي تكلفانه اعتراف ندكرتى-معيزكواس كيانداز في ساكت كرويا- كرابسهاتوشايد آريا پارواك اندازيس تقى يول جيدوافي رويك چى ہو-چرے كور كركر چادرے صاف كرتے ہوئے وہ بہت باغیانہ انداز میں بولى۔ " آب این زندگی این مرضی ہے گزار ناچاہتے ہیں۔ گزاریں میری طرف ہے آپ کو کوئی دکھ نہیں ملے گا۔ آپ رہاب کو پردیوز کرنا جا ہے ہیں الس او کے کیلن میں بھی اپنی زندگی کے فیصلے اپنی مرضی سے کرناچاہتی ہوں نے ملکے سے جھلے سے اپنا بازومعیز کے ہاتھ کی گرفت سے چھڑایا۔ اپنی چادر ا تاری اور تمہ کرکے ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

شولڈر بیک میں ٹھونس لی۔ نخنوں تک آتی فیروزی اور پنک فراک کا ہم رنگ دوپٹہ اس نے شانوں پہین اپ کر کا بیت میڈم نے جواس کے بال ترشوائے تھے وہ اب دوبارہ کمرکو چھورہے تھے ابیبہانے محض کلپ کر کے انہیں یو نمی چھوڑ دیا تھا۔ معید کے زہن میں خطرے کی تھنٹی مسلسل نج رہی تھی۔ ابیبہا کے انداز والفاظ سے چھلکتی بغاوت نظراندازكي جاني والىنه تهي-ایک ایسی لڑکی جوبالکل" زمین" سے اٹھ کے آئی ہواور جس میں اعتماداور جرات رتی بحرنہ ہو۔اس کایوں بے خوفی ہے آ تھوں میں آ تکھیں وال کے بات کرنا ۔ ایصنعے کی بات تھی۔ ہاتھ کی بہت سے نم آ تکھیں ہونچھ کرایسہانے معیدی طرف کھا۔ وہ اب رو نہیں رہی گھی۔ گربہت تھی ہوئی اور پڑمردہ دکھتی تھی۔ بھردہ بہت بے خونی ہے ہوئی۔ " آپ نے بچھے آزاد کرنا ہے توکردیں۔ گرمیں خود سے بھی اپنانام آپ کے نام سے الگ نہیں کروں گی۔ اور نہ ای بہ کھر چھوڑ کے جاؤں گی۔" معيز بھكے اڑا۔ وہ اپنی بات ممل کرکے پلٹی اور متوازن قدموں سے چلتی ہال کا دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گئے۔ جبکہ زمین اور آسان کے درمیان معلق معید احمد دہیں منجمد ہوا کھڑا تھا۔ وہ ٹانیے سے ملی توول چاہا وھاڑیں مار مار کے روئے مگر ضبط کر کے رہ گئی۔ ٹانیے نے استیج پر ہی اپنیاس "اتن لید ... سارے مهمان آ چے ہیں۔" فانیہ نے مصنوعی خفکی سے کماتودہ محض مسکرادی۔ وكيابات - معيعت تهيك تنيس لكري تهاري-" اف\_\_ يدمجت كرفيوالي الدمها كوثوث كراحساس مواكه ثانيداس كى بهت فكركرتي تقي "ہاں۔۔ تھوڑا سا بخار ہوا گیا تھارات کو۔ای کی دجہ سے دیک نیس ہوری ہے۔"اے تیلی دینے کے لیے ہے ضرر ساجھوٹ بول دیا۔ورنہ تو ایمر جنسی تافذ کرے بورااسیج اتھل پھل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ثانیہ عون عباس-اورب كمزورى \_ابسهانے ثانيے كى رشتے دارخاتون كى طرف متوجہ ہونے كے بعد محرى سائس بھری۔بہتومعیز احر کے سامنے بے جابمادری دکھانے کے بعد کی کمزوری تھی۔(وہی۔ بخار کے بعد کی کمزوری) وہ سوچتی تواس کا ذہن چکرا تا۔ ابھی چند کھے پہلےوہ کیا کر آئی تھی۔اے خودیہ یقین نہ ہو آکہ وہ معیزے وہ رب كه چى ب جودلودماغ يه سارى رات بيتنار باتفا-معيز كوبال مين عون كے ساتھ محو كفتكود كيد كراييهانے وہ ابھی تک طے نہیں کرپائی تھی کہ اس کا تھایا جانے والاقدم راست تھایا نہیں۔ اوربیہ کہ اب معیز احمد کیا حکمت عملی ابنائے گا؟ پورے فنکشن میں وہ گم ضم می رہی۔ کھانا بھی برائے نام کھایا۔ ٹانیہ بی اس کی پلیٹ میں کچھنہ کچھ ڈالتی رہی اوروہ بس چڑیا کی طرح ٹو تگئی رہی۔ کچھنہ کچھ ڈالتی رہی اوروہ بس چڑیا کی طرح ٹو تگئی رہی۔ فنکشن ختم ہوا کوگ والیس جانے کو تھے۔ ٹانیہ نے صاف اعلان کردیا کہ وہ امی اور وادی کے ساتھ جائےگی۔ عون کی تیوری چڑھی۔ مسکلاوے کی رسم تھی۔ اصولا "عون کو بھی ساتھ جانا پڑتا۔ جو کہ وہ ہر گزشیں چاہتا ONLINE LIBRARY

"کل بی تولوئے ہیں دہاں ہے آج پھرچلا جاؤں۔ای! آپ کی بھور خصت ہو کے آئی ہے یا بیس جارہا ہوں۔" اس نے ای کے سامنے دانت پینے اور پاؤل پیننے کی ساری حسرت پوری کرلی۔جوابا "انہوں نے ہلکی سی کھوری كساتھ "اونون"كيااوربى-"خوشی ہے جاؤ۔مند لٹکا کے آنا کانی کرد کے تواہے ابا کوجائے ہو 'سارا" پروٹوکول "بھول کے گردن سے پکڑک دولهاک گاڑی میں بٹھادیں کے۔" مالی کا زی میں بھادیں ہے۔ معید نے اس کی حالت کالطف لیتے ہوئے نقشہ کھینچا تووہ اسے گھورنے لگا۔ معید نے اچنتی نگاہ چادراوڑھے واپسی کو تیار کھڑی اہمہا کو دیکھا۔ ٹانیہ بڑے پیارے اس سے ملی۔ "اوکے ایسہا۔۔ واپس آؤں گی تو بھرتمہاری طرف بھی چکرلگاؤں گ۔"اس نے اہمہا کا ہاتھ دبایا بھرمعید کو "اس كي طبيعت تحيك نهيس بمعيز بهائي!خيال ركھيے گااس كا-" معیز کے اعصاب اس"یا دوبانی" پر کشیدہ سے ہوئے لگے۔ ہر کسی کے لیے وہ بے جاری تھی۔ اور معیز ظالم \_ بلکہ شاید ظالم وبو۔ جوایک رحم دل پری کوقید کیے بیٹھا تھا۔ وہ اندرہی اندرسلکتان سے رخصت لیتا۔ گاڑی میں آبیھا۔ابیماکاول سم سم کردھڑک رہاتھا۔ابھی اگر کر حتا برستامعیز اس پر الث پڑتا تووہ ہے ہوش ضرور ہوجاتی۔ کچھ ایسی ہی کیفیت ہو رہی تھی دل کی۔ مراللہ کا محکریدوہ خاموش سے گاڑی ڈرا کیو کر تارہا۔ پورچ میں گاڑی کر کے معید نے گاڑی کی اندرونی لا کنٹس آن نہیں كى تھيں۔ابيديا گاڑي اُرى توائي طرف كاوروا زه بندكر تامعيذاس سے پہلےاندر جلاكيا۔ ابسہاکے انکیسی طرف برمضة قدم مرح گئے۔اے اچھی طرحے آس ان دیکھی دیوار کا احساس ہورہا تھاجواس کے اور معیز کے پچ آج پھرے آگ آئی تھی۔ وليمه كافنكن ورسيد بورتك كإجرب سفرعون كاتوات بال نوحة كوى جاه رباتها-اباك ايك كزى نكاه نے اے کان دیا کے گاڑی میں میضنے پر مجبور کردیا تھا۔ تھكاوٹ ہے اس كابرا حال تھا۔ اگر تو ٹانیہ کے ساتھ تعلقات صحیح جارہ ہوتے تودہ بھی ساری رسموں کودل کھول کرانجوائے کر ہا مگرا بھی تو فی الحال کنیٹی پہ پستول رکھ کے اس سے ہرکام کرایا جارہا تھا۔ یہ مکلاوے کی رسم تو نری فضول اور بے ہودہ لگ رہی روں ہیں۔ اے آبا آب۔ دولها کم اور کی تعظی ہی بچی کا گذا زیادہ لگ رہاتھا جے جسے ہی چاہے الٹ پلٹ او۔ جمال ہی جاہے سلا دو۔ اٹھا دو۔ صد شکر کہ گھر پہنچ کررات کو مزید آدھی رات نہیں بنایا گیا۔ کولڈڈر نکس سے تواضع کے بعد انہیں کمرے میں بھیج کرباتی سب بھی سونے کے لیے اٹھ گئے۔ گاؤں میں تو دیے بھی رات جلدی ہوجاتی ہے۔ بھیج کرباتی سب بھی سونے کے لیے اٹھ گئے میں کسامحسوس کیا تھا۔ وہ دونوں ٹانیہ ہی کے کمرے میں تھے۔ گر عون نے اپنے اعصاب کو مسلسل کسی شکنچ میں کسامحسوس کیا تھا۔ وہ دونوں ٹانیہ ہی کے کمرے میں تھے۔ گر عون نے بیڈر بیضے ہوئے جوتے ا تار کے إدھراؤھر تھنکے کائی کو تھینے کربسترر پھنکا۔ 126 23800

# ال روما مى والت المال Elister Subg

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



''یہ میرا کمرہ ہے جناب۔اور میں اس کی اتن ہے عن تی برداشت نہیں کر علی۔'' بس جی ۔۔۔عون کونتے علموؤں میں گئی سریہ جامجھی۔الچھل کے بیڈے کھڑا ہوا۔ ''اور اسا "اچھا۔اب بیر جناؤگی تم مجھے۔۔اوروہاںجومیرے کمرے میں میرے بیڈ پہ قبضہ کیاہوا تھا تمنے 'وہ کیا تھا؟" "اچھا۔ تم نے دیکھا تھا مجھے وہاں سوتے ؟" ٹانیہ نے استہزائیہ انداز میں پوچھااور پھر سرجھنگ کر کانوں کے جھمکے اٹارنے کلی۔ سے ہارہے ہی۔ ''میں داش روم سے نکلی تو پورے کمرے میں تہمارے خرّائے گونج رہے تھے'' طنزچہ طنز۔ عون کابس نہ چلنا تھاپاؤں پنخ یا سر۔اور یہ بھی کہ اپنایا ٹانیہ کا۔وہ بڑے اطمینان سے ساتھ دو پے کی پنجی آبار رہی تھی میں کے بعد سارا زیوراور پھراس سکون کے ساتھ ہاتھوں پہ کریم مل کے چرے پر لگائی اور ٹشۋ کی پنجی آبار رہی تھی میں کے بعد سارا زیوراور پھراس سکون کے ساتھ ہاتھوں پہ کریم مل کے چرے پر لگائی اور ٹشۋ سے چروصاف کرنے گی۔ عون عباس جل کڑھ کے رہ گیا۔اس شادی نے ابھی تک تو کچھ نہ دیا تھا سوائے خسارے کے " زہر لگتی ہیں مجھے شادی کی بیر رسمیں۔اور خاص طور پہ بیر مسکلاوا ... بلکہ دکھلاوا کہوتو زیادہ بھتر ہوگا۔ مجھے تو دنیا دکھاوا ہی کرنا پڑانا۔" وہ كپڑے تبدیل كركے آئى تووہ ابھی تك اسى كيفيت ميں تفاد ثانيہ نے نری ہے كما۔ "تمارے كپڑے ای نے واش روم میں لئكا دیے ہیں۔ چینج كرلو۔" سوال كندم بحواب چنا۔ عون نے دانت کیکیائے مگروہ بے نیازی سے آئینے کے سامنے جاکے اپنیال برش کرنے لکی (ابنا کمرہ ہے جی) وہ ارے بندھے واش روم میں چلاگیا۔۔۔اور جب باہر نکلا تو نائٹ بلب کی سزید هم روشنی میں خواب تاک سا ماحول بنائے وہ اپنی جگہ پرلیٹ چکی تھی۔ عون جل بھن کے رہ گیا۔ بری مہمانی کہ اپنے بیڈ پہ جگہ دے دی محترمہ نے وہ اپنی طرف در از ہوا تو کسی کپڑے کوہاتھ لگا۔۔اس نے بغور و یکھا تا سلگ ساگیا۔۔ دونوں کے در میان تهدشدہ جادر لمبی لٹائی گئی تھی یعنی۔ بارڈرلائن۔ کنٹول لائن جو بھی سمجھ لیں۔ مگراس وفت عون کوتووہ چادر کی تهددیوار چین لکی تھی۔ ہند۔ہند بلکہ ایک بار پھرے ہند۔ عون کی انا یہ تازیانہ پڑا تو اس نے بھی تنفرے سرجھٹا۔ وہ اس کی قربت نہیں جاہتی تھی۔ جادر کی مید دیوار عون کے لیے ایک پیغام تھی کہ اس کی قربت ٹانید کے لیے بنديده نبيس بوعون فياس زياده بثيلاين دكهايا اوركروث ليكر فانيري طرف يشت كرلي-بلکوں کی جھری ہے دیکھتی ٹانیہ نے سینے میں دبی سائس خارج کرتے ہوئے آنکھیں کھول کر عون کی پشت کو وہ مردہ تھا۔ایک معمولی سی چادر کی دیوار اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی۔یہ چادر ثانیہ کی "اتا" تھی اس کی رہے میں ہے۔ وہ خودے عون کی طرف ہاتھ بردھانا نہیں چاہتی تھی۔ بسوہ ہاتھ بردھاکے تھام لے اور بیداس کی بانہوں میں سٹ جائے اور بید اے ساری عمر ناک چڑھا چڑھا کے طعنہ دے سکے میں کب راضی تھی۔ تم ہی نے ہاتھ بردھایا۔ نخرا تو عورت ہی چیا ہے نا۔ ہائے ری عورت یانیہ کی پکلیس نم ہونے لگیں۔ اور شاید باوجود صبط ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

کے سکاری بھی نکل گئے۔ عون سویا بی کمال تھا۔اس کے اعصاب جو سے ہو سکے پھر بلکی می سکی کی آوان۔؟ اس نے آست چروموڑ کے دیکھا وہ ہاتھوں سے چرور کرری تھی۔ "تم رور بی ہو ۔۔ جامعون نے بے بھنی بھری جرت سے سوال کیاتو وہ دم سادھے یو ننی پڑی رہ گئے۔ عون نے اٹھ کرلائٹ آن کی تو ٹائید نے کروٹ بدل لی۔ دیمیاتماشاہے۔ کیاہواہے منہیں۔" وہ پروا نہیں کرناچاہتا تھا۔ مگرخود کو مجبوریا تا تھااس کی پروا کرنے پر۔ابھی بھی قدرے اکھڑے ہوئے انداز وبين المين مدائث آف كردو پليز-"رندهي آواز 'رويالجد-عون كي جراني برهي-وه چاناموا ثانيد كي طرف " بے وقوف نمیں ہوں میں۔ ابھی تو تم اپنے کمرے اور بستر کاحق دعواکر رہی تھیں اور اب شوے بہارہی ہو۔ استے ڈرامائی ماحول میں میں کیا خاک سوؤں گا۔ "وہ تاراضی ہے بولا۔ وهاول ممينتي الحريقي " بان با \_ توميرا كمره ب ميں جو جي جا ب كروں -" نظرين ملائے بغير كما \_ تو عون نے تيز نظروں سے اسے ھور اور سے سے بولا۔ "تہماری ای اکڑنے تہیں اور مجھے کمیں کانہیں چھوڑا۔" بجیب بی اثر ہوا۔ایک دم سے دہاتھوں میں منہ چھپا کے رونے کلی توعون ہوئق ساا ہے دیکھنے لگا۔ پھر تجل ساہو کر سریہ ہاتھ پھیرااییا کیا کہ دیا بھی۔۔ "نخود تو کل شادی کی پہلی رات ہی تیر مگوار چلا رہی تھیں۔ میں نے پچھ کما کیا؟ شوہر کی تو ذراسی بات برداشت سیں ہوتی عور تول سے-" عون كو گلا ہوا۔ ثانبہ نے ہاتھوں سے چرو بونچھا۔ شایدردرد کے تھک عنی تھی۔ "میں آدھی رات کو تمہاری شکل دیکھنے کے لیے نہیں جاگا تھا کیوں رور بی تھیں تم ۔ جا عون نے اے "ول جاه رہا تھا میرایہ بس یا اور کھے؟"وہ ج کریولی اور غصے سے اسے دیکھا۔ چرے کے اطراف بھری کئیں اور رونے سے گلانی ہوتی آئکھیں۔ عون کاول بے اختیار ہی دھڑکا۔ فانيه كے معاطع ميں اس كاول اتابى كمينة تفائيشہ اى كى سائيد لياكر تا تفا۔ اب زے واغ كالك عاشق كيا كرے؟وہ ثانيے كے قدمول من بيٹھ كيا۔ سمتے ہوئے بيرول كے بالكل ياس۔ عون نے ہاتھ برمعاکرول کی خواہش پر لبیک کہتے ہوئے اس کے بالیوں کی لٹوں کو کان کے پیچھے اور سا۔ تو ثانیہ کا غصہ اٹن چھو ہوگیا۔ پلکیں یو جھل ہو کر زخساروں پر سجدہ ریز ہونے کو تھیں۔ اللہ اللہ۔۔اب میں عون عباس سے شرماؤں گی ؟اس کی اتا گوارانہ کررہی تھی۔عون نے کہا تھا۔۔شادی۔ ا نکار کردو ۔۔۔ تو کیاعون کے دل سے ثانیہ کی محبت حتم ہو گئی تھی؟اب دویارہ سے عون کے لیوں سے اعتم WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

" ہیں۔!" عون نے کرنٹ کھا کہا تھ پیچھے کھینچا۔ بھردک کرا تھا۔ " تم ۔۔ " پچھ کمنا چاہا گرغصے کی شدت ہے کچھ کما نہیں گیا۔وهم دهم کرکے جاکے لائٹ آف کی اور دھڑام سے اپنی جگہ پہ کر گیا۔ ٹانیہ نے زور ہے آنکھیں پیچلیں۔ یہ ددیا رکرنے والے بے و قونوں کی کمانی تھی۔

0 0 0

بعارم عن المحتد

معوذ نے کمرے میں آکرٹائی نوچتے ہوئے ایک طرف بھینکی اور بیٹر بیٹھ کرجوتے اٹارنے لگا۔ ایسہا کے انداز کی بے خوتی اے رہ رہ کرسلگار ہی تھی۔ یعنی اب وہ بچھے بلیک میل کرے گی۔ ٹانیہ نے یقینا " اے بتا دیا ہوگا کہ۔۔ ابو نے بچھے ایسہا کو طلاق دینے ہے منع کیا تھا اور اپنے آخری خط میں بھی اس بات کا پابند بنایا کہ ایسہا اپنی مرضی کا فیصلہ کر کے کسی بھی اچھے انسان سے شادی کر لے۔ وہ شاور کے کے گڑے تبدیل کرکے آیا تو سرا بھی بھی یو جھل تھا۔

ما انوطوفان کھڑا کردیں گے۔آگر "بالفرض" میں آیا اسوچ بھی لوں۔ پہلے ہی جب سے ایسہا آئی ہے ان کالی بی ہائی رہنے لگا ہے۔ اس کی مال کی وجہ سے میری مامانے ساری ازدوا جی زندگی کا نول پہ گزاری ہے اور باقی کی وجہ میں بن جاؤں۔ ایسیا کے ذریعے۔

وه اوند مع مند بستر ركر ساكيا-ورحقيقت اليهاكاس اظهار في السهاك ركاويا تفا-

000

"اوفود شای ڈزیرعز ساب سفیراحس ۔ صاحب کے اعزاز میں۔ تم توبہت مس کردگی زارا۔" بات کرتے کرتے آخر میں عمر کا انداز پر آسف ہو گیا تھا۔ فرنچ فرائز ٹو نگتی زارانے اس"انکشاف" پر گھور کر ایک کیا

''ایوس'میں کون ساکل مریخ کی سیر کوجارہی ہوں۔'' ''غور کرس ذرا۔اس ڈنر کے لیے توبیہ مریخ کی سیر بھی ملتوی کر سکتی ہے۔''ایرازنے لقمہ دیا۔ وہ تینوں تی دی لاؤ بچ میں موجود تھے۔ ٹی وی کے ساتھ فرنچ فرائز اور ہوم میڈنگٹنس سے بھی لطف اٹھایا جارہا



"نه بِعِي "تبهاراتو يخت تهم كاپرده مو كاسفير -- "عمرنے قطعيت سے باتھ اٹھاكركما 'ده ب مد مجيده تھا۔ زاراجل كرره تى-"بال تومین عبایا پس کے بینے جاؤں گ۔ بلکہ کمیں گے تو در میان میں پر دہ لٹکالیس کے۔" "بهت عقل مند به ماری کریا -"عمر کو دونول تعجا دیز بهت پند آئی تحین ایرازی طرف دیکھتے ہوئے سرا ہےوالے انداز میں بولا۔"اس نے تو پہلے ہی سوچ رکھا ہے۔ویری رائٹ۔ "بالكل بهي شين ..." زارا كاچرولال يؤن لكاتوه فرنج فرا تزكيليث تيل يا پنختي الله كمزي مولى-"خبردارجو آپ نے درمیان میں"ایاں" بننے کی کوشش کی ہوتو۔ "ممرکو کھورا۔ "تم شاید" ظالم ساج "كمناچا بتی مو مراحزام كے مارے كمد نهیں یا ئیں۔" ایراز نے اس كاحوصلہ برمعایا بھی تو كس انداز میں۔ زارا كادل چاہان مسكراتی آ تھوں والے دونوں بندوں كے سرول يركرم كرم فكليس اور فريج فرائز الب "ما كويتاتي مول جاكر - پھرد يكنا وه بتائيس كى اچھے ہے آپ لوكوں كو۔ "خود كوان كے مقابلے ميں بے بس ياكر ... وهاول پنختی سفینہ کے کمرے کی طرف بردھی تو پیچھے سے ان دونوں کی ہمی نے اور تیایا۔ "بیہ ب فرنج فرائز حاصل کرنے کا تھیج طریقہ..." زارا کی پلیٹ تقام کر عمر نے داد طلب نظروں ہے ایراز کو و يكها-اي وتت سفينه بيم كے كمرے سے زاراكى چيوںكى آوازنے الليں بو كھلاكر الحضے اور ان كے كمرےكى طرف بھا گئے یہ مجبور کردیا۔ ے بھاسے پر جبور کردیا۔ زارامسلسل چلاکران دونوں کوپکاررہی تھی۔دروازہ کھول کراندر کامنظرد یکھتے ہی وہ دونوں ہل کے رہ گئے۔ مكلاوے \_ الكے روزى عون نے ريسٹورن جانے كى تيارى كولل-"وعوتم اورات کوہوتی ہیں ای۔ان کے لیے چھٹی کرکے سارادن کھ بن را مے ہے کی کیا ضرورت ہے۔" ای کے اعتراض پر عون نے آرام سے جواب دیا۔ پھرانہیں یا دولایا۔ "اور ہاں۔ میں ثانی سے کہ آیا ہوں۔ میراناشتہ وہی بتائے گی۔ آپ آرام کریں اب۔" اي كا تعصي جرت عليل "دودن كادلمن علم كواؤ كم تم؟" "عكرب" آب فدون كى جى شير كيدوااى-"عون فداق ين بات ا دائى-اندر كمرے ميں دانى نے تا شخے كا آرڈر بن كے جس طرح ملحى أ ژائى تھى اس سے يون كواندازہ ہو گياكہ وہ كس طرح اباكی نظروں ميں ثانيد كے تمبركم اور اسے زيادہ بنا سكتا ہے "ايناباكوجأفت مونايس"انهول فيدهمكايا-"جین سے جانا ہوں۔ آپ ہی نے تعارف کرایا تھا۔"عون کے جواب النے ہی ہوتے تھے۔ انہیں "ابھی تواس کے ہاتھوں کی مہندی بھی پھیکی نہیں پڑی عون۔"

" جائے توس کب کی بتا آئی۔ یمی جھے باتوں میں لگائے ہوئے ہے" سارا لمبه عون بردُالا اوروا فعي حقيقت بيي تهي وه چاڄتا تھا' آج اي ناشته نيه بنائيں اور ثانيہ توبيه کام کسی طور نه كرتى \_ ابايقينا "اس يه خفاموت كم ازكم اس روز كمره للك كرف والى يدحركت كابدله توبورا موجا تا \_ " ظاہر ب- باتوں كے علاوہ آ ماكيا ہے تمبيار ب لاؤلے كو-" ابا في بنكار ابھرتے موئے اخبار سيدها كيا عون تؤب الحا-اباكا ندازايها تفاجيب بس كي اكتاني سياست دان ير تبعره كيابواور بس-"اجھااوروہ آپ کیلاؤل - آج دیکھیے گائیا ماہے تاشیخ میں -معذرت اور افسوس کے علاوہ -" مارے غصے کے عون کے منہ سے سیدھی بات نہ نکلی تھی۔ ای وقت چوڑیاں تھنکیں اور ایک جانی پیچانی سی خوشبوعون کے گرد چکرائی۔مندی والے اتھوں نے گرماگر م براتھے کی ایک پلین ایا کے سامنے رکھی اور دوسری عوب کے عون کی باقی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ بھا بھی پھرتی پرساں کے انگاری تھیں۔ ٹانید نے ٹرالی میں رکھی پکیٹی نیبل یہ رکھیں۔ چکن کابھناہوا قیمہ اور سنری آملیٹ خوشبوؤں کا طوفان عون کے نتھنوں میں گھساتھا۔ ابانے چھے اصبے سے ٹانی کواور پھرتفاخر اور طنزے عون کو " بھی میں نے توبہت منع کیا۔ مگر ثانیہ کی ضد تھی کہ آج کا ناشتہ یمی بنائے گے۔ میں توبطور مدد گار ہی کھڑی رہی بن میں۔ بھالی کے لیجے میں کھنک می تھی۔ بھی ان کا پورا پورا ساتھ دینے والی جو آگئی تھی۔ آج کا ناشتہ دونوں نے مل کے بنایا تھا۔ گرانہوں نے فراخ دلی سے سارا کریڈٹ نئی دولہن کو دے دیا۔ ای کے دل میں بھی سکون اُتر آیا۔ ٹانیہ کے ماتھے یہ کوئی بل نہ تھا۔وہ سامنے ابا کے ساتھ والی کری یہ بیٹھی تھ ں۔ تبہی عون کوخیال آیا بجرت سے کھلامنہ لیےوہ کافی ہونق لگ رہا ہو گاتووہ چو تک کرحال میں لوٹا۔ بیہ عون کا پندیدہ ترین ناشتہ تھا۔ بقیبتا "بھائی نے ہی اس کے گوش گزار کیا ہو گا۔ مگر ہمرحال۔اس کے نمبر کم کرنے کا عون کا منصوبہ کھٹائی میں پڑگیا۔وہ سرجھٹک کرناشتہ کرنے لگا۔وہ بڑے لاڈیپار کے ساتھ اہا کوناشتہ کروا "اوفوہ \_ دیکھیں ماموں جان! اسپیشلی آپ کے لیے \_ اونہوں آپ نے تیمہ نہ چکھا تو میری محنت ادھوری رہ جائے گے ہے ای نے بتایا تھا 'ہری مرجوں والا آملیٹ آپ کو کتنا پند ہے۔ مرر مگت سنری ہونی عاسي-"بيار ولار كملك لا مندعون كاول ان جملون يرجل جل كيا-نئ نویلی دانس کے پیے جملے تو "إدهر" مونے چاہیے تھے اوروہ "ادهر اُدهر" لٹاری تھی۔ عون کو تواس وقت ایا بھی"ارے غیرے"لگ رے تھے اور خودوہ" تھو خیرا"جس کی طرف کسی کارصیان بی نہ تھا۔اباتوابا۔ آج تو ای بھی تی بھوکی "کار کردگی" برفداہو کئیں۔ وہ آدھا پوناناشتہ مرے ول کے ساتھ کر کے جائے ختم کر آاٹھ کرتیار ہونے کے لیے کمرے کی طرف جانے "اچھا۔ عون ایم نے آپ کے کپڑے نکال کے بیٹر پہ رکھ دیے تھے اور شوز بھی جو آپ نے کیے تھے وہی پالش کے جیں۔" پالش کے جیں۔ ٹائی مجھے ملی نہیں وہ میں آکے نکال دیتی ہوں۔" اس انداز تخاطب كون نه مرجائ اعدا-ONLINE LIBRARY

اس کی فرمال برداری سب بی کے دل کو بھائی۔ لوجی۔ہوگئے سومیں ہے ایک سو بچاس نمبر۔عون تقریبا سیڑھیاں روند تاہواا ہے کمرے میں پہنچا۔ دروازے کے بند ہونے کی زور دار آواز س کراہا کی پلیٹ میں آملیٹ کا کلزار کھتی ٹانیہ کے لیوں پر ہمکی سی مسکراہٹ بھیل گئے۔ای وقت ریلنگ تک آگر عون نے اسے اونجی آواز میں پکاراتھا۔ "ٹانیہ ۔۔ ٹانیہ۔" میں دیکھوں۔۔شاید برومال اور جرابیں بھول گئی تھی۔"وہ معذرت خواہانہ انداز میں کہتی اٹھ گئی۔ ' "د مکھ لو۔ تہمارے نالا کق بینے کی زندگی توجنت بن گئے۔" ا باکی تفاخر بھری آواز پر ٹانیہ نے بمشکل ہنی روکی اوروہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی۔ کرے میں آئی تووہ لڑا کا عورتوں کی طرح کولہوں یہ ہاتھ جمائے کمرے کے وسط میں کھڑاا سے گھورنے لگا۔ 'دکیا ہے۔ ایسے شور کیوں مجارہ ہو؟''ٹانیہ نے تاگواری سے پوچھاتووہ طنزا ''گویا ہوا۔ "اچھاجی- تو یمال بیہ کون سالباس فاخرہ رکھاہے آپ نے غیر مرکی یا شاید بھے تقل کے اندھے کوہی دکھائی عانيه كى بنى چھوتى - عون كاندازى ايسانھا-وہ اطمينان سے اندر آئى اوربولى-" دیکھوعون! اب آگرتم باربار میرے ماموں جان کے سامنے میری پوزیشن ڈاؤن کرنے کی کوشش کرو گے تو غرف نیا ہے میں میں ایک میں ایک میں ایک میں میں ایک سامنے میری پوزیشن ڈاؤن کرنے کی کوشش کرو گے تو ميرا فرض بنيائه مين اس يوزيش مين بهتري لاول-" عون عباس توایک پاؤں پے ناچ اٹھا۔ اس قدر تلملایا۔ بھی اس کی بیوی کوئی عام عورت تھوڑی تھی۔ برط اعلا وماغیایا تھامحترمہ نے بری آسانی سے عون کی جال اس پر الث دی۔ " نواب تم آباے جھوٹ بولا کروگی۔ ؟ عون کو غصہ آیا۔ ٹانیہ بیڈے کنارے تک گئے۔ "اورجوم كررب، وال كياكتين ؟"جاكريو جها-"تو پھراننے ڈرائے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ ۔۔ جناب اپناموں صاحب کے سامنے بھی تو تزاخ ےبات کروتوبا یے تماری بمادری کا۔" وہ اب اس سے مایوس ہو کر الماری میں سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔وہ مزے سے بیڈیپہ بیٹھی ٹائکیس لٹکائے ياوس جعلاني راي-عون نے کڑھے ہوئے شرث یمی-وه صد ورجه خفاد كهانى ديتا تقا- ثانيه كاپاؤل جولانا اب بند تقا- اسے اپني بدتميزي پر افسوس مونے لگا۔ وہ اپنی بینٹ کیے واش روم میں چلا گیا۔ ٹانیہ کو پہلے اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر ترس آیا تھا۔ بھر پیار آنے لگا اورای بیار کے مارے اس نے عون کے نکلنے سے پہلے ہی ایس کی ٹائی اور جراہیں و هوند کے نکالیں۔ ریک میں ے شوز نگالے اور ہلکا سا کیڑا چھر کربید کے پاس ریکھ رہی تھی جبوہ واش روم سے نکل آیا۔ آسینے کی طرف

# ال روما مى والت المال Elister Subg

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



## Click on http://www.Paksociety.com for More

سفینہ بیم کابی پی شوث کر کیا اور نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ ار ازنے اپنی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے فورا" معيز كوكال كي اور پرايسولينس كال كي-معدر كا المنتخ كاليويس ميتال كي لي تكل رى تقى - ذارا كاردرد كريرا حال تقا-"مجھے بھی سانتہ جاتا ہے۔۔۔" اس کی ایک بی صدر تھی۔ ایراز اور عمراییوینس میں چلے محت معید نے تسلی کے لیے ذارا کو ساتھ لگاتے جوئے اسماکا تمبرطایا اور مختفر لفظوں میں اسے صورت حال بتا کردارا کیاس آنے کا کہا۔ "مماس باعتاد كرعتي مو-بري لاكي شيس بوه-يس جاكے تم سے رابط ركھوں گا-" معمد اے دلاسا دیتا فورا" ہی نکل کیا تھا۔ زار اہا تھوں میں منہ چھیائے ندر ندر ب دو ہویں صوفے پر کر كئي-در حقيقت معمد كاحوصله بي ندير اتفازار اكوسائد لي جائي كا-أس كي حالت وكركول محي ميتال على ما ماکو سنبھالتا یا زاراکو۔ای کیے عجلت میں بھی معید کو بھی بہتر فیصلہ لگا تعاب المسالاؤج من جهجيتي موئ داخل موئى - نذرال لمي جمني رخى اس كيد لي حوكاموالي آتى وه كام حتم كركوالي على جاتي تهي-ورنداس وقت زارا تنانه موتي-زاراکوبے تحاشاروتے دیکھ کروہ تیزی سے اس کی طرف برحی-"زارا\_كيابوا آئ كو\_؟" السهامتوش ی اس کیاں آئے میک تی۔ زارانے آنسوؤں سے بے حال جہوا تھا کے اسے مجھا۔ ایسہا فدلاے کے لیے اس کا ہاتھ تھام کر گویا تھی دی۔ زاراب اختیاری اس کے شانے ساک کونے گئی۔ "ميرى الما\_ايسا\_وه بهت باريس-ان كے ليے دعاكرا-" منط كرتے ہوئے بھی ایسها كى آ محصول ميں تى اُر آئى۔اس نے بے ساخت بى داراكوبانسوں كے كميرے ميں لے لیا۔ ماں کے جانے کار کھ ۔۔ اس جدائی کار کھ ایسھا سے بردھ کے اور کون جانیا تھا۔ وہ ول بی دل میں دعاما عمی سفینہ بیلم کی ہرخطامعاف کرنے کی۔ اى وتت اليهاكاموبا كل بحفالكا-معیزی کال تھی۔زاراکادل خوف کے مارے بند ہونے لگا۔ابیسانے جھیٹ کرکال اثنیذی۔ "زاراكومت بتاناليها \_ماما-" 



## WWW.PAKSOCIETY.COM



ا تعلی احمد اور سفینہ کے تین بچے ہیں۔ معیز 'زار ااور ایزد۔ سالحہ 'اخیاز احمد کی بچین کی محکیتر تھی کمراس سے شادی یہ ہوسکی تھی۔ صالحہ وراصل ایک شوخ 'الزسی لڑکی تھی۔ وہ زندگی کو بھر پورا نداز میں گزارنے کی خواہش مند ٹھی کمراس کے ظاہران کا روایتی احول احمیاز احمد سے اس کی بے تعلقی کی اجازت نہیں دیتا۔ احمیاز احمد بھی شمید نتیجت '' سالحہ نے واری کرتے ہیں' مگر صالحہ ان کی مصلحت بہندی' نرم طبیعت اور احتماط کو ان کی بردولی سمجھتی تھی۔ نتیجت '' سالحہ نے احمیاز احمد سے محبت کے باوجود بد کمان ہو کرائی سمبلی شازیہ کے دور کے کرن مراد صدیقی کی طرف المل ہو کر احتماز احمد سے شادی سے انکار کردیا۔ احمیاز احمد نے انکار پر دلہوا شتہ ہو کر سفینہ سے لکا ح کرے صالحہ کا راستہ صاف کردیا تھا کم

شادی کے پچھری عرصے بعد مراد صدیقی آئی اصلیت دکھا دیتا ہے۔ دہ جواری ہو تا ہے اور صالحہ کو غلط کاموں پر مجبور کر تا ہے۔ صالحہ آئی بٹی ابیدہا کی وجہ سے مجبور ہوجاتی ہے مگرا یک روز ہوئے کے اؤے پر ہٹکاہے کی دجہ سے مراد کو پولیس پکو کر کے جاتی ہے۔ صالحہ شکر اور کر تا ہوئے ایک فیکٹری میں جاپ کر لئی ہے۔ اس کی مسیلی نیاز ہم کا وزیئنگ کارڈلا کردتی ہے۔ جے دہ اس کی مسیلی صالحہ کو امتیاز احمد کا وزیئنگ کارڈلا کردتی ہے۔ جے دہ اس کی مسیلی صالحہ کو امتیاز احمد کا وزیئنگ کارڈلا کردتی ہے۔ جے دہ اس کی مسیلی صالحہ ہوگر آجا تا ہے اور بڑانے دھندے شروع کردتیا ہے۔ پاس محفوظ کرلتی ہے۔ ابدیہا میٹرک میں ہوتی ہے۔ جب مراد رہا ہو کر آجا تا ہے اور بڑانے دھندے شروع کردتیا ہے۔ دس لا تھے کہ جب دہ اور سے جب دہ اور کرا تھیا زاحمہ کو فون کرتی ہے۔ حد فور اس تو جب اور کرا تھیا زاحمہ کو فون کرتی ہے۔ حد فور اس تو جب اس کا میٹا معیز احمد باپ کے اس راز میں شریک ہوتی ہوتی ہے۔ اس کی مہائٹ کا بندو بست کردیتے ہیں۔ وہا ہوتا ہے اس کی حالم ہوتی ہے۔ اس کی مہائٹ کا بندو بست میں۔ وہائے ہیں۔ وہائے ہیں۔ اس کی مہائٹ کا بندو بست میں۔ وہائے ہیں۔ اس کا میٹا معیز احمد باپ کے اس راز میں شریک ہوتا ہوتا ہے۔ اس کی مہائٹ کا بندو بست میں۔ وہائے ہیں۔ اس کا میٹا معیز احمد باپ کے اس راز میں شریک ہوتا ہوتا ہے۔ اس کی مہائٹ کا بندو بست میں۔ وہائے ہیں۔ اس کا میٹا معیز احمد باپ کے اس راز میں شریک ہوتا ہوتا ہیں۔ وہائے ہیں۔ اس کی مہائٹ کی دیتے ہیں۔ وہائے ہیں۔ وہائے ہیں۔ اس کا میٹا میں اس کی رہائٹ کا بندو بست میں۔ وہائے ہیں۔ وہ

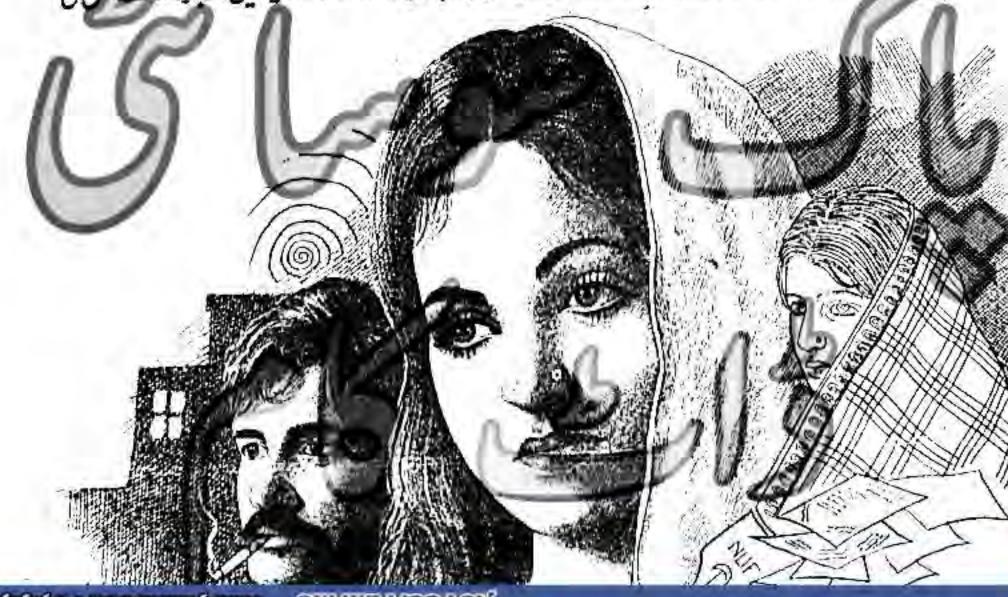

# **ONLINE LIBRARY** WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY **FOR PAKISTAN** RSPK.PAKSOCIETY.COM

Click on http://www.Paksociety.com for More

دہ تی ہے جواس کی دوم میٹ بھی ہوتی ہے ، مگردوایک نواب لڑکی ہوتی ہے۔

معیز اسم اپنیا ہے ابب اے رشتے رہانوش ہو با ہے۔ زارا اور سفیراحس کے نکاح میں اتمیازا ہو اب ہا کو بھی مرحورتے ہیں مگرمعیز اسے بیا ہو با ہے۔ زارا اور سفیراحس کے نظر ہے۔

دو تفری کی خاطر لڑکوں ہے دوستیاں کرے 'ان ہے بیا ہوتر کربلا گلا کرنے والا مزاج رکھتی ہے اور اپنی سمیلیوں کے مقالے اپنی خوب صورتی کی دوجہ ہے نیاور کربلا گلا کرنے والا مزاج رکھتی ہے اور اپنی سمیلیوں کے مقالے اپنی خوب صورتی کی دوجہ ہے نظر کربلا گلا کرنے والا مزاج رکھتی ہے اور اپنی سمیلیوں کے اب کا ایک سید ذخہ ہوجا با ہے مگردہ اس کی ایک تھی ہے نظر اسمیز احمد کی گاڑی ہے کہ داخلہ معیز احمد کی گاڑی ہے کر دان ہو اسمیر کا ایک ہوئے کہ دوجہ ہے کہ ہے کہ دوجہ ہے کہ ک

عون معیز احمد کا دوست ہے۔ ٹانیہ اس کی منکور ہے۔ محربہلی مرتبہ بہت عام ہے کھر بلو حلیے میں دیکھ کروہ ٹالپندیدگی کا اظہار کردیتا ہے۔ جبکہ ٹانیہ ایک پڑھی تکھی 'ڈبین اور بااعتاد لڑکی ہوتی ہے۔ وہ عون کے اس طرح انکار کرنے پر شعرید ٹارامن ہوتی ہے۔ پھرعون پر ٹانیہ کی قابلیت تھلتی ہے تو وہ اس سے محبت میں کرفنار ہوجا باہے مگراب ٹانیہ اس سے شادی سے انکار کردتی ہے۔ دونوں کے در میان خوب محرار چل رہی۔

میم آبیها کوسینی کے حوالے کردی ہیں جو ایک عماش آدی ہو تا ہے۔ ابیها اس کے دفتر میں جاب کرنے پر مجبور کردی جاتی ہے۔ سینی اسے ایک پارٹی میں زبردی لے کرجا تاہے 'جمال معینز اور عون بھی آئے ہوتے ہیں مگروہ ابیہا کے میکر مختلف انداز حلیے پر اسے پہچان نہیں باتے تا ہم اس کی تحبراہث کو محسوس منہور کرلیتے ہیں۔ ابیہا پارٹی میں

ایک او میر عمر آدی کو بلاوجہ بے تکلف ہونے پر تھیٹرار دی ہے۔ جوابا سینی بھی ای وقت ابیہا کو ایک دوروار تھیر ہر ا رہا ہے۔ عون اور معیز کو اس افری کی تذکیل پر بہت افسوس ہو آہے۔ کمر آگر سینی میم کی اجازت کے بعد ابیہا کو خوب تعدد کا نشانہ بنا آئے۔ جس کے نتیج میں وہ اسپتال بینج جاتی ہے۔ جہاں عون اے دیکھ کر پچان لیتا ہے کہ یہ وہی افری جس کا معیز کی گاڑی ہے ایک یڈنٹ ہوا تھا۔ عون کی زبانی یہ بات جان کر معیز سخت جران اور بے چین ہو آئے۔ وہ مہیل فرصت میں سینی ہے میڈنگ کر آ ہے۔ گر اس پر بچھ طاہر نہیں ہونے رہا۔ تا نیہ کی مددے وہ ابیہا کو ہفس میں موبا کل بجوا آئے۔ ابیہا بشکل موقع کمتے ہی باتھ روم میں بند ہو کر اس سے رابطہ کرتی ہے۔ گرای وقت دروازے پر کمی کی دستک ہوتی ہے۔ حتاکہ آجل نے سے لیے پات او موری جمو ڈنی پر تی ہے۔ پھر بہت مشکل سے ابیہا کا رابطہ تا دیہ اور معیز احمدے ہوجا آئے۔ وہ انہیں تاتی ہے کہ اس کہاس وقت آئم ہے۔ میم اس کا سودا کرنے والی جی لیا تھ کر آئے اور جلد یماں سے نکال لیا جائے۔ معیز احمد محانے اور عون کے ساتھ مل کر اسے وہاں سے نکالنے کی بات تک کر آئے اور

وہ تا دیتا ہے کہ ابیبا اس کے نگاح میں ہے محمدہ سلے اس نکاح پر راضی تھانہ اب پھر ٹانید کے آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے وہ اور عون میڈم رعما کے کھر جاتے ہیں۔ میڈم ابیبا کا سودا معیز احمدے طے کردی ہے محمر معیز کی ابیبا سے ملاقات نہیں ہویاتی کیونکہ وہ ڈرائیور کے ساتھ ہوئی پار کر کئی ہوتی ہے۔ وہاں سوقع ملنے پر ابیبا 'ٹانیہ کو فون کردی ہے۔ جانبہ ہوئی پار کر پہنچ جاتی ہے۔ وہ سری طرف آخے ہونے پر میڈم 'مناکو ہوئی پار کر بھی دی ہے مگر ہانیہ ابیبا کو وہاں سے

عَلَيْ حَوْلِينَ وَالْجَلْتُ 196 عَولا لَى 2015 الله

ز) کنے میں کامیاب ہوجاتی ہے۔ ٹانیہ کے گھرے معیز اے اپنے گھرائیلی میں لے جاتا ہے۔ اسے ویکہ کرسفینہ بیکم بری طرح بحزک اٹھتی ہیں مگرمعیز سمیت زارا اور ایزوانہیں سنجالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معیز احمر اپنے باپ کی وصیت کے مطابق ایسا کو گھر لے تو آتا ہے مگراس کی طرف سے غافل ہوجا تا ہے۔ وہ اتنانی سے گھراک وہ فون کرتے شرمند ہے۔ وہ اس سے بلنے چلی آتی ہے اور جیران روجاتی ہے۔ گھریس کھانے پینے کو بچھر نہیں ہوتا۔ وہ عون کو فون کرکے شرمند کرتی ہے۔ وہ اس سے بلنے جون ناوم ہو کر بچھرا شیائے خور دنوش لے آتا ہے۔ معیز احمد بزنس کے بعد اپنا زیادہ تروقت رہا ہے ساتھ کرنار نے لگتا ہے۔ کھریس کھالے کہ ساتھ کرنار نے لگتا ہے۔ کا کھریس کے ساتھ کرنار نے لگتا ہے۔ کا کھریس کو کھریس کے ساتھ کرنار نے لگتا ہے۔ کا کھریس کی کھریس کو کھریس کے ساتھ کرنار نے لگتا ہے۔ کا کھریس کے ساتھ کرنار نے لگتا ہے۔ کو کھریس کے ساتھ کرنار نے لگتا ہے۔ کو کھریس کی کھریس کو کھریس کو کھریس کو کھریس کے کھریس کو کھریس کی کھریس کو کھری

کزار نے لگئا ہے۔'' استین مجھ رہی ہیں کہ ابیبها مرحوم اقبیا زاحمہ کے نکاح میں تھی گرجب انہیں بتا چلاہے کہ وہ میز سفینہ بیٹم اب تک میں مجھ رہی ہیں کہ ابیبها مرحوم اقبیا زاحمہ کے نکاح میں تھی گرجب انہیں بتا چلاہے کہ وہ معیز کی منکوحہ ہے توان کے غصے اور نفرت میں ہے بنا واضافہ ہوجا تا ہے۔وہ اسے انجے بیٹے بری طرح تاریج کرتی ہیں اور اسے بے عزت کرنے کے لیے اسے نذیر ان کے ساتھ گھر کے کام کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ ابیبہا ناچار گھرکے کام کرنے لگتی ہے۔معیز کوبرا لگناہے 'گردواس کی تمایت میں بچھ نہیں بولنا۔ یہ بات ابیبہا کومزید تکلیف میں جلاا کرتی ہے۔وہ اس پر

ہے۔معیر توربرا مناہے سروہ اس مایت یں ہوتھ کی بوخات بیات ابیہا تو خرید تعیف یں ہما حق ہے۔وہ ا تشدر بھی کرتی ہیں۔

رائے شکوے شکایتیں دور کرنے کی خاطر تون کے ابا تون اور ٹانیہ کو اسلام آباد نازیہ کی شادی میں شرکت کرنے کے بینچے ہیں۔ جہاں ارم ان دونوں کے درمیان آنے کی کوششیں کرتی ہے اور رٹانیہ اپی ہے وقیانے کے باعث تون سے شکوے اور ناراضیاں رکھ کرارم کو موقع دی ہے۔ تون صورت حال کو سنبھالنے کی بہت کوشش کر باہے کر ٹانیہ اس کے ساتھ بھی زیادتی کرجاتے ہیں گئے ساتھ بھی زیادتی کرجاتی ہے کہ اگر تون نے ساتھ بھی زیادتی کرجاتی ہے کہ اگر تون نے کہ شادی سے انکار کرکے اس کی تون نامی کو سنبھی کو اس کی تون نے کہ اگر تون نے کہ بھی تواب اپنی عزت نفس اور اناکو چھوڑ کر آپ کو منانے کے بعن بھی کردیا ہے۔ تاہم مہندی میں کی تون ہوں گی اور دو سمول کو اپنے درمیان آنے کا موقع نہ دیں۔ ٹانیہ بھی کہو مان لیتی ہے۔ تاہم مہندی میں کی ٹی ٹانیہ کی بر تون دل میں اس سے ناراض ہوجا با ہے۔ آہم مہندی میں کی ٹانیہ کی بر تون دل میں اس سے ناراض ہوجا با ہے۔

رہاب 'سفینہ بیلم کے کھر آئی ہے توابیہا کو دیلیہ کرجران رہ جاتی ہے۔ پھر سفینہ بیلم کی ذبائی ساری تفسیل من کراس کی تفخیک کرتی ہے۔ ابیہا بہت برداشت کرتی ہے مگردد سرے دن کام کرنے ہے انکار کردی ہے۔ سفینہ بیلم کوشدید عصہ آ با ہے۔ وہ انیکسی جاکراس سے لڑتی ہیں۔ اسے تھپڑمارتی ہیں جس سے وہ کرجاتی ہے۔ اس کا سربیٹ جا باہے اور دب وہ اسے حرام خون کی محال دی ہیں توابیہا بھٹ پڑتی ہے۔ معیز آگر سفینہ کولے جا باہے اور واپس آگراس کی جینڈ بیکر با ہے۔ ابیہا کہتی ہے کہ وہ پڑھتا جاہتی ہے۔ معیز کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ سفینہ بیکم ایک بار پھرمعیز سے ابیہا کو طلاق

دين كالوجهتي بي توده صاف الكار كرديما ب-

### اکسوی قرنطی www.paksociety.com

www.paksociety.com

بیٹھے بیٹے دعائیں کرتے جانے کتی در ہوگئی تھی۔ دعاکرتی ذاراکے آنسو تھنے میں نہیں آتے تھے۔
ایسہا کی اس سے جھک فطری تھی۔ جو رشتہ اور جو حالات ان کے درمیان تھے 'وہ اے آگے ہوھنے سے روکتے تھے ' مگر پر ایک مما ثلت ان کے ایس بی سال۔ ایسہا پی ان کا دکھ جھیل چکی تھی' جبکہ زارااس تکلیف سے گزررہی تھی۔ وہ زارا کا ہاتھ تھام کر بیار سے سملاتی اسے دو مراہٹ کا حساس دلارہی تھی۔ ایسے میں معیو کی کال آنا اور اس کی بات من کر ایسہا کا رنگ اڑتا۔ زارا کے دل کو چیے کسی نے شانج میں کس لیا ہو۔ اسے الگلے ہی سانس لینے میں دشواری ہوئی۔
پر کا تھا تھر انسی ہوچھ رہی تھی۔ معیولائن کا فیا۔ کیا تھا تھراچہ کے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری کا ہو جھر کھ کر۔
چکا تھا تھر ایسہا کے کندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری کا ہو تھر کھ کر۔

عَلَيْ خُولَيْن وُالْجَنْتُ 197 جُولا لَى 2015 يَكِ

''زاراکومت بتانا 'اس کے کانوں میں معید کی تھی صدے ہے بو جھل آدازا بھی آازہ تھی۔ ابسهان كهنكهار كركلاصاف كيااور زاراكي طرف اعتادب ويمين كوسش كي "وه ... آئی ی یومین بین چیک اب مورها ہے۔ ان شاء اللہ تعیک موجا میں گ۔" زارانے بے اعتباری سے اے دیکھا۔جس کی رعمت ابھی بھی اپنا اصل رنگ کھوئے ہوئے تھی۔ " آمن ۔ "زارا نے شدّت مِذبات سے بحربور انداز میں کما۔ دواسهای بات یہ دل سے بقین کرنا جاہتی

تھی۔ جا ہے یہ بچ تھا یا جھوٹ۔ مگروہ اس پہ اعتبار کر کے جینا جاہتی تھی کہ سفینہ زندہ ہیں۔ ڈاکٹرز کی ٹیم ان کا تفصیلی چیک آپ گررہی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہوجا ئیں گی۔خامو تھی ان دونوں تے درمیان بکل مار کے بیٹے گئی۔ زارا اسلسل زیر لب ورد کرتی دونوں بھا ئیوں میں ہے کئی کو بھی فون نہ کررہی تھی۔ جانے کس فریب کے حصار میں کھری رہنا جاہتی تھی؟

عون بھائم بھاگ اسپتال پہنچا تو عمراور ایراز سمیت معیز کا حال بھی دکر گوں تھا۔ سفینہ بیکم ابھی تک آئی ہی یو من تعین-اورداکٹرزکوئی بھی تنلی بخش جواب نہیں دے رہے تصد معید نے ایسیاکوفون کر کے سفینہ بیلم کی خرابی طبع ... اوردعا کرنے کا کمد دیا اور ساتھ ہی تاکید جمی کہ زار اکو "سب ٹھیک ہے" کی رپورٹ ہی دے۔ ليرسب بواليه ... معون ديكوك كيفيت من تفا-

"بس ایک و م سے بی بی شوٹ کر گیا۔ وہ تو زارانے و مکید لیا ورنہ تواسپتال بھی ٹائم پہنہ پہنچا تے۔" معید خود کو بہت صبط سے سنبھال رہاتھا۔وگر نیہ ایرا زنوبا قاعدہ عمر کے ملے لگ کے روچکا تھا۔ الحكي جار تحضة اى مُنيش اور شديد بريشاني مين كزرے واكٹرزاور اساف پوچھنے پر بھی فی الحال مريض كی حالت

اور پھر سینئرڈ اکٹرفاروق جلال نے بالاً خرمعیز کواپنے کمرے میں بلایا تودہ افتال وخیزاں ان کے کمرے میں پہنچے

توان کے فن چروں کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر فاروق نے تمہید باندھی۔ '' دیکھیں ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہو تی ہے۔ زندگی دینے والا وہ ہے تو موت پر بھی اس کو قدرت حاصل ہے۔ ہم لوگ تو بس اپنی می کوشش کرسکتے ہیں۔ کسی کی سانسوں کو بحال کرنے کی۔ اصل ڈاکٹر جو زندگی اورموت كافيعليه كرتا بعوه اوپر بيشا ب

، 'رسی نے انگشت شمادت سے آسان کی جانب اشارہ کیا تو معید نے متوحش انداز میں پوچھا۔ " ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے۔ ماما ٹھیک تو ہیں تا!" ڈاکٹر فاروق نے تھکے ہوئے انداز میں اپنی کرس سے پیٹت

"وہ اللہ ہے ہرشے پر قادر۔ جاہے تو زندگی دے اور جاہے تو موت .... مگرایک تبسری کنڈیش بھی ہے۔"وہ كتے ہوئے لحد مر كو تھے۔ جار فن جروں كود يكھا بحربول "چاہے توزندگی اور موت کے در میان معلق کردے۔"

ممرني بينى ايك وي بوجها تومعيذ اورار ازوحشت زده داكر كوديم كك بحرد اكثر كااثبات من

خوتن دُانج عن 198 جولالي 2015

''یہ کیفیت دون کی بھی ہو سکتی ہے 'دوسال کی بھی یا بھرسانوں تک کی بھی۔'' ڈاکٹرفاروق انہیں تفصیلی بریفیے کے دے رہے تھے 'جوان کی سائیں سائیں کرتی ساعتوں سے فکراتو رہی تھی ' گرد کھ ادر غم کی شدّت فی الحال ادر کچھ سوچنے سمجھنے کی میلاحیت کھوئے ہوئے تھی۔

د کھ اور تکلیف کی ایک شدید امریخی جو اس کھرانے سے یوری طاقت کے ساتھ الکرا گئی۔ اوراُن کارد عمل بھی دہی تھا جو کئی بھی تکلیف کے آئے یہ ہو تا ہے۔ پوری طاقت سے خوف زدہ ساہو کر چیخنا جِلَانااور آہستہ آہستہ اس تکلیف کی حقیقت کو تبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ زندگی گزارنے پر خود کو مجبور پانا۔ تمراس تکلیف کا حساس بھی ساتھ نہ چھوڑ یا تھا۔ بالکل ایری کے کانے کی طرح ہریدم پہ تکلیف۔ آجِ ایک ہفتہ ہونے کو آیا تھا۔ اور سفینہ بیکم اسپٹل میں کوے کی کیفیت میں تھیں۔ زاراکی آہ دیکا اور رونا کرلانا بھی اِن کی بند بلکوں میں جنبش نہ لا پایا تھا اور نہ ہی جوان بیٹوں کے ہاتھوں کا ہے بسی بحرا کمس اور دبی سكيال- مروة موت عيسة تيد خود كوسنهال كريظا مرجع معنبوطي المحرب موسي مرزارا ... مال كالاذلى ان كے بغيرا يك بل ندر بنوالى- ساراون ال كالم تقامے بيتى رہتى-سفيراحس اوران كى پورى فيلى فورى طور پر باسه الى پنجى - زاراكى حالت دكر كول منى - معيز اور عمر كه لاكه ... معجمانے پر بھی وہ کھرجانے کو تیار نہیں تھی۔ابے دیکھ کرسفیر کاول دکھ ہے بحرکیا۔ ایسی ملاقات کاخواب توان دونول میں سے بھی کی نے نہیں دیکھاتھا۔ سفیر نے زارا کے سربہ ہاتھ رکھاتواس میں ہدردی محبت اور دوسراہٹ کا حساس تھا۔ زار اسفیری ای کے مطے لگ کے بلک اسمی۔ سب ہی کی آنگھیں تم ہو کئیں۔

یا خدا \_ بیر کیسی زندگی تھی موت نیر ہوتے ہوئے بھی موت جیسی۔

سفیری ای کے سمجھانے بردہ بمشکل گھر آنے پر راضی ہوئی۔واپسی پر باب سے ساتھ گھر آئی۔ عمرِ ادر ایر ازنے معین کو بھی تھوڑی دیر آرام کے لیے ان کے ساتھ ہی بجوا دیا۔ ایک ہفتے ہے دہ مسلسل سفینہ بیم کے سمانے میفاتھا۔

" نار مل ہو جاؤ معیز! اللہ ہے احتجاج باندھ کے مت بیٹو۔ تم جانے ہو کہ تمہارے یوں ڈاکٹرزکے پیجھے بھا گئے اور راتوں کو مسلسل جامحے رہے ہے کھے نہیں ہونے والا۔ بلکہ تم ابنی بھی صحت خراب کررہے ہو۔ مريض كي ديكيم بھال ايك مريض نهيں بلكه ايك صحت مندانسان بى كرسكتا ہے۔ اس کے احتجاج پر عمرنے اس کے شانوں پہ دونوں ہاتھ جماتے ہوئے تادیبی انداز میں سمجھایا تو وہ حیب ساہو

عمراور ارازباری باری آرام کرلیا کرتے تھے الیکن معید نے توکویا قتم بی کھالی تھی کہ جب تک سفینہ بیکم آنکھنہ کھولیں گی وہ ان کے سرمانے سے نہیں اتھے گا۔

اندرونی دروازہ ایسیانے کھولاتوریاب کے اندرے تاکواری کی ایک امرائنی۔ اور بے بھینی کا جساس۔ معيد نے زارا كے شاينے بربازد بھيلائے اسے سارادے ركھا تھا۔ اسے اندر لے آیا۔ لاؤنج ميں موفے اسے بھایا تووہ ندمعال ی تھی۔

"م كيا كمرى تماشاد كيدرى مو-جاك معند كياني كيوش لاؤ انسينس-"

المن خواتن دا كل على 199 عمل الله 2015 على

رباب نے مضطربانہ ہاتھوں کی انگلیاں مسلق ایسہا کو اس قدر اچا تک اور بگڑے ہوئے انداز میں مخاطب کیا تھا کہ وہ سن جی رہ گئے۔معیوز نے چو تک کر ایسہا کو دیکھا۔وہ بہ سرعت کچن کی طرف بردھ گئی تھی۔معیوز کو رہاب کا

اندازائی سیں ناما۔ "انسادکے رباب "معیز نے ملکے اے ٹوکا۔ "کیاد کے ہے؟ دکھ نمیں ربی۔ انتی گری میں یا ہرے آئے ہیں۔ سریہ چڑھ کے تماشاد کھ ربی ہے بس۔ آنے دانوں کوپانی بی پوچھ لیتے ہیں۔ زارا کود کھو کیسے عڑھال ہور بی ہے۔" رباب نے تیز لیجے میں کہا۔جواجہا

اس فيونل سے كلاس مرباني اعديلا اور صوفي كلتے ہوئے زار اكو تھايا۔ جودہ كھون كھون سے كلى۔

اس معروب المساحة المارين مرير ور وسي مراكادي مول-" "كماناتيارب آب لوگ فرليش موجائي توم لگادي مول-" البيها نے صاف آواز مي زارا سے كمارتوده گلاس البيها كهائي ميں تفاى بليث ميں ركھتے ہوئے اپني كنيٹياں

رب ہے۔ الک بھوک نمیں۔ میں بس تعوزی دیر کے لیے کمر آئی ہوں۔ پھراسیٹل جلی جاؤں گیا اکیا ہے۔ "
تحوز اساریٹ کرلو۔ کھانا کھاؤگی توطاقت آئے گی ا ' جبھی اما کی دیکھ بھال کر سکوگی۔"
ایسیانے ای پیارے کہ جس کابر ماؤوہ زارا کے ساتھ پچھلے ایک ہفتے ہے کر دی تھی۔ عمریا ایراز میں ہے جو بھی رات کو گھر آ ماوہ زارا کو زیردستی ساتھ لے آ ماہ بہائی تھی جو اس کے آنسو پو چھتی 'تسلیاں اور دلا ہے دی رات کو گھر آ ماوہ زارا کو زیردستی ساتھ لے آ ماہ تبدید ہوائی تھی جو اس کے آنسو پو چھتی 'تسلیاں اور دلا ہے۔ بھی رات کو گھر آ مادہ نیا ہے۔ ب دی اوراس کے ساتھ سوتی۔

"تم جاؤ - جاکے کھایاوا ناگرم کرد - میں دیمنتی ہوں زارا کو ۔"رباب کا دہی تحکمانہ انداز تھا۔ کویا ایسها نوکرانی ہو۔وہ خاموشی سے اٹھ گئے۔

معیونے رباب کی سردمہری کواچھی طرح محسوس کیااور اس سردمہری کامحرک بھی اے اچھی طرح سمجھ میں

ہے۔ "جب سے اماکی طبیعت خراب ہوئی ہے ایسہائی کھرکے معاملات دیکھ رہی ہے۔"معیوز نے دبے لفظوں جےرباب کو"باز"رہے کی تنبیمری۔

"سوداٹ۔نوکروں کا اور کاتم می کیا ہو تاہے۔"رباب نے تنقرے ثنائے جھکے۔ بچن سے سالن کا ڈونگا لے جاتی ایسہا کے قدم من من کے ہوئے۔ " ن کن مد

"دونوكر نيس باس كمركى رباب" معيذ نے اس بار قدرے بخت كہم مسجح كى تقى-رباب نے اسے بلكا ساكھور ااور جماتے ہوئے انداز ميں

"فرديمي شين بمعيزاحر-"

"اليهااس كمركافردى برباب\_"زارائے كمڑے موتے ہوئے سنجيدگ سے كمااور معيوز راكي خلط نگاه ذالى دوماكت ما كمزاره كياتما

" میں نے شاید اس کا پورا تعارف نہیں کرایا تم ہے۔ اسما ابو کی کن کی بیٹی ہے۔ اصل میں ہارے تعلقات اس کی ٹیلی ہے اچھے نہیں تھے اس لیے ہے ہم سوری ، تکراب اس نے اپنے ایکھے اخلاق سے میرااس مشکل وقت میں اتناب اتھ دیا ہے کہ میں اعتراف کے بنارہ نہیں سکتے۔ "

1974 HUR 200 ELSTONE

# ال روما مى والت المال Elister Subg

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"تم نے تو کما تھا کہ وہ ۔ توکروں کو سپروا تز کرتی ہے۔" ریاب نے چبکھتے ہوئے لیج میں کما محرزارا کے سكون مين كمي شيس آئي تھي-''ای کے لیے سوری کمہ رہی ہوں۔وراصل ہم لوگ ایسہا کواس کی اصل جگہ دینے کو تیار نہیں تھے۔۔ تمر اب خیال آیا کہ جن کے رشتہ داری کے تنازعات تصوہ تو مرکئے۔ پھرہم کون ی دشمنی تبھارہے ہیں۔۔ زارِ ایکے لبِ و کہے ہے دکھ جھلِیک رہاتھا اور معیز گنگ کھڑا تھا۔ منٹوں میں زارانے لفظوں کے شیشوں سے سالوں کی دھمنی کی فصیلیں گرا دی تھیں۔ دن کاد میں وقعصید میں اور میں۔ وہ فریش ہو کے کھانے کی میزیہ آیا بھی تو فریش نہ تھا۔ طبیعت مصحل سی تھی۔ ایک عجیب سابو جھل ہیں۔ رباب توبس زارا کی طبیعت آور موقع کی نزاکت دیکیے جیپ رہ گئی تھی ورینہ تو زارا کوخوب سناتی۔اس "كماني" نا التي توقطعا "مطمئن نه كيا تيا- مزيدت المملائي جب زارات كمانانكا ك جاتي ابيها كاباته تقام ليا-"تم بھی بیٹے کے کھانا کھالو۔ مبیع سے کچن میں گئی ہوگ۔"وہ بلکاسا مسکرادی۔ "" آب لوگ شروع کریں۔ میں ہینال کے لیے تفن بناری ہوں۔ ابھی ڈرا ئیور کے ہاتھ کھانا بھیجنا ہے نری سے کہااورہائھ چھڑا کے کچن میں جلی گئے۔ زاراکی آنکھوں میں ہے اختیار آنسو آگئے۔ تووہ دونوں ہاتھوں سے سرتھا ہے بیٹھ گئی۔ یو نمی بے خیال سا آیا۔ کس کی آھے کس کا صبران کے لیے آزمائش بن گیا تھا؟ ساتھ بینے معید نے تشویش سے اس کے شائے کو چھوا۔ تودہ جو تکی۔ "شروع كويي" معيذ نے كھانے كى طرف إشاره كيا تھا۔ رباب كاتودل كحبراكيا اتنى دكمي صورت حال دكي كراس زارااورمعيذ كساته كمرآن كيفيلي افسوس (اس ہے تواجھاتھائی مودی دیکھ لیتی گھریہ) وہ کڑھتے ہوئے اپنی پلیٹ میں سالن نکال رہی تھی۔ ڈرائیور کے ہاتھ استال عمراور اراز کے لیے کھانا بجوانے کے بعد ایسیانے کی بی میں بیٹے کے تھوڑا ساکھانا کھالیا۔ اس کارباب جیسی کم ظرف کے سامنے جانے كاكونى اران نه تفا-كھانے كے بعد معيز نے زاراكو تھوڑى دير آرام كرنے كامشيوره ديا تورباب كاول تھبرانے لگا۔ وہ اس" و کھی چرہ" زارا کے ساتھ جائے آرام کرنے کاسوچ بھی نمیں سکتی تھی۔ فوراسبی اٹھ کھڑی ہوئی۔ "تم آرام كرو-ميرى وجدت وسرب وك-في مر آول ك-" برے پیارے زارا کولیٹاتے ہوئے وہ چھوٹے بھائی کو کال ملارہی تھی۔جوبائیک پہ آکے اے ساتھ لے "تم ركونازاراكياس-شام كوي السهدل جات بوئ تهيى دراب كردول كا-" اس كے ساتھ باہر تك آئے معمد نے آفر بحى كى-دونسیس معیز -زاراکو آرام کی ضرورت، میری وجه عدد اراکو آرام کی ضرورت، میری وجه عدد اراکو آرام کی اس نے طریقے سے انکار کردیا۔ رہاب کورخصت کر کے وہ جائے کی طلب لیے کچن میں آیا تواہد ہا کو ول جمعی اور پھرٹی کے ساتھ برتوں کی دھلائی میں مگرن یایا۔وہ چو تکہ چائے بنانے کاسوچ کربی کجن میں آیا تھا سوالیہا کو متوجہ کیے بغیر ساس پین چو اسے پر رکھا۔ مھنگے کی آواز پر ایسانے بے اختیار کردن موڈ کردیکھا۔وہ فریج میں سے رووھ كا پكث نكال رہا تھا۔ المخطين والجلك 201 عولاني والاي

ابیسهانے جلدی ہے ہاتھ دھوئے اور اس کی طرف پلٹی۔ "جائے جاہے\_ ؟ میں بنادی ہوں۔ اس کے اندر کی پیدائشی عورت نے گوارانہ کیا تھا کہ ایک مرد کوا بی موجودگی میں جائے بنانے دیں۔ معیزنے خاموشی ہے دورہ کا پیک کاؤنٹریہ رکھااور کری تھینج کے بیٹھ کیا۔ چولها جلا کر قہوہ بناتے اور پھردددھ ڈال کے دم یہ رکھتے معین نے بے دھیانی میں اسے دیکھا۔ ایک ہفتہ پہلے معین نے اے کال کرکے بلایا تھا اور پچھلے ایک ہفتے ہی سے وہ سارے گھر کا نظام ایسے سنبھالے ہوئے تھی جیسے مرسوں سرسندہ است میں۔ برسول سے سنبھال رہی ہو۔ رہے بھال ہیں ہوا۔ وہ تینوں اسپتال میں کھانا' ناشتہ کھاتے یا نہیں' محروہ ڈرائیور کے ہاتھ نٹینوں کے لیے با قاعد گی ہے کھانا بھجواتی اس نے ریک میں سے مک لیا اور اس میں جائے چھان کے ڈالنے گی۔ اس نے کم معیز کے سامنے رکھا۔ "اب آنی کی طبیعت کیسی ہے؟" ا رہانے باربار کبوں تک آناسوال پوچھ ہی لیا۔ نوایک تکلیف کا احساس معید کے اندر بھرسے جاگئے لگا۔ "ورسی ہی۔ جیسی اول روز ہے ہے۔ "وہ چھکے لہج میں بولا۔ ایسہااس کے سامنے والی کری۔ ٹک گئی۔ "وہ ان شاء اللہ تھیک ہوجا میں گی۔"اس نے پورے فلوص سے کیا۔ نوایک وم سے معید کی زبان منجی سے سلم ں۔ "اپ آگرتم انہیں بددُعائیں دیتا ختم کردوگی تو۔ "اپیہا کے سریہ جیسے کسی نے ہتھوڑادے ارا ہو۔معید وہ آخرى فخص تقاجس عده اس الزام كي توقع ركفتي تقي عمده "ميلا "بن كيا-بعض او قات ہم توقعات کے کارہے یہ بہت بری طرح بھیلتے ہیں۔ ابسها کے ساتھ بھی ایسا ہی معالمہ ہوا تھا۔ اس نے بے یقیق سے معید کودیکھا وہ بات کرتے ہوئے اس کی طرف متوجه تھا۔ابیدای آنکھیں آنسووں ہے بھر کئیں۔ ے موجہ عامیمیں ہے۔ اس میں۔ انتام اس سے بیان مسلم ہوا۔ ''مطلب۔ آپ میرے بارے میں۔ انتام اس چے ہیں؟''اس سے بولنامشکل ہوا۔ ''دیکھو۔ ڈرامامت کرنا یہاں۔ اس دنیا میں تمہارے سواہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے ' سوصاف اور سید حی است جویس نے کمہ دی۔" ۔ میاب ہے۔ ہوری سے مدوی۔ وہ بڑی رکھائی ہے اس کے آنسوؤں کوڈراما کہ گیا تھا۔اہیں کے آنسونو کیا حواس بھی تعظیر محصے اینے دنوں سے وہ کینی ایمان داری ہے ان لوگوں کے ساتھ چل رہی تھی۔سفینہ بیکم کا تام اس کی نما زوں کی وعاوس كابا قاعده حصه بن كمياتها\_ ر بالمیں تعاکداتے سفینہ بیٹم ہے بہت محبت تھیٰ بلکہ اس لیے کہ...معیز کوان سے شدید محبت تھی۔ ایمانہیں تعاکداتے سفینہ بیٹم ہے بہت محبت تھیٰ بلکہ اس لیے کہ...معیز کوان سے شدید محبت تھی۔ وہ مزید کوئی بات کیے بناوہ می بد ممانی لیے مک اٹھائے چلا گیا تووہ یو نہی ساکت بیٹی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ ربایب کی باتوں پر ایسیا کاول د کھتا تھا۔ تومعیز کی باتوں کا وہ کیا کرتی ؟ وہ تود کھتے مل کوچیزی کیا تھا۔وہ روتا نہیں جاہتی تھی۔اس کاتود کھ بھی ڈراماین کیا تھا۔ مُنْ حَوْمِن وَالْجِيثُ 202 جُولاني 2015 الله WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

ان دنوں زارا با قاعد گی ہے انچوں نمازیں پڑھ رہی تھی۔معید اور ایرا زنو خیرشروع ہی ہے پابند نماز ہے۔ معيدَ فجررِ صنَّ كيانةِ لاوَ بجيسِ صوفي به ليني البههاكي آنكه كل عني ... فجريزُ صنَّ كي بعد مسنونِ دعا ميں يڑھ کے پوری نیک نیتی سے سفینہ بیکم کے لیے دعائے صحت کرنے کے بعد وہ زارائے کمرے کی طرف آئی۔ اس نے الکاسا کھنکھٹانے کے بعد دروا زہ کھول کے دیکھاتو زارا جاگ رہی تھی۔ "میں آجاؤں ۔۔۔؟"ابسہانے اجازت طلب کی تودہ جو تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی اٹھ بیٹی۔ دوبیٹہ ابھی نیاں تك نمازك اسناكل مين كبينا موا تقار اثبات مين سرملايا-"آجاؤ\_" يهاجهجكتي مولى اندر آئي-" بینھو\_" زارانے اپنے بیڈیپر اشارہ کیا تووہ کنارے پہ ٹک گئ-ایسہانے چند لمے جیسے لفظوں کاجو ژنوژ کیا کھیر اٹیاں دران کا ک بو- بهرسرا تفاكرزاراكود يمصا-"الله جانیا ہے زارا۔ میں نے بھی بھی آئی کے لیے کھ برانسیں سوچااور نہ ہی انہیں بدوعًاوی ہے۔ "اس کی آواز بقرائن تھی۔زارانے ہاتھ برمھاکر ہے اختیار ہی اس کاہاتھ تھیکا۔ "وہ آپ لوگوں کی ماں ہیں اور میں جانتی ہوں کہ ماں جنیبی دولت کا کھونا کیسا ہے ۔۔۔ آپ بوری دنیا کھو ہیضتے " السهائ آنسوئ في بن سكاورساته بي داراك بهي-"دے لیتیں بدر عاامیما۔ تسارا صبری بڑگیا ہے شاید۔" زارا روتے ہوئے دکھ سے بو جھل کہے میں بولی تو م مجھ ہو گئے کی کوشش میں ناکام ہو کران سانے تھی میں سرملایا تھا۔ ''ہم میں سے کسی نے بھی عمہیں انصاف نہیں دلایا آور تم پھر بھی صبر کرتی رہیں۔'' زارا پہ گزرے دنوں میں بہت کچھ وار دہوا تھا۔ ٹھو کر لگے تو آئٹھیں کھل ہی جایا کرتی ہیں۔ بھر آگے پیچھے بہت « بهم سب حالات كاشكار بين زارا- آني كاكيا تصور بين ان **جابا فيصله بو**ل جوان پر تھويا گيا تھا۔اور مسلط كر

" ہم سب حالات کاشکار ہیں زارا۔ آئی کا کیا قصور ہیں ان چاہا فیصلہ ہوں جوان پر تھویا گیا تھا۔اور مسلط کر دیے جانے والے فیصلوں پر کوئی ہی خوش نہیں ہوا کر آ۔" اسہانے پل بھر میں سب کو بری کر دیا تھا۔ ویے جانے والے فیصلوں پر کوئی ہی خوش نہیں ہوا کر آ۔" اسہانے پل بھر میں سب کو بری کر دیا تھا۔ "میری طرف سے دل میں ممیل مت لاؤ زارا۔ ہیں تواس گھر کے ہر فرد کے لیے دل سے دعا کرتی ہوں۔ تواس ماں کے لیے کیوں نہ کروں گی جس کے بیٹے نے ایک لڑی کوبازار میں بگنے سے بچایا تھا۔ میں احسان فراموش نہیں

دہ بری طرح رور ہی تھی۔

اور زارائے جیے اسے عرصے میں پہلی باراس کے دکھ کی شدّت کو محسوس کیااورا سے خود سے لپٹالیا۔ بیراس کے یقین کا ظہار تھا۔ایسہا کے دل میں محندُک می اتر نے گئی۔

0 0 0

بے کیف سے دن ہو جھل را تیں۔ ہرکوئی اپنی جگہ بے سکونی کی گیفیت میں تھا۔
عون اسپتال سے گھر آیا تو امی بھالی نے سفینہ بیٹم کی بابت پو چھا۔ وہ انہیں تفصیل بتا کے مرے میں آیا تو طبیعت مضحل می تھی۔ مسمعیز سے ظاہری نہیں ولی دستی تھی۔ اس کا دکھ عون کو بھی دکھی کر تاتھا۔
عانیہ سونے کے لیے لیٹ چی تھی۔ عون کو اندر آ باد کھے کر اٹھے جیٹے۔
عانیہ سونے کے لیے لیٹ چی تھی۔ عون کو اندر آ باد کھے کر اٹھے جیٹے۔
دہ اسے نظر انداز کر آاسپے رات کے کپڑے لیے داش روم میں چلا کیا با ہرنگا تو وہ ابھی بھی یو نمی مستقر ہی جیٹی

अंदेशिक रेपान 204 के इंग्डिंग हैंदे

تھی۔عون نے حسب عادت تکیہ اٹھا کرائی جگہ کوجھاڑا۔ "كىسى طبيعت باب آنى كى...؟ وہ اے سونے یہ '' تلا ''ویکھ کر نری سے بولی۔ "ہول۔ویکی ہیہ۔" برں اور مخضرا ''جواب دیا اور بتی بجھا کرا بی جگہ پرلیٹ گیا۔ ٹانیہ عجیب سی کیفیت کا شکار ہونے گئی۔ من دنوں وہ متوجہ رہتا تھا' تب بھی در سمتہ لا کی ہوئی رہتی تھی اور اب اس کا''غیرمتوجہ ''انداز بھی مل پر آرے میں دنوں وہ متوجہ رہتا تھا' تب بھی در سمتہ لا کی ہوئی رہتی تھی اور اب اس کا''غیرمتوجہ ''انداز بھی مل پر آرے چلارہاتھا۔وہ اب کڑھنے گئی۔ اس کی توشاید نزدیک کی نظر بھی کمزورہے۔اتنی خوب صورت بیوی بھی دکھائی نہیں دیتی۔ چلو قبول صورت ہی سہی۔ "عون۔ تہمیں نہیں لگنا کہ ہم کچھ عجیب ہوگئے ہیں۔"وہ بلاا رادہ بے اختیار ہی کہ گئی۔ پھردانوں تلے زبان دباکرا سے سزابھی دی۔ دم سادھ کے پڑگئی۔ جانے وہ کیا سمجھے محون کی آواز لمحہ بھر کے وقفے سے اند میرے زبان دباکرا سے سزابھی دی۔ دم سادھ کے پڑگئی۔ جانے وہ کیا سمجھے محون کی آواز لمحہ بھر کے وقفے سے اند میرے "تمشايد غيرفطري كمناجاه ربي مو-" عانب پر تو گھروں آبانی پھرا ۔ محرا محلے ہی اسمع اس نے اپنی سانس بند ہوتی محسوس کی۔وہ کردے بدل سے مانیہ كيالكلياس أكياتها-'' میں تو فطرت سے بیار کرنے والوں میں سے ہوں۔'' دھیما جذب سے بحرپور لبجہ۔ ٹانی کے بالکل کان میں گنگنایا تھا۔اور دہ حواس باختہ سی اسے اجنبیت کی تمام دیوا رہیں تو ژیے دیکھتی رہ گئی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی کان میں بندہ بہن رہی تھی 'جب وہ مکمل تیار شدہ حالت میں برط مصوف سااس طرف آیا اور پرفیوم اٹھانے کے لیے جھکا۔

نگاہ آئینے میں۔ ٹانیہ کی نظرے کرائی تو ہونٹوں پر شرارتی مسکراہت پھیل گی اور اس مسکراہٹ نے ٹانیہ کے چرے پر جیسے شعلوں کی لیٹیں دوڑا دیں۔وہ مجوب سی اتھوں سے پھسلتا بندا سنبھالنے گئی۔ "او فوہ۔ میری پرنسز کس المجھن میں پڑگئی ہے۔"وہ پر فیوم واپس رکھتا سیدھا ہوا اور مسکرا کر کہتے ہوئے بندا اس کے ہاتھ سے نے کرخود بہنانے لگا۔ پھر لمکا ساکھنکھا را۔

''تہمیں پتا ہے میاں ہوی کے رشتے ہیں جب محبت ہو تو دہاں انا نہیں ہواکرتی۔ صرف ان ہو تاہے۔'' بے حد نری ہے کہااوروہ جو بندا پہناتے اس کے ہاتھوں کے لمس ہی ہے مسمویز تھی چونک کراہے دیکھنے لگی۔ وفعتا'' وہ کھنے کے بل اس کے سامنے بیٹھ کمیا اور دونوں بازد دائیں بائیں پھیلا کر ذرا ساسر جھکا یا اور کویا اعتذاف کے فراگا۔

، سر بھے تم ہے محبت ہے ثانیہ عون عباس۔ تم دس ہزار ہار مجھ سے روٹھوگی تو ہریار میں بی تنہیں مناوک گا' کیونکہ میری محبت میں انانام کاکوئی دستمن نہیں ہے۔" ثانیہ لمحہ بھرمیں ہلکی پھلکی ہوگئی۔

سارے خودساختہ خوف اور فعنول سوچیں۔وہ کے گا۔ طعنے دے گا۔سب اڑنچھوہو گئے۔میال ہوی میں محبت ہوتو "انا" نہیں ہوا کرتی۔محبت کرنے والے خود ہی دوسرے کی عزت نفس کا خیال کرتے ہیں ثانیہ کو یہ

عَلَيْ خُولِينَ وُالْخِيثُ 205 جُولُا لَى 205 عَلَيْ كُولِينَ وُالْخِيثُ عُلِينَ وَالْكِيثُ وَالْكِيثُ وَالْكِيثُ وَالْكِيثُ وَالْكُلُونُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَائِنَ وَاللَّهُ وَلَائِلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَائِلُونُ وَاللَّهُ وَلَائِلُونُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّهُ ولَّالَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللّلَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّاللَّالِي وَاللَّالِي وَلَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللّ

سبق برے اچھے سے مجھ میں آیا تھا۔ وہ بکٹی اور ڈرینک نیبل پرے عون کا پرفیوم اٹھایا۔ پہلے ہلکا سافضا میں اسپرے کیااور کمی سی سانس اندر تھینج کر خوشبو کو محسوس کیا۔ ور در از قد اس کے سامنے کھڑا ہوا 'ٹانیہ نے مل کی پوری رضا کے ساتھ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے ملبوس براسيرے كيا محرودے اطمينان كے ساتھ بولى۔ ں پر خوش فنمی تم بھول جاؤ کہ میں دس ہزار بارتم سے روٹھوں گی۔ ہاں تکر۔ "اس نے تنبیب ہی انداز میں رشہ کا سر بیر ہے۔ رشہ کا سر بیر ہے۔ انگلی اٹھا کر گویا وار ننگ دی۔ "تمہارے خرانوں کی وجہ سے ہرمار لڑائی ہواکرے گ۔" "توتم ميرك منهيه تكيه ركه دينا-" عون نے معصوم سامنہ بنایا۔ ٹانی نے منہ لٹکالیا۔ " میں تو نہیں کر عتی ... یانے کے بعد کھونا بہت مشکل ہے۔ "اف \_\_اعتراف محبت۔ عون كاول بهت ترتك مين وحركا - تصينج كراسے اي كرونت ميں ليا۔ "ببت كندى جان مويه إشنادن تنك كيا مجصه "ها نيه بنس-· " أني لوبو... ، فكان مين گنگنا آعون كادهيماسالهجداور ثانيد كايدهم سااعتراف. " دوبے و تونوں کی کمانی کی بنیاد "محبت" تھی۔ سومحبت بھرے انداز میں محبت کے اعتراف پیہ ہی ختم ہوئی۔ ہر اختلاف مرازائي-

ڈراما ۔۔۔ ؟ ڈرائیونگ کرتے معید کاذبن وہیں اٹکا ہوا تھا۔ سفينه بيكم كالهيها س روتيرب كسامنے تفااور ايب ميں ايسها كاس قدر مثبت روبيد معيزت سر بعظة بوئ مويائل سرباب كوكال الى "ریدی موتورات میں سے حمیس بک کرلوں ۔؟" "اوہو\_كمال كايروكرام ي?" رباب نے کھنگتے ہوئے کہتے میں یو جھا۔ "شكرباس سربهسع فيزت نظرب" معيذ في احتياط ب مور كاتا- اس كادهيان رباب كاندازي طرف نهيس تعا-"اسپتال جارہا ہوں۔ سوچا تہمیں بھی لے جلوں۔"وہ بولا۔ دوسری طرف خاموشی جھا گئی۔ ''رباب۔ کمال ہویا۔۔۔؟'معیز کوشک ہوا۔ شایدلائن ڈراپ ہو گئی تھی۔ ''زارابھی ساتھ ہے؟''رباب نے پوچھاتومعیز نے اس کی بھی تفصیل بتا ڈالی۔رباب کاتو سرکے بال نوچنے کو جی چاہا۔ دونوں بمن بھائی ہی مجدوب ہے بیٹھے تھے۔ بھٹی۔ کیادنیا بیار نہیں پڑتی۔۔ دونوں بمن بھائی ہی مجدوب ہے بیٹھے تھے۔ بھٹی۔ کیادنیا بیار نہیں پڑتی۔۔ " آئم سورى معيذب من كچه بمتر محسوس نيس كررى ايكجو كلى بجعداستال كماحول سدوحشت موتى

مَنْ حُولِين وُجِيتُ 200 جُولا لَى 205 عَدِيد

ب- يونودوا سول كي يؤد عيرو-وه معذرت خوابانه اندازمیں یولی توسعید کی پیشانی پر ہلکی سی شکن پڑی۔ "اوك\_الله حافظ-" اس نے مخترا "كمه كرلائن دراب كرتے ہوئے موباكل ديش بورديد وال ديا۔ ذبن أيكسبار بعرابهها مرادي طرف يلنفاكا-وہ کس نیت ہے ہے سے کریری تھی؟ گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرے وہ اسپتال میں واخل ہوا عب اس کے مویا عل پرارازی کال آنے کلی تھی۔ موبا مں پرابرازی ال ایے ہی ہی۔ اس نے صرف"ابراز کالنگ" جگمگاتے ہوئے دیکھانوول کسی نے مٹھی میں جگزاریا۔وہ یو نہی موبا کل مضوطی سے تقامے اندر کی جانب دوڑا۔وہ یہ کال نہیں سننا چاہتا تھا۔اس کے ہاتھ میں دیاموبا کل مسلسل بج رہا تھا۔وہ بچولی سانسوں کے ساتھ سفینہ بیگم کے کمرے تک پہنچا۔اس نے اندر سے دوڈاکٹرز اور نرسوں کو نگلتے دیکھااور انڈیل انداز کی ساتھ سفینہ بیگم کے کمرے تک پہنچا۔اس نے اندر سے دوڈاکٹرز اور نرسوں کو نگلتے دیکھااور ساتھ ایران۔معیزی ٹائلوں کی جان کویا نکلنے کی۔ تب ی ایرازی نظراس پر پر حمی تووه بھا گئے کے سے انداز میں معیدی طرف آیا۔اس کا چروچک رہاتھا۔ وعاس آئے جو شلے انداز میں بولا۔ ربیا کو ہوش آگیا ہے بھائی۔۔۔ابھیڈا کٹرزچیک کرکے گئے ہیں۔وہ بول نہیں رہیں 'محروہ بالکل ٹھیک ہیں۔" "ماما کو ہوش آگیا ہے بھائی۔۔۔ابھیڈا کٹرزچیک کرکے گئے ہیں۔وہ بول نہیں رہیں 'محروہ بالکل ٹھیک ہیں۔" اورمعيزي جرس جي اتحا-۔ میں ہوں ہے۔ سفینہ بیٹم چت کیٹی تھیں ' مگراتنے دنوں سے بند آ تکھیں اب مسلسل کھلی تھیں اور چھت کودیکیورہی تھیں۔ ''ماما۔۔۔ماما۔۔'' فرط جذبات سے وہ انہیں پکار آبان کے قریب چلا آیا۔ توانہوں نے چرو تھماکر دیکھا۔ ابرا زاس کے پیچھے تھا۔ سفینہ بیٹم کا کمزور سالہجہ ابھرا۔ ''تم لوگ کون ہو۔۔''' "مم لوگ كون بوي ان کے انداز میں اس قدر اجنبیت تھی کہ دونوں بھائی اپنی جگہ کڑے رہ گئے۔ انجکشنز لے کے آنا عمر بھی سأكت سانقابه

وعائیں رنگ لائی تھیں سفینہ بیگم کومے سے باہر آگئیں ، گرشدید نروس بریک ڈائون کی وجہ سے ان کی وائی کیفیت متاثر ہوئی تھی۔ جس کی وجہ سے فی الجال وہ کسی کو پچان نہیں باری تھی ، گران کے لیے تو بھی خوشی بہت تھی کہ مال زندہ ، جیسی جاگئی حالت جس سامنے تھی۔
وہ زارا کو لینے آیا۔ تو خوشی کی خبرس کروہ رونے گئی۔
"روؤمت زارا۔ سلے اللہ کاشکر اواکرو۔"ایسہانے نری سے ٹوکاتو معید نے بافتیارا سے وکھا۔
"مبارک ہو۔" وہ تجھ جتانے والے انداز میں بولی تو معیز عجیب سی کیفیت کاشکار ہوا۔
"مبارک ہو۔" وہ تجھ جتانے والے انداز میں بولی تو معیز عجیب سی کیفیت کی تھی۔ کاشکار ہوا۔
"میں بس شکرانے کے دو نفل پڑھ لوں۔ پھر اسپیل چلتی ہوں۔" زارا ہمتی روتی کیفیت جس تھی ، گر پسلے وہ اس اللہ کا سجدہ شکر اواکر تاجا ہتی تھی جس نے ہاتھ اٹھاتے ہی اسے نواز دویا تھا۔
زارا کے جانے کے بعد معیز نے دیکھا اسپالاؤ کے میں صوفے برجا بیٹھی تھی اور اپنی مسنون دعاؤں والی زارا کے جانے کے بعد معیز نے دیکھا اسپالاؤ کے میں صوفے برجا بیٹھی تھی اور اپنی مسنون دعاؤں والی

کتاب بزگر کے دعامانگ رہی تھی۔ دہ مچھ سوچ کراس کی طرف آیا۔ اس نے اسہا کی دعا کمل ہونے اور آمین کمہ کرچرے پر ہاتھ چھرنے کا انظار کیادہ اٹھنے لگی تو 'معیز کو کھڑے پاکرچونگ گئے۔ وہ ٹھنگ تی ہے حد جرت سے معیز کو دیکھا۔ وہ ٹھنگ تی ہے حد جرت سے معیز کو دیکھا۔ وہ ٹھنگ تی ہے حد جرت سے معیز کو دیکھا۔

وہ علی جا ہے طریرت سے معلوں کردی تھی۔ اس کے لیے سوری۔" "میں ہر مخض کو معاف کرنے میں جلدی کرتی ہوں۔ آپ کو بھی ای وقت کردیا تھا۔ اس سے مل صاف رہتا مہ "

وہ پرسکون انداز میں کہتی معیز کو بے سکون کر گئی۔ اپنی بات کمل کر کے دودہاں سے جا چکی تھی۔ زاراا جھی طرح دویٹ لیکنی کھلے چرے کے ساتھ آئی تووہ چو نکا۔ ''ارسیا سے پوچھ لو۔ دہ جائے گیج؟''

ودکمنا کچھ جاہتا تھا اور منہ ہے کچھ اور ہی نکل گیا۔ زارا کو بھلا کیا اعتراض تھا۔ فورا "اےلے آئی۔ان دونوں کے ساتھ باہر نگلتے معیز کواحساس ہوا کہ زارا نے بالکل ایسہا کے طریقے ہے دویٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ "توکیا زارا۔ایسہا کو تبولنے گئی ہے؟" معیز کے ذہن میں بھانس کیا نکنے گئی تھی۔

0 0 0

سفینہ بیم کے سامنے جانا اوس اے لیے کڑا امتحان ثابت ہوا۔ مگریماںِ زارا کی فراستِ کام آئی۔ "آب جائتی تھیں تاہے اس گھرے کام کرے توجب سے آپ بار ہوئی ہیں نذیراں کے ساتھ مل کریہ سارا گھر سنجال ربی ہے۔ بجھے تو مجھ بھی نہیں آیا۔"

شدید گری سے بریشان زارا شاور لے کر فرلیش ہونے گئی تب سفینہ بیکم کے کھانے کا ٹائم ہو گیا تو ایسہا ہوی نفاست سے سلاداور رانتھے کی باؤلز سمیت کھاناٹرے میں سجائے ان کے کمرے میں آگئی۔انہوں نے اسے دیکھ کر

مندینایا۔ "تم پھرآگئیں۔نذیراں کماں مرگئی ہے؟" محاسمان علی المالی کے تعریب الهیانے برے محل کامظاہرہ کرتے ہوئے ہونوں پر ہلکی ی مسکراہٹ کے ساتھ ڑے سائیڈ نیبل پر رکھی۔ ایک برتن میں ان کے ہاتھ دھلوائے۔

۔برن میں ہے۔ ہور کو سے۔ "بہت ڈھیٹ ہو۔ الکل ان مال کا طرح۔"وہ مسلسل بردیرطار ہی تھیں۔ "نذیر ال سارا کام تحتم کرنے گئی ہے۔ یہ ذمتہ داری تو میری ہے تا۔"وہ نری سے بولی اور ہاتھ خٹک کرنے کے "سر برن سے برن كي نيهكن الهيس تعايا-

"اوراس کمر کاحصته بھی چھوڑ دوگی؟"

دہ تنفرِ سے بولیں تواند آرچار حانہ تھا۔ ذہنی دورے کے تحت دہ ایسے ہی ایک بات پر اڑجاتی تھیں۔ ایسیا سے توخیرویسے بھی اسیں پرخاش تھی۔

"جى \_\_جھو رُدول كى-"

معید کے قدم کرے کے دروازے بی میں ٹھٹک محصہ وہ کھانے کی ٹرے سفینہ بیکم کے سامنے رکھ رہی تھی۔ "اورميركمعيز كوبحى..."

انہوں نے اس حقارت بھرے انداز میں کویا کانٹوں بھرا کو ڑا اے رسید کیا تھا۔وہ بلبلائی روح تک تزیل حمر منہ ے ایک لفظ نہیں بولا تھا۔

ووكمانا كماليس آب...

''کھانا کھائیں آپ۔۔۔ ''نہیں۔پہلےتم کمو کہ تم میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑدوگی۔''وہ بھند ہو ئیں اور اب بقیناً''کتنی بی دیروہ اس بات پہ

"میراان نے کیا تعلق بہب میں جلی جاؤں گی توسب کچھ خود بخود ختم ہوجائےگا۔" وہ بری برداشت نے کام لیتے ہوئے بولی تو ناچا ہے ہوئے بھی آواز بھراکئی۔ "ہوں ہے جلی جانا۔ اچھا ہے ورنہ میں نوکروں سے کمہ کر تمہیں خود باہر پھکوا دوں گی۔"وہ سم ملاتے ہوئے

کی ہے بولیں اور کھانا کھانے لگ

2015 را الحال 209 الحالي 2015

''نذیران کھانااچھابنانے گئی ہے۔ میرے پاس کھڑے کھڑے کی ہوگی۔'' وہ یو نمی بولتی رہتی تھیں۔اور ایسہاان کے کھانا کھانے کے دوران ایک طرف کرس یہ جیٹھی سنتی رہتی۔اب مجمی ان کی بات پر ہائیدی انداز میں سرملایا۔ بناتھجے کیے کہ یہ کھانا ایسہانے بنایا تھا' بلکہ اب تو کھانا بگراہی ایسہا كى مهوائى تقارزاراتوان كامول مين نكيمي كلى-معيذ كمري سانس بحرنا اندر آيا-ابيهها كي قوت برداشت واقعي كمال كي تقي يصحيح معنوں ميں وہ ڈاكٹر كي ہدايت پر www.paksociety.com ودمعیز کود کھے کرخوش ہو میں۔وہ لیج کرنے آفس سے گھر آیا تھا۔ " بى ماما آب كھائىں۔ میں اتبھی فرلیش ہوں گا۔ آپ كود يھنے آگيا۔"وہ مسكراتے ہوئے ان كے سامنے بيٹھ ''اب تومی بالکل ٹھیک ہوں۔'' وہ بھی مسکرا میں۔توواقعی بالکل ٹھیک ہی لگیں۔ "اب میں نے سوچ لیا ہے کہ زاراکی شادی میں بی تمهارے فرض سے بھی سکدوش موجاوں۔ بہولے آول گ میں ' تومیری فکر کم بوگ-نستر پر پری ہوں سایرا کھراوندھا سیدھا ہو کیا ہوگا۔' وہ من اندازیں محراتے ہوئے کہ رہی تھیں۔معیدی نگاہ بے اختیاری ایسیا کے سفید برتے چرے ک طرف الحري ونيس جابتا تفاكه ابسهاكي سائے كوئي الي بات كر\_\_ خود چاہے۔ وہ کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہتا تھا ، گریہ وہ جان گیا تھا کہ وہ ایک بے ضرر اچھی اوک ہے۔ سفینہ بیکم کی بات کا جواب اچانک دروازہ کھول کے ایر از کے ساتھ اندر داخل ہوتے عمر نے دیا۔ "غلط منی ہے آپ کی پھیوجان سارا کھراہے قدموں یہ کھڑا ہے اور دہ بھی بردی شان و شوکت کے ساتھ۔" "اجھا۔ حمیس بڑی خِرہے۔"وہ ہنسیں ایسہاکوا پنا آپ وہاں مس فٹ نگاتووہ اٹھنے کوپر تولنے کلی۔ "پعربھی آگر آپ اپنے کی بیٹے کی شادی کرانے یہ تلی بی ہوئی ہیں تومیری کراویں۔" ارازن مسكين سامندينايا-"بلكه جھے كود كے كے بھى يە فريضه اداكر سكى بين-"عمر كے جيلے كمال كے ہوتے تھے اليسهاكو بنسي آنے كئي۔ مرعرك الكي فقري في السائح آوا-"رہ کیا آپ کا گھرتودہ آپ کی بری بھونے جیکا کے رکھا ہوا ہے۔" كمرب من أيك وم خاموش سے جمائي-اليها دواس باخت ى كرى سے التمى-"كيابكواس بيء عمر.. ؟" ده عصيل لبح من بوليس-سائه بي اليها كو كمورك ديكها-"نيه كوزے كے دعيرے الله كے آئى لاكى۔ اے تم ميرى بوكمه رہ موس نفرت والمات النفرد خوف خدا محم تفائيال جوعورت النفيدك مزاج كمثالي شومرك سات ساری زندگی طبل جنگ بجائے رہی تھی وہ کسی اور کو کیوں کر بخشی ایسیا کا چروا بانت کے ارے سرخ ہو کیا۔ "مبیراکوڑے کے ڈھیریہ پڑا ہو' تب ہمی ہیرای ہو تاہے ہمیوا اس کی قبت اور قدر میں فرق نہیں آتا۔" عمر سجیدہ قبل مراہے احساس نہیں تعاوہ کیا کر ہیٹھا ہے۔ ایکے ہی بل سفینہ بیکم نے جیسے غصے سے قابوہو كربائق باركے كھانے كى بڑے برے كرائى اور ايك بليث انتحا كے ايسها كودے مارى جو يورى قوت سے اس كے باندے اکرائی اور نیج کر کئے۔ وائی تابی بکی سفینہ بیم نے گلاس اٹھایا توار ازان کے اور ایسا کورمیان آ المن خوان دا ك ما 210 عمال دا 100 الما كا ONLINE LIBRARY

وكيابوكي بالما-ريليكر اس نے زی سے آئے برے کان کے ہاتھ سے گلاس لیا۔اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ایسانی الفور کمرے ے باہر نکل گئے۔ عمرادرا را اسفینہ بیلم کو ٹھنڈا کرریے تصب معیز اٹھ کرتیزی ہے ایسا کے بیجھے نکلا۔ ان دنوں اس کے اس جائے پناہ صرف ایک ہی تھی پکن ۔وہ دروازے یر بی تھنگ کیا۔ کی میں کری پر جیتھی میزیہ بازو کے تھیرے میں سر نکائے وہ یقینا"رورنی تھی۔ تاسف اورد کھ گااحساس۔ اور سب بریھ کر شرمندگی۔معین کے قدم من بحرے ہوگئے آج تکوہ کی سوچتا اور کڑھتا آیا تھاکہ زندگی نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ مگر آج بتا چلاکہ اس سے بھی زیادہ براتواں بہا کے ساتھ ہواتھا۔ اور بیہ ونا ابھی جاری وساری تھا۔ آگے آگے اس نے کری تھیے ٹی اور اس کے پاس بیٹھ کیا۔وہ نورا "الرث ہوئی۔جلدی سے دونوں ہا تھوں سے آنکھیں یونچھ کے چرواوپر اٹھایا توسا منے معیوز کوپاکر اہانت کے احساس سے پھر آنکھیں نم ہو گئیں۔ معيز كوسورى بسيالفظ بهى بمعنى للناكار بعض روبوں کا مدادا" رویہ "ہی ہوا کر تا ہے الفاظ نہیں۔معید بھی ای پوزیش پر تھا مگر مشکل توبیہ تھی کہ رويے كے اظهار كے ليے رشتے كالعين ضروري تھا۔ "باما كى طرف سے ميں معذرت جا بتا ہوں۔"وه در حقیقت شرمندہ تھا۔ لعنتين كالمتنين كماتي بيازكي مشكل ونت مين اس گفرى صحيح معنون مين مدد كاراور مخلص ثابت بوئي تقي "ان کی دہی کیفیت تھیک میں ہے۔ انہیں ہانہیں ہے۔۔" (جعلاجب ذہنی کیفیت تھیک تھی تب کون ساوہ اسے پھولوں میں نول رہی تھیں) "مجھے تو پتا ہے تا ہے میں ان کی وجہ سے نہیں رور ہی۔" پیسھانے انہیں بری الذمہ قرار دیا۔ " جھے تو پتا ہے تا ہے میں ان کی وجہ سے نہیں رور ہی۔" پیسھانے انہیں بری الذمہ قرار دیا۔ "نو بحركيول رور بى موسى" و پر پروں دورہی ہوئے۔ رد کے گلابی ہوتی آنکھوں کے گردسیاہ پلکوں کی تھنی باڑتھی۔معید نے اپنے سوال کے جواب میں آنکھوں کے گلابی تہہ دایے کثوروں کو پھرسے بھرتے دیکھا تو وہ مسمویز سما ہو گیا۔ کیا کسی کا روتا ہمی جادوا تر ہو سكتاب ؟ بعروه بحرائ موت ليح من يولى-سلماہے؟ چروہ بھرائے ہوئے ہے ہیں ہوں۔ ''الیے ہی۔ اپنی بدفتمتی پریفین آگیا آج۔ میں جنتی بھی صاف دل سے کوشش کرلوں عربت اور محبت میرے نعیب میں نہیں ہیں۔ میں بھی بھی کسی کوا نیا نہیں بناسکتی۔ میرے باپ نے جھے پچے دیا 'میری ماں مرکمی اور اس کھر نے جھے قبول کرنے سے انکار کردیا ۔۔ آپ بس ایک مہمانی بچھے گا۔ جھے کسی قابل اعتبار دارالامان میں چھوڑ سے مرب :: وه دکھ اور در دی انتہا پر تھی۔ ایک آنسو پکوں کی باڑتوڑ کے رخسار پر لڑھک آیا۔ شدّت منبط سے سم خریزتی المحول نے معیوز کو بیٹھے بٹھائے اربی توڈالا۔ وہ کحوں میں فالی سینہ بیٹھارہ کروھک کاکا 'سب تن کھائیو چن چن کھائیوہاس دونینال مت کھائیو اند المن والحجيث 2015 المولال 2015 المادية ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

وہ آبہ آمراد تھی۔ عزت اور محبت کے لیے روتی کرلاتی۔ اپنی بدفتم ہے ہے آنسو بہاتی۔ جانتی نہیں تھی آجاس کی قسمت اوج پر ہے اور اس کے بخت کاستارہ معیوز احمد کی پیشانی پر جیکنے والا ہے۔ وہ دو بے سے بے در دی ہے چرور کڑر رہی تھی۔ سرخ پروتا چره کھورسیاہ آئکھیں۔ معیز کوجیے آج پاچلا کہ وہ کس قدر خوب صورت تھی، اور یہ بھی کہ پاس بیٹی اوکیاس کی کیا گئی تھی۔وہ معیز کے ساکت وجامدانداز پر گھبراکر پریشانی ہے ہول۔ "قسم سے میں آئی ہے خفائمیں ہوں اور بھی بدوعائمیں کرتی۔ میں نے تو آج تک بھی اپنے آپ کے لیے بھی یہ الفظ نہیں کیا " بھی برالفظ نہیں کہا۔" )براعظ بین ہو۔ معید نے بےاختیاراس کے ہاتھ پہ اپناہاتھ رکھا۔ تودہ گنگ می ہوگئ۔ ''میں جانبا ہوں۔ تم کسی کا برا چاہ ہی نہیں سکتیں۔''ایک تندو تیز جھکڑ ساچلا۔ایسہائے حد درجہ بے یقینی معيزكاجرود يكحار زمے با رات اوراس سے بھی بردھ کے زی اس کے لبولیجے چھک رہی تھی۔ ايسهان جيركرن كحاكرا بناباته بيحي كمينجا الديها كے بيے ترت ها ترا ہا تھے ہيں۔ معيز كا اندازائي كرفت من جكڑنے والا تھا۔اس وقت دہ اس كى آتھوں میں آتھوں والے كے ديم ليتى تو كسيں اور ديكيوری نہ پاقی گراس نے مفركی راہ اختيار كی گری تھييٹ كر فورا الاثير گئی۔ مگرمعيز موقع جانے نہيں دریا جاہتا تھا۔ بالكل مازہ مازہ دل پہ بیتنے والی داردات نے بل بحر میں ایک نیامعیز ۔ لؤگ ماردین توبير" آساني چيز"اس پر تازل موي محني تقي جي عرف عام من محبت كهاجا آب ؟ كيابيدواقع تقى اس نے ابيهها كابات ودباروت تقامانات جانے سرد كااور خود بھى اٹھ كھڑا ہوا۔ "مِس تم سے کچھ کمناچاہتاہوں ایسہا۔" برلی نگاه <sup>ا</sup>بدلالب ولهجهدوه و حشت زده سی بهانی ما مندمعیز کودیکھنے گئی۔ اور ان غرابی آنکھوں بروہ فریفتہ بی تو ہو گیا۔ ول تو چلا ہی گیااب بس ایک جان ہی باتی رہ گئی تھی دارنے کو۔ (مگر جوفيمليس فياعاس كاكيا؟) السهانے خود کویا وولایا۔ ای وقت زاراا سے بکارتے ہوئے اوھری جلی آئی تومیعیز اس کا ہاتھ چھوڑ کریلٹ کیا۔ تمتماتے جرے کے ساتھ وہ اللہ کاشکراد آکرتی زار آکودیکھنے لی۔ "كيابوا\_ كلي تونيس تنهيس؟"زاراكي بريشاني محبت بحرى تقى-معيد في شدّت محسوس كيااورزاراكو خوش قسمت بهی کردانا جوآس محبت کامظامره کرربی تھی۔ وہ ابسهای آسنین اوپر چڑھائےلال نشان دیکھ رہی تھی۔ وحريم مل وي مول نيل روجائے كايسان-بطعنے تشنے تھے تب بھی زندگی مشکل تھی۔اب ایک وم سے بول توجہ ملی تواہد بھاکا پھوٹ پھوٹ کے رونے كورى جايا-ادر دل جابا ای پشت په کمزے اس خوب صورت مخص کیدلتی آنکھوں میں غورے اپنا عکس دیمھے۔اور پھر ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

باربارد عصي آج تومجزه موكياتها-معیز کار کھنا۔ عام دیکھنے جیسانہیں تھا گروہ اے نہیں دیکھناچاہتی تھی۔اے اپنول کو کپلٹا تھا۔جو فیصلہ اس نے کیاتھااس پر عمل کرنے کے لیے اس کااس گھراور اس کے لوگوں سے دور ہوجانا ہی بہتر تھا۔ بس کچھ ہی گھنٹے تھے ایس کے ان سب کے ساتھ اس کا ایک بار پلٹ کرمعیز احمد کو دیکھنے کوجی چاہا، محمودہ ول بہ پاؤں رکھے زارا کے ساتھ نکل گئے۔

وہ مرد تھا۔ اور اے کوئی شرمندگی نہ تھی کہ اہیں مراد آج اے اچھی گلی۔ بلکہ اس وقت کے بعد تووہ بار بار اسے دیکھنااور سنناچاہ رہاتھا۔

اس کے پاس اپنی اس دارفتہ اور ہے اختیار انہ کیفیت کا تجزیبہ کرنے کا دفت نہیں تھا۔ وہ بس ایسہا کے سامنے جا آاورسب حقیقت سائنے آجاتی۔ کیابہ وار فتکی تب بھی باتی رہتی۔ یا محض ان چند کھوں کاجادو تھا؟ وه اليها سے ملنے کو بے قرار تھا۔ مروہ توجیسے اس سے چھپ ہی گئی تھی۔

توبد كيسے يو علے كداب ماراداس كے ليے كيابن كئى تھى بنااس كے سامنے جرسے جائے؟ وہ بورے کھرمیں اے وصور کر چکا تھا۔ آخر میں لان میں ممروہ ندارد 'اے لگا شایدوہ زارا کے مرے میں بهو-تب بي سرا تفياك آسان يه جهائى سرمئى بدليول كود يكهت اس كى نكاه مين فيرس برامرا ما سمخ وسفيد دوينا أكمياسوه ا بي جكه ساكت ره كياب

کیا قرار آیا تھاول کو۔جومقصود تھاوہ پالیا ہو جیہ۔وہ تیزی سے اندر کی طرف برمعا۔سب اپنے کمروں میں تھے۔

وہ سیر حیاں پھلا نگرا تیرس یہ آیا تواسے اور ی سیر حیوں یہ سر جھکائے بیٹھایا یا۔ سکون کی ایک ممری سالس اس کے حلق ہے آزاد ہوئی تھی۔ جو توں میں مقیدیاؤں اس کی نگاہوں کے سامنے آکے تھرے تواہیانے بڑبرا کرچروا تھایا۔

سامنے ہی وہ دستمن جان کمٹرا تھا۔ جو مجھی زیست کا حاصل ''تھا'' مقد دو مرکز ت ياشايه "تكاكر تاتما"

" کس سے چھپ رہی ہو۔۔؟"معیز دفعتا" برا مان کیا۔ جلکسے چھبن آمیزانداز میں کہا۔ "عین کی سے کیوں چپوں گی۔ میں نے کسی کا کیا چرایا ہے۔ "اس نے تعظے ہوئے لیجے میں کہ کر ٹھوڑی " میں کی سے کیوں چپوں گی۔ میں نے کسی کا کیا چرایا ہے۔ "اس نے تعظے ہوئے لیجے میں کہ کر ٹھوڑی ددياره محشنول يرركه لي-

ي بيا يكي حراي ليا مو-"وه ب ساخته بولا ، مجراب لفظول بر مسكرا ديا-ات بيرب كمنا اجهالك ربا تعا- كوتى جر کونی زبردسی نه هی-"

"تمورانی وفت بسباونانے میں "وہ ملکے سے بردروائی۔ "موں-کیا کہا۔؟"

ہوں۔ سیا ہا۔ دوواقعی اے سنتا چاہتا تھا ، مردہ مری سانس بحرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ سرخ وسفید پرنٹ کے لباس میں ان بی دور کول کا دوپٹہ شانوں پہ ڈالے دہ معید احمد کو ایک نیا جمال ایک ٹی دنیا لگ رہی تھی جو اس نے آج ہی دریافت

''میں توبس یونی۔امچھاموسم دیکھ کے آگئی تھی۔''اس نے بیچے جانے کاارادہ باندھتے ہوئے سادگی ہے کہا۔ معید کے بدلتے انداز پراس کامل دھڑکے جارہاتھا۔ معید سکید کتے انداز پراس کامل دھڑکے جارہاتھا۔

المَرْ خُولِينَ وُالْجِيثُ 214 . ولا في 100 الله

د م ورمیں تمہیں۔" کتناسادہ مکرنے ساختہ معاقعا۔ ابسها كوزورول كاردنا آيا۔ وہ کیا کرتی۔اب اس کی سوچ اس کی منزل بدل چکی تھی۔اے ان نگاہوں اور اس لیجے کے جال میں نہیں آنا

ابسها تاسمجى كاتاثر دية بوئ اس كياس سكررى تومعيذ كى يرسكون ى آواز في اس كے جم وجال

"كيامجهان اب تك كرويدى معافى ال على بي "

جال كاٹ كأٹ كے مفركے رائے وُھونڈنے والا يرندہ خود بخود ول كي وُال ير آئے بيٹھ كيا تھا۔اس كى جان ارزنے کی۔وہ جاہ کے بھی اس سے دوری اختیار کرنے والد ایک قدم بھی نہیں اٹھایائی تھی۔ شرّت سے رودی۔ دنیای بھیڑمیں کھوئے ہوئے کوا جا تک کوئی اپنامل جائے۔ کھھ الیمی ہی حالت ایسہاکی بھی ہوئی تھی۔ معیذنے اس کی کیفیت محسوس کرتے ہوئے نری سے اسے تھام کر گلے سے نگالیا تھا۔ جیسے اِسے سمارا دیا ہو۔اوربس-ایسہاکواپےاللہ کے جرو قبریہ اس کی رحمانیت جاوی ہونے کے دعوے یہ پختہ بھین ہو کیا۔ آج اس كامبراس كاشكراس كى تمام دعائيس اورب بنى ريك له آئي تقى-مجرجانے کیا ہوا۔وہ اس کے حصار کو آیک جھنگے سے تو ڈکر اس سے نظرملائے بغیر سمیٹ سیڑھیوں کی طرف

والسها-السها-!"وويرمول ككارى تكاس بي آلى عديار آياتا-تحراس کے پیچھے توجیے جن بھوت لگ گئے تھے معید کی آتھنوں میں انجھن تیرگئی۔ وه اپنی فکست سلیم کررہاتھا۔ اوروہ تو پہلے ہی اس کی زندگی سے نہ جانے کا معمم ارادہ ظاہر کرچکی تھی پھر یہ کیا ہواکہ مشاید مجھے این غلطیوں اور کو تاہیوں کا اعتراف تھیک سے کرنانہیں آیا۔ (مجھے توہاتھ جوڑ کے معانی ملے کی۔یا شاید اٹھک بیٹھک کرنی پڑے) سيرهيان ازتي موئ سوچاوه ايك ملك سرور آميز حسار من كمرابوا تعا-

وہ پھیلے کئی دنوں سے اس محری حرانی کردہا تھا۔ جمال سے ایس نے ایسیام ادکو نظتے اور پھروہی والیس آتے ديكما تفاف ودمعيذ احداورا يك وسرى لاكى كساته كاثرى مي تقى-اس كى أكلمول مي شيطاني چك جاكى-یہ اوی۔ جادد کا چراغ تھی اس کے لیے۔ تحویل میں آجاتی ددیارہ تودہ بہت کچے حاصل کرسکتا تھا۔ تب ہی دہ اس كوكي بابر ماك مين بينه كيا- مرف كعانا كعانے جا آاور پيروين سوك پر آكرجم جا آ-وہ ايسها مرادے كمر ے اکیے نکلنے کی امید میں تھا۔ اور قسمت اس كأسائه وين كي ممل تياري كرچكي تقي-

روتے ہوئے اس نے اپنے کپڑوں کا بیک پیک کیا۔ جودہ انکیسی سے بیس لے آئی تقی۔ بس۔ اس کمراور کمروالوں کے ساتھ اس کا اتنائی ساتھ تھا۔معیذ احمد کالمس یاد آیا۔ اس کا ہارا ہوا ہمریارا انداز کوجانِ ٹوٹے گئی۔ سب جائمی بھاڑمی ، تکر پر خیال آ آاس عمد کاجواس نے خودے کیا تھا۔

\$205 UUS 215 ESSINGER

وہ دنگ تھی قسمت کے اس موڑیر۔ جب اس نے اپناول بدلاتو معید احمد کادل بھی بدل دوا کیا۔ أكروه تعوري ي خود غرضي د كھياتى نۋاس كى زندگى پر بهار پيوسكتى تھى تكر-اس نے موبا کل اٹھاکر ٹائم دیکھا۔ رات گھری ہور ہی تھی۔ سب یقینیا "سور ہے تھے۔ چھوٹا کیٹ تو کھلائی ہو تا ہے۔ صرف ہینڈلاک ہے جو تھمانے یہ کھل جائے گا۔اور مین روڈیہ نکلتے ہی کنوینس . وهب حساب كتاب لكا چكى تقى-رونا'رونا۔ شدنت کارونا۔ مگروہ جانتی تھی اس کا اس گھرسے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ وہ زارا کے کمرے میں تھی۔اور زارا'سفینہ بیلم کے پاس تھی۔وہ اپنا بیک اٹھائے خاموثی سے باہر نکلی تومل و وماغ عجيب من حالت ميس تنصدوه اب مزيد ولهم تهين سوچنا عامتي تھي۔ یماں سے سید حمی ثانید کے پاس جاؤں گی اور پھراس سے کہوں گی جھے کسی بمترمشورے سے نوازے۔ اس نے اندمیری سڑک پر چلتے ہوئے اپنے دل کو قابو کرنا جاہا جو خوف کے مارے بے تر تیبی ہے وحرث رہا تھا۔ تب ی اس کے پیچھے چلتے سائے نے ایک وم سامنے آگراس کاراستہ رو کاتو بے ساختہ اس کی چیخ نکل گئی۔ "ايسها-!"سفاك مردمهرسالبجه اورسب يجهيا لينخوالي فاتحانه مسكرا بيث یہ چہو۔ یہ مکروہ چہرہ اور اس کے گندے عزائم آبیبها کیسے بھول سکتی تھی۔ اس کی ٹانگوں کی جان نکلنے گئی۔ كنديصيه لنكاجار جو ژول والابيك منول برابر لكنے لگا۔ "كبے وُھونڈرہاتھا تہيں۔ميري سونے كى چڑيا۔" ا ہے ارے خوف اور دہشت کے عش آگیا۔ زبان آکڑ کے چمزابی الو کے ساتھ چیک گئی تھی۔ بنا آواز نکا لے وہ تیورا کے کری تواس مخص نے اے سنجالتے ہوئے ادھرادھردیکھا اور حواس کھوتی اہیںا کو بوری کی طرح كندهم برلاد كرسوك كنارے قري درختوں كے جھنڈ كي طرف برمعا۔جہان كتنے بى دنوں سے دواني كارى اسى نیت پر کھٹری کر یا تھا۔ آج اس سنسان سڑک پر وہ بیش قیمتی موقع اس کے ہاتھ لگ بی گیا تھا۔ چند کمحوں میں

اند معیری سزک پر محض گاڑی کی چھپلی رو شنیاں نظر آرہی تھیں۔

"به کیا ہے و توتی ہے۔؟' موباکل ہے کوئی میسیج پڑھتے ہوئے ٹانیہ نے خود کلامی کی۔عون رات محتے ریسٹورنٹ سے لوٹا تھا۔ ابھی فريش موك أيا تفا- توليے بال ركزتے اس كے ہاتھ معظم "كول-سببى لوك توليه ى سے بال خنك كرتے ہيں۔" ''منہیں نہیں کمہ رہی۔'' پھرا بھن آمیز کہجے میں یولی۔ "م كمررب من السهاان دنول معيد بعائى كے كھرب- ابھى جھے اس كامسىج آيا ہے كدوہ مارے كمر آربی ہے۔"عون چونکا۔

عَلَيْ حَلِينَ وُالْحِيثُ 216 عَلَا لَى 2015 عَلَا لَى 2015 عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ

# ال روما مى والت المال Elister Subg

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"معیزے ساتھ ۔یا کیے ج" "معیزے ساتھ ۔یا کیے ج" "نمان کررہی ہوگ۔ اتنی رات کو ۔کوئی بات نہ ہوگئی ہو۔" ٹانمیہ نے کئی قیا نے لگائے۔ اسی اثناء میں ٹانمیہ اس کانمبرملا چکی تھی۔ ایک بار' دوبار' سہ بار۔ مگر کال انمینڈ نہیں کی گئی۔ "تم ذرا معیز بھائی سے بوچھو ۔ ایس کاکل انمینڈ نہیں کررہی۔" عون نے سرملاتے ہوئے اپنا موبا کل اٹھا کرمعیز کو کال کی توکسی کے گمان میں بھی دہ قیامت نہ تھی جو گزر چکی سی ۔ سرملاتے ہوئے اپنا موبا کل اٹھا کرمعیز کو کال کی توکسی کے گمان میں بھی دہ قیامت نہ تھی جو گزر چکی

社 社 社

عون کی کال بند ہوتے ہی معیز تیزی سے زارا کے کمرے کی طرف بڑھاتوا سے اندھرااور خالی پا۔اس کے بعد مسارے کھر کی لا مُنٹس آن کر کے دیکھ لیا۔ ہا ہا کے کمرے میں جھانک آیا جمال ہا اور زارا بے خبر سورہی تھیں۔ وہ خدشات سے بوجھل دل لیے باہر کی طرف بھاگا۔ لاؤر بچ کا انٹرنس ڈور (داخلی دروازہ) کھلاتھا۔
گیٹ پہ آکے اس کے بدترین خدشات کی تصبح ہوگئ۔ برطاگیٹ بدستور آلے سے بند تھا۔ مگر چھوٹے گیٹ کی کنڈی کھلی ہوئی تھی۔ البتہ آٹو مینگ لاک کسی کے باہر جا کے دروازہ بند کرنے پر اندر سے خود بخودلگ جا آتھا۔ معیز نے دروازہ کھول کے سڑک پہ ادھرادھر نگاہ ڈالی دوردور تک کوئی نہیں تھا۔ معیز نے دروازہ کھول کے سڑک پہ ادھرادھر نگاہ ڈالی دوردور تک کوئی نہیں تھا۔ معیز نے دروازہ کھول کے سڑک پہ ادھرادھر نگاہ ڈالی دوردور تک کوئی نہیں تھا۔

(اختتام كي طرف كامزن باقي آئنده ماه ان شاء الله)



عَدْدُونَ وَالْحَالَةُ عَالَى \$ 217 عَدِلَالَى \$ 2015 كَلَالِي \$ 2015 كَلَالِي \$ 2015 كَلَالِي \$ 2015 كَلَالِي

### Click on http://www.kspciety.com for More



اخیازاجراورسفینہ کے تین بچے ہیں۔معیز 'زارااورایزد۔صالحہ 'اخیازاجر کی بچپن کی مثلیتر تھی گراس ہے شادی نہ ہو سکی تھی۔صالحہ وراصل ایک شوخ 'الڑی لڑکی تھی۔وہ زندگی کو بھرپورانداز میں گزار نے کی خوابش مند تھی گراس کے خاندان کا روابتی احول اخیازاجر ہے شرافت اوراقدار کیاں کے خاندان کا روابتی احول اخیازاجر ہے اس کی بے تکلفی کی اجازت نہیں دیتا۔اخیازاجر بھی شرافت اوراقدار کیاں داری کرتے ہیں گرصالحہ ان کی مصلحت بسندی 'زم طبیعت اور احتیاط کو ان کی بردلی سمجھتی تھی۔ نتیجہت "صالحہ نے اخیازاجر ہے مجت کے باوجود بد کمان ہو کرانی سمیلی شاذیہ کے دور کے گزن مراد صدیقی کی طرف ما کل ہو کراخیازاجر ہے شادی ہے انکار کرداشتہ ہو کرسفینہ سے نکاح کرکے صالحہ کا راستہ صاف کردیا تھا گر سفینہ کو لگیا تھا جسے انجی بھی صالحہ 'اخیازاجر کے دل میں بہتی ہے۔

شادی کے کچھ بی عرصے بعد مراد صدیقی آئی اصلیت دکھا دیتا ہے۔ وہ جواری ہو تا ہے اور صالحہ کو غلط کاموں پر مجور کی ا ہے۔ صالحہ اپنی بٹی ابسہا کی وجہ سے مجبور ہوجاتی ہے گرایک روز جوئے کے اڈے پر ہٹگا ہے کی وجہ سے مراد کو پولیس پوکر لے جاتی ہے۔ صالحہ شکرادا کرتے ہوئے ایک فیکٹری میں جاب کرلتی ہے۔ اس کی تعمیلی زیادہ شخواہ پر دو سری فیکٹری میں چلی جاتی ہے جو انقاق سے امنیا زاحمہ کی ہوتی ہے۔ اس کی سمیلی صالحہ کو امنیا زاحمہ کاوز بٹنگ کارڈلا کردی ہے۔ جو وہ اپنی سماحہ کو امنیا زاحمہ کو وہائے دھندے شروع کردتا ہے۔ پاس محفوظ کرلتی ہے۔ ابسہا میٹرک میں ہوتی ہے۔ جب مراد رہا ہو کر آجا تا ہے اور بڑائے دھندے شروع کردتا ہے۔ دس لا تھ کے بدلے جب وہ ابسہا کا سودا کرنے لگتا ہے توصالحہ مجبور ہو کر امنیا زاحمہ کو قون کرتی ہے۔ دوروں آتھا تے میں اور کا بیٹا معید احمد باپ کے اس راز میں شریک ہوتا ہے۔ صالحہ ہر جاتی ہوتا ہے۔ ان کا بیٹا معید احمد باپ کا بندو است میں داخلہ میں اس کی رہائش کا بندو است کو سے دیا یا جنا ہے اس کا بات اس کی مہائش کا بندو است میں۔ وہائی جنا ہے اس کا بیٹا معید احمد باپ کا بندو است میں دوائلہ دلا کر باشل میں اس کی رہائش کا بندو است میں۔ وہائی جنا ہے اس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا ہو کہ کو باپ کو کالم میں داخلہ دلا کر باشل میں اس کی رہائش کا بندو است میں۔ وہائی جنا ہے اس کو کالم میں داخلہ دلا کر باشل میں اس کی رہائش کا بندو است میں۔ وہائی جنا ہے اس کی کر است کو دیتے ہیں۔ وہائی جنا ہے اس کی دوروں کیا گیا گیں داخلہ دلا کر باشل میں اس کی رہائش کا بندو است میں۔ وہائی جنا ہے اس کی دوروں کا بیٹا کو کالم کی میں داخلہ دلا کر باشل میں اس کی رہائش کا بندو است میں۔ وہائی جنا ہے اس کی دوروں کو میں کر بائٹ کی کی میں داخلہ دوروں کی جب میں داخلہ دلا کر باشل میں اس کی دوروں کی کے دوروں کی کر بائی کی کر بائی کے دوروں کی کر بائی کی دوروں کی کر بائی کی کر بائی کی کر بائی کر بائی کر بائی کی کر بائیں کی کر بائی کی کر بائی کی کر بائی کر بائی کی کر بائی کر بائی کی کر بائی کر بائی کر بائی کر بائی کی کر بائی کر بائیں کر بائی کر بائی کر بائی کر بائی کر بائی کر بائی کر



## Click on http://www.Paksociety.com for More



Click on http://www.Paksociety.com for More

دوتی ہے جواس کی روم میٹ بھی ہوتی ہے 'کروہ ایک خواب لاگی ہوتی ہے۔

مدیز اجرائے باپ ابیما کے رشتے پر ناخوش ہو نا ہے۔ زار ااور سفیرا حسن کے ذکات میں اتمایا زاجہ 'اسبہا کو ہمی مدعوز اجرائے بابیبہا کی کالج فیلو مدعوز اجرائے بابیبہا کی کالج فیلو مدعوز اجرائی نیڈرباب 'ابیبہا کی کالج فیلو مدعوز اجرائی نیڈرباب 'ابیبہا کی کالج فیلو مدعوز اجرائی کی خواط لائوں سے دوست اور آئی سیلوں کے مقابلے اپنی خوب صورتی کی وجہ نے زیادہ تر ٹارکٹ جیت لیا کرتی ہے۔ رہاب 'معیز احمد کی گا ڈی ہے گرائی تھی کیونکہ معیز احمد کی گا ڈی ہے گرائی تھی کو فیلہ معیز احمد کی گا ڈی ہے گرائی تھی کیونکہ معیز احمد کی گا ڈی ہے گرائی تھی کی کو کہ معیز احمد کی گا ڈی ہے گرائی تھی کو کر اجرائی اسبہ کا پرس کسی کرجا تا ہے۔ وہ انسان کے واجرائی اور آئی اس کی معیز احمد کی گا ڈی ہے گرائی تھی کی کو کہ معیز احمد کو فون کرتی ہے گردہ دل کا دورہ پڑنے پر اسپتال میں واضل اور آئیز امر تھو ڈر کر حتا کے گھر جانا پڑتا ہے۔ وہاں حتا کی اصلیت کی کر سانے اور کہی فلط رائے پر چلائی اسپتال میں واضل میں ''دمیم '' ہوتی ہیں' دور زیرد تی کرکے ابیبہا کو بھی فلط رائے پر چلائی کہی ہی کہ ابیباکو ہی تا ہوئی ہیں۔ معیز سے اسراد کرتے ہیں کہ ابیباکی گھر سے اس کی ماہا جو کہ اصل میں ''دمیم '' ہوتی ہیں' دور زیرد تی کرکے ابیبہا کو بھی فلط رائے ہیں گا ہوئی ہیں۔ اس کے معیز سے اس کی میں ہوتی ہیں۔ معیز 'ابیبہا کی ہا ہی ہی سے سے اور ماہانہ دس ہزاد کر کوات ہیں۔ اس بات پر سفید مزید شخیا ہوتی ہیں۔ معیز 'ابیبہا کی ہا ہی ہی ہوئی ہی ہوتی تھی۔ اس لے معیز ہاتوں ہی معلوم کرتا ہے گروہ لا علی کا ظہار کرتا ہے۔
میں صفوم کرتا ہے گروہ لا علی کا ظہار کرتا ہے۔

رباب پرچھتا ہے مگردہ لاعلمی کا اظہار کرتی ہے۔ عون معیز احمد کا دوست ہے۔ ثانیہ اس کی منکوحہ ہے۔ تکرپہلی مرتبہ بہت عام سے تھر پلو حلیے بین دیکھ کروہ ناپسندید کی کا اظہار کردیتا ہے۔ جبکہ ثانیہ ایک پڑھی تکھی 'دہن اور بااعتاد لڑکی ہوتی ہے۔ وہ عون کے اس طرح انکار کرنے پر شدید ناراض ہوتی ہے۔ پھر عون پر ثانیہ کی قابلیت تھلتی ہے تو وہ اس سے محبت میں کرفنار ہوجا باہے شراب ٹانیہ اس

ے شادی سے انکار کردی ہے۔ دونوں کے درمیان خوب مرار چل رہی ہے۔

میم ابیها کوسیفی کے حوالے کردی ہیں جو ایک عیاش آدمی ہو باہدابس کے دفتر میں جاب کرنے پر مجور کردی جاتی ہے۔ سیفی اے ایک پارٹی میں زبردی لے کرجا تاہے 'جمال معییز اور عون بھی آئے ہوتے ہیں مگروہ ابیہا کے میکر مختلف انداز حلیے پر اے بیچان نہیں پاتے تا ہم اس کی محبراہث کو محسوس ضرور کر لیتے ہیں۔ ابیہ پارٹی میں

ایک اوھ عرقم آدی کو بلاوجہ بے تکلف ہونے پر تھی واردی ہے۔ جوایا "سیفی بھی ای وقت ابیہا کوایک زوردار تھی ہر استا دیا ہے۔ عون اور معیز کو اس لڑکی کی تذکیل پر بہت افسوس ہوتا ہے۔ کم آگر سیفی میم کی اجازت کے بید ابیہا کو خوب تشدد کا نشانہ بتا تا ہے۔ جس کے نیچے میں وہ اسپتال پہنچ جاتی ہے۔ جہاں عون اے دیکھ کر پچچان ایر ہے کہ بیدوی لڑک ہے جس کا معیز کی گاڑی ہے ایک سیفی سے میڈنگ کرتا ہے۔ گر اس پر بچھ طاہر نہیں ہوئے دیتا۔ ثانیہ کی مددے وہ ابیہا کو آفس میں مہوا کی فرصت میں سیفی سے میڈنگ کرتا ہے۔ گر اس پر بچھ طاہر نہیں ہوئے دیتا۔ ثانیہ کی مددے وہ ابیہا کو آفس میں موجوا تا ہے۔ ابیہا بھشکل موقع ملتے ہی بات او حوری چھوٹرنی برق ہے۔ پھر بہت مشکل ہے ابیہا کا رابطہ ثانیہ اور کی دست مسلل ہے ابیہا کا رابطہ ثانیہ اور معیز احمدے ہوجا تا ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ اس کیاس وقت کم ہے۔ میم اس کا سودا کرنے والی ہیں لاڑا اے جلد اذ معیز احمدے ہوجا تا ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہوئی۔ اور عون کے ساتھ می گر اے وہاں سے لکا لئے کی بلانگ کرتا ہے اور میں اس استان می گر اسے دہاں ہے لکا لئے کی بلانگ کرتا ہے اور میں اس اس این ارابار از کھولتار تا ہے۔ بیس اے اپنا را نار از کھولتار تا ہے۔

سیں اے اپناراناراز کھولنار نا ہے۔ دہ تنا رہا ہے کہ ابیبا اس کے نکاح میں ہے تھردہ نہلے اس نکاح پر راضی تھانہ اب پھر ٹانید کے آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے دہ اور عون میڈم رعنا مے کھر جاتے ہیں۔ میڈم ابیبا کا سودا معیز اجرے طے کردہی ہے تھرمعیز کی ابیبا ہے ملاقات نہیں ہوپائی کیونکہ دہ ڈرائیور کے ساتھ بیوٹی پارلر کئی ہوتی ہے۔ وہاں موقع طنے پر ابیبا عادیہ کوفون کردی ہے۔ ٹانیہ بیوٹی پارلر بی جاتی ہے۔ دسمی طرف مانچر ہوئے پر میڈم متناکو بیوٹی پارلر جیج دی ہے تھر دائیہ اور ہاں۔

من خوس والخف 198 اكرت 2015 ال

نکالنے میں کامیاب ہوجاتی ہے۔ ٹانیہ کے گھرے معیز اے اپنے گھرانیسی میں لے جا تا ہے۔اے دیکھ کرسفینہ بیکم بری طرح بھڑک اٹھتی ہیں مگرمعیز سمیت زارا اور ایزدانہیں سنجالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میعیز احمرا ہے باپ کے وصيت كے مطابق ابسها كو كھركے تو آيا ہے ، كراس كى طرف سے عافل ہوجا يا ہے۔ وہ تنائی سے كھبراكر ثانيہ كوفون كرتی ہے۔ وہ اس سے ملنے چلی آتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے۔ گھر میں کھانے پینے کو پچھے نمیں ہو تا۔وہ عون کو فون کرکے شرمندہ كرتى ہے۔ عون نادم ہوكر چھاشيائے خوردنوش لے أتا ہے۔معيز احمر برنس كے بعد اپنا زيادہ تروفت رباب كے ساتھ

سفینه بیم اب تک میری سمجوری میں کہ ابسہا مرحوم امتیاز احرکے نکاح میں تھی مگرجب انہیں بتا چاتا ہے کہ وہ معین کی منکوحہ ہے توان کے غصے اور نفرت میں بے پناواضافہ ہوجا تاہے۔وہ اسے اٹھتے بیٹھتے بری طرح تارچر کرتی ہیں اور اے بعرت كرنے كے ليے إے نذريال كے ساتھ كھرك كائ كرنے پر مجور كرتى ہيں۔ ابسانا چار كھركے كام كرنے لكتى ب-معيز كوبرا لكتاب مروه اس كى حمايت ميں كچھ تئيں بولتا۔ بيبات ابيها كومزيد تكليف ميں جتلا كرتى ہے۔وہ اس پر

پرانے شکوے شکایتیں دور کرنے کی خاطر عون کے اباعون اور جانبے کو اسلام آباد نازیہ کی شادی میں شرکت کرنے کے کے بھیجے ہیں۔ جمال ارم ان دونوں کے درمیان آنے کی کوششیں کرتی ہے اور رفانیہ اپنی بے وقوفی کے باعث عون ہے شکوے اور ناران اِسال رکھ گرارم کوموقع دی ہے۔ عون صورت حال کوسنبھالنے کی بہت کوشش کریا ہے مگر دانے اس کے ساتھ بھی زیادتی کرجاتی ہے۔ ارم کی بہن تیکم ایک المجھی لڑکی ہے 'وہ ٹانیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اگر عون نے پہلے شادی ہے انکار کرکے اس کی عزت تقس کو تھیس پہنچائی تھی تواب اپنی عزت نفس اور اناکو چھوڑ کر آپ کو مناتے ہے کیے جتن بھی کررہا ہے۔ عزت کریں عون کی اور دو سرول کو اپنے در میان آنے کا موقع نہ دیں۔ تامیہ کچھ کھ مان لیتی ہے۔ تاہم مندی میں کی گئی ثانیہ کی برتمیزی پر عون دل میں اس سے ناراض ہوجا آہے ب سفینہ بیکم کے گھر آتی ہے تو ابسیا کودیکھ کر جران رہ جاتی ہے۔ پھر سفینہ بیکم کی زبانی ساری تفصیل س کراس کی

تفحیک کرتی ہے۔ ابسہابت برداشت کرتی ہے مردوسرے دن کام کرنے سے انکار کردی ہے۔ سفینہ بیکم کوشدید غصہ آ آ ہے۔وہ الیکنی جاکراس سے اوقی ہیں۔اسے تھیٹرمارتی ہیں جس سےوہ کرجاتی ہے۔اس کا سر پھٹ جا آ ہے اورجب وہ اے حرام خون کی گالی دی میں تو ابسیا بھٹ پرتی ہے۔معیز آکرسفینہ کولے جاتا ہے اوروایس آکراس کی بیندی کرتا ب-ابيها كهتى بكروه يرهنا جابتى بمعيز كوئى اعتراض نبيس كرنا-سفيذ بيكم ايكسار كامعيز سابيها كوطلاق

دين كايو جھتى ہيں تووہ صاف انكار كرديتا ہے۔

### بايتسوس فينظ

معيز نے بھی تصور بھي نہ كيا تھاكہ وہ ابيمها كے ليے اليے شديد جذبات محسوس كرے گا۔قدرت شايدات ای سجیہ بے بس کرناچاہتی تھی۔

اسی جیہ ہے جس رہا جا ہی ہے۔ اور پیرسبا کی دم سے نہیں تھا۔ چور محبت نجانے کب سے اس کے مل میں نقب نئی کردہی تھی اور اب جو کچڑی گئی قرمنہ چھیانے کے بجائے فاتحانہ تن کے کھڑی ہوگئی۔ ''موکر لوجو کر کتے ہوں گر جب بیرین محبت ہوجائے تو بندہ کچھ اور کرنے لاکت رہ جا گاہے گیا؟'' وہ کچھ دیر اس خالی بن کے ساتھ رہا۔ خالی ذہن اور خالی سینہ۔ اس کے بعد تو اس کے اندر اس قدرو حشت

بھری کہ الامان الحفیظ۔ سب سے پہلے توچو کیدار کے کوارٹر میں جاکراس کو جھاڑا اتن بدنیانی کی جننی زندگی میں بھی نہ کی ہوگ۔وہ بول



''صاب\_ چھوٹا بیار تھا۔ ای کود کیھنے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا تھا۔'' وہ پچ بچ میں اپنی صفائی پیش کر نائمگر''صاب''تو نجانے کیا کھو آیا تھا جواس کا نقصان کم ہونے میں ہی نہیں آرہا تھا۔ وہ بے چینی ہے کریبان کے بٹن کھولتا تیز قد موں سے گھر کی طرف برمھاتو شدت جذبات سے چرورنگ بدل پکا تفااور سائس دهو تكنى كى أنند چل رہاتھا۔ عراب اس قدروحشت زده ی کیفیت میں دیکھ کر گھراسا گیا۔معیز نے بجیب ی بے بی ہے اسے دیکھا۔ "ما الو تعبك بين تا ... ؟ "اير ازيريشان موا-"السباليس بعمر وه كيس جل كئ ب"اس كے سرسراتے ہوئے ليجے نے جمال عمر كوس كيا وہن اراز کے اندر بھی مھکن می ایر گئی۔ "رات تك توييس تهي - كهاني كيوران بهي-" رات میں وراث میں اور ان میں۔ حاصے ہے دور ان کی۔ دو بھی عون اور ثانیہ سے بات ہوئی تھی۔ ثانیہ کومیسے کیا تھا اس نے مگرا بھی تک وہاں نہیں پہنی ۔وہوہاں يهيج بي سيس على ايراندوه اتن بهادر كهاب-وہ بالوں کو متھیوں سے جکڑ تاان دونوں کو چرت کے سمندر میں دھکیلے لگا بھلامعیذاحد کواس "بے کار"ی اڑی کی اتنی فکر کیوں؟ "چوکیدارے پوچھا۔ ؟"عمرنے آتے بردھ کے اس کے شانے یہ ہاتھ رکھا۔ "ا ہے کھے نہیں بالدوہ کوارٹر میں تھا۔ اب بتاؤاے کہاں ڈھونڈوں؟" اوربس معيذا حمر محبت كے سامنے كھنے فيكے واسے كيا تھا۔ عمرير يك لخت بى حقيقت آشكار موكئ۔ تیز آنکھوں میں چھتی روشنی اسے حواس میں لانے کا باعث بنی تواس نے نیند بھری چند ھیائی آنکھوں کو کھولنے کیا بنی می کوشش کی۔اے لگا ایک ہی طور لیٹے رہنے ہے اس کا وجود در دکی می کیفیت میں ہے۔اس نے معد سے پیجر مسالہ (زارائے کمرے میں آئی تیزدھوپ کماں؟) اس کاذہن فی الحال سوئی جاگی کیفیت میں تھا 'گر آئکھیے ملتي جھوٹاسا كمرہ اور ONLINE LIBRARY

مردانہ تن و توش اور سخت نقوش لیے جانے وہ تیسری جنس سے تعلق رکھتی تھی یا مرد نماعورت چرے پہ معی خیزی مسکراہٹ کیےوہ ایسہاکی پھرتی ہے،ی محظوظ ہورہی تھی۔ وستسسم كون موسد مجصيمال كيول لا في مو؟" "بهونهيد ميرا تجهي كيالينادينا-اورتوا حجى طرح ب جانتى ب كون تجميم يهال لايا ب وہ اپنی مسکراہٹ کے برعکس برمے تنفر بھرے انداز میں بولی تو استها اٹھے کھڑی ہوئی اور اپنے بیک کی تلاش میں او هراوهر نگاه دو ژائی تو اے دیوار کے ساتھ ۔ لکڑی کی بوسیدہ میزیہ پایا مگرا ہے کہ لگتا تھا اچھی طرح تلاشی لی کئے ہے۔ زب تھلی ہوئی تھی اور گولہ بے کپڑے آدھے اندر اور آدھے باہر تھے۔ وہ بے تر تیمی اور خونسے دھڑ کتے دل کے ساتھ کا نیتے اتھوں سے گیڑوں کوبیک میں ٹھونے لگی كاجل كى مونى وهارول سے بحى چندهى آئكھول كے ساتھ وہ تمسخراند انداز ميں ايسها كى معروفيت ديكھ رہى تھی۔وہ بیک لے کے پلٹی تواس مرد نماعورت کو یو نئی دروازے میں ایستادہ پایا۔ ابيها كادم حلق من الكفالك اس فبلكاما كهنكهارك كويا خود من مت مجتمع ك "مجھے یہاں ہے جاتا ہے۔ میرے کھروا کے میراا تظار کررہے ہوں گے۔" "جو كھرواليال مول وہ آدھى رات كو كھرے بھا گائىس كرتنس ميرى لاۋو-" وه تحقير بهراانداز -ابيسها كوسخت برى لكى اس كى بات خود كومضوط بناكركها-"وہ میرے شوہر کا کھرے۔ اور میں وہاں سے بھاگ نہیں رہی تھی۔" وہ شائے جھنگ کر طنزے مسکراوی۔ "راستدو- بحص جاتا ہے۔"السہانے اپنے خوف کو اندردباتے ہوئے محل سے کما۔ "ارى چل يين جا آرام سـ سبزى لين آئى ب كيا؟ بھائى ايك كلو آلودينا ... اور ميں ۋال دول گ-" جوایا "وہ اس قدر حقارت سے بولی کہ ایسہا کے حواس مفتر نے لگے۔ ''ویکھو\_تمہارا بچھے کیاواسط\_ جھے یہال بندر کھنے ہے تہیں کیافا کھی۔'' ابیبها کھ تجھیانے پراتر آئی۔اے شدت سانی فاش غلطی کا حساس ہواجواس نے معیز کا گھرچھوڑ کے ۔ تھ ں۔ ''جو تجھے یہاںلایا ہے ؟س کا تجھے تعلق بھی ہے اور فائدہ بھی۔'' وہ محظوظ انداز میں مسکراتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھی تو امیں ہا خوف زدہ می ہو کرچیجے ہٹ گئے۔ چلاتے پیلے وہ تطوط انداریں کے سوٹ میں ہونٹوں کو سرخی سے لال کیے چندھی آنکھوں میں سرے کی موٹی موٹی لا سنیں کھنچے وہ ایسہاکو خواجہ سراہی لگ رہی تھی وجہ اس کا مضبوط سرایا اور مردانہ نقوش کے ساتھ رعب داب والی آواز تھی۔ خواجہ سراہی لگ رہی تھی وجہ اس کا مضبوط سرایا اور مردانہ نقوش کے ساتھ رعب داب والی آواز تھی۔ دن کے سند میں سر ماہمیں تھیں تمہیں دے دول کی۔ جتنے انگو کی۔ مگراہی مجھے جانے دو۔ میرا شو ہر مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا۔" ایسہاکو ٹوٹ کرمعیز احمیاد آیا۔کیا علین غلطی کی تھی اس پناہ گاہ کوچھوڑ کے۔ ''اچھا۔۔۔" وہ متاثر ہونے والے انداز میں بولی۔" برطا پیسہ ہے تیرے یاس؟" دلچیسی سے پوچھا تو آنسو " ہاں... بس بچھے یہاں ہے جانے دو۔ جتنا کہوگی اتنا ہیں۔ دول کی۔ "اس نے بعملات کہا۔ وولا كه ٢٠٠٠ كاندازاكسانے والا تھا۔

"تین دے دوں گی۔اللہ کے واسطے مجھے یہاں ہے نکال دو۔"ایسہانے کر ذتے ہاتھ اس کے آگے جوڑے۔ جس گڑھے میں آن گری تھی' وہاں ہے نکلنے کی بیرر قم اسے بہت تھو ڈی گئی تھی۔ وہ عورت ہونٹ ٹیٹر ھے کرنے مجیب انداز میں مسکرائی۔ پھرذراسا چرو صحن کی طرف موڈ کراس نے اونچی میں دور عورت ہونٹ ٹیٹر ھے کرنے مجیب انداز میں مسکرائی۔ پھرذراسا چرو صحن کی طرف موڈ کراس نے اونچی زیں ہانگ لگائی۔ "سنتے ہو مرادصد تق یہ بھی ہماری بیٹی تو بہت لکھے تی ہے۔ دوما تگوتو تین لاکھ دے رہی ہے۔" اس کی آواز میں کامیابی کی کھنگ تھی۔ وہ مردانہ نقوش والی عورت انچھی طرح اندازہ لگا چکی تھی کہ شکار "کسی اس کی آواز میں کامیابی کی کھنگ تھی۔ وہ مردانہ نقوش والی عورت انچھی طرح اندازہ لگا چکی تھی کہ شکار "کسی بی ہمت پر پھناداپانے ہوا ہیں رہا ہے۔ مراد صدیقی کا چرووہ آخری چروتھا جے اسہا اس دنیا ہیں دیکھنا چاہتی تھی۔وہ دروا زے سے اندر داخل ہوا تو اسہا کی رہی سہی ہمت ٹوٹ گئے۔ کئی شاخ کی انداس کا بازو پہلو میں لٹکا تو کندھے سے بیک پھسل کر زمین پہ جا گرا۔ لڑکیوں کو والدین کی صورت میں زندگی دکھائی دیت ہے مگرا ہے ہا کو اپنے باپ کی صورت دروا زے میں موت کھڑی دکھائی دی تھی۔وہ لڑکھڑا کے بیچھے ہٹی تو چار بائی سے گرا کروہیں گرگئی۔ بھی"قیت پرچھٹکاراپانے کی خواہش رکھتا ہے۔ اب جبکہ اس پہ آشکار ہو ہی گیا تھا کہ ا**بیہا**اس کے لیے کیااہمیت رکھتی تھی توجیےوہ بن پانی کی مجھلی کی طرح انڈا آبرازادر عمرتواس کی بدلی ہوئی قلبی و ذہنی ماہیئت یہ دنگ تنے اور زارا تومعیز کی جذبا تیت دیکھ کر گویا کھڑے کھڑے مردی گئی تھی۔ بیلی پھٹک رنگت اور د کھیا شاید کسی خوف سے سپید پڑتے ہونٹ ۔۔۔وہ لڑکھڑا کرصونے پر گر کھڑے کیا کروں ۔۔۔ کمال ڈھونٹروں۔ میری بیوی ہے وہ۔خدا جانے کن حالات میں ہوگ۔ آوھی رات کو نکلی تھی اوراب صبح ہو گئے ہے۔ ٹانید کی طرف بھی نہیں گئیوہ۔ "اس کاذہن ماؤف تھا۔ " پولیس میں رپورٹ درج کراتے ہیں۔ باقی اپنے سور سز استعمال کریں گے۔ دارالامان وغیرہ چیک کریں گے۔ چلوائھوجلدی ہے۔"عمری نے اس کی ہمت بندھائی۔ورندوہ توخود کوبند کلی میں مقیدیارہاتھا۔ ار از کوبھائی پہ ترس تو آیا مگر غصہ زیادہ ۔ اپنی سادہ سی زندگی کودہ خود اپنے کیے مشکل بنا چکا تھا۔ دہ تینوں پولیس اسٹیش جلے گئے۔ زاراا بھی تک اس پوزیش میں بیٹھی تھی۔ دفعتا "اس کی آنکھوں سے ٹپ' ٹپ آنسو کرنے لگے۔اے انجھی طرح ادراک ہوا تھاا پنی فاش غلطی کا۔ کیا کردیا میں نے؟ ہاتھ میں بکڑی اچس کی تیلی کے ساتھ دانتوں میں خلال کر تاوہ فاتحانہ مسکراہٹ لیے مراد صدیقی ہی تھا۔ خوش ہوتی ہیں۔اس کا تو رونا ہی نہیں

# ال روما مى والت المال Elister Subg

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"کیوںلائے ہیں مجھے یہاں..."وہ روتی مرلاتی ہے بی ہے بولی تو مرادئے کویا چرے پر تاسف آمیز تاثرات ل وقميا آب ايك باب كوبھي بير صفائي پيش كرنا يڑے گي؟" إن سِد اس قدر بناوٹي لہجہ- زمانے بھر كے "مسكول" كا پارایک ای میکیین سٹ آیا ہوجیہ۔ ایسهاعے اندر گویا بیلی می کوندی۔ " باپ ایسے اپنی بیٹیوں کو اغوانمیں کیا کرتے۔"وہ چیخی تھی۔ "اغوا۔۔۔؟"وہ جران ہوا۔"میں نے کب اغوا کیا ہے تنہیں۔ بلکہ میں تو تنہیں سنسان سڑک سے اٹھا کے لایا تھا۔وہاں گری رہتیں تواجھی تھیں۔"ناراضی کا اظہار کیا۔ "ہاں۔۔ پڑا رہے دیے وہیں مجھے۔۔ "ایسہا پر اس کی ادا کاری کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ مرادنے گھور کے اسے لھا۔ ۔ ''میری بٹی آدھی رات کو کیڑوں کا بیک لے کے گھرے بنا بتائے بھاگ نکلے اور میں جیپ چاپ دیکھتا رہوں' تھوٹے بچھ پر۔''اس نے ایک طرف تھوک کر بری مردا نگی ہے کہا۔ توبہت پچھ اسسا کے لیوں تک آیا۔ ڈیڈبائی نا نظروں ہے آس'نام کے "باپ کودیکھااور پھراس کے آگے کیکیا تے ہاتھ جو ژویے۔ "جھے جانے دیں یمال ہے۔ سب جھے ڈھونڈر ہے ہموں گے۔" "ڈھونڈ نے دد۔" مراد صدیق نے گویا ہاتھ ہے مکھی اڑائی۔" ذراا نہیں بھی تو بتا چلے 'مراد صدیقی کی بیٹی کو تنگ کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔" كرنے كاكياانجام ہوسكتاہے براغيرت مند تقاب جاره مراد صديق ابى بيوى كودهنده كرنے ير مجبور كرنے والا اور بينى كوجوئ ميں چندلا كھ كے بدیلے داؤید لگادینے والاغیرت مند۔ الجھے کی نے بھی تک نمیں کیا تھا۔ میں بہت خوش تھی اپنے شوہر کے گھر میں۔"وہ روتے ہوئے اسے یقین "اچھا۔"مرادنے اے مشخرانہ دیکھا۔"تو آدھی رات کو فردٹ خریدنے جارہی تھیں یا سبزی؟" "بلين بحص جانے دو- كول لائے ہو بچھے يمال-''ایے تھوڑی جانے دیں گے چندا! تیرے گھروالے کو بھی تو ذرا پتا چلے مراد صدیقی کی بٹی اتنی مستی نہیں ہے۔ اس کے دائیے دی جانب کا کا کا بات کے ایک کا بات کا بھی تو ذرا پتا چلے مراد صدیقی کی بٹی اتنی مستی نہیں ہے كداس كے ساتھ جو جی جاہے سلوك كياجائے" وہ عورت اس کے پائنتی بنٹھتے ہوئے ہوئی۔ تواس کے الفاظ پر اہیما بھری گئی۔ "ہاں تب ہی بہت بھاری قبت وصول کی تھی اس بٹی کی انہوں نے۔" مراد نے اسے گھور کے دیکھا۔ جی توجا ہا الشائه كالمماك لكائ مرير مردمري عدانت يس كربولا-"بلے تو وہ سالا مفت میں لے گیا تھا۔ قیمت تواب لگاؤں گا۔ میں خودا پی مرضی کی۔" ك انى بنى كے ليے يہ الفاظ-اليمها كے واس تفخر كئے۔ جى چاہا زمين بھٹے اور وہ اس كے اندر سا يئة قيامت كي نشاني محى-رشتوب كالقدس حتم مورما تفا-' ذراادباوردید لحاظ کے ساتھ رہنا۔ اب تیری۔ "ابسیا کے مل میں کراہیت کا حساس بیدارہوا۔ ا بی خوب صورت اور نازک سیاں یا د آئی۔

1. 204 & Stricks

مخض ایک غلطی جمس کی بد صورتی بن گئی تھی۔ مراد کے اضحے بی ادر ہا بھی جلدی سے چارپائی سے نیچے اتری۔وہ کسی صورت ہارماننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چری حضے گی 'چلائے گی۔ چھوٹے سے گھرسے آوازلازی با ہرجائے گی تولوگ بقینا "متوجہ ہوں گے۔ "آپ کو بیسہ چاہیے تا۔وہ دے گا آپ کو۔جتنا آپ کہیں گے 'آپ جھے ساتھ لے جائیں۔" ادر ہانے تین سے کہا۔اسے معیوزی آخری بدلتی نگاہ یا د تھی۔وہ کمیں کا بادشاہ ہو تا تواب کی بارادہ ہا کے لیے اپنی سلطنے لٹاویتا۔

"زیادہ ہوشیاری مت دکھالڑک۔ جیب چاپ ادھربڑی رہ 'جب تک تیرے گھروالے سے معاملہ طے نہیں ہوجا آ۔"سلطانہ نے اس کابازوا بی طالمانہ گرفت میں اس طرح جکڑا کہ وہ بلبلاا تھی۔ "دِهیان رکھنااس کا۔با ہر نکلنے نہ یائے۔"مراد کہتا ہوا یا ہر نکل گیا۔

"رکیس 'خمبرس۔ آپ ایسے زبردشتی مجھے یہال نہیں رکھ کتے۔ وہ لوگ پولیس بلوالیں گے۔" وہ زور سے چیخی اور مزید چلاتی مگر سلطانہ کے زور دار الٹے جھانپرڈنے اے الٹ کرچار پائی پر کرنے پر مجبور کردیا۔ اس کی پیشانی چار پائی کے پائے سے ٹکرائی تو در دکی ایک شدید امرنے اے تربیا دیا۔ اس نے اپنے منہ میں خون کا ذاکقہ گھلٹا محسوس کیا۔ سلطانہ کے تھیٹرنے اس کا ہونٹ بھاڑ دیا تھا۔ وہ بے بسی سیچار پائی پہ مزی تربی

سلطانہ نے جلدی سے باہر نکل کردروازے کی کنڈی چڑھادی مگرخوف زدہ ہونے کے بعد ایسها میں اتن متنہ تھی کہ دہ اٹھ کے دروازہ بجانے کی کوشش کرتی۔

اندھرے کمرے کو دروازے کی در زول اور روش دان ہے آتی روشن قدرے نیم تاریک بنار ہی تھی۔ پیٹانی سے نگلتے خون کی چیچپا ہٹ وہ اپنے ہاتھ ہے اچھی طرح محسوس کر دہی تھی تمکر فی الحال خوف اور بے بسی کا احساس اے بے حس وحرکت رہے پر مجبور کر رہاتھا۔

0 0 0

" خس کم جمال پاک۔۔"ایسہا کے لاپتا ہونے کی خبرین کر سفینہ بیٹم نے انتہائی اطمینان سے ہاتھ جھاڑے تو سب بی کو ناسف ہوا۔

سب کردیں ما۔ بیدلاحاصل نفرت کا حاصل عدادت "معیذ کو گہراد کھ ہوا تھا۔ "وہ تو سمجھو کاب ہو ہی گئی۔ اس لڑکی کے۔"ہونے "ہی کی توساری لڑائی تھی۔"انہوں نے بردی بے نیازی سے کہا تو دہ اٹھر کے ہی چلا گیا۔

ے ہی وقع طاحت کی ہے۔ یعنی بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اور لجاجت سے بولا۔ "معیز بہت پریشان ہے۔ اور آپ اسے بجائے تسلی دینے کے۔ "ذراسے لب بھینے کروہ دوبارہ کویا ہوا۔ "معیز بہت پریشان ہے۔ اور آپ اسے بجائے تسلی دینے کے۔ "ذراسے لب بھینے کروہ دوبارہ کویا ہوا۔

' اس کے لیے دعاکر میں اور معییز کو حوصلہ دیں۔'' اس کے لیے دعاکر میں اور معییز کو حوصلہ دیں۔'' ''اس کے لیے دعاکر میں اور معییز کو حوصلہ دیں۔'' ''اس نے بھی یو نمی کسی اور کو چھانس لیا تھا۔ معییز کو تو شکر اداکرنا چاہیے اللہ کاکہ اس زبردی کے بندھن سے اس نے بھی یو نمی کسی اور کو چھانس لیا تھا۔ معییز کو تو شکر اداکرنا چاہیے اللہ کاکہ اس زبردی کے بندھن سے

مِنْ خُولِين دُّالِخَتْ 205 السَّت دَا20 إِلَى

ان کاانداز سابقة ہی تھا۔وہ سفینہ بیکم تھیں۔اتنی آسانی ہے بدلنے والی نہیں تھیں۔ "ہم ایسے لانغلقی اختیار نہیں کرکتے ماا۔! وہ اس گھر کی عزت ہیں۔"ایرازنے سنجیدگ ہے کہا تو وہ اے مھورنے لکیں پھر قطعیت ہے بولیں۔ "جوہواسوہوا مگر آئندہ جو کھے ہوگا 'وہ میری مرضی ہے ہوگا۔"

ارِازگری سانس بھرکے ہوگیا۔ Downloaded From Paksociety.com

اس کاموبائل بھی بیک میں سے نکال لیا گیا تھا۔ورنہ وہ کسی سے رابطہ کرلیتی۔سلطانہ نے منہ بناتے ہوئے اس کے انتھاپہ ٹی کردی۔ سونے کی چڑیا تھی وہ۔ ور سلطانہ کمال کسی کی چاکری کرتی تھی۔ انگلے تین روزاد پہانے اس اندھیرے کمرے میں سوتے جاگتے 'خوف سے تھٹھرنے گزارے۔ پہلے شور بے والعبدذا نقد كهاف اوركم جينى والى يانى تلى جائے مرادصد يقى كے حالات كا الحيمى طرح اندازه مو تاتھا۔جب ہی وہ اس بار لسبا ہاتھ مارنے کے موڈیٹس تھا۔ اُنٹد جانے شدید غربت نے نشنے کی لت چھڑا وی تھی یا سلطانہ کے "عشق"نے پیر کارنامہ سرانجام دیا تھا۔

"رحم كرو... الله كاواسط بي تنهيس- مجه جانے دويهال سے جتنے بيے كهوگى ميں خود دلا دول كى تنهيں۔ بلکہ میرے اپنا اکاؤنٹ میں پینے ہیں۔ میں وہ بھی دے سکتی ہوں تم لوگوں کو۔" تیسری رات جب سلطانہ نے دروا زہ کھول کے اندر پیرر کھاتو وہ بلک اٹھی۔سلطانہ کی آٹکھیں چمکیں۔

«دلیکن میری چیک بک گھر میں پڑی ہے۔ مجھے جانے دو میں وعدہ کرتی ہوں کہ جو طے ہو گا'وہی کروں گ۔" دہ جلدی سے بولی۔ توسلطانہ سر جھٹک کر کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھتی یا ہرنکل گئی اور دروا زہ بند کر کے۔ ۔

"معیزی"اب ای آئیس پرے ایل پریں۔ کتنی جاہت اور بے اختیاری سے اس نے بانہوں میں بھرا تقام بھلا اب وہ ایسہار کوئی آنے بھی آنے دیتا؟

تو پھر۔ تو پھر میں کیوں نکل آئی اپنی جنت ہے اہر؟اس کے دماغ میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ اسے یاد آیا۔ کی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ مرکس نے؟ اے یا و کرنے میں دفت پیش آئی۔

سفیراحس 'سفینہ بیم کی عیادت کے لیے آیا تھا۔ زرد پڑتی زارا کود مکھ کردنگ رہ گیا۔ دنوں میں وہ مرجھا گئی

ں کیاہو کیا ہے۔۔اب تو آنٹی ماشاءاللہ ہے

ا پی بے چینی کو لیجے کی فکلفتگی میں چھپاتے ہوئے مسکرا کر پوچھا تو وہ یو ننی خاموش نگاہیں جھکائے

206

" کتنی باراس سے کما ہے کہ میں اب بالکل تھیک ہوں۔ بستر سے اتر کرپورے کھر کا چکرنگالیتی ہوں۔ ایسے ہی مل تھوڑا کیے رہتی ہے ہیں۔"

"الر آپ اجازت دیں تومیں اے لانگ ڈرائیو کے لیے لے جاؤں؟"

سفيرن بحفيكة موت يوجها-

"ارے بھی۔ تہماری چیز ہے اب-اجازت کی کیا ضرورت ہے۔"سفینہ بیگم مسکرائیں۔وامادانہیں بہت پند تھا۔ تیسرابیٹا لگیا تھا۔

" ''زارا۔جاوَبیٹا اکپڑے تبدیل کرلو۔مفیرے ساتھ چکرلگا آوَبا ہر کھلی ہوا ہیں۔" انہوںنے پیارے کم صم بیٹھی زارا کو متوجہ کیا۔تواہے نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا ہی پڑا۔ سفیرنے اس کے کم صم اندازاور بے رغبتی کواچھی طرح محسوس کیا تھا ''گرسببسے وہ ناواقف تھا۔گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھے سفیر کاموڈ قدرتی طور پر بہت خوش کوارتھا۔

آلک لیے عرصے کے بعد وہ اس کے ہمراہ مخوسفر تھی۔ تھوڑے دنوں بعد جواس کی عردس بن کے مل دجاں معطر کرنے والی تھی۔ وہ اپنی سوچ بر ہے ساختہ مسکرا دیا اور یوننی مسکراتے ہوئے زارا کی طرف دیکھا۔وہ چرہ موڑے کھڑکی سے باہردیکھنے قیس مگن تھی۔

سروسے ہردیے۔ ارا۔! ناراض ہو مجھے یار او کھل کے کہو۔"وہ برے پیارے بولا۔ زارانے اس کی طرف دیکھااور بچھے انداز میں مسکرادی۔

"سیس-آپ کیوں تاراض ہوں گا۔"

''تو پھراس اداسی کی دجہ۔ اس نے توجنی کا سب ؟ یہ میری زاراتو نہیں ہے۔''وہ قطعیت ہے بولا۔ توچند کھے
زارانے خود پر ضبط کرنے میں لگائے مگر ہے بس ہو گئی تو چرہ ہاتھوں میں چھپائے رودی۔ وہ بو کھلاسا گیا۔
''ارے۔ '' ہے ساختہ گاڑی کی رفتار کم کردی۔''کیا ہوا زارا۔ فارگاڈ سیک۔ میں تو بو نمی پوچھ رہا تھا۔''وہ
پریشان ہونے لگا۔ زارا کو بھی جلد ہی اپنی ہے وقولی کا احساس ہو گیا۔ اس نے جلدی ہے آنسو پو تھپے تو سفیر نے
تریشان ہونے لگا۔ زارا کو بھی جلد ہی اپنی ہے وقولی کا احساس ہو گیا۔ اس نے جلدی ہے آنسو پو تھپے تو سفیر نے
تریشان ہونے ذیے میں سے دوجار تشویبیرز تھینچ کر اس کے ہاتھ میں تھائے۔

''نقینک بوب "اس کی آوازید هم تھی۔ چروصاف کرنے گئی۔ سفیراب خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کر ہاو قما" فوقا"اسے دیکھ رہاتھا گراب اور کچھ نمیں پوچھا۔وہ چاہتا تھا زارا خود کھل کے اپنی پریشانی شیئر کرے۔ ''دبس پونمی دل پریشان ساتھا۔۔ "رند ھی ہوئی پوچھل آواز میں زارائے گویا صفائی پیش کی۔ ''حالا تکہ اب تو نمیں ہونا چاہیے۔ آنٹی بالکل ٹھیک ہیں۔ "وہ برجستہ بولا۔ گویا اس دلیل کو مسترد کردیا گیا تھا۔ وہ بے چینی سے بیک کا اسٹرپ مسلق گاڑی ہے با ہردیکھنے گئی۔ گویا تنانے بانہ تنانے کی کھکش میں ہو۔ پھرچہوموڈ

"دولو-کیابات پریشان کردی ہے جہیں؟"

تبزارانے مت کرکے ایسہااور معید کی زندگی کے واقعات سے آہستہ آہستہ پردہ اٹھانا شروع کیا۔ ''تواس میں کیا مسئلہ ہے۔ یہ تم لوگوں کا خالعتا ''نجی معاملہ ہے۔ جھے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں اور نہ ہی میں کسی ضم کا اعتراض کرنے کا حق رکھتا ہوں۔''

عَلَيْ خَوْتِن وُالْحَنْثُ 207 اكت 205 الله عَلَيْ 205 الله عَلَيْ 205 الله عَلَيْ عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله ع

سفیرنے ان دونوں کے نکاح اور پھرا ہے سب سے چھیا کے رکھنے والیبات من کرصاف گوئی ہے کہا۔ "لیکن ۔ مجھ سے ایک غلطی ہوگئی ہے۔۔" زارا کی زبان لڑ کھڑائی۔ سفیرنے چونک کے اسے دیکھا۔ تو وہ میں میں کہ ہوں ۔ ا بحرائي موئے ليج ميں بولى-

و کی ہیں۔ اس کے آنسو پھرہے بہنے لگے۔ توسفیری آنکھوں میں ناسف اثر آیا۔ "بے وقوف ہوتم۔ معید کوخودہے اپنی زندگی کا بیہ معاملہ حل کرنے دینیں 'وفت اور حالات ہمشہ ایک ہے۔ نہیں رہے۔ انسان بہت اثر پذیر مخلوق ہے۔ منٹوں میں بدلتی ہے اس کی ذہنی اور قلبی ماہیئت۔ بس کسی کیفیت کا

"بال-اوراب بھائی اتے پریشان ہیں کے لگ رہاہے وہ ایسہا کو قبول کر بچے تھے لیکن میری بے و قوفی کی

وه مسلسل رور بي تقي اور سفير كاصبط آزمار بي تقي-

"كم آن زارا! من حميس رلائے كے ليے توبا ہر خميس لايا ہوں۔"وہ خفگى سے بولا۔ تو زارانے جلدى سے چرو صاف كركيا-وه است ناراض تهيس كرناجا متى تقى-

"بول... گذرك -"وه دهيمي ي مسكرابث كے ساتھ اسے و مكھ رہاتھا۔ "ويكموسية تهمارا جذباتي بن ابي جكه عم في ابن ما كى محبت مين اس اكر يجه غلط كه بهى ديا توده فيصله كرف میں بااختیار تھی۔ سوچ سمجھ کے ہی قدم اٹھایا ہوگا اس نے۔وہ چاہتی تونہ جاتی۔"سفیرنے اے شرمندگی کے حصارے نکالنے کی سعی کی مگروہ نہیں جانیا تھاکہ شرمندگی ہے اوپر کی بات ہے۔ زارانے تفی میں مہلایا ۔وہ آنسورو کئے کی بوری کوشش کررہی تھی۔ بھرائے لیج میں بولی۔

"اے ہمے محبت ہوگئی تھی سفیر۔ جو کام نفرت نہ کرداسکی 'وہ محبت نے کردا دیا۔" اس كى بات س كرسفيرجي ساموكيا جبكه زارا كالتميرات مسلسل ملامت كرد باتقا-

وہ سوچ سوچ کے ہار رہا مگراس کی سمجھ میں نہ آنا تھا کہ ایسہانے ایساقدم کیوں اٹھایا۔عون کی شاوی والے روز اس نے قطعی انداز میں اس تعلق کو نیھانے اور یہاں سے مجھی نہ جانے کا ارادہ طا ہر کیا تھا۔ پھر میں بھی توہارمان کیا تھاان روتی کرلاتی آ تھوں کے آگے پھر...؟

اورىيە "چىر"ئى حل نەموپارماتھا-

غینہ بیم کے رویے ہے۔ ڈرکے تودہ گئی نہیں تھی۔معیذ جانتا تھاوہ سفینہ۔۔ کااس سے بھی بخت اور کرخت جسل چکی تھی۔ پولیس میں رپورٹ درج کرانے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ ابھی تک ہر طرف جامد خاموثی

اورا سے میں معید احمر کی اندرونی ٹوٹ محوث کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔اس سے پہلے جبوہ سیفی کے قبضے میں تھی تب بھی اسے تسلی تھی کہ کسی نہ کسی طورا سے دہاں سے چھڑوا ہی لے گا مگراب تواس نے کوئی نشان

الست 2015 الست 2015

ہی نہ چھوڑا تھاکہ اے تلاشنے کی سعی کی جاتی۔ گزرے تین دنوں میں میڈم کے انتہائی اندر کے آدمی کو بھاری رقم دے کروہ معلوم کر چکے تھے کہ وہاں کوئی بھی نئی لڑکی نہیں لائی گئی۔ تو پھرا دیں ہاکہ ان گئی؟

وہ اَپُنالِ نوچتایا دیواروں سے نگریں ارتا۔ سبب بسود تھا۔ توبے حس بن گیا۔ سمندر۔ گرا۔ اوپر سے پر سکوت مگراندر کیساطوفان انگڑا ئیاں لے رہاتھا 'کوئی نہ جانتا تھا۔ اسے یاد تھا تو بس ایک نرم دہلائم خوف زدھ۔ بے بھین سالمس۔ جواب بھی سینے میں ایک ہلکی می گرمائش کا احساس دگارتا تھا۔ اور کیسے وہ بے بھین آنکھیں انتھی تھیں اس کی طرف جیسے تاقیامت معید کی طرف سے اس النفات کی امید نہ تھی اسے۔ وہ ان آنکھوں کی حسرت اور بے بھیں یاد کر تا تودل ہے بسی بھری ہے چینی کا شکار ہوجا تا۔ ایک ایس بے چینی ہے جس کا چین حاصل کرنے کے لیے وہ بے بس تھا۔

وه شام ڈھلے آیا تواس کا تھکا ہارا 'نڈھال اندازاور ملکجا حلیہ۔اس کے انتظار میں بیٹھی سفینہ بیگم کوطیش دلا کیا۔

" السلام علیم..." وہ صوفے پر گر ساگیا اور اس کے چرنے پر اس قدرمایوس کن تاثر ات تھے کہ جائے لاتی زار اکاول گویا کسی نے مضی میں کرلیا۔جب سے ایسہالا پتاہوئی تھی معید کے چرے کی مسکراہٹ کم کئی تھی۔ "کہاں سے آرہے ہوتم...؟"

سفینہ بیگم تیزی سے روبصعت تھیں۔شاید جو ذہنی دباؤتھا 'وہ ایسیا کے جاتے ہی ختم ہو گیا تھا۔اب بھی انہوں نے تیوری چڑھا کر پوچھا تو عمر نے چونک کر انہیں دیکھا مجرمعیز کوئیو سرصوبے کی بیکسے نکائے تھکے ہوئے انداز میں پیٹیانی کواٹکلیوں سے مسل رہاتھا۔ یو نئی فرھم لیجے میں بولا۔

"ابيهاكو تلاش كرف كياتفامال"

"بس کردومعیز! خدا کے لیے اب بیپاگل پن چھو ژدو۔" وہ جیے نہے آگر پولیں تو وہ ایک وم سیدھا ہو جیھا۔ عمر نے ہے اختیار سفینہ کو جب رہنے کا اشارہ کیا۔ زارا فورا "چائے پیش کرنے گئی۔ " یہ لیس اما۔ اور ذرا ایہ کو کیزٹرائی کریں۔ میس نے بالکل ٹی ریسیوں (ترکیب) سیمی ہے چینل ہے۔" وہ بدقت تمام ان کی توجہ اپنی طرف ولاتے ہوئے خوش دلی ہے بولی مگروہ بردی قطعیت سمعیز کی طرف متوجہ تھیں۔ "میری ہوئی تم ہوئی ہے اما!کوئی ملی کا بچہ نہیں۔" وہ سمجی بولا۔ "اکس او کے معیز ۔وہ لی جائے گی ان شاء اللہ۔" عمر نے اس کا دھیان اپنی طرف کرتا چاہا۔" اور میری چھٹی

ہ ہی ختم ہوئی ہے۔ای دیک کے اینڈ پہ والی جانا ہے تھے ۔" بھی ختم ہوئی ہے۔ای دیک کے اینڈ پہ والی جانا ہے تھے ۔" "ہاں ہے۔"وہ مجیب ی ہنی ہنا۔"تہمارا مشن مکمل ہوا۔ جاہے کسی بھی صورت سہی۔"عمر ساکت ہوا۔وہ

میں ہے۔ ''تم انچھی طرح جانتے ہو کہ ابیسا کو جان لینے کے بعد میں نے بیشہ اس کی نیور ہی کی ہے۔ تم پہ تو وہ بہت بعد

مِنْ أَسُكاد "مولى ب"

# ال روما مى والت المال Elister Subg

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



المرن سبطلتے ہوئے سکھے لہج میں اسے باور کرایا۔ ''دیکھو۔بند کرویہ ساراؤرامہ۔اب بھی تم لوگ اس کی لیم نہیں سمجھے۔۔ سفینہ بیکم نے اولچی آواز میں کہانووہ سب ان کی طرف دیکھنے لگے۔ دو سر سفیتہ بیم ہے اوپی اواری ہوا ہورہ میں ہوتا ہے۔ "وہ بہی سب جاہتی تھی۔دولت جائیداد' بیسہ۔ہاتھ لگتے ہی کیسے افرنچھو ہوئی 'دیکھا۔شوہر بھی یار نہیں ایا اے۔"وہ تفریحرے انداز میں امسها کی ذات کے پرنچے اڑاتے ہوئے بولیں تومعیز کوشدید صدمہ پنچا۔ ''دم س کی ہرچیز بہیں ہے ماما! چیک بک تک نہیں لے گئی وہ تو 'جائیداد کیا خاک لے جاتی ساتھ۔۔۔" ر اور ورود ایک بھائی کیا کم دیوانہ ہورہاہے جوتم بھی اس کی حمایت میں نکل پڑیں۔" "ماا! آپ کو کیا پتا"آپ کی بیاری کے دنوں میں اس نے کتنا خیال رکھا میرا۔ کتنا ساتھ دیا۔ کتنی دعا ئیں کیں سے لیے۔" بوی اور چررودی۔ مگروہاں تو گویا کوئی دھاکا ہی ہو گیا تھا۔معیز نے بے یقینی عددرجہ بے یقینی سے اپنی نرم ول بهن کودیکھا۔ وہ ایسہاسے کتنی محبت سے پیش آنے گئی تھی ان دنوں ہیں۔ ''دلیکن بچھے ماماسے زیادہ پیار تھا۔ میں اما کو کھوٹا نہیں جا ہتی تھی۔اس کی وجہ سے اماز ہنی دباؤ کا شکار ہوتی تھیں تو میں نے اس سے کما یہ بھائی بھی تو اسے بسائے کو تیار نہیں تھے۔میں نے سوچا کی موقع ہے وہ اپنی زندگی تی سکے گی اور بھائی رائی ۔۔۔'' اور بھائی ہی۔۔ زارارو نے ہوئے اعتراف جرم کر دی تھی۔ عمر نے سردونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ ''اور جس کی زندگی ہی میں بن گیاتھا زارا۔!اس کے لیے تم نے کیوں نہیں سوچا۔۔؟'' معیز کالبجہ دکھ سے چور تھا۔ رو تاکرلا تا۔زارا کے رونے میں اور شدت آگئی۔وہ اب ٹھیک سے سمجی کہ اس معیز کالبجہ دکھ سے چور تھا۔ رو تاکرلا تا۔زارا کے رونے میں اور شدت آگئی۔وہ اب ٹھیک سے سمجی کہ اس "الله جو کرتا ہے'اس میں اس کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔اس میں بھی سب کی بہتری ہی ہوگ۔بس مریدی کا باتا تا باتا اب مبر شكر كرواور نار بل موجاؤ سفینہ بیلم نے اپنے تھے کواندر دباتے ہوئے بظا ہر تارمل انداز میں بات کودو سری طرف گھمایا۔معیذ اٹھ کھڑا میں میں لہے میں ان "بالكل- آپ سب نار مل ہوجائیں الیکن میں اپنی بیوی کوڈھونڈ کرہی چین ہے بیٹھوں گا۔" شاکی نظموں ہے اے دیکھا۔ رت ج**کو**ں اور ضبط کی لالی ہے بھی آئکھیں زارا کا مل ہی توجیر تر میں میں میں میں اور منبط کی اور صبط کی الی ہے بھی آئکھیں زارا کا مل ہی توجیر مذےاس کے سربہاتھ چھرا۔ ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN

''وہ تو پہلے ہی آزمائٹوں میں گھری تھی زارا! تم نے اسی کو کیوں چنا۔ ؟ بچھے چیئٹیں تو کوئی بات بھی تھی۔وہ تو ہتا جى ميں بائى ہوگى تہيں اپنول كى بات ميں ہو تاتو بتا تاكد وہ ميرے ليے كيا ہو كئى ہے۔ وه برئي صبط ، بولا پھرزارا کو بیچھے ہٹا تا لیے ڈگ بھر ناجِلا گیاتووہ اِتھوں میں مندچھیائے وہیں میٹھتی جلی گئ "آپ بھی دل سے کدورت ختم کرویں پھو پھوا وہ آپ کے لیے دعا کرتی رہی ہے۔ اس کی سلامتی کے لیے بھی وعاكريں \_ ليفين كريس بيد دعااوراس كى قبوليت آپ كے بينے كى سلامتى ہوگ - " عمرنے سفینہ بیکم کو سمجھایا توانہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ "ال- باكداس كيمان كي رويح خوش موجائ كه جو كام ده نه كريائي ده اس كي بين في كرليا-" "اف..." عمر سرتهام کے بیٹھ گیا۔ "ہم لوگ زندون توکیا مرے ہووں کو بھی خوش نہیں کرسکتے۔" "ما بلیز۔ آپ بھائی کو تسلی اور بمدر دی نہیں دے سکتیں تو د کھ دینے والی بات بھی نہ کریں۔" زاراب بى سے بولى - تووه كر جيس-وايك تومي تم لوگوں كى بے جاجذ باتيت ہے بہت تنك ہوں۔ بند كردواس درا مے كواب وقع ہو گئى ہود سارا گھرد هلوایا ہے میں نے نذریاں ہے۔ ایک ایک شے کی جھاڑ پونچھ کروا کے ساری بیڈ شینٹس ادر کورز تبدیل كرائين-اس كى توست دوركرنے كے كيے۔" ان كالتفرحدے سواتھا۔ بندے اگر توجان کے کہ خدا کے نزدیک تکبر کس قدر برطا گناہ ہے تو تو زندگی میں بھی تکبرنہ کرے۔ لین ہم جانے کی کوشش ہی کب کرتے ہیں؟ عمر تمري سالس بحرياا تھا۔ "كى اينے كى خوشى پورے كھركى خوشى بن جايا كرتى ہے۔ پھو پھو! سوچنے گااس بات پر۔" وہ بھی چلا گیا تھا۔سفینہ بیکم نے سرجھ کا۔ پھرزارا کوہلکاسا کھور کے دیکھا۔ "اورتم ے کس نے کہا تھامعیز کے سامنے اپنی بے وقوفی کا ڈھنٹرورا پیٹو۔ایسے تومیں نہی کہتی کہ وہ بھاگ گئ ہوگی کمی کے ساتھ۔ تم نے تومنٹوں میں اپنے سرجرم لے کراس بدوات کوہری کردیا۔" زارائے زورے آسمس میج لیں۔ بی توجاہا کان بھی بند کرنے مگرمال کااوب ولحاظ آڑے آگیا۔ سفینہ بیکم بربرط تے ہوئے چائے اور کو کیزکی طرف متوجہ ہو گئیں۔ "جویو نبی کم ہوجائیں 'وہ بھی نہ بھی کہیں نہ کہیں کسی ذریعے یا را بطے ہے مل ہی جایا کرتے ہیں مگروہ توخود دنیا کی بھیڑمیں کھوجانے کہیں چھپ جانے کے اراوے سے نکلی تھی۔ تو تنهيس اب ميس كمال وهو تدول إيسها ....؟ وہ کھڑی سے پارا ندھیرے لان میں گھور تارات کی دحشت کوخود برطا**دی ہو تامحسوس کررہا تھا۔** \*\*\* ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

### 0 0 0

''اب بس بھی کرد مراد۔! تنگ آگئی ہوں میں تمہاری اس لاڈلی کی خدمت گزاری ہے۔'' سلطانہ نے عاد آ''منہ بگا ڑتے ہوئے کھانے کے دوران مراد سے شکوہ کیاتواس نے گھور کے سلطانہ کودیکھا۔ ''دیکھ رہا ہوں جواس کی خدمت کررہی ہے تو۔سو کھ کے تنکا ہوئی جارہی ہے۔'' وہ طنز سے بولا۔ ''تو میں کمال سے مرغ بریانی لا کے دوں اسے۔اور خود بھی کچھ نہیں کھاتی ہے وہ۔''سلطانہ بگڑی۔ تو مراد ربقی ٹھنڈ ایزا۔

" و کیھے سلطانہ!اس کا پورا وصیان رکھ۔اسے ایسے حالوں میں واپس کریں گے تواس کاشو ہرزندہ نہیں چھوڑے گاہمیں۔"

'''اس کے تو کہتی ہوں سوچ کیارہا ہے۔ پیسہ لے اور اسے حوالے کراس کے۔''وہ اس انداز میں بولی۔ تو مراد صدیقی اس کے خکھے لب و کیجے پر فیدا ہو گیا۔

و السام میری شنزادی! موقع دیکھ رہا ہوں ہیں۔ ذرا دھول بیٹھنے کا انظار تھا۔ اس کے گھروالے نے اسے و ھونڈنے کے لیے جوزورلگاناہے کگالے بھرمیں رابطہ کروںِ گااس ہے۔"

" تورابط کرکے تود کھے۔اب تک تواس کی دنیا زیروز پر ہو چکی ہوگ۔"سلطانہ نے اے اکسایا۔ " چلو۔ صبح دیکھتا ہوں۔ اس کے موبائل میں نمبرہے اس کے گھروالے کا۔" وہ مان کیا۔

"اتنامے وقوف نہیں ہوں میں۔ کسی پی سی اوسے فون کروں گا۔" مراد نے دانت کو سے۔
"مردفعہ کسی الگ فون ہوتھ سے۔ فلموں میں دیکھا ہے تا۔" وہ بھی بھرپور انداز میں مسکرائی۔
اندردم سادھے لیٹی ایسہانے ان کے پلان کا ایک ایک لفظ سناتھا۔

میرا موبائل\_ ایک بار میرے ہاتھ لگ جائے تو۔ نیندی دادی میں ڈونتا اس کا ذہن مسلسل ایک ہی بات

سلطانہ نے اتنے دنوں ہے اس اندھیری کو تھڑی کو اس کامقدر بنار کھا تھا۔ محض باتھ روم کے استعمال کے لیے اسے بازو سے دبوج کے ساتھ لے جاتی۔ اس کے علاوہ اسے باہر نکل کے ایک بھی سانس لینے کی اجازت نہ تھی۔ اس کی آنکھ کھٹاک کی آواز سے کھل۔ روشنی کا تیز جھما کا اس کے چربے پر بڑا۔ تو اس نے بے اختیار آنکھوں مائتہ رکھ کیا۔ گڑرے مگراندر کوئی نہیں آیا۔

پہ ہاتھ رکھ لیا۔ کئی ٹافیعے گزرے شراندر کوئی نہیں آیا۔ ہوا کے زورے کھلنے والا دروا زہ اب ملکے ملکے ہال رہا تھا۔ دھوپ کی کیسرپڑھتی اور کم ہوتی رہی۔ کچھ خیال آنے پہ وہ یہ سرعت اٹھی۔ ساری کمزوری اور نقابت کہیں دور جاسوئی تھی۔ اس نے دروا زے کو آستہ سے کھولا اور با ہر جھا نگا۔ چھوٹا ساصحن خالی تھا۔ وہ دھڑ کتے ول کے ساتھ کمرے سے باہر نگلی۔ اس کے کان چو کئے خرگوش کی طرح کھڑے ہے۔ ساتھ والے کمرے کا دروا زہ بھی چوہٹ کھلا تھا اور وہاں کوئی نہ تھا۔

ہے۔ کے خرگوش کی طرح کھڑے تھے۔ ساتھ والے کمرے کا دروا زہ بھی چوبٹ کھلاتھا اور وہاں کوئی نہ تھا۔
(نوکیا سلطانہ اور مراد کوا پمرجنسی میں کہیں جاتا پڑگیا تھا؟)
اس کا زہن تیزی ہے کام کرنے لگا۔ او کجی دیواروں والا صحن۔ چھت پہ جانے کو کوئی سیڑھی نہ تھی ورنہ وہ پھت پر چڑھ کے ہی شور مجاوی ہے ہرکا دروا زہ دھڑ دھڑانے کا بھی کچھے فائدہ نہ ہوا۔ یقینا "باہر بالالگا ہوگا۔ آبادی سے ہے۔ کے یہ مکان تھا۔وہ ساتھ والے کمرے میں آئی اور تیزی ہے ادھرادھ مہاتھ مارے چیزیں الٹ بیٹ

من خولين دانجيد 213 اكست 2015

ے گا۔ جلد ہی اے اپنی مطلوبہ چیزمل گئی۔ابیسہا کے ہاتھ پاؤں کرزنے لگے۔ بیراس کاموبا کل فون تھا۔جو کہ آنے تھا جلد ہی اسے ہی مسوبہ پیرل کے بیاد ہیں۔ اس نے پاور کا بٹن لیحہ بھر کو پرلیس کیا تو اس کا مل بے تر تیمی سے دھڑکنے لگا۔ موبائل کی بیٹوی چارج تھی۔ اس نے پاور کا بٹن لیحہ بھر کو پرلیس کیا تو اس کا مل بے تر تیمی سے دھڑکنے لگا۔ موبائل کی بیٹوی چارج تھی۔ موبائل آن ہوگیا تھا۔اس نے جلدی ہے معیز کا نمبر ملایا۔اس وفت باہر کے دروازے پر کھٹکا ہوا۔ مالا کھل رہا تھا۔اس کے بعد کنڈی کھلنے کی آواز۔ابیسہا کے اعصاب کشیدہ ہونے لگے۔ "معيز ...معيز ... فون اتحالو يليز..." وہ كرب سے بردروائى-سلطانہ اور مراد صدیقی آئے بیچھے ہى اندر داخل ہوئے تھے۔اسى وقت دوسرى طرف ے کال ریسیو کرلی گئے۔ابیما کے اندر جیسے نی توانائی بھر گئ Downloaded From Paksociety.com ان دونوں کی ایسہار نگاہ پڑتھی تھی۔ غصے اور کرختگی نے ان کے چرے بگاڑویے۔ایسہار وحشت سیطاری ہو گئے۔وہ دونوں ایک جست میں اس تک پہنچے تھے۔ معيز من يحصاس فاغواكياب. وہ تعین نے کرپائی کہ مراد صدیقی کا منتعارف "نام سے کرائے۔ یا رہتے ہے؟ "گون۔ کونے ہوں۔ جودہ کے میں نے تیز لہج میں ہو چھااورا بھی دہ بولنے ہی گئی تھی کہ مراد صدیق نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین لیااور آف کردیا۔ سلطانہ نے تھینج کے ایک تھیٹراس کے منہ پر مارا۔ "معيز ...معيز ... ميرى بات كرادواس سيميز!"وه يجي اور يعرجين ي على كل-"تيراستياناس حرام خور-" سلطانه برراكرا على-السهاشايدخواب من چيخ ربي تقي-اسے گاليول سے نواز تے ہوئے تلملاكر سلطانه نے تکمیہ اٹھا کراس کے منہ پر رکھ دیا تو تھٹن کے مارے ہاتھ پاؤں مارتی وہ حواس کی دنیا میں لوئی۔ تکمیہ اٹھا کے پرے الكيابات كميني-كول چيخے جارى ب- "سلطانه غرائي-مرهم روشی میں اس کے مروانہ نقوش بست بھرے لگ رے تصابیبها کواس سے خوف محسوس بوا۔ کیسے میں شرابور جسم اور دھو تکنی کی طرح چلناسانس وہ بقیبنا سخواب ہی دیکھ رہی تھی۔ مگر معید کی بکار ابھی تک اس کی ساعتوں میں تازہ تھی۔ ابھی کل ہی کی توبات لگتی تھی۔وہ سیڑھیوں کے كنارے تك اس كانام بكارتے ہوئے اس كے پیچھے آیا تھا۔ رشتہ بڑنے کے استے عرصے میں پہلی باراس فال ے اتن بے الی کے ساتھ ایسها کو پکارا تھا۔ تواب روز رات کواسے بدل بدل کے خواب آتے جس میں معید اے اتن ی بے قراری سے پکار ماتھا۔ سلطانه بحرب اوتكم كئ توابيبها في سكاري بحرى

زہرا گلنے ہے باز نہیں رہی تھی۔معید نے بہت تاگواری ہے اسے دیکھا۔ توزارا جلدی ہے کجن ہے آئی۔ "آؤرباب! میں تنہیں ڈریسنز دکھاؤں۔ کیا کمال کلیکشن آئی تھی 'میہناوا'' پر۔ تنہمارے لیے بھی دوسوٹ ا وہ جیسے زبردسی اٹھے کے زارا کے کمرے میں آئی وگرنداس کاایا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ " بیمعیز کس خوشی میں اے ڈھونڈ یا بھر رہا ہے۔ وقع ہوگئی ہے توہونے دو۔" رہا ہے کی سوئی ابھی تک وہیں پر انکی تھی۔ بیکٹ میں سے سوٹ نکا لتے ہوئے زارا کا ہاتھ رک گیا۔ اسے دھیان آیا۔رہاب کا نداز گفتگو ہالکل سفینہ۔۔جیسا تھا۔ ''ایک انسان لاپتا ہوا ہے رہاب۔ اے ڈھونڈ ٹاہمارا فرض ہے۔''زارائے مختل سے کہا۔ رہاب نے تیوری الک الآيك بالغ انسان اپني مرضى سے كہيں چلا جائے تواس كے پیچھے اس كى تلاش ميں نكل جانا عقل مندى نہيں ''انسان سے غلطی بھی ہوسکتی ہے رہاب!اور ویسے بھی وہ یہاں سے عون بھائی کے گھرجائے کے لیے نکلی تھی گروہاں نہیں پنچی اور آج پانچواں روز ہے۔''زاراکی آواز ناچاہتے ہوئے بھی رندھ سی گئی۔ ''نسوواٹ یا ۔۔۔'' وہ زور دیتے ہوئے بولی۔''نہیں رہنا چاہتی ہوگی وہ یہاں۔اور ہوسکتا ہے کسی کے ساتھ اس کاکوئی چکروغیرہ ہو۔ پہلے بھی وہ کالج سے غائب ہوگئی تھی۔ ہاسل بھی چھوڑدیا تھا بنا بتائے۔''رہاب نے آرام سے کوانڈ زارا کے سرمیں وہ دور شروع ہوگیا۔ كماتوزاراك سريس وروشروع موكيا-الوزارات سریس درد سروع ہولیا۔ ''تب بھی اس کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا تھا۔ بھائی اچھی طرح داقف ہیں اس کی ہسٹری ہے۔'' "معید کواس کی ہسٹری میں بری دلچی ہے۔"ریاب نے طنز کیا۔ تولیجہ تکنی تھا۔ زارا کڑ بردائی۔ "ہاں۔۔۔ ہے دلچیسی پھر۔۔؟"معید دروازے میں آن کھڑا ہوا تھا۔سپاٹ لیجے میں بولا تو زارا کا دل دھک سے رباب نے بے بقینی سے اسے دیکھا۔وہ عجیب ہے اعتنائی کے مود میں تھا۔اس سے بہت دور ایک اجنبی سا بو المرت "بهت خوب..." سنبطلية موت رياب نے سينے په بازولينيٹ اور طنزيه نظرول سے معيز كود يكھا-"اس دلچيس كى وجہ پوچھ سکتی ہوں میں؟" تکنی ہے پوچھا۔ زارا کا دل گویا منہ کو آنے کو تھا۔ وہ ایک تک معیدز کی آٹھوں میں اترتی سرخی اور سرد ناثرات کو دیکھ رہی ۔ ''ہے وجہ لیکن میرانہیں خیال کہ میں تنہیں بتائے کاپابند ہوں۔''وہ اس سرد مہی سے بولا۔ ''تم میری انسانے کررہے ہو معیز۔'' رہاب نے عصلے لہجے میں کماتو زارانے بات سنبھالنے کی غرض سے آ مے برمھے کے اس کا ہاتھ تھاما۔ WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

"وبی۔جوئم جاہتی تھیں۔دوستی کا ہاتھ تم نے بردھایا تھا تمیں نے نہیں۔"وہ آرام سے بولا اور اسے جما بھی ریا۔ "اونہ ہجے بہت پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھاجب تم مجھے اس سے کمپیئر کرتے تھے۔"وہ پھنکاری۔ "ال اور مجھے بھی 'لیکن افسوس۔ مجھے تھے اور جانے میں دیر ہوگئ۔"معیز کالہجہ رہاب کی سمجھ میں "بال۔ اور مجھے بھی 'لیکن افسوس۔ مجھے تھے اور جانے میں دیر ہوگئ۔"معیز کالہجہ رہاب کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا'مگرزارا کا تو دھاڑیں مار کے رونے کوجی چاہا۔ اس کے جان سے پیارے بھائی کی زندگی تباہ ہوگئی۔ " "مرتمهاری سجه میں یہ نہیں آیا کہ جیے اس نے "سات پردول "میں رہ کے تمہیں بھانس لیا تھاویے ہی کی ریاب کی توزبان کے آگے خندق بلکہ کھائی تھی۔معید کاوجود جیسے شراروں سے بھرگیا۔ ''اے نہ تو کسی اور کو پھانسنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی تجھے۔'' ''اس کلاس کی رائی ا اور کو پھنسا کے نکل کئی ہوگی۔ ہم ملاس کا کو گیاں۔۔ ریاب نے کہناچاہاتو معیدٰ دانت پیتادوقدم آگے بردھ آیا اور اس کی بات کاٹ کربولا۔ "تم جو زبان استعمال کررہی ہو'وہ بھی کسی اعظمی کلاس کو پورٹریٹ نہیں کررہی ریاب۔"ریاب تلملاا تھی۔ "تم جو زبان استعمال کررہی ہو'وہ بھی کسی اعظمی کلاس کو پورٹریٹ نہیں کررہی ریاب۔"ریاب تلملاا تھی۔ وتم میرااوراس کامقابله کررے ہو؟" " پہلے تو میں بوں ہی کما کر تا تھا رہاب۔.."وہ بے ساختہ کہتے ہوئے رکا۔ پھرد کھ سے بولا۔ "مگراس کا اور تہمارا ں میں انسلٹ کررہے ہومعیز۔"رباب نے غصے ہے مٹھیاں بھینچیں۔ "اور تم میری بیوی کی۔ "وہ ِ جمّانے والے انداز میں اس قدر اچا تک بولا کہ جمال زار اکا سرچکرایا وہیں رباب کے سریہ کویا بوری جست بی آن کری۔ ہے سرچہ لویا پوری پھت ہیں ان سری۔ ''کک۔۔ کون؟'' رہابنے تخیراور بے بقینی ہے معید کودیکھا۔ ''دراصل رہاب۔ میں نے بتایا تھا تا ہمارے فیملی ریلیشنز ہیں ایسیاکی ای سے۔ توابو نے جذباتی ہوکراپنے انتقال سے پہلے بھائی اور ایسیاکا نکاح کروایا تھا۔ حالات ہی کچھ ایسے ہوگئے تھے۔ بھائی کی تو مرضی ہی نہیں تیت ہے۔ زاراے بات سنبھالی نہ جاتی تھی۔ رشتہ ہی ایسا تھا اس ہے۔ مگرمعییز بالکل پر سکون تھا۔ جیسے کوئی بہت صحیح اور رباب ... یک لخت ده دهیری بن گئی جس په ایسهانے فتح کا پرچم تھونک دیا تھا۔رگ رگ میں گویا تیزاب WWW.PAKSOCIETY.COM

وہ توخود معید کو جھٹکا دینے والی تھی۔اے ٹھکراکراس برسیفی کو ترجے دی تو وہ کیے تربتا۔ کیے اس کی منتیں کرتا۔ مگراد ھرتو تھیل ہی اور چل رہاتھا۔ریاب کی باری آئی تہیں تھی اور اس کے سارے کے سارے مرے پٹ کھ سار

"زاراكواس معاملے ميں مت كھيدو-اس نے تهين جھے دوئ كرنے كامشورہ نبيل ديا تھا-يہ تهماراذاتي فيصله تقا- حميس يادب نا-وه رانگ كالز 'جوتم مجھے كياكرتی تھيں؟"

معید نے سرد کہے میں کماتوزارا کے سامنے اس رکھڑوں پائی پڑا۔ 'دنگرتم لوگوں کو اس کا خمیازہ بھکتنا پڑے گا۔''وہ تکملائی' پھنکارتی ہوئی زخمی ناگن کی طرح بل کھاتی وہاں سے نکلی تھی۔زارا سرتھام کے بیٹھ تی۔

"رباب برباب سورباب سور الورج مين آيا توسفينوات آوازين دين لاونج كدروازت تك كئي -محمدهان كاحرام من بحى تهين رئي-سفينه غصب وايس آئين-

" بیر کیانماشالگار کھاہے تم لوگوں نے۔۔ کیا کہاتھارباب سے تم نے؟"انہوں نے معید سے پوچھا۔ "ابیسہا کے متعلق بتایا ہے اور بس۔۔ "وہ اطمینان سے بولا توسفینہ بیکم کے پیروں تلے جسے انگارے بچھ گئے۔ "بس۔۔ "وہ تلملائیں۔" یہ بس ہے نان سینسی؟جانے نہیں ہو'زارا سے اس کا کیار شتہ ہے اور فیوچر میں وہ

اس گھر کی بہو بننے والی ہے۔" "اس گھر کی بہو بننے والی ہے۔" "اسے بھی بیدی غلط فہمی تھی ماہ اگر آج میں نے اس کی بیاغلط فہمی دور کردی ہے۔"

ويكواس مت كرومعيز إميري نرى كاناجائز فاتده ميت الهاؤ بحو تنهارا باي كركيا تفاوي كافي بهاري بدناي كو-اباس كِناه كى بوك كواي سريه مت لادو-دفع بو كئ ب توہاتھ جھا الوتم بھى-"

## ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے 4 خوبصورت ناول سام

سارى بھول ہماری تھی



داحت جبير يت-/300/دي



زحره ممتار L115501---

1



کسی راسے کی

يمونه خورشيدعل يت-/350 در ي



يت-/400 دب

ه 37, اردو بازار، کرایی 32735021

معیزی رنگت مارے صبط و برداشت کے سرخ ہوئی۔ "ماما پلیز۔ "وہ انہیں اونچی آواز میں ٹوک گیا اور بس۔
اس سے زیادہ نہ نہ ب اجازت دے رہاتھا اور نہ ہی ڈاکٹر۔
"میری ایک بات کان کھول کے سن لومعیز! میں اس گھر میں اس لڑکی کے قدم برداشت نہیں کر عتی۔ جس کی غیر موجودگی میں تباہی بچر رہی ہے 'اس کی موجودگی تو میرا گھر تو ڑکے رکھ دے گ۔ "سفینہ بیگم نے قطعی انداز میں اپنا فیصلہ سنادیا تھا۔ معیز کا جی جا ہا انہیں بتائے۔ مال وہ تو اپنا بنانے والول میں سے ہے۔ تو ڑنے نہیں جو ڑنے والول میں سے ہے۔ تو ڑنے نہیں جو ڑنے والول میں سے ہے۔ تو ڑنے نہیں جو ڑنے والول میں سے ہے۔ اس گھر کی تو تی کی خاطر جو اپنی جان کی پروا کے بغیر نہیاں سے نکل کئی تھی۔ آپ کا گھر 'پیسہ اور بیٹا میں چھو ڈکر۔
معید کے لب لرزے۔ اس کی آنکھیں ہے اختیار نم ہو گئیں۔ وہ وہیں سے چپ چاپ پلٹ گیا جبکہ سفینہ معید کے لب لرزے۔ اس کی آنکھیں ہے اختیار نم ہو گئیں۔ وہ وہیں سے چپ چاپ پلٹ گیا جبکہ سفینہ بیگم مارے غصے کے گئی ہی دیر بردیرط تی رہیں۔

\$ \$ \$

ٹانیہ کے بس میں ہو تا تو وہ زمین کھود کے ایسہا کو کہیں ہے بر آمد کرلتی۔ بے بسی سی ہو بھی تھی۔ کہ کوئی بھی کچھ نہیں کریا رہا تھا۔ سنسان سڑک ہے جانے کون اے کہاں لے گیا تھا۔ اس معصوم اور بے ریالڑک ہے ٹانیہ کا بہت پیار کا تعلق رہا تھا۔ وہ آنکھوں پہ بازور کھے لیٹی۔ بہت آزروہ سی سوچوں کا شکار تھی جب عون جان ہو جھ کر دھڑام ہے اس کے باس کرنے کے ہے انداز میں بیٹھا۔ وہڑام ہے اس کے باس کرنے کے ہے انداز میں بیٹھا۔ ثانیہ نے جو نگ کربازوہ ٹایا۔

" " تمسور بی تھیں؟ "عون نے جسے بے بھین ہے پوچھاتواس کے انداز پر ٹانیہ پڑ کربول۔
" نہیں ... موٹر سائکل چلار بی تھی۔ "
" نہاں بھی ... تم ہے کچھ بعید نہیں۔ تم تو موت کے کنویں میں بھی موٹر سائکل چلا سکتی ہو۔ "عون نے متاثر ہونے والے انداز میں سرملایا تو ٹانیہ نے تکیہ اٹھا کے اسے دے اراب وہ ڈھٹائی ہے منے لگا۔
" دیک مت کر دعون۔ میراول ایسہا کے لیے بہت پریٹان ہے۔ " وہ پھر سے اداس ہونے گئی۔
" دھیقت ہے 'مرے ہوئے یہ صبر آبی جا تا ہے 'گرزندہ انسان کھوجائے تو کسی بل چین نہیں ملتا۔ "
" دھیقت ہے 'مرے ہوئے یہ صبر آبی جا تا ہے 'گرزندہ انسان کھوجائے تو کسی بل چین نہیں ملتا۔ "
کسیں سے ایک خبر کا کیک خبر کی آواز دول ترستاہی رہتا ہے۔
" دعا کرداس کی خبر ہت نے کے اور بس ... " وہ بھی شجیدہ ہوگیا 'پھر پتانے لگا۔
" معید بھی بہت پریٹان ہے۔ بہت خراب حالت ہے اس کی میں تو چران ہوں دکھے کر۔ "
" معید بھی بہت پریٹان ہے۔ بہت خراب حالت ہو کہتے کے بھی روادار نہ تھے۔ " ٹانیہ کو غصہ آیا تو تلخی ہوئی اٹھ بیٹھی۔
سے بولتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔

و المجھا۔ تینی کافر کوساری عمر کافررہنا چاہیے۔ کیول کہ وہ تواللہ کومانتا ہی نہیں تھا پہلے "عون نے بھی طنزی رماری۔

ٹانیہ نے سرجھٹکااوربالوں کوجو ڑے کی شکل میں لیٹنے گئی۔ "بے و قون۔ پہلے کوچھو ژواوراب کی بات کرو۔ وہ مان گیا تھااس کی حیثیت کو۔معافی بھی مانگ کی تھی اس نے امیمها سے 'چربھی وہ جلی گئے۔"عون نے نری ہے بتایا۔ تو ٹانیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔

مِنْ حُولِين دُالْجِيثُ 218 اكت 2015

# ال روما مى والت المال Elister Subg

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"معيد نے خود بتايا ہے مجھے۔"عون نے اس كى نظروں كى زبان سجھتے ہوئے وضاحت كى بھرساتھ ،ى وجہ بھى بتادی کہ ایسہاکس طرح اور کن حالات میں گھرہے نکلی تھی تو ٹانیہ نے سرہاتھوں میں تھام لیا۔ "يا الله ... بيه بوري فيملى توامتخان لينے يه اترى موئى ہے اس كى بے بسى اور بے كسى كا-" "الله بهتري كريك گاان شاءالليد-"عون فياس كاسرايين شاف ساكاليا-ایک عورت کا کم ہوجانا 'پورے گھرانے کی عزت جانے کے متراوف ہے۔ اوراس وقت وهسب الي كيفيت كاشكار تنص

عمرآج واليس جارما تقاب Downloaded From Paksociety.com "وہ سیجے معنوں میں ایک بهترین لڑکی ہے معید! چاہے جیسے بھی حالات ہوں اے تنامت چھوڑتا۔ پھیجو كومنالينا-أولادكوبهت سے طريقے آتے ہيں والدين سے بات منوانے كے تم بھى كچھ ايسابى فارمولا آزمانا۔ ميں جائے تم سے رابطہ رکھوں گا اور ابیبها کے لیے بہت دعا کروں گا۔"جاتے ہوئے اس نے معیزے کما تھا۔ار از

السے ایٹر پورٹ چھوڑنے جارہاتھا۔

التے ایم پورٹ بھورے جارہا ہا۔ آج ساتواں روز تھا۔اب تومعہذ کویہ سب طفل تسلیاں لگنے لگی تھیں۔ ''وہ مل جائے گی'وہ آجائے گی' کب؟ابھی کیوں نہیں'ابھی میں بلکیں جھپکوں اور وہ نم آنکھیں لیے میرے سامنے ہو۔ جھ سے لڑے جھٹڑے ۔ میں آپ کی زندگی سے بھی نہیں جاؤں گی اور جس کی زندگی ہی آپ ہوگئے مول اس كاكيا؟"

وہ تھے ہارے انداز میں سیڑھیاں طے کررہا تھا اور کانوں میں گویا ابیسها کی آواز گونج رہی تھی۔اس کاول درو

کے مارے بھٹ جانے کو تھا۔

زندگی کاہاتھوں سے نکلنا کیساہو باہے 'یہ اس بل معیز پراشکار ہورہاتھا۔ وہ آخری سیڑھی پر پہنچانواس کے کانوں میں ایک جانی پیچانی آوازگونجی۔

اس كاية مرده مو باذان جو كناموا-ے اس کے موبائل کی کافتک بڑوئ تھی۔جو اس نے ایسہاکی کال کے لیے پچھلے دنوں سلیکٹ کی تھی کیہ شایدوہ اے تبھی کال کرے۔وہ بے اختیار اپنے کمرے کی طرف دوڑا۔بیڈیپر پڑے موبائل کی اسکرین روشن تھی اوروہ

مخصوص کالرثیون بچرہی تھی۔ معيذ نے جھيث كرموبائل اٹھاياتو"ابيمهاكالنگ"كالفاظ ديكھ كراس كاول ترتيب موا۔ "بلو ابسها؟"اس قدر بے الی 'بے قراری سے اس نے تقدیق جای کہ میلوں دور موبائل کان سے الگائے ایسہاکا وجود سنسنا اٹھا۔ اس کی آنگھیں آنسوؤں ہے لبریزہو گئیں۔ "معیز ۔۔ معیز ۔۔ "وہ اے بکارتے ہوئے ہے اختیار ردئے چلی گئی۔ "معیز ۔۔ معیز نے یک گخت لائن منقطع ہوتی محسوس کی تووہ ہے اختیار پکار تا چلا گیا۔ محمد وسری طرف "میلو۔ ہیلو۔"معیز نے یک گخت لائن منقطع ہوتی محسوس کی تووہ ہے اختیار پکار تا چلا گیا۔ محمد وسری طرف

(باقی آمنده ماه ان شاء الله)



وہ تی دنوں سے تاک میں تھی۔اس کاموبائل واحد امیر تھاجواس کے ہاتھ لگ جا باتو وہ معیز کورد کے لیے يكار عتى اورجب سلطانه نے معيز كانمبر مراد صديقى كودينے كے ليے موبائل نكالا توواش روم سے دالي آتى ، البيهانے كن اكھيوں سے اسے موبائل واپس دروازے سے لئلتے تھلے میں تھیٹرتے دیکھ لیا اور آج جب اسے موقع مل ہی گیا کہ وہ جلدی ہے معیز کانمبرملا کراہے مدد کے لیے یکارلیتی تو حلق میں آنسوؤں کا بیصندا لگ گیا۔ جانے کہاں سے آکے سلطانہ نے چیل کی طرح جھیٹامار کے اس سے موبا کل چھین لیا 'بلکہ اس کے ساتھ ہی ابسها كالجى شامت أكئ منه ب كندى مغلظات بكتے ہوئے اس نے ابسها كومردانه وارمارنا شروع كيا تھااوروہ مخرتے حواس کیے بے بھی پنتی اپنا بچاؤ کرنے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔

وواد حراو حرو یجتا مست مختاط انداز میں فون بوتھ کی طرف برمھا تو دل دھک دھک کررہا تھا۔ جیب ہے معیز کے مویائل نمبروالی برجی نکال کراس نے بردی احتیاط کے ساتھ نمبرملانا شروع کیااور اسے جرت نہیں ہوئی ،جب اگلى بى بىل يەكال ائىنىدىكى كى وبلو\_"مرادصديقى كهنكهارا-

Downloaded from paksociety.com



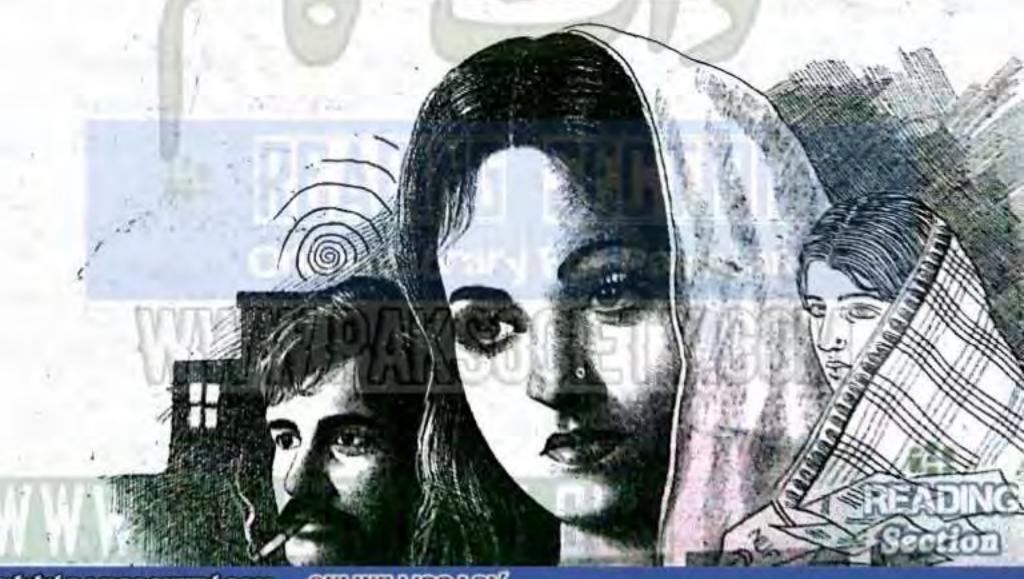

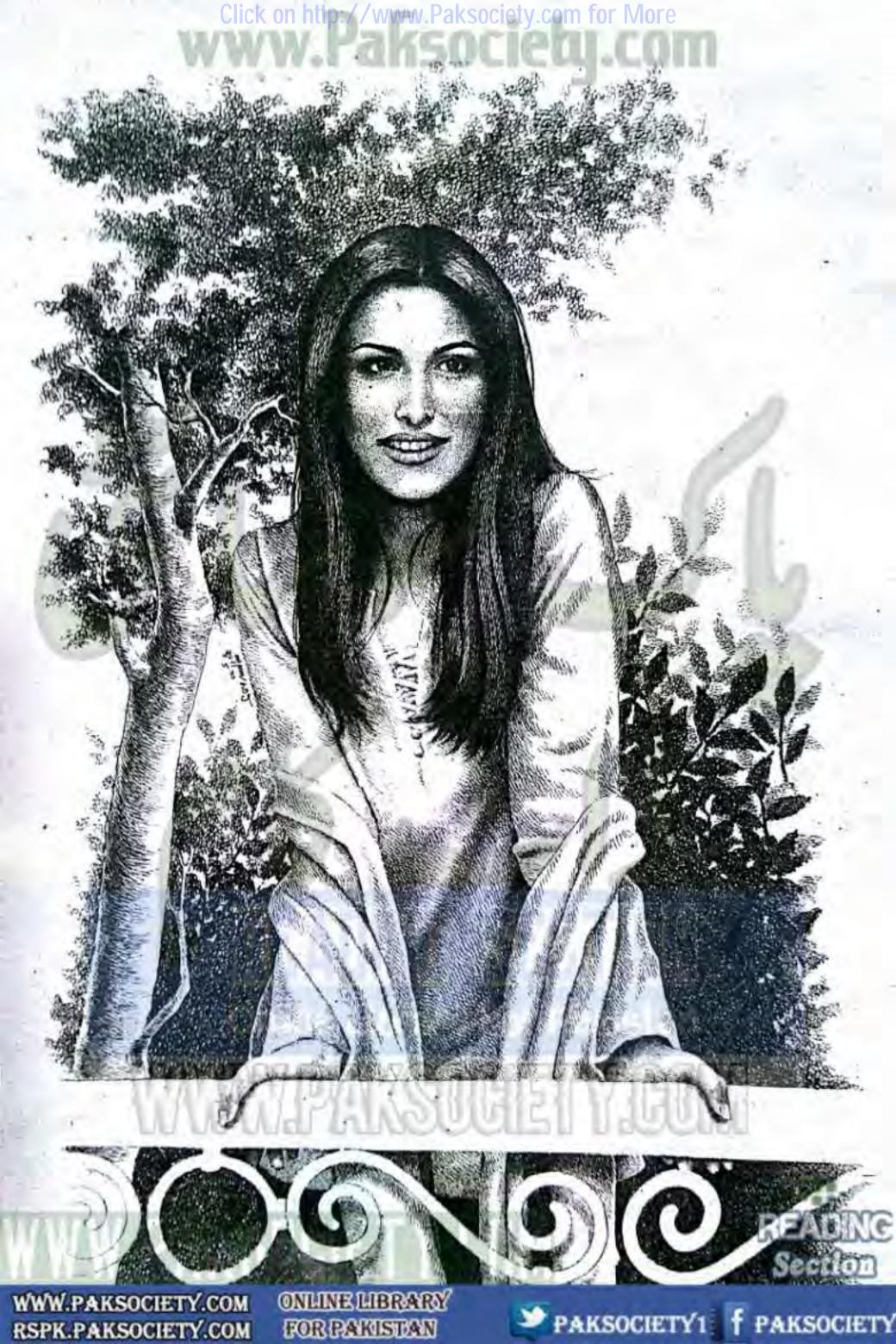

"جى-- آپ كون بول رے ہيں؟"وہ الجھن آميز ليج ميں پوچھ رہاتھا۔ "ج "تعارف کوچھوڑواور میرے سوال کاجواب دو۔ اپنی بیوی تے بدلے میں تم کتنی رقم دے سکتے ہو؟"ادھرادھر ویکھتے ہوئے وہ دیے ہوئے گر تختی ہے پر کہجے میں بولا تو معیز کاول انجھل کر حلق میں آن اٹکا۔ "ابيها يتماركياس مج"وه ب يقين ي يوجهن لكا برتيز لمج من بولا-"كون موتم \_ كيول مان لوك ميس كدا ديمها تمهار ياس ب؟" "ماننا تو حمهن بڑے گائے۔ آورہاں۔ زیادہ ٹائم نہیں دوں گامیں۔ اسے غریب تو نہیں ہو کہ حمہیں رقم کا مراب ہے "کر نے من مند مند مند " بنتا ہوں "بندوبست "كرنے كى ضرورت برائے۔ "وہ غرآيا تھا۔ "ويلهوب تم جو كوئى بھى ہوت بہلے الديهات ميرى بات كرداؤ۔بس ايك بار مجھے اس كى آداز سنوارد-"معيز نے جلا کر کہا۔اے خوف لاحق ہوا مکسیں وہ کال کا اندوے۔ ''وہ بھی کرواؤں گا 'مگرتم کل شام تک بچاس لا کھ میری بتائی ہوئی جگہ پر پہنچاؤ گے۔'' مرادصد بقی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے گلی 'شکار کی تڑپ'' زندگی'' ہے اس کی محبت کا پتادے رہی تھی۔ ''او کے ۔ڈن۔ لیکن آسے ایک خراش بھی نہیں آنی جا ہیے۔ میں تنہیں جمال کمو گے 'وہاں رقم پہنچادوں ۔''معدن نے تیزی سے کما۔ "اور بولیس کواس معالمے میں ملوث کرنے کا مطلب تو تم اچھی طرح سجھتے ہو گے؟"اس کے لیج میں مخفی وهمكي كومغيذ في الحيمي طرح سمجها تفا-''تم بے فکر رہو۔ لیکن تم اے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے۔''معیدٰ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا تھاجس ے اغوا کارا پناغصہ ابیمهار نکا گئے۔ "بالسياليد تمب فكرر مو-" ورئس جگیدر قم پنچانی ہے؟"معیزنے پوچھا-ابیہا کے ملنے کی امید بندھی تووہ ایک لیمے کو بھی نہیں سوچنا جابتاتهاكه رقموي جاسيالمين-"گراس سے پہلے تم ایک بار ایسہا ہے میری بات کرواؤ کے "معین نے اسے یا دولا یا۔ "باں۔ گر بچاس لاکھ سے ایک پائی بھی کم نہ ہو اور پولیس کو بھٹک بھی پڑی تو۔ ساری عمر پیوی کی شکل کو ترسو کے " "وه میں حمهیں کل بتاؤں گا۔" وه سفاکی سے بولا اور اگلی بات سے بغیرریسیور کریٹل پر ڈال کر تیزی سے نون بوتھ سے نکلا اور اوھراُ دھرو کھتا جلدی ہے گلی میں کھس کیا۔ ا زین نبیں آیا تھے اپنے اپ اس کی غربی پر۔ "اے مارتے مارتے تھک کر پراس کی آنکھوں ہے آنسورواں ہوگئے۔معیز کی پکار ابھی اس کی Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

"نے تیری ماب نے ایسے سلھ دیا اور نہ ہی تو دے گی۔ میکسی چلا کے گزارہ کررہا ہے بے چارہ۔ "ان دونوں کی بے چارگی کی کوئی صدنہ تھی۔ "ابفاقول يه آئے گاتو تجمع بى بيچ گاتا..." سلطانہ نے ساراالزام اس کے سرتھوپا۔ تب اہیں انے نفرت سے اس بدر نگی عورت کو دیکھااور زہر خند کہجے رہا۔ و تو تحقے کیوں نہیں بیچیا۔"اسے جواب میں گالیوں اور مار کی امید تھی مگر سلطانہ نے دفعتا" اونچاسا قبقہہ لكايا- پر محظوظ موتے ہوئے بولی۔ ۔ پہر صوط ہوتے ہوتے ہوئی۔ "یماں چیزی کادام چلناہے' سمجھی۔۔"ایسہا کو ہے اختیار حنایاد آئی تواس نے جھرجھری سی لی۔ "حیب چاہے اس گھرمیں پڑی رہ۔ورنہ میں اپنی کرنی پہ آئی تو مراد صدیقی بھی تجھے نہیں بچاپائے گا۔ایسی جگہ سے تیرے وام کھرے کروں گ۔" سلطانہ نے اسے دھمکایا تولب و لہج میں کچھ کر گزرنے کی سنگینی تھی۔ "فشكركر" تيرے كھروالے سے بى تيراسوداكررہا ہےوہ ب واقعی۔اس پر سجدہ شکرواجب تھا۔ورنہ وہ اے اُدھراُدھر کردیے تووہ کیا کرلتی۔ مراد صدیقی گھرلوٹاتواس کی چال ڈھال میں سرمستی ہی تھی مگرنیل پڑے چرے کے ساتھ کم صم بیٹھی ساکت وجار ابیسها کودیکی کراس کی ساری مستی ہران ہو گئے۔ وهونے کی آواز آرہی ھی۔ ''الوکی پھی بیدات' کعینی عورت۔ کھے منع کیاتھا میں نے۔(تھیٹر) ہاتھ نہ لگا ئیواب کے اے۔ پھر ماراتونے استے (کھیٹر۔) السيهاب اثرى ان كاجفراستى ربى-رہ ہوئے ہوئی ان میں میں ہوئی۔ دو تھیٹر کھانے کے بعد سلطانہ نے دہنے کے بجائے جوابا" مردانہ وار مغلظات بکنی شروع کیس تواہیں ہانے كانون مين الكليان ويلي مرادنے اے اسٹیل کا گلاس تھینچ مارا۔ سلطانہ اب اونچی آوا زمیں روتے ہوئے بول بھی رہی تھی۔ "تیری ہی راہ میں روڑے اٹکا رہی تھی۔ اپنے خصم کو تون ملا رہی تھی تیری ہوتی سوتی ہے وہ پولیس لے کے آٹا تو پتا چلنا تجھے \_ سلطانہ کاوم ہے جو آزاد پھررہا ہے تو۔۔" میں جمعہ انگیا۔ مرادو میماری میں ہیں ہے اس لیے تھوڑی طرف داری کر آموں۔ یہ توبلینک چیک ہے۔ اپی مرضی کی "در کھ سلطانہ میں بٹی ہے۔ اپنی مرضی کی Seellon WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

ممیرے خیال میں ہمیں پولیس کی مدر لے لینی جا ہے معید !"عون نے سجید گی ہے مشورہ دیا۔ "بالكلِ نهيں...ايكِ بى ثقالِي كے چشے ہوئے ہیں بيالوگ ... فورا" بى كَدْنىپد ذكواطلاع مل جائے گ-وہ لوگ ایسها کونقصان پنجائیں گے۔"معید نے فی الفوریہ تجویزرد کردی۔ "بال بالكل بديوليس كونيج مين والناس معامله بكرجائے گا-" فانسان بھى اس كى تائىدى تھى-"جم ايف آئي آر كثوا تي بير- بوليس تو آل ريثري اس معاطے بين ملوث ہے۔اصولا "تو يوليس كوانفار م كرنا ای جاہیے۔"ایرازنے بھائی کودیکھا۔وہ بہت پریشان دکھائی دیتا تھا۔ نفی میں سہلا کر بولا۔ امین آبیمها کے لیے ایک فیصد بھی نقصان کارسک نہیں لے سکتا۔ ذراس بھی گزیرہ وئی تودہ لوگ کوئی انتهائی قدم اٹھا کیتے ہیں۔ انہوں نے سختی ہے منع کیا ہے۔" "اور ہوسکتا ہے 'وہ ہماری نقل وحرکت پر نظرر کھے ہوئے ہوں۔" ٹانید نے کہا۔ "نظری تور کھے ہوئے تھے اور نہ جانے کب ہے۔۔"معیذ کی آٹھوں میں خفیف سی سرخی اُٹر آئی۔ "جيب بي توسدوه آدهي رات كوبا هر نكلي اوران لوگول كوموقع مل كيا-" " رقم کا نظام ہوگیاہے تا؟"عون نے پوچھا۔ " رقم كاتوكونى مسئله نهين ہے۔ مجھے صرف بير شيش ہے كہ وہ لوگ ابيبها كو خيريت سے لوٹاديں۔"وہ مصطموانہ "یا اللہ۔" سفینہ بیگم کے تو کلیج پہاتھ پڑا۔وہ تیزی ہے چلتی ان کی طرف آئیں اور تند کیج میں بولیں۔ "یا اللہ۔" سفینہ بیگم کے تو کلیج پہاتھ پڑا۔وہ تیزی ہے چلتی ان کی طرف آئیں اور تند کیج میں بولیں۔ "حق طلال کی کمائی میں سے پچاس رویے بھی کوئی دھوکے سے وصولے تود کھ ہو تاہے اور حمہیں پچاس لاکھ معمولی دکھائی دے رہے ہیں۔"ار از کو ٹائید اور عون کے سامنے اِل کے رویے پر شرمندگی محسوس ہوئی۔ "ايك زندگى كاسوال ہے ماما!ان كى جگہ ميں ہو تاتب اس سے دكنى رقم بھى ہوتى دہے-" ارِ ازنے زی ہے ماں کو "سمجھانا" چاہا۔ مگرسوئے کوتو کوئی جگائے۔ اب جوجاگ رہا ہواہے کون جگائے؟ "خدانه کرے۔"وہ تیزی ہے بولیں۔ کھور کے ایراز کودیکھا۔ ''' کا کاؤنٹ بھرا ہوا کے تمہارے باپ نے۔۔وہیں سے بیسہ چکا کے جان کیوں نہیں بچالیتی اپنی اور پھر معیز بٹا۔ "وہ لبولہ بدل کے نری سمعیزے مخاطب ہو تیں۔ "كياكار في ب كدوه بجاس لا كه لين كے بعدات زنده واليس كريں محج؟" "اما يليزيد" ارے و كھ كے معيز كى آواز حلق ميں مجھنى۔ "آئي آپ تو مال بي - وعاكرين كي توالله ضرور يے گا-" انيه كوسفينه كي ايك بي "جهلك" اندازه موكياكه اليهها ك شب وروز كس جنم مين كزرت رب مون "بول ۔"انہوں نے ٹانیے کی بات یہ کوئی حوصلہ افزاجملہ کننے کے بجائے مہم سے انداز میں ہنکارا بحرا 'پھر Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

مرکزوں کھرے یا ہررہنے والی کو کیوں کو بید معاشرہ قبول نہیں کر نامعیز احب۔" "میں کرلوں گا ماہ۔ میں کروں گا۔" وہ بے اختیار ہی خود پر سے قابو کھوکراونجی آواز میں بولا۔ عون اور ثانیہ سغيبة بيكم كي شقى القلبي د مكيد كريث شدر تص "ما المين انف (بهت ہوگیا۔)"ایزازاٹھ کران کے سامنے آکھڑا ہوا۔اس کے لب و لیجاور آنکھوں سے منہ خطاب تھ سفینہ بیم غصے بربرداتے ہوئے وہاں ہے گئیں۔ " ججھے کیا ہے۔ پچاس لا کھ باپ نے اس کے اکاؤنٹ میں بھردیا مپچاس تم لوگ نگادو۔ چاہیہ بھی اس کے ا كاؤنث ميں جلا جائے۔"وہ صاف لفظوں میں ایسھا کے اغوا کو''ڈر اُمہ "مکمہ علی تھیں۔ ٹانید نے گری سانس بھری۔بعض لوگ زندگی میں "آؤٹ آف کورس"سوالوں کی طرح آتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں جتنا بھی تجربہ حاصل کیا ہو 'وہ سارا ان کے سامنے فیل ہوجا تا ہے۔ساری کی ساری تیا ری دھری کی میں ساقہ میں اقدام دهری ره جاتی ہے۔ ''کل شام کور تم پنجانی ہے۔ جگہوہ کل بتائے گا۔بس تم لوگ دعا کرو کہ وہ لوگ۔۔'' معید بہت دیر کے بعد بولا توشدت جذبات سے اس کی آواز کلے میں اٹک گئے۔ معید بہت دیر کے بعد بولا توشدت جذبات سے اس کی آواز کلے میں اٹک گئے۔ معید بہت دیر نے بعد کی ایماک نی سے مكروه تتنول جائنة تص كركيا وعاكرني ب سلطانه "بچاس لا کھ" پہست خوش نمیں تھی۔ "اتنی بڑی آسای ہے تیرا جمائی 'بچاس لا کھ کیا ہا تگئے بیٹھا تھا اسسے۔" وہ بچاس لا کھ پہ پہلے خوش ہوئی تھی 'مگر جب سنا کہ معید فورا" مان گیاتواس کی خوشی کو پچھتاوا بنے میں در نہیں مرادنے اے کھورا۔ پیارے گالی دی۔ ''اری ہے بھی لاکھ بھی آکھا دیکھا ہے تونے ایسے منہ بنا رہی ہے جیسے پچاس لاکھ تو تیرا باپ واسکٹ میں ڈال "كينے ... يه سوچ كه جوايك بى ملے ميں بجإس لا كھ دينے پر راضى ہوگيا ہے كمياده ايك كرو ژنه ديتا؟" سلطانه كى "نا شکری مت بن \_ میرا تو دل آخیل انجیل کے حلق میں آرہا تھا۔ پینے والا بندہ ہے۔ عزت سے بات کررہا ہے تو میں بھی صدمیں ہی رہنا چاہتا ہوں۔ ابھی وہ پولیس سے ریڈولوانی شروع کردے تو تھائے میں ہم دونوں کو الٹا See floor WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY PAKSOCIETY1 FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

''اور فکرنه کر... پچپاس لاکھ میں ہم دونوں تین چار ہنی مون منا کتے ہیں۔ دینی اور ملائیٹیا کا چکر تو لگواہی دوں گا آپسی میں مرادنے شوخی ہے کماتو سلطانہ کے ہو شوں کی لالی بھی ذو معنی انداز میں تھیلنے گلی۔ ساتھ والے کمرے میں بان کی چاریائی پہنیم ہے ہوش پڑا وجود ہے بسی اور ہے کسی کی مثال تھا۔ معیز نے کھانا بھی برائے تام ہی کھایا۔ار از کے کہنے پر زارانے سفینہ بیکم کوابیمها کے متعلق کوئی بھی الثی سيدهي بات بالخفوص معيز كے سامنے كرنے سے منع كرديا تھا۔ وہ تحضّ سفینہ بیکم کاول رکھنے کوساتھ بیٹھ گیاتھا ورنہ اشنے دنوں سے تو گویا وہ بس جینے کے لیے ہی کھارہاتھا۔ اے کری تھیدے کرانھنے کور تولناو کھے کرسفینہ بیلم نے سرسری انداز میں بات شروع ک-وصفيراً كيا كياكتان إب بميں شادى كى ماريخ دے دين چاہيے ، تمهار اكيا خيال معدد ...؟ زارا كا جي چاها پليث اٹھا كے اپنے سريه مار لے۔ بے اختيار معييز كاچرود يكھا۔ جمال پہلے حيرت اور بھراذيت مبعيها آپ مناسب سمجھيں ماما-"وہ خود كوسنبھال كربے تاثر ليج ميں بولا۔ "لو ۔ ویے ساری دنیا کی قکریں سریہ لیے پھرتے ہواور تمہاری بن کے لیے "مناب" میں سوچوں۔" متحوثے دن انتظار کرلیں ماا ابھی دیے ہی ایک ایٹو جل رہا ہے۔اے سولو (عل) ہوجانے دیں پہلے" رازنے سیبی نظروں سے ال کودیکھتے ہوئے ملکے تھلکے انداز میں کہا۔ ''جہنم میں جائےوہ ایشو۔میری بیٹی کی پوری زندگی کامعاملہ ہے۔' وہ بر کر بولیں۔معید کے چرے پر تکلیف کے آثار بدا ہوئے مگروہ بنا کھ بولے وہاں سے چلا گیا تھا۔ "وه بھی توکسی کی بٹی ہے ماما۔"زاران چ آگئے۔اس کی آنکھیں نم ہوگئی تھیں۔ "الباب بالا لق تطليل تواولادي يول بى ركتى بين-"انهول في سرجمينكا-ان كااينابي فلسفه تفا\_ "بسرحال... میں اسکے ماہ کی کوئی تاریخ دے دوں کی سزاحس کو۔وہ تو شکرے ہتم نے سفیرے بات کلیئر کرلی ا ورنہ رباب توخوب ہی طوفان مجاتی۔ "انہوں نے زار اکودیکھا۔ "ماما يليزي" وهروف والي موكئي "میری وجہ سے بھائی کی زندگی پراہم میں آئی ہے۔جب تک ایسهامل نہیں جاتی میری شاوی کا سوچھے بھی مت من بھائی سے نظر نمیں ملایاؤں گی۔" مت میں بھائی سے نظر نمیں ملایاؤں گی۔" "شٹ اپ زارا! ہم لوگوں نے تو زندگی کونداق اور بچوں کا کھیل بنالیا ہے۔ اس گھر میں وہی ہو گاجو میں چاہوں گی۔ خبردار جو کسی نے بچھے نضول مشورے دینے کی کوشش کی ہوتو۔۔" وہ بھڑک اسمی تھیں۔ "۲۰ سز لفظوں نے غور کریں ماما! اور پھراپنے عمل پر۔ کیا آپ بھی کسی کی زندگی کونداق اور کھیل نہیں سمجھ Section کے۔''ان کے نفظی چناؤ پر ململا کر چیے بلیٹ میں سے کرا پر ازائھ کے بی چلا کیا۔ ''جاؤ جاؤ ۔۔ ممرد و کاوبی جو میں نے ملے کرلیا ہے۔'' وہ پیچھے ہے اونچی آواز میں بولیں۔ تو زارا کا جی چاہا 'میزیہ ماتھا ٹکا کے رونا شروع کردے۔ بوہر اتے ہوئے وہ اپنی بلیٹ میں سالن نکالنے لگیں۔

ہجر کی رات کانے والے کیا کرے گا اگر صبح نہ ہوئی؟ کوئی مجسم نڑپاورہے قراری کو دکھنا چاہتا تو اس رات معیز احمد کو دکھنا اور ان دونوں کیفیات کوپالیتا۔ فجری نماز کے بعد اس کا سجدہ طویل اور دعامیں جذب تھا۔ اللہ سے اپنے گنا ہوں کی معافی۔۔۔ وہ موبا کل کو فل چارج کیے اپنے پاس رکھے ہوئے تھا۔ کبھی جمی اغوا کا راس کی اور ہوا ہے اپنے کروا سکتے تھے۔

ده موبا کل کو قل چارج کیےا بینیاس رکھے ہوئے تھا۔ بھی بھی اغوا کاراس کی اہیمیا ہے بات کروا سکتے تھے۔ رقم دہ پہلے ہی نکلوا چکا تھا۔اب توبات اغوا کاروں کی پیشہ دارانہ ایمان داری پر تھسری تھی کہ دہ کیا کرتے ہیں۔

"ال باب بیشہ اولاد کے لیے قربانیال دیے اور ان کی زندگی بناتے بلے آئے ہیں۔ کیا فرق پر آئے اگر اولاد کے نفیب میں ہوری ہے اور ان کی زندگی میں تھوڑی بہت خوش حالی آرہی ہے تورو ڑے میں ان کانا۔" مت انکانا۔"

مراد صدیقی بڑی نری سے اسے سمجھا رہاتھا۔ بھاری پوٹے اٹھاکر بمشکل ایسھانے اسے دیکھااس کے لفظوں کو سجھنے کی کوشش کی۔

"دومنٹ بات گراؤں گاتیرے گھروالے سے تیری۔بس اے اپی خبریت کی تسلی دے دینا اور یہ بھی کمہ دینا کہ شرافت سے روپیہ میرے حوالے کردے۔اور خبردار۔اگر پولیس کو بھٹک بھی پڑنے دی ہوتو۔" ایسمانے بے بیٹنی سے مراد صدیقی کود یکھا۔

"اے یہ مت بتاتا کہ تو کس کے پاس ہے۔ بس اپنی خیریت کا یقین دلادینا اور کمنا کہ رقم لے کرا کیلے آئے۔ ورنہ ساری عمر تجھے ڈھونڈ آئی رہے گا۔"

اس نے دھمکایا۔ خنگ ہوتے لبول پر زبان پھیرتے ہوئے ابیسہانے اثبات میں مہلادیا۔ مراد نے سلطانہ کو اشارہ کیا تو وہ موبا کل نکال کے لے آئی۔ اسے آن کرکے مراد کے حوالے کیا۔ اس نے

معید کانمبرطا کرموبائل ایسهای طرف بردهایا۔ تواس نے کیکیا تاہاتھ آگے بردهایا۔اے یقین نہیں آرہاتھاکہ مراد صدیقی اتن مہانی پر آتر آیا تھاکہ خودے اس کی معید ہے بات کروارہاتھا۔ معرد حیان ہے۔ ایک بھی لفظ کم یا زیادہ کیا تو پہلی گولی تیرے شوہر کو ماروں گا۔ "مہوبائل کا اسپیکر آن کرتے ہوئے مراد نے دھیے۔ سفاک کیجیس کما تو وہ پوری جان سے تھرائی۔

> الدہاکے نمبرے کال تھی۔معیز نے جھیٹ کرموبا کل اٹھایا اور فورا ''کال اٹینڈ کی۔ امرازاٹھ کراس کے اس چلا آیا۔





"مبلو-ابسها-؟"معيزن آس ونراس ميل كفرتي بوع إلى يوجها-"جىمىعىز-ايسوابول ربى مول-" دوسرى طرف ساس كاكبكيا تاموابت مختاط ساجواب آيا-تومعيز كولگا اس کے وجود میں محندک کی ایک اسری دو رکتی ہو۔ "كىسى موتم إيسها-كمال مو-كون لوگ بين يه-؟"وه بلكاسا كهنكهارى-"میں بالکل ٹھیک ہوں معہد ۔ یہ لوگ جو ڈیمانڈ کررے ہیں اگر آپ دہ بوری کر بھتے ہیں توہی کیجئے گا۔" وہ بولتے بولتے ایک دم کراہی۔ پوس جیسے اے کسی نے ہاتھ مارا ہو۔ کو بجی آواز نے فورا "معہذ کو الرث وہ بولتے ہوئے۔" كرديا-يقييتا"إن لوگول نے اسپيكر آن كرر كھا تھا۔ "او کے انس او کے میں نے رقم کا بندوبست کرلیا ہے۔"وہ جلدی سے بولا۔ "تم صرف مجھے وقت اور جگہ ہمادد-مرادنے ابیمهاے موبائل لے کراسے وقت اور جگہ بتائی۔ عون جلدی اٹھا۔ آج وہ ریسٹورنٹ کے بجائے سیدھامعیز کی طرف جانے والاٹھا۔ ''معییز بھائی کی ای تواللہ کی پناہ- ٹس قدر پھردل ہیں۔'' ٹانیہ نے جھرجھری سی کی۔اس نے سفینہ کے متعلق س تورکھاتھا گریالشافہ پہلی ملا قات کا شرف حاصل ہوا توان کی شغی القلبی جھنجھو ڑکے رکھا تی۔ عون گھری سانس تھ کر شرید سند ہے عون کری سانس بحرکے شرث بہننے لگا۔ "ویسے عون۔"وہ اٹھ کراس مے قریب آئی اور اس کا ہاتھ مٹاکر اس کی شرث کے بٹن خود بند کرتے ہوئے " "ہم جب اعوذ بااللہ پڑھتے ہیں تواس کامطلب ہے" میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطانِ مردود کے شرہے۔ " یعنی ہرری شے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے توا یسے لوگ کس کانگیدی میں آئیں گئے جن سے بچنے کے کے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔؟" وہ مسکرایا۔ پھربغوراے دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا۔ "ویے شادی کے بعد تم کافی حین ہو گئی ہو۔" ٹانیہ نے آخری بٹن بند کرے مسکراتے ہوئے اس کے شانوب يددونون باتحر ركفي "لعنی به کریڈٹ بھی حمہیں ہی گیا۔" عون نے ایکا سا قبقہ لگایا۔ پھر چھیڑتے ہوئے بولا۔ ومیں نے بیاتو نہیں کماکہ ''جھے ہے ''شادی کرنے کے بعد تم حسین ہو گئی ہو۔'' ومكر من تمهارے " ول كى خوب مجھتى ہول-" فاندىنے مسكرا ہد دیاتے ہوئے كما تو عون نے دونول ہاتھ اس کی مربر جمادیدے۔ ذراسا جھک کراس کی آ تھوں میں جھا تکا۔ ہے بول- ''او نہول۔ عون عباس-بری بات رے۔سنو۔ادھرتو آؤ۔"وہ اس کی Neellon WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY1 f

PAKSOCIETY

' خبردار۔ سیدھے جالیں معید بھائی انظار کردہے ہوں گے۔'' وہ کرے کا دروازہ کھول کریا ہر نکلتے ہوئے مسکرائی تھی۔عون دل مسوس کررہ گیا۔موبا کل اٹھایا اور گھری سانس بھرتے ہوئے معید کو کال کرنے لگا۔

''تم لوگ سمجھ نہیں رہے۔ میں زیرو پر سینٹ بھی رسک نہیں لینا عاہتا۔ اس نے مجھے اکیلے آنے کو کہا ہے تو مِي الكِلِّي ، ي جاوَل گا- مِين نهيس چاہتا۔ "وه لوگ ايسها كو نقصان پينچا مَين۔" عون اور ایراز کومعیز نے صاف لفظوں میں انکار کردیا تھا۔ "الس اوتے۔ میں سمجھتا ہوں۔ مگرہم لوگ آس پاس رہ کے آپ پہ نظرتور کھ سکتے ہیں۔ان لوگوں پہ اندھا اعتبار بھی تونئیں کیا جاسکتانا۔"ایرا زجذباتی ہو کربولا۔ وميس كميتي مول- ضرورت بي كياب اين جان كوخطرے ميں والنے كى معيز-" سفینہ بیکم زارا کے ہمراہ آئی تھیں۔زارانے بے اختیاران کابازو تھاما۔ یہ اشارہ تھا۔اب بس۔ چپ۔ گرسفینہ بیگم نے اس کے ہاتھ کے تنبیعهی دباؤ کو نظرانداز کرتے ہوئے معین "الله بمتركرے كا آنى-! آپ بس دعاكريں-ان لوگول كو صرف روپے سے غرض ہے۔"عون نے نے تلے اندازيس يات كي-ریں ہو۔ انہیں کسی کی جان کی کیا پرواہ یہ کیوں اس بے کارسی لڑکی کے پیچھے دیوانہ ہورہا ہے۔ وہ لوگ اسے ان کی آواز بھیگنے لگی۔ یہ ایک مال کی محبت تھی۔ مگر صرف اپنے بچوں کے لیے تھی اس لیے تطعی متاثر کن مال تو ہر بچے کے لیے"مال"بن جاتی ہے۔ معيز لب جينيج خاموش بميضا تفا-جار اور سرد-" کچھ تہیں ہو گاما۔ آپ فکرنہ کریں۔" ایراز کوافسوس تھا۔اس معاملے کی تو بھنگ بھی سفینہ بیگم کو نہیں پڑنا چاہیے تھی۔خوامخواہ ہی وہ ذہن پیہ سوار كركيتين توزيني دباؤ كاشكار موسلتي تحين-دس فکر کیسے نہ کروں۔میری توساری عمر کی کمائی ہی تم تینوں ہو۔"وہ تیز کیج میں پولیس۔ "رقم كاكياب آئي-وه تومين بھي انهيں بہنچا سكتا ہوں۔ آپ فكرنه كريں۔ عون نے معیز کو خفیف سااشارہ کرتے ہوئے بات تھمائی توانہوں نے ناقدانہ نظروں سے عون کوریکھا۔ "ہوں۔ بہتر ہے۔ تمہارے ساتھے تو ان لوگوں کی کوئی دشنی نہیں ہے۔ بتمہیں کوئی نقصان بھی نہیں

بینچائیں گےوہ۔"وہ آپ آپ آپ آگے کسی اور کے متعلق سوچنے کی عادی نہیں تھیں۔ "آپ کی میڈیسن کا ٹائم ہورہا ہے اما۔"زاراانہیں بہانے سے اٹھا کے لے گئی تھی۔ "میری تافرانی مت کرنا معیز! بچاس لاکھ تمہارا صدقہ سمجھ کے دے رہی ہوں۔ حالا نکہ میں جانی ہول ہیں۔ اس لڑکی کی کوئی جال ہی ہوگی۔"وہ جاتے جاتے بھی باز نہیں آئی تھیں۔ "نہوں دھی بالہ یہ اسی السی اتھی کہ جاتے ہیں کہ انہیں ان کا"بکانہ یں "سمجھ کر نظرانداز کرنے میں ہی

"بردها ہے میں والدین الیمی الیمی باغین کرجائے ہیں کہ انہیں ان کا بچھانہ کا جمعے کر سوئید کر کوسے میں ا معلائی ہوتی ہے۔ میرے ابابھی الیمی بی باغیں کرتے ہیں۔ جنہیں ماننا ممکن ہی تئیں بلکہ ناممکن ہو تاہے۔"





Click on http://www.Paksociety.com for More عون نے احول کی خاصوشی کو قتاعتی ہے تو ژانجا۔ پھروہ تینوں رقم پہنچائے اور ایسیالی وائیس سے سارے موال کوڈسکس کرنے تھے۔

### 0 0 0

ایسها کودگانے کی کوشش میں ناکام ہو کرادھرادھرد کیجتے ہوئے مراد کے ہاتھ ہوچنے کلی اس نے مراد کا بل جیب سے وہم کاشکار کردیا۔وہ بے مجلت ہا ہر نکلا۔ "سلطانہ ۔سلطانہ ۔"

اونجی آوازمیں پکاراتودیوار کے ساتھ لکتے آئینے میں جھانگ کرئس کے چنیا کرتی سلطانہ نے ٹاکواری۔ا کیکھا۔

وكلياموا- نكل آئى سواكدو ركى لائرى-؟"

"لائری کی بچی۔"وہ دانت پمیتااس کی پشت یہ آکھڑا ہوا۔"ابسااٹھ کیوں نہیں رہی۔ مہوش ہو کے سور بی ہے۔ابھی لے جاناتھاا سے ساتھ ۔"کڑے لیجے میں استفسار کیاتووہ کڑ برطانی۔ "مجھر کیات"

"ریجے پاہے کھنی- حرام ک۔"

اس فرانت کیکیاتے ہوئے سلطانہ کی شیا بکڑلی۔جوابا"اس نے اتنارولاڈالا کہ الامان الحفظ۔ مراد نے اس کے سامنے مٹھی کھولی۔جس میں ایک انجی کشین کی خانی شیشی اور سریج موجود تھی۔ ''الوکی پٹھی۔ انجکشن دی رہی ہے اسے ''اس کا دماغ کھوما ہوا تھا۔

سنطانہ نے بمشکل اس کی گرفت ہے اپنیال چھڑائے۔ پھر بھی وود جار بھاری باتھ اسے باری چکا تھا۔ "تواور کیا کرتی۔ تمہاری بے غیرت اولاد ساری رات بین کرکے میرے سرمیں درد کردجی تھی۔خود ڈیوٹی دیے

> وہ المجل کراس کی پہنچ ہے دور ہوتے ہوئے تیز لیجے میں بولی۔ ''تواس کامطلب یہ ہے کہ تواہے نشے کے نیکے لگانے شروع کردی۔'' وہ اتنی زورے چیچا کہ مکلے میں خراش پڑگئی۔وہ کھانسے لگا۔

"نیندے انجیکشن لگاتی رہی موں بیروئن کے توسیس سے "وہ وحثائی ہوئی۔

"آجاے اس کے شوہر کے حوالے کرنا تھا۔ اور دہ" "تواجھا ہے تا۔ ٹیکسی میں ڈال کے لے جا۔ شور بھی نہیں کرے گی۔ اور نہ ہی کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا۔"

سلطانہ نے زورے کما۔ توبات مراد کے دل کو گئی۔ اس کے ہونٹوں پہ بلکی مسکراہٹ کو کھیے کے سلطانہ کو طرارہ آیا۔اس نے جنگ کرٹب میں بڑا مگااٹھایا اور مراد کودے مارا۔ ''ادھر آمیری شنزادی۔ایسے ہی۔ مجھے تو پتا ہے یوں ہی غصہ آجا آہے بچھے۔ورنہ تو توجان ہے میری۔''مراد کا

غصه لحول من بها گاتھا۔

سلطانہ فصبے سرجھنگ کر آئینے کی طرف مڑگئی۔ "مرکئی تیری شنزادی۔جب ل چاہا گہاتھ بکڑلیا اورجب ہی چاہا ہاتھ مند پددے اراب" وہ بردیرطار ہی تھی۔ "جل چھوڑ۔ دعانمیں کرے گی۔ تیرے لیے کمائی کرنے جارہا ہوں۔" مراد نہ جھے سرا سرانہوں کے گھر برص لیا۔ مکروہ مصنوعی غصرے منہ بناینا کراہے جھنگتی رہی اور م



Section

وہ رہے ہوئے وفت سے ایک محدثہ پہلے ہی وہاں چینج کیا۔ اپنی کا ژی سائیڈیہ کھڑی کر کے وہ فون کرنے والے كے بتائے كئے طريقے كے مطابق فشياتھ يہ پان كي دكان كي دائني سائيڈ پر جا كمرا ہوا۔

مراد صدیقی اینا حلید بدلے وہاں سے کافی دور میسی روک کرلاک کرنے کے بعد معید کودورے جیک کردیا تھا۔ کہ کمیں وہ پولیس کوتوساتھ نئیں لایا ہوا۔ پھرقدرے سائیڈیہ ہو کر مراد نے معیز کو کال ملائی۔ "ابنی گاڑی کالاک کھول دو-میرا آدمی آ کے رقم لے جائے گا۔"وہ رعب داراندازمیں بولا۔

"المهاكمان ٢٠١٠ سيات كراؤميري-

"وہ بالکل تھیک ہے۔ جومیں کمدرہا ہوں وہ کرو۔ دیر کردے تو نقصان کے ذمد دارتم خود ہو گے۔ "مراد نے ادھر مکت ت ادهرد مکھتے ہوئے محق سے کما۔

"او کے "معید بے بس ہونے لگا۔اس نے جیب سے ریموث نکال کردور بی سے گاڑی ان لاک کردی

ذرا فاصلے پرارازاور عون بھی ہوں ہی راہ کیروں کے سے انداز میں موجود تصاور معیز کی گاڑی یہ تظرر کھے

''اب تمیان والی دکان په جاؤ۔ اور اس سے دوشی ان بنواؤ۔ اور خرد ارجو پلٹ کے دیکھا ہو تو۔'' اسے پکیار کے کہتے ہوئے مراد نے لائن کاٹ دی تھی۔ معید بے بس ساپان والی دکان کی طرف مڑکیا۔ ایراز اور عون نے ایک ادھیر عمر مخص کو تیزی سے معید کی کار کی طرف بردھتے دیکھا۔ "میرے خیال میں یہ اغوا کاروں میں سے کوئی ہے۔"عون نے تیزی سے کما۔ ان دونوں کی نظریں مراد صدیقی پر جی ہوئی تھیں۔

جیم کیلالگ رہاہے بظاہر۔"وہ معیز کی گاڑی میں سے بریف کیس نکال کراندر ہی کھول کرچیک کرنے کے بعد اب تیزی سے پلٹ کیا تھا۔معیز جب تک پان ہوا کر پلٹا تب تک گاڑی کے ارد کرد کسی ذی نفس کا نشان تک نہ تر

وہ بھا گتے ہوئے اپنی گاڑی تک آیا۔شایدوہ ایسہاکوچھوڑ کیا ہو۔ مگر گاڑی میں کوئی شیس تھا۔ بریف سمی بھی

وهاول با مرزين به نكائ اين سيث برد ها ساكيا-

وہ دونوں تیزی ہے ایک طرف بوصتے مراد صد کُتی کے بیٹیجھے تھے کافی بیجھے۔ گرمستقل۔ ''اس نے ایسہا کو نہیں جھوڑا ہے۔''عون نے کہا۔ ''ابھی تاعل جا سیکی کان کا کہ کہ ما کران کر کھا ''کار ان زانڈان کیا

Spellon

PAKSOCIETY

ہ دم سراسے ہو۔ وہ چابی لگا کر دروازہ کھول کر شیسی میں بیٹھا اور بریف کیس کھول کے دیکھنے لگا۔ عون اور ایراز تیزی ہے دہاں پہنچے۔ پچھلی سیٹ پہ ساکت آنکھیں موندے ڈھلکی گردن کے ساتھ جیٹھی ایسہا پہلی نظر میں ہی آئیںں دکھائی دے گئی تھی۔ عون نے لیحوں میں فیصلہ کیا۔ استھے ہی بل اس نے دروازہ کھول کر گریبان سے پکڑ کر مراد صدیقی کو باہر گھیٹ "لك-كولى ماردول كا-چھو رودو مجھے" وہ ہو کھلا گیا۔ نگراس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا'ارازاور عون تمام تر غصہ اس پر نکالنے کے لیے اس پر بل پڑے۔اور مراد صدیقی کوئی پیشہ وراغوا کار تو تھا نہیں۔ لحوں میں گھٹنوں کے بل ڈھے گیا تو ایرازنے اسے قابو میں است كرليا- عون تيزى مصميز كوكال المان الكار "آپ کی پیشنے اب تھیک ہیں۔ ہوش میں ہیں۔" ترس نے آگر مڑوہ ہی توسنایا تھا۔معیز کی رگ و ہے میں برے طوبل عرصے کے بعد سکون کی آبریں دو ژنے لگیں۔ عون آور ایرازنے بھی سکھے کی سانس کی تھی۔عون کے اشارے بروہ کمرے کی طرف بردھا۔ ایسیا کی بے سدھ سی کیفیت دیکھ کروہ اسے سیدھا اسپتال لے آیا جبکہ ایرازاور عون نے مراد صدیقی کوسیدھا معید توشیسی میں اغوا کار کے روپ میں مراد صدیقی کود مکھ کرششدر ہی رہ گیا۔وہ مجھی سوچ بھی نہیں سکتاتھا که مرادصدیقی دوباره ایسی گراوٹ و کھا سکتا ہے۔ مگر سرحال اس کی پہلی ترجیح ا**بید ہا** کواسپتال پہنچا تا تھا۔ "اسيس نيند كانجيكشنز سي جاتے رہے ہيں اور چوٹوں كے نشان بھی ہيں جرے اور بادي بر۔" لیڈیڈاکٹرنے پہلے تفصیلی جیک اب کے بعد معیز کوبتایا تووہ دکھ کے حصار میں گھرنے لگا۔ معید دروانه کھول کے کرے میں واخل ہوا۔ تووہ آ تھوں پہ بازور کھے لیٹی تھی۔ دو سرے بازد میں ڈرپ کلی ہوئی تھی۔ کھنگے کی آواز پر ایسہانے بے اختیار بازوہٹا کر آنے والے کودیکھا۔ ہلکی برحمی ہوئی شیواور رف سے حلیے میں وہ معید احمد ہی تھا۔ ایسها کاول پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا۔ اک محشر تھا جورگ جان میں بریا ہو گیا محونے کے بعد پالینا کیما ہو تا ہے۔ وہ دونوں ہی اس کیفیت کے زیر اڑ تھے۔معیوز نے آگے بردھ کے اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کس میں اپنائیت اور ہدروی سمیت محبت کے سارے رنگ تصداور ابیسها کی تو کویا روح تک اس معالی کی تا شراتری-اس نے آست استے اسلاموندیں تو آ تھوں کے کونوں سے آنسو بنے READING Seeffon WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 **F PAKSOCIETY** FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

''میں جانتا ہوں امسہا! آگر میں تھلے دل اور ذہن ہے کام لیتا تو میرے نکاح میں آنے کے بعد تساری تمام مشکلات مختم ہوجا تیں۔ ایم سوری تمہاری ہر تکلیف کی دجہ میں بنا۔'' وہ بو تبعل کہتے میں بولا تکرامیں اے پاس سوز سر أتسوول كعلاوه اوركوني جواب نه تقا-معید نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں سے اس کی بند آ تھوں کے کونوں سے بہتے آنسووں کو ہو تھے اس کا چرومعید کے اتھوں کی گرفت میں تھا۔ "ليكن يقين كروابيها!اب تمهاري برآزمائش ختم موكى ب-"وه ب عد نرى بي بولاتوابيها نے بعيلى پليس واليس-معيزة إبات من مهلايا- بعردك يولا-' مبت بردی غلطی کی تم نے اسپا۔ کوئی ایسے بھی گھرے نکانا ہے۔ زارانے بے وقوفی میں ایک بات کردی تو تم نے بے وقوفی کی انتہای کردی۔ ایک کیے کو بھی میرے متعلق نہیں سوچا۔ وہ ناسف سے بولتے بولتے رکا۔ پھر اس کی ترکف میں مکانتہ ہے۔ اس کی آنھول میں دیکھتے ہوئے جذب بولا۔ وميں جوہار مان كيا تھا تمہارے آگے۔ العيس آب كا كرو رنائيس جائت سى-"وه جرسرودى "ميرا كمرتم ب ب بوقوف الركي مي تودير سي بيات سمجما مرتم تو پهلے سے بى جانتی تھيں۔"وہ اسے ٹوکتے ہوئے بولا۔ بھرتدرے توقف کے بعد تاسف کسے لگا۔ وميں توسوج بھی نہيں سكتا تھاكہ تمهارے اغواميں تمهارے فادر كا ہاتھ ہوسكتا ہے۔ بياتوار ازادر عون نے مت كاورندي توتمهار معاطي من ايك فعد بحى رسك لين كوتيارند تفا-" السهاك آنو عفرك شرمندكى تدو تيزارات سرتايا بعلوكى-وہ میں سمجھ رہی تھی کہ مرادصد بقی نے فون بربی معیزے سارا معالمے طے کیا ہے اور سامنے آئے بغیری رقم وصول كرك اسمعيز كوال كرديا ب مرسال واورى كماني نكلي سى-معیز نے اس کے چرے کید لتے رنگ سے اس کی سوچ کوفی الفور پڑھ لیا۔ "وہ اب پولیس کسٹڈی میں ہے اس کی نشان دی پر اس کی ساتھی غورت بھی گرفتار ہو گئی ہے۔"معید اس كے چرے نے اللے تكليف وہ ماثرات و كي رہاتھا۔ وج كرتم كموكى توانسين معاف كرديا جائے كا-ليكن اگر جھے يوچھو تو ميں كموں گاكدان دونوں كوان كے كيے كى ہر ممكن سزاملنى چاہئے ماك آئندەدہ بھى ايسے ترم كاسوچ بھى نہ سكيں۔" معيزنے نري سے آئي شادت كى انكل سے اس كى پيشانى كى مندمل موتے زخم كوچھوا۔اور پھربے ساخت جمک کراس کی پیشانی په لب رکھ دیے۔ ایسیا کی سائس توکیاد هر کن بھی تھم می گئے۔ وسعى جب جب تمهارے زخموں كود كھتا ہوں عب تب خود كوملامت كرتا ہوں كہ تمهارى ان سب تكليفوں كى ود و کھ سے کہ رہا تھا۔ ایسہانے بدنت تمام بلکا سائفی میں سملایا۔معید کے ہونوں پر دھیمی مسکراہث اب بس- میں اپنی تمام تر ناانصافیوں کا مراوا برے انصاف سے کرنے کی کوشش کروں گا۔ بس تم جلدی ہ ٹھیک ہوجاؤ۔ ''ایسہائی ہرریشانی' ہرد کھ جیسے آثان چھوہونے لگا۔ ''تھیس بھوک کلی ہوگی۔ میں ڈاکٹرے پوچھتا ہوں تہمارے کھانے۔ READING خون دا کی گر و 252 Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

وہ نری ہے اس کار خسار سلا کراٹھ کھڑا ہوا۔ابیں اسے ہونٹوں پر پہلی بار بے ساختہ مسکراہٹ آتی تھی۔ "وماغ تو تھیک ہے تمہارامعید امیں زارای رخصتی کی تاریخ دینے کلی ہوں کل اور تم اس کندگی کو پھرے اٹھا ے اس کھر مین لارہے ہو۔" سفینہ نے تکملا کر غصے سے کماتومعید کو بھی غصہ آگیا۔ "ماماً پلیز۔ میری بیوی ہے وہ۔اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کریں۔" "آباہ۔ تو اب وہ تمہاری بیوی ہو گئی ہے۔ "اس کے تیز لیجے نے سفینہ کو بھی تلخ بنادیا۔"کل تک تو تم اسے طلاق دے کراس کے لیے برڈھونڈنے کی منم پر نکلنے والے تھے۔" "وہ گزرا کل ہے ماما اور اس پر مجھے شرمندگی بھی ہے۔ لیکن میرے لیے حال زیادہ اہم ہے ماما! جس میں ہم جی رے ہیں۔اور بچھے کیسی زندگی جینا ہے۔ فیصلہ میں کرچکا ہوں۔"وہ سرد کہے میں بولا۔ وبكواس مت كومعيد-زاراكا كمريرباد كوكيا كرياب كوكياكيا خواب نيس دكهائة تم في "انهول في ابات جذباتی طور پربلیک میل کرنے کے لیے زار اکاحوالہ دیا۔ محمدہ مطمئن تھا۔ واس كى آب فكرمت كرين-رباب كوساري حقيقت بتادى بين فيداب وه ايى دندكى كے ليے بسترنيملد كرے كى-ائے ايك شادى شده آدى سے كوئى دلچيى نبير-"وه اندرى اندر تلملائيں-وميس اس لؤكي كو قبول نهيس كرون كي معهز-" ومیں تو کرچکا ماما۔ اور میری خوشی کے لیے آپ کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ ورنہ بچھے بہت افسوس ہوگا۔ "معید نے تھرے ہوئے انداز میں کمانو سفینہ اے دیکھتے ہوئے اس کالبجہ سمجھنے کی کوشش کرنے لکیں۔ بہت اثل اور قطعی انداز تھااس کا۔ ں سر اس آپ رد کریں گی توہم دونوں کوماما۔اس گھرے نکالیں گی تواس اکیلی کو نہیں۔" "معیدٰ۔!" وہ سناتے میں رہ گئیں۔بدفت تمام دکھ سے بولیں۔ وجاب تم اس دو کوڑی کی لڑکی کی خاطر گھر ایر آپ پر الدیند کر آ ہے ایا! آپ نکالیس گی وہم چلے جائیں گے۔ کھے دل سے دیکم کریں گی و آعمر آپ کی خدمت كرس كي سيات في الدازيس مسكرات موت ساري بات ان ي رجهو روي مي -"جاؤبينًا! تُعيك ، ومرضى ميس آئے كرتے بھرو-باپ رہائيس سريد-مال كى خاك سنومے تم اب"وہ آ تھوں میں آنسو بھرلائیں۔ کلیجہ توجل کے خاک ہوگیا تھا۔ اس روڑی کے پیقرے اتن محبت۔ بیشہ مال کی محبت کے ہاتھوں بلیک میل ہوجانے والا معیز احمد اتنا ب مروت كيے ہوكيا ايسها مراد بلكه نامراد كے ليے۔ان كى سمجھ سے بالاتر تقى بيات۔ معيزية ان كوونول باته البيز بالتمول من تفاعد اور النيس يقين ولات بولار کاکی سادسام ماماروعی لکھی ہماری ای فیلی میں ہے۔ اور Section

''اس ملیلے میں ریاب ہے مرولی جا تھتی ہے۔ آخر کوائی نے اس کھر کی بھو بنتا ہے۔''ول ہی ول میں مل*ے کرتے* ہوئے انتیں قدرے اظمینان ہوا۔ ابھی کھے ہے ان کے ہاتھ میں تھے اورشاید-ان بی میں ترب کا پتا بھی شامل مو یا محون جائے

رباب کویتا چلا کہ گھروا لے زارااور سفیر کی شادی کی تاریخ کینے جارہے ہیں تووہ تلملاا تھی۔ ''جمائی! آپ کو بجیب نہیں نگا۔ آپ کے سسرالیوں نے توجھوٹ کے انبارنگادیے شادی سے پہلے ہی۔''سب بچھ ا

کے چرباب نے تکنی ہے کہاتو سفیرنے تخیر ہے رہاب کودیکھا۔ ای کوغصہ آیا۔"نیہ کون ساطریقہ ہے بھائی ہے بات کرنے کارباب تمیز نہیں ہے تنہیں۔" "توكياغلط كمرربي مول بين إن على توساك كأكر يكثرنى مفكوك بيد يمك تو بجهة ايا تهين اب ايك لاك ایک دم سے اس کی منکوحہ نکل آئی۔"وہ ڈھٹائی سے مسنحر بھرے انداز میں بولی۔ ''وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے ریاب۔''سفیرنے نری ہے ریاب کوٹو کا۔وہ ای اور ابو کو مختصرا''معیز اور ایسہا کے

تكاح كاقصه بتاجكا تفايه

"اور پھر بیاہ کے زارائے گھر میں آنا ہے اس کی فیمل نے نہیں۔ زار ابست اچھی اور سمجھ دار لڑک ہے۔"ای نے تنبیب نظروں سے رہاب کو میصے ہوئے تھلے دل سے زارا کی تھی تعریف کی تھی۔ "ہاں بھی۔ان کی مجوری تووہی جانے ہیں۔ ہمیں اتن گرائی میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہمیں تو صرف

ا پی بهورائی سے غرض ہے۔" ابونے مسکراتے ہوئے کہاتو سفیر لمکا پھِلِکا ہو گیا۔ جبکِہ ریاب اپنی جگہ تلملا کررہ گئی۔ اس کے دماغ نے شیطانی منصوبہ بنانے کی شمان کی تھی۔

عون كيث اندر آتي بي معيز الحرا وكيايار-اتى مشكل سے ميرى يوى الته لكى تقى اس يرجى تم لوگوں نے قضہ جماليا ہے۔" ان تین دن ایسها کے ساتھ الیسی میں رہ رہی گی۔معیز ہنے لگا۔ " میں توامتحان ہوئی کا۔ فرسٹ آنا جا ہے جھے اس میں۔"اسے چھیڑا۔ "شٹ اب یار۔ زندگی بے رنگ کردی ہے تیری تم میاں ہوی نے رات کو نیند نہیں آتی ، صبح کو آنکھ نہیں مھلتی۔ ایا توعاق کرنے یہ تلے ہوئے ہیں مجھے "اس نے جی بھر کے مسلینی طاری کی تھی خود پر۔معیز ہنتے ہوئے اسلان مسلے آیا۔

"دے دیں کے تمهاری بیوی واپس۔اتنے تھڑد کے مت بنو۔" "جناب کو ابھی ہیوی کمی نمیں ہے نا۔ اس کیے پتا نہیں ہے کہ بیوی کے مل کے چھن جانے کا دکھ کیسا ہو تا -"عون نے آہ بھری۔ "نظبیث،"معیز کوہشی آگئ۔ ۔ موں سے ہوبری۔ مسبیب معمود وہ میں ہی۔ "چربھی یار۔"وہ را زدارانہ انداز میں آگے کو جھکا تو معہذ بھی ہے ساختہ آگے ہوا۔"کب تک تم دونوں کے

> نیک-"جماس بارتم اس بار"والی بچویش رہے گ۔؟" معمز فعندى آه بحرك سيدها موا-

المن والحال 254 مرا 2015 المرا 2015 المرا

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

READING Segulon

" كيرا بمي ال ب مركيار الاسين الاربي "اومو-نكاح موچكا باب توقاضى والابيان بعى سيس رما الصاك لے آؤيار-" "كس كو- قاضى كو؟"معيز في تحري وجما-والمرهد ميري بعابمي كو-"عون في وانت يميد معيد اور حران-"تهارى بعابيمي كوكيول-؟"جواباسعون كامكاأس كالندهاسينك كيا-"تيري يوي كى بات كردم مول-"معيز نے ركا موا قهقه فضا كے حوالے كيا- عون كے مونوں ير بھى متراہث میل تی۔ والتح لگ رہے ہو۔مطمئن-اور پُرسکون-بہت لمے عرصے کے بعد پہلے والے معیز احدی طرح-"وہ مكرا تاريا-ر برا المراب رخصتی کروالو۔ اگر آئی کامسئلہ ہے توخود رخصت ہو کے انیکسی میں آجاؤ۔" عون آسے اوٹ بٹانگ مشورے دیتا رہا اور وہ ہنستارہا۔ مگریل کوبیہ یا تیں انچی لگ رہی تھیں اور ایک الگ ہی لے میں دھڑکار ہی تھیں۔ اس کے ول وجان سے قریب ترایک رشتہ موجود تھا۔جواس کی دستری سے زیادہ دور نہیں تھا۔بس ایک جھیک انع تھی دونوں کے ابین۔ ب- العون في استوهمكايا-فرجي موج كرشرارت بولا-"موقع اچھاہم عید ابھابھی بے جاری اکیلی ہوجائیں گی خاصی۔" "تو فکرنہ کر۔اے اکیلے رہنے کا خاصا تجربہ ہے۔"معید نے اسے چڑایا تودہ کمری سانس بحرکے رہ کیا۔ سفينه بيكم ك عموض كوزاران فقدر بمعنذا كرديا تغا "المايليز-ميرى المايكامي تواس مسكك كومت الفائي - من اس كمرے مطمئن موكر جانا چاہتى مول-پريشان をしてし وہ رونے کی توانہوں نے بے بی سے کہا۔ "وكياكروب-اس خبيث الركى كواين بهوتتليم كرلون؟" "خدا كے ليا ا-"زاران ان كے آكم اللہ جو رويے-"جم بعالی کی خوشی میں خوش ہیں۔ آپ بھی راضی ہوجا کیں۔"تووقتی طور پر سفینہ بیکم کوخاموش ہونا پڑا۔ مگر رباب كم فون في ان كي نفرت الكيزسودون كواورمهيز كيا-"وكما آئي! آب نے كيے كميا بمعد نے ميري ذندگي اور ميرے جذبات كے ساتھ۔"

ساے اپنا آئیڈیل ل کیافقا۔ کرکیا کرے بے جاری پیٹم اوگی ہے۔ اس کیے ہو وہمی نہیں پار انہوں نے نمناک کیچے میں ادھرادھر کی ساری ہی لگادیں۔ ریاب نے دانت میے۔



# ال روما مى والت المال Elister Subg

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



''تگرین ان انسلان اسمی نہیں بھولوں کی آئی! معید نے میرے ساتھ انجیا تہیں کیااور اگر کسی کی بیٹیوں کے ساتھ براکیاجائے تواپی بیٹیوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ بیبات یا در کھیے گا۔''
سفینہ بیٹم دھک ہے رہ گئیں۔ رباب کی دھم کی کا مافذوہ انچھی طرح سمجھ کئی تھیں۔ اس کا اشارہ صاف طور پر
زارا کی طرف تھا۔ جواپی نئی زندگی گزارنے کی تیار پوں میں مصوف تھی۔
''م قکر مت کو رباب! میں نے تو بھی معید کے لیے دلمن کے روب میں تم ہی کو سوچا تھا اور ان شاء اللہ تم
بیاس کھر میں آؤگی ہوئی گر۔''
وہ ایک مقم عمد کے ساتھ جو شلے انداز میں بولیں توان کے کمرے کے دروازے تک آیا ایراز ٹھنگ گیا۔ اس
کی بیٹائی پرناگواری کی شکنیں بھیل گئیں۔

### 0 0 0

بے صدخوش گواریا حول میں چائے کی گئی اور ریفی شخت نے خوب انعماف کیا گیا تھا۔
سفینہ بیٹم کی دلائی گئی امید (اور شاید اپنے کی منصوبے) کے تحت رہاب برت اچھے موڈ میں تھی۔ معیو سے بھی بول کی جیسے بہت اچھی اور تی ہو۔ مگر معیو کا انداز برت مختاط ساتھا۔ سفینہ بیٹم نے برت اچھی احول اور موڈ میں زارا کی شاوی کی اس مینے کے آخری باریخ دی توالیک دو سرے کا منہ میشھا کرایا گیا۔
"اور اس موقع بر میں آپ لوگوں کی اجازت سے اپنے دل کی ایک اور خواہش بھی پوری کرنا جاہتی ہوں۔"
سفینہ بیٹم نے اجائی کما۔ تو فطری طور پر سب ہی ان کی طرف متوجہ ہوگئے۔
رباب کا ہاتھ تھام کر انہوں نے اپنے بالکل ساتھ لگا کرا سے بھیا تو معیون کا رنگ اڑگیا۔
دیسے ضرور۔ آئے تو دل بی خوش کا ہے۔ "سفیر کی ائی نے خوش دل سے ہی کا حوصلہ برسمایا۔
معیوز کا دل گھرانے لگا۔ دہ ایک تک مال کا چرود کھے دہا تھا۔ یہ چرہ اس کا سینکٹوں شمیں ہزاروں ہار کا پڑھا ہوا
معیوز کے درشے کی بات کرنے کی تھیں
معیوز کے درشتے کی بات کرنے کی تھیں
معیوز کے درشتے کی بات کرنے کی تھیں
ساکت سا بہنے تھا۔
ساکت سا بہنے تھا۔

سب کی تظریں سفینہ بیگم کے کھلتے ہوئے چرے پر تھیں۔ جنہوں نے بروی نگادٹ کامظا ہرہ کرتے ہوئے تفاخر سے مسکراتی ریاب کوساتھ نگار کھاتھا۔ تب انہوں نے اچنٹی مگر بے حد جناتی ہوئی نگاہ معینز پر ڈالی توان کی نگاہوں میں کھلا چیلنج اور اپنی مرضی چلانے کاعزم دیکھ کرمعیز کاول بیٹھنے لگا۔ ای دقت ایر از پیچھے سے جھکا اور مال کے گلے میں بازوڈ التے ہوئے شوخی سے سب کو مخاطب کیا۔

"مایا بیه خوشی کی خبرادر آپ کی خواہش میں شیئر کروں گا۔"سفینہ اس افتادیہ گڑیوط سی گئیں۔ بھلا اس بے \* نامی میں سے میں میں ا

و قوف کوکیا پتا۔ وہ کھنکھارا۔ "وراصل آنی! اما کی دلی خواہش ہے کہ زارا کی شادی کے ساتھ معید بھائی کی شادی بھی نمٹادی جائے اوراس گھر میں ہو آجائے۔ اس لیے بید چاہتی ہیں کہ ایسہا بھا بھی بھی رخصت ہوکراس گھرمیں آجا میں آگر آپ کو دونوں فنکشنز کے اکٹھا ہونے پراعتراض شہوتو۔" ایراز کیبات من کر سفینہ ہے ہوش ہونے کوہو گئیں۔

(باقی آئندهاهان شاءالله)







وہ کی دنوں ہے تاک میں تھی۔ اس کاموبائل واحد امید تھا جو اس کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ معین کو مدد کے لیے لیار علی اور جب سلطانہ نے معین کانمبر مراد صدیقی کو دینے کے لیے موبائل نکالا تو واش ردم ہے والیس آتی الیہ بھانے کن اکھیوں ہے اسے موبائل واپس دروازے ہے لئلتے تھلے میں گھیڑتے دیکھ لیا اور آج جب اسے موقع مل ہی گیاکہ وہ جلدی ہے معین کانمبر ملاکرا ہے مدد کے لیے پکارلیتی تو حلق میں آنسووں کا پھندا لگ گیا۔ جانے کہاں ہے مطاف نے چیل کی طرح جھیٹا مار کے اس سے موبائل چین لیا 'بکہ اس کے ساتھ ہی جانے کہاں ہے سلطانہ نے چیل کی طرح جھیٹا مار کے اس سے موبائل چین لیا 'بکہ اس کے ساتھ ہی اسے ہاک بھی شامت آئی۔ منہ ہے گندی مخلقات بکتے ہوئے اس نے ادبیہاکو مروانہ وار مار تا شروع کیا تھا اور وہ مسلم کی تاکم کو شش کرتی رہی۔

وہ ادھراُوھردیکھنا' بہت مختاط انداز میں فون ہوتھ کی طرف بردھاتو ول دھک دھک کررہاتھا۔ جیب سے معیز کے موبائل نمبردالیار جی نکال کراس نے بڑی احتیاط کے ساتھ نمبرطانا شروع کیااور اسے حیرت نمیں ہوئی' جب آگئی ہی بیل یہ کال اندیڈ کرلی گئی۔ ''میلو۔۔۔''مرادصدیقی کھنکھارا۔

چوسسون قيلط





سفیراحس کے والدین کے چرول پر مسکر اہث چیل گئے۔ "جمعي جميس كون اعتراض مو كالمكه ميرے خيال ميں تو فنكشنذ كا مزه اور بھي دوبالا موجائے كا-"احسن صاحب في كل ع كما-رباب کی رنگت توا ژی سوا ژی سفینه بیگم کے اندر توایک قبر کرو نیس لینے لگا۔ انہوں نے سرد میری ہے ایراز کے اپنی گردن میں لیٹے بازو پیچھے کیے انگرایراز کواس سے کوئی فرق نہ پر تاتھا۔ اس کی نگاہ اپنے بھائی کے پر سکون اور دھیمی می مسکر اہث ہے ہے چرے پر تھی۔ ہے وہ چرو تھا جو چار سال پہلے کہیں کھو گیا تھا اور ایراز کو خوشی تھی کہ بیہ پیا را چرواس نے خود ڈھونڈ نکالا تھا۔ سفینہ بیکم کوان لوگوں کے سامنے بہت صبط کا مظاہرہ کرتا پڑا مگررباب پر توالی کوئی پابندی مہیں مہیں تھی۔وہ سخت ناٹرات کیے المیتھی ہیں۔ سفینہ اس کے روعمل کواچھی طرح سمجھ یر ہی بھیں مگر کیا کرتیں۔ جب اولادمال باب كومات دينے كے قابل موجائے تومال باب كازندگى بحركا تجربہ فيل موجا آئے وہ بھی ای پوزیش پر تھیں۔ انہوں نے ایک بار رہاب کو زارا کے کمرے میں جانے کی بھی آفر کی عموہ سی ان تی کیے بیٹھی رہی۔ سفینہ بیٹم دل ہی دل میں اپنی بٹی کے مستقبل کے لیے متوحش ہور ہیں ہیں۔ ای لیے بس ان لوگوں کے جانے کی دہر تھی مسفینہ بیگم پھٹ پڑیں۔ "بس کردیں ما ۔ خوشی کے موقع کوخوشی سے مسلم پیٹ کریں۔" زارائے اسی معتد اکر تاجایا۔ "بس بب ..."وه باته الفاكر تيزو تلخ لهج مين بولين- "خبردارجو مجھے پرمعانے كى كوشش كى موتو۔ " ارازادرمعيد خاموشى يمض تصانهون تيزنظرون ارأزكود يكها "أفسوس-ايك بيناتو خراب نكلاى تقا ومرابعي اى كے تقش قدم په چل نكلا-تم سے مجھے ايسي اميد نهيس "بِعَالَى نے کچھ غلط نبیں کیاماما۔ ابو کی بات مانی تنبی اس میں خرابی کیا ہے آخر؟" ا برا زنے نری ہے کہا۔وہ سفینہ بیکم کومزید غصہ نہیں ولا تاجا ہتا تھا۔ "بآب كى مان كى- اوريس جواك كب كدرى مول كه طلاق دے كراس سے اپنا بيجيا چھڑا كے۔ وہ ماننا اے گناہ لگتاہ۔"وہ چینس "اسسارے معاملے میں اہما بے تصور ہا!وہ توخود حالات کا شکار بنتی رہی۔ " معيزن يملى بارك كمول تصريفينا فيتزنظروب اعديكها "ان لیاوہ بے تصورے مگراب کافی کھھ اس کے ہاتھ لگ چکااس نکاح کے بعد۔اس سے کو تیمیٹے اور یہاں سے جائے۔ انہوں نے تنفراور نخوت کا مظاہرہ کیا تو معہذ چند کمیے خاموثی ہے انہیں دیکھتے رہے کے بعد اٹھا اور چند قدموں کافاصلہ طے کرکے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سفینہ بیگم کے چربے پران کے مخصوص سرد ہا ژاہت تھے۔ قدموں کافاصلہ طے کرکے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سفینہ بیگم کے چربے پران کے مخصوص سرد ہا ژاہت تھے۔ "آب بعول ربي بي ماما...! إس نكاح ك بعد آب كابينا يمعيذ احمد بحى اس كيها تقد لكات معید نے عجیب انداز میں کمانو وہ وہک ہے رہ گئیں مگر پھر فورا "ہی چلانے لگیں۔
"ہاں ہاں۔ اب تم اس منحوس کرموں جلی کے پیچھے اپنی مال کی آنکھوں میں آنکھیں ذال کے کھڑے
ہوگ۔"معید نے انہیں شانوں سے تھام لیا۔
"ماما پلیز۔اپنی اولاد کی خوشی دیکھیں اور بس۔" 352015 **751 244** 色学的 Region

معیز کادکھ اس کی آنکھوں میں سمٹ آیا تھا۔ کچھ تو تھا اس کے لب و کہنچ میں جس نے سفینہ کے مل کوہلا دیا۔ ''اولاد جلتے کو سکے کوہا تھے میں لینے کی ضد کرنے لگے تو ما میں ان کی بات نہیں مان جایا کر نمیں معیز۔'' وہ قدرے دھیمی پرس مرکبے کی محق پر قرار تھی۔ "اب تووه جلتاكو نكه باته من آچكالما! تجربه موچكاب بيرايايا ب آب كے بينے ف" ارازنے وہیں بیٹے اظمینان سے لقمہ دیا تووہ تکملاا تحیں۔ "تم توا پی بکواس بندی رکھو۔ سخت مایوس کیا ہے تم نے مجھے۔ بھری محفل میں دو تھپٹر حمہیں جزتی تو کیا عزت ماتہ تر آئیں " ''ماں کی آرمیں سوماؤں کا پیار ہوتا ہے۔ میری توویلیو بردھ جاتی آپ کے دوہاتھ لکنے ہے۔'' لا بروائی سے کہتاوہ شرارت سے مشکرا رہاتھا۔ سفینہ نے اسے محورا 'مگراس کی بات س کے دل ذرا سانرم کیا کمیں محرکوک" "ا بنے بیٹے کی خوشی دیکھیں ماما آہمیں دنیا کے بتائے اصولوں کے مطابق شیں جینا۔" وہ مال تھیں ' میٹے کے چرے کو اچھی طرح پڑھ سکتی تھیں۔دھپ سے صوفے پر بیٹے کئیں۔اور ہاتھوں میں منے چھیا کے رونے لکیں۔ بیٹوں کا ول دکھ سے جھرا تو وہ دونوں ان کے دائیں بائیں آبیٹے۔ ای اثنا کیں ذار اجھی آئی تھی۔وہاں کا ماحول دیکھ کرجران و پریشان رہ تھی۔ آ کے سفینہ بیلم کے قدموں میں بیٹھ تھی ان کے محفنوں پر وكيابوا ماس بهانهول في چرواو پر اشايا تو آنسووك سے تر تقااور سرخي ليے ہوئے آنكھير "كيول رورى إلى "زار إخود بحى روف والى موكئ-"روول ند تواور کیا کرول- کھر پریاد مورہا ہے میرا-" وه ي كربولين ـ توزارا كي سجه من سارامعالمه آليا-وه كمري سانس بحرتي اخه كئي-اے علم تفایاس معالمے میں وہ اپنی مال کو مجھی جھی سمجھا تہیں سکتی۔ زاراکی بے اعتبائی محسوس کرکے وہ اندر ى اندر كلملائي تھيں-"وه كمينافوالى لركى بهاما إرستى-" معيذ نے ان کے شانے پر ہازو پھیلاتے ہوئے محبت بحرے تیقن سے کماتوں جلبلا انھیں۔ "اب تم اس کی کوامیاں دو محمد جمعہ تھ دن تبیں ہوئے تمہاری اس کی جان پہان کو۔" "وہ کمنام سیں ہا۔ ہارے خاندان سے آپ کے ابو کے ار ازنے نری نے کمائگراس کی بات کاوہ اتنا شدید رو جمل ظاہر کریں گی نیہ اس کے وہم و کمان میں نہ تھا۔ "دھبدے اس کی ماں ہمارے خاندان کے نام پر۔ بھگوڑی۔ اور یہ کھرینائے گی۔۔ "وہ نفرت اور تنفر Section

" بن جریات بی علمائے ہوں گے ایے بھی- کعینی تھی کعینی- مرکے بھی تنہارے باب کے مل سے نسیں گئے۔ کتنے آرام ہے جائے میرا بیٹااس کی گود میں ڈال دیا۔" آخر میں وہ رند مے لیجے میں کہتی گف افسوس ملنے لگیں۔ زارا کے مل میں شدید تاسف جنم لینے لگا۔ سفینہ بيكم كى بديمانى كى كوئى حديثه تعى-"ماما پلیز\_اب بس کردیں-"اورتم..."انهوب نے ایراز کے ہاتھ کو جھٹکا۔ "تمهاری و شکل دیکھنے کودل نہیں کررہامیرا۔ کیوں بکواس کی تھی تم نے سب کے سامنے۔ اگر میں بول اٹھتی واورجو آب كرفوالي تعين-أكر بعاني بول المصفاقي-؟" زارانے ان کی بات کاٹ کرد کھ ہے کہاتوانہوں نے ملکے سے نقا خرکے ساتھ معیوٰ کودیکھا۔ "جوباب كے سامنے نہ بولا 'وهال كے سامنے كيا بولاكا۔ ''اتناً جانتی ہیں اپنے بیٹے کو تو پھرا ہے اس کی خوشی ہے زندگی جینے دیں ما۔'' زارا کھڑے ہوتے ہوئے سنجیدگی ہے بولی اور پھر سفینہ بیکم کولاجواب ہو نادیکھنے کو مٹری نہیں۔وہ لاؤنج سے زکا گڑتے تھا۔ ان مد با برنكل كئ ...شايدلان يس "مندواغ فراب بسب كا- "انهول في سرجه كا-تمروہ جانتی تھیں کی الحال وہ اپنی اولاد کے در میان بری طرح میسن چکی تغییں۔ انہوں نے دل بی دل میں کوئی قطعی نیصلہ کر کے معید کی طرف دیکھا اور سنجیدگی اور قطعیت سے بحربور ہیجے رویس۔ "میں اے اس کمرمیں قبل کرلوں کا معین۔ اگراس کے لیے میری ایک شرط ہے۔" ان کی آفراس قدر غیرمتوقع تھی کہ معید اٹھ کران کی شرط جانے بغیراں کے قدموں میں بیٹے کیااور خوشی ہے سناتے سچین بولا۔ "مجمع آپ کی ہر شرط منظور ہا۔" ارازنے جو کئے کوک کھوٹے محمد عیزے جلے کے بعد تانف سے لب جھیج کردہ کیا۔ معیز کی تگامال کے چرے پر تھی ہوئی تھی۔

وہ ای اور بھابھی کے پاس سے اٹھ کے آئی توعون کمرے میں محوانظار بوربیت کی صدوں کوچھورہاتھا۔ ٹی دی چينازكوب دلى = تبديل كرت عون كابول ير ثانيه كواندر آت ديكه كر مسمراب آئي-میں میں ایک نگاہ غلوانداز ڈالتی اپنے گیڑے لیے واش دوم میں ممس تی۔ عون کے ہونٹ سکڑ محت پر سوچ انداز میں سر تھجایا ممرکوئی بھی جرم یاد نہیں آیا۔ توہ وہ کمری سانس بھر کے کیے سے ٹیک لگائے نیم دراز کیفیت میں بیندگیا۔ عانیہ کپڑے تبدیل کرے نکلی تو حسب عادت چنیا کھول کے آکینے کے سامنے کھڑی ہو کربالوں کو برش کرنے



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



"بری مغرور ہو کے آئی ہوتم تو۔لفث ہی شیس کروا رہیں۔ وہ سرجھنگ كراہے كام ميس مصروف ري-"عانى-!"عون كى يكاريس تنبيهم محى-ہوں۔ اور اس رکھ کے بالوں کو نرم ہے اونی بینڈ میں جکڑنے گئی۔وہ رات کو بال چٹیا میں باندھ کے سونے کی قائل نہیں تھی۔وہ بستر کی طرف آئی۔یوں ہی منہ پھلائے تکمیہ اٹھا کے بستر کو جھاڑا۔ پھردھپ سے بستر پہ بیٹھ کے عون آپیں تھی۔وہ بستر کی طرف آئی۔یوں ہی منہ پھلائے تکمیہ اٹھا کے بستر کو جھاڑا۔ پھردھپ سے بستر پہ بیٹھ کے عون "اف!"شرارت مركزاكر عون نے آئميں ميخ ہوئے الى پاتھ ركھاتومنبط كرتے ہوئے بھی ثانيہ كے ہونٹوں یہ بلکی می مسکراہٹ بھیل گئے۔ "ربے کیوں نمیں دیا مجھے اسماکیاں۔"اس نے تاراضی کا ظمار کیا تھا۔ واوه! "عون نے کمری سائس بحری - پھراہے احساس دلانے والے انداز میں بولا۔ "شرم كردة وى -! تين دن اوردورا تيس ره كے آئى ہواس كے ساتھ -ابھى بھى شكوه ابھى بھى ناراضى؟" وتنین دن بی تص متنین سال تو نهیں تا۔ "اس نے منہ پھلایا۔ عون کی آ تکھیں تھیلیں۔ بعن تم تین سال بھی گزار عتی ہومیرے بغیر۔" "تو-؟ يهلي بھي توچو ميں سال گزار ہے ہيں۔" بے نیازي می بے نیازي تھی۔ عون كى تا تھول من چيس سي اترنے كي-"كزار \_ تومي نے بھى كئي سال ہيں۔ مراب تين دن نہيں كزر رہے تھے" دہ بڑے تاریل سے انداز میں بولاتو کا نبداس کی طرف دیکھنے پر مجور ہو گئے۔ وہ لِكاسامسرايا-اوراس مسرابث ميں توجہ محبت اور اس محبت كے اقرار كے تمام رنگ تھے۔ وه أيك خويرد مرد تقا- ثانيه كول في إربكار كراعتراف كيا-عون كم اتحد تطويان كاماته موم بنخ لكا-"وه اكيلي تفي وبال-" فانيه في اس كادهيان بثانا جابا-"اور میں یمال۔"وہ ترنت بولا اور بس۔ ثانیہ عون عباس اری می۔ اس کی تمام دلیلیں دم تو آگئیں عون کی محبت شدید ہو دہاں گھنے ٹیک دیے میں ہی ہوائی ہے۔ محبت شدید ہو دہاں گھنے ٹیک دیے میں ہی پردائی ہے۔ محبت شدید ہو دہاں گھنے ٹیک دیے میں ہی پردائی ہے۔ مان یہ کے ہونوں کے بورے کے عون کے بازد یہ سرر کھااورای کے اندازیں ہم درازہوگئ۔ چرہ موڑ کے عون کور یکھا۔ '' آئی او یو۔ بہت زیادہ۔ ''عون کا ظہار انو کھا تھا تو ٹا نیہ کا اس ہے بھی انو کھا۔ "می نو-تم سے بھی زیادہ-" دونول کی ہتی ہے کمرہ کونج اٹھا تھا۔ دردازه كھنكھٹائے جانے كى آواز پر كچن ميں اپنے ليے چائے بناتى ايسها كامل جيسے تيزى سے دھڑك اٹھا۔ شايد معيز آياتھا۔ اے واپس آئے تین چارروز ہو بھے تنے اور گھروالوں میں سے کوئی بھی اس کی طرف نہ پلٹا تھا۔ حی کہ اے الين مائه لان والامعيز احربحي

مَنْ خُولِين دُالْجَتْ 247 اكترير 2015 يَد



"اف میری دجہ سے شرمار ہے ہیں تھارے سرتاج۔ تمراجھا ہے انہیں ذِراان کی بے اعتما ئیوں کی سزاملی جا ہے۔"اس کی بے چینی بھانے کر ٹانیہ نزا قا" کہتی تھی۔وہ جلدی ہے آنچ ہلکی کرتے ساس پین کو گورے وصلیے کے بچن ہے باہر نکلی تو زارا کو اندر آتے دیکھ کراس کے قدم ست پڑگئے۔ مگر ہونٹوں پر ہلکی مسکراہث اس کے انداز میں مخصوص بیار تھا۔ زارا کو ٹوٹ کررونا آیا۔وہ آگے بردھی اور اس سے لیٹ کردھوال دھار رونا شروع كرويا-"آئی ایم سوری ایسها ایکے معاف کردو۔ بہت غلط کیا میں نے تہارے ساتھ۔" وہ بہت نادم و شرم سار تھی۔ ایسہانے اس کی پشت تھیتھیائی۔ موں سب تواب محلم ہو گیازارا۔!خود کوالزام مت دو۔" وہ اس سے الگ ہو کردو ہے ہے رکڑ کر آنکھیں اور چروصاف کرنے گلی ''میں نے تساری عبت کا نا جائز فائدہ اٹھایا۔ محض اپنی زندگیوں کو پرسکون بنانے کے لیے۔ آئم سوری۔ ایک میں پر کہر میں ا بیہ ہا۔"وہ بُھرائے کیجے میں یولی۔ "منگطی تومیری بھی تھی۔تم نے کہااور میں جلی گئے۔ تھوڑا سانوسوچنا چاہیے تھا بجھے۔" زارا ندامت کاشِکار بھی یورندامت بھی ایسی کہ خوداذیق کی سی کیفیت ہوجیسے وہ بار بار دہراتی کہ اس کی دجہ ے ایسہابرے حال کو پینچی تھی۔ گراب جبکہ ایسہا کے خیال میں سب کچھ ٹھیک ہوچکا تھا تو وہ زارا کو بھی ندامت کے اس گڑھے میں سے نکال چاہی ہے۔ "بروےاضحونت یہ آئی ہو۔ میں چائے بتاری تھی۔" ایسہانے ہلکی ی مشکر اہٹ کے ساتھ کمااور اس کا ہاتھ تھام کراسے صوفے پر بٹھادیا۔ "قبس دومنٹ میں لاتی ہوں چائے۔ بھرددنوں بیٹے کے باتیں بھی کریں گے اور چائے بھی پئیں گے۔" وہ کچن کی طرف بردھ کئی تھی۔ وہ پھن فی طرف برمھ فی ہیں۔ اینے کشیرہ اعصاب کو شدید تعکادٹ کی زدیس محسوس کرتے ہوئے زارانے سرصوفے کی پشت سے ٹکا کر و معید کے لیے بہت خوش تھی۔ اس کی زندگی اب بنتی نظر آرہی تھی۔ بکڑی توبہت یار تھی مگر سنور پہلی بار وه دوده کااضافہ کرکے اپنے اور زارا کے لیے دوکپ چاہئے لے آئی تھی۔ "مجھے چاہیے تھاکہ اپنی بھائی کوخود چائے پیش کرتی اور یساں تم میری خاطر کررہی ہو۔" زارانے ندامت سے کما۔ تووہ جھینپ کا تی۔ دی کے نہد سیائی " اس میں سادہ انداز میں بندھے سیاہ بال اور زندگی کی چکے ہے بحربور Regular ONLINE LIBRARY

## ال روما مى والت المال Elister Subg

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



"ارے والد بہت مبارک ہو۔"وہوا فعی خوش ہوئی۔ اے ثانیہ کی شادی میں آنے والا مزویاد آیا۔ تو مل میں کد کدی ہی ہوئی۔اے تو یوں بھی شادی میں شرکت کا "اس سے بھی بڑی خوشی کی خبرہا کی۔" زارائے مسکراتی نظروں ہے اے جمعے ہوئے کہا۔ تودہ شتیات زاراے یو چھنے تھی۔ مدم "وہ بیت کہ۔ تم بھی میرے بھائی کے سنگ بیاں سے رخصت ہوری ہو۔" زارا کی مشکرا ہٹ کمری ہوئی اور ایسہا۔ وہ تو ہانوا یک دم بے بیٹنی کی سی کیفیت میں کیمری۔" "میری ڈیٹ فائنل ہور ہی تھی توساتھ ہی حمہیں اور بھائی کو بھی نمناویا کیا۔" وہ دوستانہ انداز میں 'جانے کئی۔ الك كس في طياب؟ ا پیمهاامیدو آس کے سارے پوچید جیٹی۔ کیا تاسفینہ بیٹم کے لیے گلی مردث ٹی ہو۔ "جھوٹ نہیں بولوں گی ایسہا۔! ماانے طے نمیس کیا یہ سب" زارااے خوش فنمی کاشکار نہیں کرنا جاہتی تھی'صاف کوئی سے بتادیا اور پھرسانچہ ہی ساری تفسیل اس کے کوش کزار کردی۔ ایسیا کا دا جیکا ايسهاكاول وكحا-سفینہ بیکم انجی تک وہیں کی وہیں کھڑی تھیں۔ ہرحال میں اے شدات دینے کے لیے۔ مگر بھی کبھار شدات دینے کی آرزور کھنے والوں کے اپنے مرے بہت بری طرح بٹ جاتے ہیں۔ تب بھی وہ نفیحت نه مجزی توبدان کی کم خصیبی-"معید بھائی کی طرف ہے کوئی غلط قنم دل میں متلانا ایسها۔ اور قتمیس پوری طرح تبغل کر چکے تھے۔ بس مجهري عقل نهيل تقي جو تهيل اس قدريز احتمان مي وال ديا-" زارا عاجزی ہے اپنی علطی کابار بارا عمر اف کرری تھی۔اوراب جبکہ وہار بامعذرت کرنے کے بعد جاچکی تھی توابيهاكومعيزے كله جورباتها-وه بستي درازبوكى-"وه كيول ميس آئے؟" اس نے باختیارا بی پیشانی پیانور کولیا۔

اوربيه سوال اس كے معموم سے مان كو تخيس پنچا رہا تھا۔ ماتھے بہ شت معیز كے ليوں كالمكاسالس يخے لگاتو

معيد احداين بناسوي سمجے كيے وعدے كا شكار بوكيا-سفينہ بيكم نے مرف دو اوك الإكل بيس" (آنائش طور) برامیها کوای بهو تسلیم کرنے کی شرط رکھی تھی۔اوراس دوران اگرانسیں لگاکہ دواس کھر کی بہواور ہزی ہوی بنے کے لائق نمیں ہے تو معید کو سفینہ بیلم کی مرض کے مطابق فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور معید نے بنا چوں جراں کیے ان کی یہ شرط منظور کرنی تھی۔ سفینہ بیلم کے ہونٹوں پر کمری مسکراہٹ پھیل طى و ہرانے والے ہیں۔ ماما اس آنائشی احتمان میں انہیں فیل کرنے والی ہیں۔ یہ بات

الرية 2015 الرية 2015 الرية 2015



سفینہ بیکم اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ ار از اس کی حدے زیادہ فرمال برداری پر چڑگیا تھا۔معین ذو معنی انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے سامنے زندگی ہارے طے کردہ منصوبوں کے مطابق نہیں گز رتی۔سویٹ برادر۔اس لیے تم فکرمت کرد۔" رین ارازے ہونوں پر بھی آہستہ آہستہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایرازے ہونوں پر بھی آہستہ آہستہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ عمر سفینہ بیکم توبیہ جال تھیل کے پہلے ہی روز پچھتانے "ماما- میں بیار کر جار ہی ہوا ہے۔ "بال بال- ضرور جاؤ- تائم كم ره كياب شادي ميس-"وه مسكرا نيس-"هن ایسها کو بھی ساتھ لے جاؤں گی۔اس کانام بھی اپنے ساتھ رجسڑؤ کروادوں گی۔" معیز صوفے پہ مطمئن سا میٹیا چینلز سرج کررہا تھا۔ زارانے پیچھے سے جھک کر اس کے تکے میں یانہیں ڈالتے ہوئے شوخی ہے کہاتومعیز کے ہونٹوں پر بے ساختہ م مسکراہٹ تھیل گئی۔ مفینہ بیمے نے تلملا کر پہلوبدلا۔اور سجیدی سے بولیں۔ "ا ہے صربہ تی رہنے دو۔ پہلے دوبار اغوا ہو چکی ہوں۔ ہم پھرے رسک نہیں لے سکتے۔" ان كالنداز فتافي والانقار زارا بهيكي ي يزي-مين خود يك ايند دراب كردون كاما الدون عرى-" معیز نے بات بی ختم کردی تھی۔وہ دانتوں پہ دانت جماکررہ گئیں۔بلکاسا کھور کے اپنی لاؤلی کو دیکھاجس نے یہ ہےوقت کاشوشاچھوڑاتھا۔ (جملا رُاكل مين به آفيوالي بهويه اتنابيه لكافي كيا ضرورت) وہ منہ ہی منہ میں بروبرط کے رہ کئی۔ زاراى بات سى كروه بدك كرره كى-"تا ... تنسيس يم يول بي تميك بهول - جميم كوئي شوق نهيل بيار لرجانے كا\_" زارانے پاراور رفتک سے اس کی گلالی رنگت کودیکھا سیاہ پلکوں سے بھی محور سیاہ آتھوں کی جمک دیکھنے لا نق محی-چرے ہیں ملکے ہے نیل کے نشان باقی تھے اور بس "شوق تولیا... خرورت مجمی نمیں مہیں کی مصنوع لیپا ہوتی کے۔بس یوں ی میرے ساتھ چکرنگا کے میرے بعائي كاول بي خوش كردو-" وہ مسکراکریول۔تواہیماکاول بے طرح سےدھڑکا۔ كلاني رعمت من كلال ساتعلنے لكا۔ دمين واقعي نهين جاؤل كي زارا! مجمعيالكل محي يسند نهي ہے جی ہے اے ویلے کے رہ گئے۔ اس کے جا۔





بالوں میں برش پھیرنے گئی۔ باہر کھٹکا ساہوا۔ زار ابھر آئی تھی۔۔ ابیسا کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بھیل گئے۔ وہ یونی میں بالوں کو جکڑتے ہوئے اونجی آواز میں بولی-جھک کریرش رکھااور پرفیوم اٹھاکر جلدی سے خود پر ہلکاسا مرا کلے ہی کمجے اس کے ہاتھ سے پر فیوم چھو شتے جھو شتے بچا۔ وروازے پر ہلکی ی دستک کے ساتھ معیز احمد اندرداخل ہوا تھا اور اب کمرے کے وسط میں آکھ اہوا تھا۔ الهيها كي تحبرابث فطري تقى- باتقر ب اختيارات كلي يركيا- دويثا ندارد تقا-كن الحيول س ويكها- بوب اہتمام کے ساتھ (حسب عادت) استری کر کے بیٹریہ پھیلا کے وال رکھا تھا۔ وهديس في مجها دارا بي "وه ست كرأس كياس سي كزرن كي-"ا چھا ۔۔ میں نے سمجھا۔ تم نے کہا کہ ذرااندر آجاؤ۔" شرارت ہے جملہ بھینکا تو وہ جو جھک کرچلدی ہے اپنا دویٹا ہاتھ میں لے چکی تھی۔ دو سرے ہاتھ کو معین کے ہاتھ کی الائم ی کرفت میں باکردھک سے رہ کئی۔ انن سے میں سے میں نے توزار اکو کما۔" قورا "صفائی پیش کی تومعید نے اس کادو سرا ہاتھ تھام کردویٹا چھڑایا اور اس کارخ اپنی طرف کیا۔ دورہ "احجا\_ يعنى بجمه اجازت نهيس اندر آنے كى توكيا ميں واپس جلا جاؤل؟" حد تھی معصومیت کی مراب ہاجیسی لڑک کے لیے مزاح کی یہ قتم بالکل انجانی تھی۔ العيس فيدة شيس كما- "فورا"اس كاول ركه ليا-وه سجیده ہوا۔ بنظر غائر اس کا چرود یکھا۔ توابیدہا کسمسای گئے۔اب توبا قاعدہ سے ٹائلیں لرزنا شروع ہوگئی " تھیک۔ "اثبات میں سرملایا۔ منہ سے اب کوئی بات قیامت تک نہ نکلتی اگروہ یوں بی ہاتھوں میں ہاتھ لیے اس کے اتنے قریب کھڑا رہتا۔ ہے۔ سے ہریب سرور ہوں۔ معید نے انگشت شادت سے اس کی بیشانی کے مندمل ہو چکے زخم کو نری سے چھوا۔ "مچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا پر اوا "سزا" بھی نہیں کر علی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بھی معاف نہ کرد اليها!اورمس تمام عمرابي كيكي تلافي كريار مول-" معید نے اپنی پیشانی ایسهاکی پیشانی کے ساتھ نکادی تھی۔وکھ' تاسف' پشیمانی۔ ندامت و شرمساری کا ہر احساس جھلک رہاتھااس کے الفاظ واندازے۔ابیساکی آنکھوں میں آنسو آھئے۔ معمذ کے قرب کے احساس پر اس کی باتوں کا احساس حاوی ہونے لگا۔ ایسہا کو احساس بھی نہیں ہوا اور اس کے آنسو سے لگے۔ معید نے نرقی ہے اس کوباندوں کے حصار میں لےلیا ہو ہیں۔ یہ حدیثی اس کے زندگی بحر کے صبط اور برداشت کی۔ وہ بلک انتھی۔ کسی کا روتا برداشت سے باہر تب ہی ہوتا ہے جب اس " رویے "میں آپ کے دیے ہوئے دکھ بھی شامل ہوں۔ محمدہ اس کے اندر کاسارا دکھ 'سارا خوف بہنے دینا چاہتا تھا۔ وخولين دُالجَتْ 252 أكور 1 252 READING Station



زی ے اس کی پشک سلا کرا سے جو صل ویتا رہا۔ یمان تک کہ وہ تھکی گئی کا ایول لگا ہرد کھ ، ہر غم یہ آنسو بما دیے ہوں اور اب رونے کے لیے بچھ باقی نہ بچاہو۔ بھروہ جیے حواس میں لوئی۔ معیز احمد بال ده معیز احمد بی تفار آسان کے وسط کا جاند۔ جے دہ بس بھی چھونے بلکہ دیکھنے کی تمنا ہی کی ترجھ اور آج سے جاند آئیں میں اتر آیا تھا۔ یوں کہ اس کی جاندنی اے سر تاپاسونے میں نملا گئی۔مشک بوکرے پھولوں سےلدی ڈالی بنا گئے۔ وه كسمسائى تومعيز نے چونك كراے ويكھا۔ "بس...؟"وہ جھینیں ی ہنسی ہنس کے اس کے بازومثاتی اپنا دویثا اٹھانے گئی۔ "ابھی میں مزید ایک کھنٹے تک حمہیں سلی اور اور حوصلہ دیے سکتا ہوں۔" وہ بڑی سجیدگی سے کمبر رہاتھا۔ ابیسہانے بے ساختواسے میکھاتووہ بنس دیا۔معیز نے اپناہاتھ آگے برسمایا۔ مرای وقت با ہرے زارا کی آواز آئی تواہیم تیزی ہے کمرے سے باہرنکل آئی۔ اس كے پیچےمعیز آیا تھا۔مسرا تاجرہ لیے۔ "آہم..."زارا کھنکاری ایسها کوئی بات نہ ہوتے ہوئے بھی اسے آنکھ نہ ملایائی تھی۔ "میں آپ کووہاں بورے کھر میں ڈھوندتی بھررہی ہوں اور آپ یمال۔" زارائے بھائی کومصنوعی ڈائٹا۔ "مرچزكواس كاصل مقام يه دُهوندا جائة ضرور بل جاتى ب بوقوف." معيز نے فلفہ جھاڑا۔۔ تو زارا بنے گئی۔اس کی نگاہ لیٹ لیٹ کرایسہا تک جاتی تھی اور پھرزارا کوپارلر چھوڑنے تک بیک ویو مرر میں بھی یہ نگاہ اس بر رہی۔ زارا گاڑی ہے اتری والیہ ابھی اس کے بیجھے ورثم کمیں تمیں جارہیں۔" معید نے بلٹ کراس سے کمانودہ تھی۔ فورا "زارا کو در کے لیے دیکھا۔ "بار کر تو مجھے جانا ہے تم آئس کریم پار کر جاؤ۔" زارانے مسکراتے ہوئے آٹھ دیائی تودہ ہما بکا سی ان دونوں بھائی ن ودیسے ہیں۔ زاراہاتھ ہلاتی پارلرکے اندر جلی گئی تھی اوروہ یوں ہی اسے دیکھے جارہی تھی۔ ''مبلو۔''معیز نے ہاتھ بردھا کے اس کی آنکھوں کے آگے چنکی بجائی تووہ تواس میں لوٹی۔ "مینے اترواور آکے آجاؤ۔" وہ مسکرارہاتھا۔ابسہاتو سرتایامشک بوہوئے جارہی تھی ئید کیارا ڈیناں تصبواس پہ آج کھلے جاتے تھے۔ اچھا۔ اتوابیا ہو تاہے جاہاجاتا۔ اور ایسا ہو تاہے کسی کی محبت کو معبو تھے "لیما؟ علیات است ایسان کے تابیات کے ایسا کا دھ سے کہ جو کسی کی محبت کو معبو تھے اور ایسا ہوتا ہے۔ وه كوياستارول بياؤل رهمتي الكي نشست بي آئي تهي-Section ONLINE LIBRARY

اس نے ایسها کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کرا شیئر نگ و کیل پر رکھ لیا۔ نزم وگر مہاتھ کی گرفت میں دیا ایسها کا سرد پڑتاہاتھ۔ "کہ تم معیز احمد کی ہوی ہو۔"ایسهانے اپنا آپ سبک ہو کر ہواؤں میں اڑتا محسوس کیا۔ آج اے ہرداغ اپنے وجودے الگ ہو تامحسوس ہوا تھا۔ اس نے پہلی بار کھل کے مسکراتے ہوئے معیز احمد کود یکھا تو وہ بھی مسکر ادیا۔

# # #

''کیابات ہے۔ موڈ کیوں خراب ہے سویٹ ہارٹ… ملی بھی نہیں ہو کتنے دنوں سے۔ ''سیفی اس کی ہر رمز پچانے لگا تھا اب… وہ چکنی مچھلی تھی' ہاتھ تو آئی مگر تڑپ کرہاتھ سے نکل جاتی تھی اور وہ بردے مبرسے اس کی میہ تڑپ ختم ہونے کے انتظار میں تھا۔

"باکسٹیم فول ... جس کی وجہ ہے..." ریاب نے دانت میے گویا معید احمد ہی کوچباڈ الا ہو۔ "تام بتاؤاس کا۔ قدموں میں زنجیری ڈال کے تصیب لاؤں گااس کید"

مها کا بهادی میساند مول برای در بیری در است مسیت کا ول ۱۰ کا سیست کا در است کا مورال بائی ہوا۔ کوئی تھا جو دہ موبا کل پہ تھا۔ بردھکیں مار سکتا تھا مگر رہا ہے تو بس میں حوصلہ چاہتی تھی۔اس کا مورال بائی ہوا۔ کوئی تھا جو اس کے دکھ کوا پناد کھ سمجھ کردنیا ادھر کی ادھر کر سکتا تھا۔

ں مساول و چاوط بھے رویا او ہری و ہر من طاقت ''بریاد کرنا جا ہتی ہوں میں اے۔ کھیل تماشانہیں ہوں میں۔'' وہ تکنی سے بولی توسیقی نے تاکواری ہے بھنویں اچکا ئیں۔(توکوئی اور بھی تھااس لائن ہے)

و کیاتم کسی اور میں انوالوڈ ہو؟" کھردرے کہے میں یوچھاتوریاب پہلی بار گزیروائی۔

ور است الجمانات الجمانين من المراجع الماريون الله المراجة المراجة المراجة المراج المراج المراجة المراجة المراجة المداعة الماناتيان المول "

" دفع کردا ہے۔ اب تودہ را نگ نمبرہوچکا۔ میری جان!میری پناہوں میں آکے سب محفوظ ہو جاؤگی تم۔" سیفی نے ذومعنی انداز میں کما تودہ کھنگ دارسی ہنی ہنس دی۔ " دختا ہے۔ شنا میرکی تردہ شرائیں میرک سے بختار ہو اس کا ایک تابہ سے دور

"جوشنراده... شنرادی کی تمام شرا نظایوری کرے مشنرادی آسی کوملا کرتی ہے جناب." رباب نے شوخی سے اسے جنلایا تھا۔

"ارے تم علم كوسة ام يا بتاؤسد. كون ٢٠٠٠

"مين اتبريادو كماعام التي مون سيفي إاكر محصانا عاجيموتو ..."

منتقانہ انداز میں کہتے رہاب نے شرط کے بدلے میں انعام کے طور پر اپنا آپ رکھ دیا تھا۔ شرائط کتنی بھی جان لیوا کیوں نہ ہوں اگر انعام آپ کا پہندیدہ ہے تو سردھڑکی بازی نگادی جاتی ہے۔ سیفی کو بھی محبت نہ سمی" برنس"کی خاطریہ ٹاسکہ جیتنا تھا۔ ہرصورت ہے۔

\$ \$ \$

وہ دن ایسہاکی زندگی کا خوب صورت ترین دن تھا۔ مسٹڈی ہواؤں میں سمندر کے کنارے معیز احمد کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کے چلتی دہ خود بے بیٹنی کی کیفیت کاشکار ہورہی تھی۔

عَادِ خُولِينَ وَالْجَبْ عُلْ 254 اكتر ر 2015 يَكُ

Section .

"ايك وقت تفاجب مين حميس أيك منك كے ليے بھی حميں و بلمنا جا بتا تھا۔" ریسٹورنٹ کے خوب صورت ماحول میں ابھی وہ اپنی نروس نیس پر قابو بھی نہیں یاسکی محمد جب اس نے معييز كوبوكتے ساروہ بے ساختہ چرہ اٹھا كے اسے ديکھنے لوكی۔ کئی میزیہ رکھے بند معی یہ چرو جمائے وہ بری سنجیدگی ہے کمہ رہا تھا۔ ایسها عجیب سے احساس میں کمریے لگی۔ بھردفعتا "وہ مسکرادیا۔ اس کی نگاہ ابسہائے چرنے پر تھی۔ "اب میں سوچتا ہوں کہ بیں کتنا ہے و قوف تھا۔ "تم سمجھ لوکہ آ تھوں والا اندھا۔" رک کرای نے گہری سائس بھری اور دونوں بازومیزی سطح پر رکھتے ہوئے اعترافیہ بولا۔ مِي بَعِي كُونَي الريكشن (كشش) نظرتمين آتى-"وه خاموش موكيا تعاً-ايسهااى طرح ات ديكفتى ربى اوروه ايسهاكو- پراس نے ہاتھ برساكرايسها كاہاتھ دفعتا "ا پنہاتھ من بكڑ د مگراب .... میں مجھی بھی تم سے دور رہنا نہیں جاہتا۔ میں تمہار سے ساتھ کی آئی ہرزیادتی 'ہر حق تلفی کی تلاقی کرتا نامیاں '' ا بیسها کے ذہن میں کچھ کلک ساہوا۔اس کے بدلتے ہاٹرات معین سے مخفی ندر ہے تھے۔ "ہمدردی مت سجھتا بیا!"میاں بیوی کے درمیان ہمدردی کا نہیں بلکہ محبت اور مان کارشتہ ہو ہاہیا ہم نہیں ہو تاگراس رشتے میں "ہمدردی" کاکوئی عمل دخل نہیں۔" وہ مسکرا دیا تھا اور اہیمها کی آنکھیں جھلسلاا تھیں۔اس پر سجدہ شکرواجب ہوچکا تھا۔ ویٹر کو آتے وکھ کراہیمهانے تیزی ہے اپنا ہاتھ معید کے ہاتھوں سے تھیچا توں چونک کرویٹر کو آتے دکھے کر وه مینیو کارڈ تھاہے ویٹرکو آرڈر لکھوا رہاتھا۔ ساتھ ایسہاے بوچھتا۔ اور ایسہاکا مل ارے تفکر کے رب کے آگے جھک جھک جا آاور آتھوں کے کونے خوا مخواہ ی نم ہوتے رہے "يا الله \_ كى قدر نكمي بالا نق اولادوى ب بجھے توتے " اب سفینہ بیم بھری شرنی بی بھررہی تھیں۔جب اکیلے واپس آئی زارانے انہیں بتایا کہ معیز اور ایسا لانك ورائيوك لي علي محية بن انهول في بساخته الله ع ما والما "كياموكياماما...!اب توطيه ب- سب محداور پھران كى بيوى ب وه لے جاستے ہيں-زارانے شانے اچکاتے ہوئے کماتوانسیں اور غصہ آنے لگا۔ انہوں نے آئے برصے کا سے بازو سے داوجا اور موقے کے جیجے ہوئے در سی ہے ہولیں۔ اپنا یہ دماغ ہے تا'اے درست کرلو۔ تم تو رخصت ہوجاؤگی سسرال۔ پیچے بیہ جنجال میرے مکلے پڑجائے ''اے مجلے سے لگالیں 'وہ مجھی مکلے نہیں پڑے گی مام۔'' ''فضول ہاتیں مت کرد۔''انہوں نے اسے جھڑ کا۔ READING Staffon

معیں نے دوباہ کا ٹائم دیا ہے۔ تم دیکھتاان دوماہ میں۔ میں اے کیے یماں سے فاریح کراتی ہوں۔ منخواب ہے آپ کامایا \_ پہلے آپ ایساسوچ علی تھیں اور شاید کر بھی لیتیں ۔ تمراب وہ بیوی ہیں بھائی کے۔ وہ اس حقیقت کو تبول کر بھے ہیں۔ ول سے مجبوری سے نہیں۔"زارامطمئن تھی۔ اس كى ايك فاش علطى السبها اورمعيز كى زندگى كوبرياد كرسكتى تقى تمراب جبكه الله في سب يحد تعيك كرديا تغا تووه سفينه يمكم كى إل مين بال الران دونون كى مشكلات برمهانا نهين جابتى تمى-وج چھابس ہے تم اپنی عقل دائی بند ہی رکھو۔ 'ج نہوں نے بیے زاری سے کما۔ پھرتفاخرانہ پولیں۔ "معیزوعده کرچکا ہے جھے اور دیکھنامیں ثابت کروں کی کہ وہ آبکبد کردارماں کی بٹی ہے جے شریفوں کا کھر ساتاسيس آيا- ہوسكتا ہے وودواوے يسلي اے طلاق دے كرفارغ كردے۔" دارا فعلى ولي الحول يرهى الم جمالما \_ میں تھک تنی ہوں ذرا \_ ریسٹ کرلوں ۔ اتن دیرویٹ کرنا پڑا پارلر میں۔ آج تو کسٹرز کارش لیگا تا ا زارا بهانے اٹھ گئ تووہ سرملا کررہ گئیں اوروہ ہے کل ی وہیں جیٹی رہیں اور انہیں وہیں جیٹے رہنا تھا می

وقت تك دب تك معيز احمد والس نه آجا ما

الم تدر سيس أول كا-"

وه مسكرا كربولا توابيسها كول عن يك كونه سكون سااتر آيا وه مزيد بولا-"بلکہ اب تم یماں سے رخصت ہو کے میرسیاس آؤگ۔" اس کی بلکس یو جمل ہو کر رخباروں پر سجدہ ریز ہو گئیں 'چرے کی سنری رنگت یہ بھیلتے سیندور جیسے رنگ نے معیزی نگاہ کواس کے چرے پر مجمد ساکردیا۔

الميسية بهت مشكل موجائے ك-"وملكاسا بريرايا "جرتمو اسايتھے مثا۔ المناخيال ركمنا\_"وهذراسار كالجرمسكراكرنري يولا-"ميري خاطر\_" اوراب ووجاجكا تعانوابهها فياس مزكراندروني ورواز عي واحل موت تكسويكها-كسى كى محبت كاعتراف انسان كوكتنامعتركرديتا بيد آج ايسهاني بست الحيمي طرح محسوس كياتها-آج سارا دن ده ایسها کے ساتھ رہا اور ایسها غیرارادی طور پر اس میں پچھلے چار سال والا معید احمد کھوجتی

محمده اس كرخت اور اكفرمعيذ احمد كى ايك جعلك بحيائے ميں ناكام ربى تقى ورداندلاك كركوده اندركى طرف بوعى قوان كرك ده اندركى طرف بوعى قواس كے مونول يدركش اور خواب ناك مى مشكرا بث تقى ... آج اسے سب يہلے شكرانے طرف بوعى قواس كے مونول يدركش اور خواب ناك مى مشكرا بث تقى ... آج اسے سب يہلے شكرانے كيوافل اداكرية





''اہمی اس کی رخصتی نمیں ہوئی معید! یوں اے لیے پھوٹے توخاندان والے بھی اتیں بتا تیں ہے۔'' سفینہ بیکم نے تحل ہے اسے سمجھایا تھا۔وہ آتے ہی اس سے مکراکئی تھیں'اس موقع کووہ ہاتھ سے جانے نمیں دیتا جاہتی تھیں۔غضب خدا کارات کا کھاتا کھا کے لوئے تصوہ لوگ۔ "رباب كے ساتھ بھي تو پھر اتھا ما!" معیزنے انہیں تیلی دی۔ وہ مسکرا رہاتھا اور یہ پہلی بارتھا کہ معیز کا یہ خوش باش ساانداز سفینہ بیلم کو تلملانے پر مجبور کررہاتھا۔ورنہ توخوش ہی ہوتیں۔ ر سے پر برور کر درہ ماے دریہ تو کو گل کا ہے۔ ''وہ تو سب کو پتا تھا کہ اس سے شادی ہوگی تمہاری۔''انہوں نے بے ساختہ کما تو وہ شانے اچکا کر بولا۔ ''تو اب انہیں بتا دیں کہ میری شادی ابیسہا ہے ہونے والی ہے۔''انہوں نے دانتوں پر دانت جمائے بھر البحصة شرم آتى بسوج كريد كياتعارف كراؤل كدخاندان والول مي تهمارى يوى كاكد صالحه كي يني ب "خاندان دانوں کی بھی اتنی ہی رشتہ داری ہے ان ہے۔"معید نے انہیں یا دولایا۔ "مگران میں ہے کسی کے ساتھ اس کامعاشقہ نہیں تھا۔"سفینہ۔ کالبجہ ملکخو ترش ہو گیا۔ معيز شجيره ساانسي ويمض لكار ''وہ ابو کی منگیتر تھیں مال۔ ان کا رشتہ گھر کے بریوں نے ملے کیا تھا۔ اس میں معاشقے کا کوئی عمل وغل شیں '' " فنير اب توياني سرے كزرجا- حقيقت تلخ سى محموض كو " انہوں نے معیز کابر کناموڈ و کھے کرفورا"ا نیاا نداز تبدیل کر کیا۔ «میں تنہیں صرف بیاسمجھانا جاہتی ہوں کہ تنہارے نکاح کا ابھی کسی کوعلم نہیں۔اس لیےا ہے لے کرمت كمومو-كل كلال كوبا على كالوبات يمرصالحه ي بيني ير آئ ك-" نری ہے اے شمجھاتے ہوئے گھوم بھر کروہ بغرے ای بات پر آگئیں تومعید کمری سانس بھر کے رہ گیا۔ ابیسہا کے ساتھ ایک بھترین دن گزار کے آنے کے بعد قدرتی طور پر اس کا موڈ بہت اچھاتھا۔ ایسے بیں بیہ ہے وقت کلایں ۔۔۔ وہائیں کھڑا ہوا۔۔ وقت كلاس وه الم كفراموا-"جاوًاب، آرام كوي تفك كئ بول كد من كالمع بوئ بوي الما تفاد ''آئی لولیاما۔''جنگ کرماں کی پیشانی چوہتے ہوئے وہ پیارسے بولا تو وہ مسکرادیں۔ ''اور میں تنہیں تم سے زیادہ بیار کرتی ہوں۔''ان کی بات پروہ مسکرا تا ہوا جلا کیا۔ تو وہ بدیرا کمیں۔ ''ای لیے میں تنہیں اس بے کاری لڑک کے پیچھے ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔اس سے تنہمارا پیچھا چھڑا کے وہ سونے کے لیے لیٹ تو گئی مرکرو ٹیس بدل بدل کے بار رہی میند نے آنا تھانہ آئی تک آکروہ اٹھ بیٹی سکید کود مي ركه ليا-معید کی باتیں اس پر توجہ کی نگاہ 'اس کا ہلکا ساوار فتہ اندا نہے بھی ہو نظراندا زکرنے والا نہیں تھا۔ نیند آتی بھی توکیے۔ ہاتھوں یہ اس کالمس سلکنے لگتا تھا۔

عَيْدُ حُولِينَ وَالْجَلْتُ 257 مُرَاكِمُ 257 عُلِينَ وَالْجَلِينَ وَالْحِيْدُ

Cecifon

اے سوچ کر حیا آئی۔اس ماہ کے آخر تک وہ رخصت ہو کرمعیز کے کمرے میں پہنچ جائے گ۔ وہ کری سوچ میں مسترائے جارہی تھی۔موبائل کی رنگ ٹون نے اسے اچھلنے پر مجبور کردیا۔ اس نے اس با اموبائل اٹھایا تومعیز کانام جگمگا تادیکھ کراس کاول ہے ترقیمی ہے وھڑک اٹھا۔ اس نے بٹن دباکر موبائل کان سے نگالیا مگرفوری طور پراس سے پچھ بولا شیں گیا۔ ليسي مويي "وه يوجه رباتها-تھیک۔۔ "وہ دھیمے سرول میں بولی۔ "سوتمي كيول نهيں اجھي تك؟" "نيندى سي آئي-" وه بے ساختہ بولی مجرزبان دانتوں تلے دبالی۔ محصی معیز کابو جھل سالجہ اے سنسناگیا۔ الجھے تبھے منیں آتی بیا۔ میں اتن بری بے وقونی کیسے کر تارہا۔ تم میرے نکاح میں تھیں۔ایک مکمل شرکا حیات کے روپ میں۔ پھرمیں مہیں جان کیوں شیں پایا۔"وہ بے کسی کہ رہا تھا۔ الهبها كونتس آنى ... بإن ... اب اسان باتون په روناميس آنا تفا-وچلیس اب توبیا چل گیا۔" ہنسی آلود کہتے میں کماتووہ کمبی سانس بھرکے بولا۔ ''نقصان بھی تومیراہی ہوا۔ اچھی بھلی شرعی ہوی ملی تھی' تاقدری کی تواب پھرے رخصتی کا انتظار کرنا پڑرہا اب كى بارايسهاكى بنسي طويل تقى-جس بيه آپ دل ہار تھے ہوں 'وہ اپنی ہار مان لے تو دل کی خوشی کاعالم ہی اور ہوا کر تا ہے۔ کا نتات کی وسعتیں بیروں تلے محسوس ہونے لگتی ہیں۔دوشری طرف خاموشی تھی۔ ابيههااحساس ہوئے پرایک دم خاموش ہو گئے۔شایدوہ برامان گیا تھا۔ "بوں بی ہنتی رہوبیا \_ اجھے اپنے گناہ جھڑتے محسوس ہورہے ہیں۔" وہ یو جھل سے لیج میں بولاتو تاسف کا ہررتگ اس کے انداز میں تھا۔ ابيهها كاروال روال ساعت ببناموا نقااور زبان گنگ ... يكسبات بولول\_ يقين كروكى؟" وہ اِزن کے رہاتھا۔ رور کے کے بناہمی مجھے یقین ہم معین ۔ " سارے جہاں کا تیقن ایسیا کی جذباتیت میں سمٹ آیا۔ "مگر میں بھر بھی یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں بیا!" وہ پکار تا تھا یا جان نکالتا تھا۔ ایسیانے بے اختیار ول پہ ہاتھ





## ال روما مى والت المال Elister Subg

= UNUSUPER

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے نے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

انی کوالٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



Click on http://www.Paksociety.com for More

اک عمر ہے جو تیرے بغیر بتائی ہے اک لمحہ ہے جو تیرے بغیر گزرتا نہیں وہ مسموائز تھی ہمنون تھی ابچربے بقین ۔۔ وہ خودا پنا حساسات وجذبات کو سمجھ نہیں پارہی تھی۔ باہر رات قطرہ قطر بھیگ رہی تھی۔۔ اور وہ دونوں جذبات میں۔۔ دہ رات ان دونوں کے ابین ایک دو سرے کو مزید مجھنے والی بہت البیلی اور انو کھی رات تھی۔۔

سفینہ بیٹم کایارہ ان دنوں ہروقت انی رہے لگا تھا گروہ مسلس خود کو فینڈ ارہے کی اندر ہی اندر تلقین کرتی رہتی تخص ۔ وجہ یہ بی کہ زارا جب بھی شانیگ کے لیے نگلتی معیز بطور ڈرائیور ساتھ ہو تا اور ایسہا ان کالا زمی جزو۔ اس کی بھی شانیگ جاری تھی۔ ''یاگل ۔ ہے و قوف اولاد ۔ ''انسیں طرآرہ آ ۔ ''یاگل ۔ ہے و قوف اولاد ۔ ''انسیں طرآرہ آ ۔ ''نیس اے طلاق دلوانے کی کول میں ہوں۔ یہ نکھی اس کی بری یہ پیدا ژارہی ہے۔ '' انسوں نے سوچاہی نہیں 'زارا سے کہ بھی دیا اور جو ایا ''زارا کے یولی تھیں 'بس تاسف بحری خلکی ہے انہیں دیکھا اور خامو خی ہے جلی گئی۔ انہیں مفینہ دانت بیں کے رہ گئی ۔ انہیں سفینہ دانت بیں کے رہ گئی ۔ '

باہر کا دروازہ تھلنے کی اواز پروہ تھی۔ زارا۔۔یا بھرمعیز۔۔؟ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ معیزے اب جتنی بے تکلفی ہو چکی تھی' بات چیت کی صد تک ہی سہی' اس کے بعد وہ اکیلے میں اس سے قات کا سد چربھی نہیں سکتی تھی۔۔ قات کا سد چربھی نہیں سکتی تھی۔۔

ملاقات کاسوچ بھی تہیں سکتی تھی۔ وہ چو لیے کا برنر آف کرتی کچن سے باہر نکلی تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ سفینہ بیکم کوسامنے پائے گی۔اس کے قدم وہیں جم سے گئے۔ رکوں کے خون کی طرح۔۔

(آخری قسط آئندهاه)

For Next Episode Visit
Paksociety.com





در کتنی شرم کی بات ہے عون ۔۔ " ٹانیہ کواس پہ سخت غصہ تھا۔اب بھی بہت بے زاری اور شرم دلانے والے نداز میں بولی توعون نے سردھنا۔

ر در افعی ... بهت شرم کی بات ہے۔ شوہر تھکا ہارا گھر آئے تو بیوی کو چاہیے کہ دہ اس کی دل بستگی کا سامان کرے اور تم کلا شکوف بنی برسٹ مارتا شروع کردیتی ہو۔" ٹی وی کے چینلز سرچ کر آوہ اپنے مخصوص انداز میں بولا تو سالن کا ڈو ٹگا لیے بچن سے تکلتی بھا بھی نے زوروار قبقہ پرلگایا۔

تا نیائے خفیف می ہوکروانت پلیے۔ پھرپاؤں پٹختی کی میں جلی گئی۔ برتن پٹنے نٹنے کے غصہ نکالا۔ پھرپھا بھی کے ساتھ مل کے کھانالگانے لگی۔

" بیارے کہوگی تومان جائے گا۔" وہ منہ بھلائے کھانا کھارہی تھی جب سرگوشی میں بھابھی نے مشورہ دیا بلکہ

ی دی۔ ''ہنسہ'' ٹانیے نے محض سرجھنگا۔ ول بہت جلا تھا۔''کب سے پیار سے ہی کمہ رہی ہوں۔اب بتاؤں گی اسے''اور کمرے میں آتے ہی اس نے ''بتائے''کی شروعات کی۔ا پنا تکیہ اٹھایا اور قالین پہیوں پھینکا جیسے وہیں سے نے کاارادہ ہو۔

## يعيسون اور خرى قردي

## Downloaded From Paksodety com

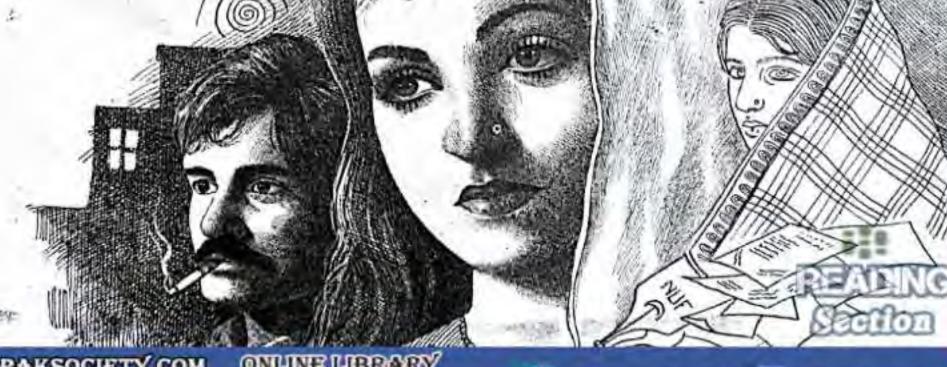

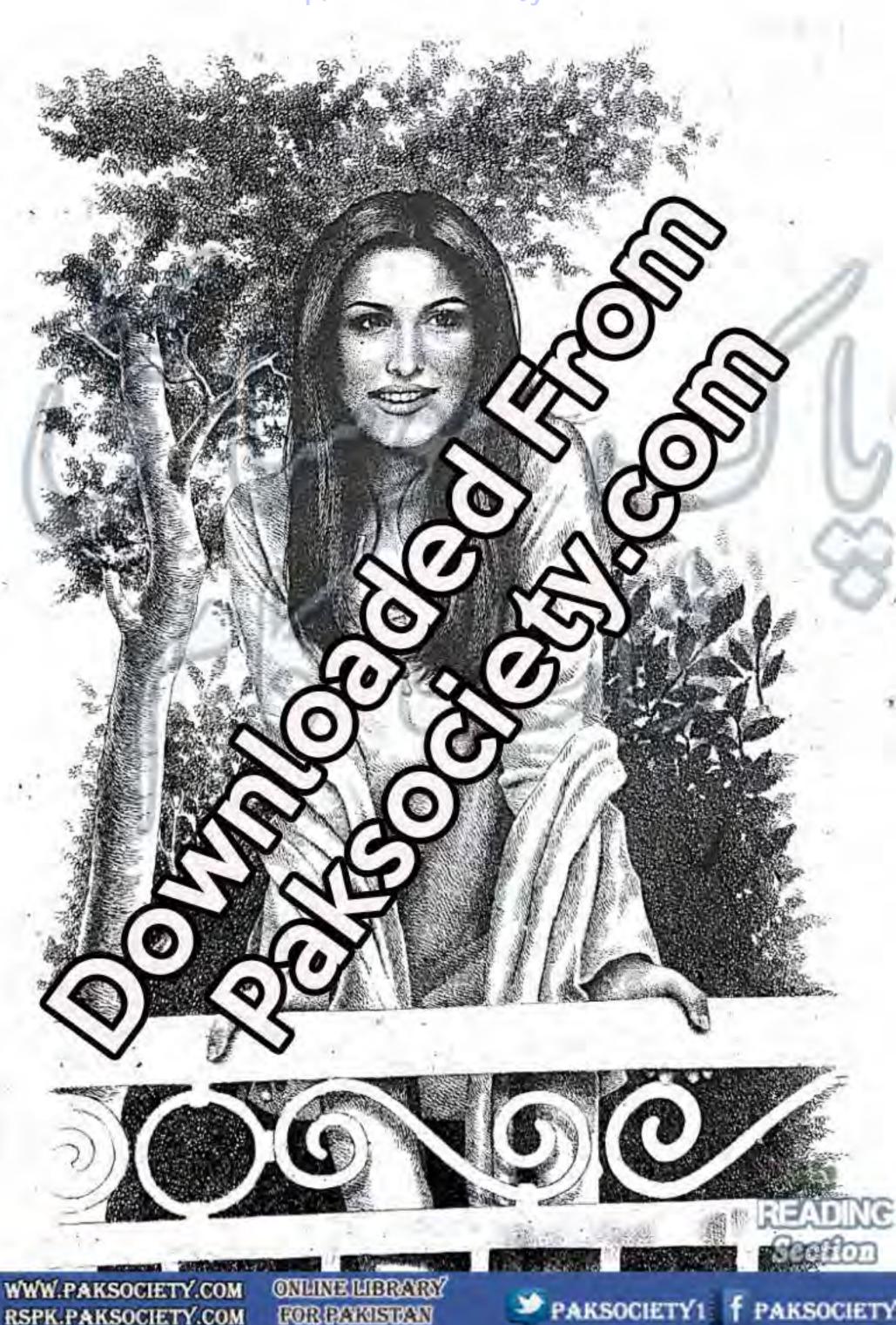

**FOR PAKISTAN** 

RSPK.PAKSOCIETY.COM

"وہ انیت ان کی ایک مول لی ہوئی تھی۔ اگر تب بی خداکی رضامیں راضی ہوجاتے تونہ وہ تکلیفوں سے گزرتی

اورندخودمعيز بعائى كوذبنى انتسب كزرنايرا

"لكرابيها كالوزياده براحال تفا-مانى بى مىس دېنى اور روحانى طورىر بىمى تكالىف برداشت كى بىساس





"بول..." انهوں نے اپنے مخصوص "ملکه" والے انداز میں سراٹھائے تنفرے ہنکارا بھرا۔ پھرانگل سے شایک بیکزی طرف اشارہ کرتے ہوئے تقارت ہولیں۔ "بري عياشي موري ب تمهاري-" البهاى بيثانى ربيسة جمك اثعابه کل تک بیاس معیز احمد کیاں تھیں جس نے ایسہا کو تبول نہیں کیا تھا۔ اور آج دہ اس معیز احمد کی ماں تھیں جو ول وجان سے ایسہا کو قبول کرنے کا اذن دے چکا تھا 'تو اب اس کی حكمت عملي كيا موتى جائيے؟ اے اپندہن سے کوتی جواب نہ ملاتھا۔ وہلکاسا کھنکھاری پھرہمت جمع کرتے ہوئےانے خاطب ہوئی۔ ورآب میصیں پلیز میں جائے لاتی ہوں آپ کے لیے "باس-"وه باته الحاكر كويا يهنكارس-"ممان نهيس آئى بول ميس تمهارے كھر-اين غليظ وجود كم ساتھ م کھڑی ہومیری سلطنت میں۔ ابسهاكاول جابايهان ساعات موجائ نسى كواس كى أو قات يا دولات وقت جوالفاظ بهار ب ليون سے نكلتے بين وه در حقيقت دو سروں كو بهارى او قات سفینه بیم بھی جومنہ میں آئےوہ کمدویے کی عادی تھیں۔ ودكرتم در حقیقت اس تعیل كوسمجه نهیں پار ہیں۔معید تمهارا شوہربعد میں۔ پہلے وہ میرا بیٹا ہے۔میرے ذىن سے سوچے اور ميري زبان يو لنے والا - "انهون نے اپن ساط بچھاني شروع كى سى-و اگر وہ متہیں لفٹ کرانے لگا ہے تو کسی غلط فنمی میں نہ رسنا۔ لڑکوں کو جار دن ایسے ہی مشش نظر آتی ہے لڑکوں میں۔ورنہ چھلے تین سالول میں جو تمہاری ہمیت تھی اس کے نزدیک ۔۔۔وہ تم اس کھی طرح جانتی ہو۔ وواسے اتنی بری طرح رکیدنا جاہتی تھیں کہ وہ سراٹھانے کے قابل ہی نہ رہے۔ ابسها كاوجود كيكيان لكا-سفينه بيكم كالبوليج كى يجبطى اسابي بثيون ميں اترتى محسوس مورى تقى-وسيس نے بھى كماجوان بچہ ہے ، تھيك ہے۔اس كابھى حق ہے اپنى زندگى بيس من جائے جريات كرنے كاروماه کاٹائم دیا ہے میں نے اسے تہمارے ساتھ۔اس کے بعد پھر ہی ہو گاجو میں چاہتی ہوں۔" وہ فاتحانیہ کمہ رہی تھیں۔ابیسیا کا وجود ٹن ہونے لگا۔ پھروہ پُراسرار انداز میں بولیں تو چرے پر مجیب س د جورتم الحجمی طرح جانتی ہوکہ میں کیا جاہتی ہوں۔ "وہ بے یقینی ہے انہیں دیکھتی رہی۔ ان کے لفظوں کے سکے کھن کھن ساعتوں ہے گرا کرذہن کے تشکول میں کرتے توجیعے پھلے ہوئے سیے کی " بعلا انجوائے کو تم بھی۔ دویاہ ہیں تہبارے پاسے جتنا کچھ سمیٹ سکتی ہو سمیٹ لوئٹمراس کے بعد ہیہ ہم معلو انجوائے کو تم بھی۔ دویاہ ہیں تہبارے پاسے جتنا بچھ سمیٹ سکتی ہو سمیٹ لوئٹمراس کے بعد ہیں ہے۔ ماں بیٹے میں طے ہے کہ مہمیں اس کھرے دفع ہی ہونا ہے۔ "انہیں اس کی شکل میں صالحہ دلھالی دی ہی۔ ہے۔ صالحہ موجود نہ ہوتے ہوئے بھی امتیاز احمد اور ان کے پیچھا کل رہی ویسے ہی بدلزگی ان کے بیٹے کے مل وہ اغ پہ READING وخولين دانجي 168 نومر و 2015 Steellon

Clickionohthoty://www.Paksoodietyy.coomofdyloveore

قابض ہونے والی تھی۔ یہ جادو کر ماں بٹی ۔۔ صالحہ کا تو بچھ نہ نگاڑ سکیں مگروہ ایسہا کی ایسی کی تعیسی کردینا جاہتی تھیں۔ جیسے آئی تھیں ویسے ہی حقارت سے اسے دیکھتی چلی گئیں تواہیمها کی کرزتی ٹاٹلوں نے اس کا مزید ہوجھ برداشت کرنے سے انکار کردیا۔ وہ وہیں ہاتھوں میں مندچھیائے بیٹھتی چلی گئی۔

0 0 0

شارجہ سے شادی میں خاص طور پر شرکت کے لیے ماموں ممانی اور عمر گھر میں کیا آئے رونق اور شادمانی کانیا سامان آگیا۔

جیہا موڈ ہو ویا منظر ہوتا ہے موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے

ے مصداق عمر جب معیوے ملا تو دونوں نے لمبامعانقة كيا-معيو كوياد آيا ده دونوں كنے التھے دوست ہوا

رہے۔ "بہت مبارک ہو میرے دوست! زندگی میں واپس کے لیے۔"عمراس کے اس اقدام سے بہت خوش اور زحہ ش بھاک میں نہ فراد ساکولیزال سے

گرجوش تفاکہ معین نے ایسہاکوا پنالیا ہے۔ ممانی نے سفینہ بیٹم کودونوں شادیوں کی مبارک باددی توان کی مسکراہٹ سکڑنے میں پل نہیں لگا۔ "معذرت چاہتی ہوں بھابھی ۔۔۔ مگر میں صرف زاراکی شادی کی مبارک باد قبول کروں گی۔" "ارے ۔۔۔ "انہوں نے جرت سے نئد کود یکھا۔"ابھی تک حالات درست نہیں ہوئے؟" "ابھی تو میکے والوں کی تھو تھو باتی ہے۔ ساری عمر میں صالحہ کو کوستی دہی توکیا سب مطعنے نہیں دیں گے کہ اب

اسى كى بنى كوبهوبناليا- بورى دنيا مى معيد كے ليے اور كوئى نميس ملى تھى۔"

وہ حت پر سے ہیں۔ ممانی جان کوان کے خیالات جان کر سخت ناسف ہوا۔ان کی سخت طبیعت ہے واقفیت توا پھی طرح تھی اور باقی کی کمانی عمرنے جاکے انہیں من وعن سنائی تی انہیں ایسہا کو بنادیکھے ہی اس سے ہمدردی ہونے گئی ''بن مال باپ کی بچی کیسی سزا کاٹ رہی تھی۔وہ بھی اس جرم کی جواس نے کیا ہی نہیں اور پیات انہوں نے صاف کوئی سے

سفینہ ہے بھی کمہ دی۔ توقہ ترخ کر ہولیں۔ " ہر کسی کوا ہے ہوتے سوتے کابویا کا ثنا پڑتا ہے۔ اسے بھی صالحہ کی بٹی ہونے کی سزامل ہی ہے۔" " یوں کمو کہ تاکروہ گناہوں کی سزامل رہی ہے اسے معمر پتا رہا تھا دیکھنے لا کُق بِجی ہے۔ اوپر سے صابرو شاکر

سی۔" ممانی جان کونند کی ذہنیت پر افسوس ہورہاتھا۔ "منیے صابروشاکر۔۔"سفینہ نے سرجھٹکا اور طنزیہ پولیں۔ "مخفی اور میسنی ۔۔۔۔ماں کی طرح پوری اوائیس جی اس کی بلکہ ایک آدھ زیادہ ہی ہوگ۔ تب ہی تواقبیا ز احمد نے صالحہ کو کسی طور چھوڑ ہی دیا تھراس کمبغت نے تو تا نہیں کیا جادہ کیا۔ طلاق دیتے دیتے کر کیا معہذ۔۔" "جو صبر کا ہتھیا راستعال کرتے ہیں' دنیاوی جنگوں میں ان کی فلست ناممکن ہوتی ہے سفینہ بسرطال۔۔۔ تم بینتاؤ وا ماد کیا ہے۔ ہمنے تو بری تعرفیں سن ہیں عمرے۔" انہوں نے مخل سے کہتے ہوئے ہات بدل دی تھی۔ سفیر کے ذکریہ فی الفور سفینہ کی تیوریاں عائب ہو کمیں اور

مَنْ حُولَيْن دُالْجَنْتُ 169 نومِرْ 2015

Section

Clickionohthotp://www.Paksovietyv.coomfofd/loveore

## چرے پر مسراہ ف فرودال لیا اورده انہیں سفیر کی بابت متانے لگیں۔

خاندان والوں کو معید اور اسہائے نکاح کا پتانہیں تھا۔ اب جگہ نہائی سے بچنے کے لیے بھی طے کیا گیا کہ
زارا کی مندی والے روز ان دونوں کا علی الاعلان نکاح کیا جائے گا۔ سفینہ بیکم تو ایسے ہر پروکرام پر خون کے
گھونٹ بحرکے رہ جاتیں 'ان سب نے توقع کھار کھی تھی ان کی خوشیوں کو ملیامیٹ کرنے گا۔
ابھی تو انہیں سوچ سوچ کے ہول انحتے کہ بناماں 'باپ کی بچی کا خاندان میں تعارف بھی کروانا تھا۔
ممانی جان خاص طور پر انکیسی میں ایسہا ہے جاکر ملیں تو اس کاسوکوار ساروپ و کھے کربے ساختہ ''ماشاء اللہ ''

بہت ہے ایجھے لوگوں کو ہم محض اپنی اناکی خاطر ناقدری کی دھول میں معل دیتے ہیں۔ سفینہ بھی بدیلے اور انتقام کی اسی منیل پر تھیں۔

ممانی جان آئیں توسفینہ کا دھیان تعوز اسالیا۔وہ اب مل جمعی سے زار اک شادی کی باتی تیاریوں میں مصوف م

سیں۔ معید کی کال آئی توابیدہا کا دل دھڑک اٹھا۔جب سفینہ بیٹم انیکس سے ہوکر گئی تھیں معید کی پہلی کال آئی تھی اس کے بعد۔اور ابیدہا اس دورانہ میں بیا ہے نہیں کرپائی تھی کہ معید کوان کی 'مٹاکمانی آمد''اور ان کے ایکشافات کے بارے میں بتاتا جا ہے یا نہیں۔

Desceled From Paksedety.com

مدیسی ہو۔۔۔؟ وہ بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ ایسہاکی آنکھوں میں نمی اثر آئی۔

''هیک۔'' ''ابھی ریڑی ہوجائے۔ تھو ڈی در میں شاپئگ کے لیے چلنا ہے ہمیں۔'' وہ کسہ رہاتھا۔ ''سب مکمل ہوچکا ہے۔ پلیزاب بس۔'' وہ بھٹکل صاف آواز میں یولی۔ورنہ آنسو تو مجلے کا پیصندا بننے لکھے تھے۔ ''اس۔ رے۔'' وہ جران سا ہوا۔ پھردھونس سے بولا۔''ا سے کیسے۔ آج برائیڈل ڈریس لینا ہے حمہیں۔وہ

مجى ميرى بند كا۔" ايسها كادل جا الجوث بچوث كے رود ہے جائے سفينہ بيكم نے كيا تھيل تھيلنا شروع كروا تھا۔ "مہوں ۔ "وہ مبسم سابولی۔ مبادا معیز كواس كے روئے كا پتا چل جائے۔ "حور زارا كو بھى لے ليس ساتھ۔" "وہ سرزارا كو بھى لے ليس ساتھ۔" وہ مهمانوں كے سامنے كوئى تماشانہ ميں جاہتى تھى۔ "اوہ ہو وہ تو پردے ميں بيٹھ كئى بس اور تمہارا بھى بازار كا بيد لاسٹ چكر ہوگا۔ اس كے بعد تم بھى پردے ميں … "وہ شرارت ہے جہاتھا۔ ميں … "وہ شرارت ہے جہاتھا۔

مَنْ خُولِينَ دُالْجَسَتُ 170 نُومِ 2015 يَدُ

Section

زردسی اس بے بند ہو چھتی تواسے بھی دلچیلی لیمار ہی تھی۔ "تماس کی فکرمت کرو-تم صرف میرے ساتھ چل رہی ہو۔باقی کام میراہے۔ معيزك انداز ي لكرما تفاكروه اب ساتھ لے كرى جائے گا۔ "معيز \_" وه چکيا کرچي ي موگي-"كيابات ب طبيعت أو تحيك ب؟" ان چند دنوں میں وہ کم از کم اس کی آواز کے اتار چڑھاؤے تووا تف ہوہی چکا تھا۔ "آئی۔راضی بی اس معتے کے لیے؟" اس ندهم لبج مين يوجها تولحد بحركومعيز حب سابوكيا-"مارا نکاح موچکا ہے اسمال اس تکلفات کی ضرورت نہیں۔ بہت سے لوگ رضامند نہیں ہوتے ميكن آبسته آبسته وه حقيقت كو قبول كركيتے ہيں۔" قدرے تو تف کے بعیروہ ملکے بھلکے انداز تیں بولا تواہیم اکو سفینہ بیکم کی" رضامندی" کا ندازہ ہو گیا۔ "كياانهول نے كوئى شرط ركھى ہے آپ ہے؟" وہ بچکیا کر بول اوا کے ٹانسے کے کیمنعیز کا دماغ کھوم کیا۔ اس نے سوال کے بدلے فی الفور سوال کیا تھا۔ شک گزرا کمیں زارائے تو۔ و كسى نے نميں يوں ي دل ميں خيال آيا تھا۔"وہ مركئ-"ان دنوں استھا ﷺ خیالات لاؤول میں۔خدا خدا خدا کرکے توبیدون آئے ہیں۔"وہ مسکرا کربولا۔ ابسهانے صرف بات بدلنے کی خاطر مخترا "کہا۔جس بات نے کل رات سے اے ٹینش کاشکار کرد کھاتھا۔ ا سے معید نے کوئی اہمیت ی جمیں دی تھی۔ "او کے ۔ چرریڈی موجاؤ میں آرہا ہوں۔" وہ کتے کتے رکا۔ چرسنجیدگی سے بولا۔ ''ا بہا۔ کسی کے بارے میں مت سوچو۔ کوئی جو کرتا ہے کرنے دو 'جو کہتا ہے کہنے دو-تم صرف میرے جذبات کے خالص بن پہ نظرر کھو 'اس میں کوئی کی بیشی ہوئی تو میں قابل سزا۔ باقی سب کو بھول جاؤ۔ سوائے

میرے۔" آخری بات پراس کالجہ مسکرا آبواسا تھا۔ایسہا بھی جھینپ گئے۔ تندیش میں میں مسکرا

ممانی جان نے ڈھولک رکھواکر گھریں انجھی خاصی رونق لگادی۔ رشتہ داروں نے معید کی دلہن کے روپ میں صالحہ کی بنی کودیکھ کرجے ہے کا ظہار تو ضرور کیا گراتی ہاتیں نہ بنائیں جنٹی کہ سفینہ بیکم کو توقع تھی۔ اس کی دجہ شاید صالحہ کا اس دنیا ہے جانا تھا۔ وہ ذعہ ہوتی توشاید لوگ چھکے لینے کی خاطر ضرور کرید تے۔ فی الحال تو دہ ایسہا کی من موہنی ہی شکل اور معصومیت دیکھ کرم عید اور اس کی جو ڈی کو سراہ ہی رہے تھے۔

زاراکی مندی لڑکے والے بہت دھوم دھام سے لائے تھے۔ سفیراور اس کے بھائیوں کے دوستوں کے زاراکی مندی لڑکے والے بہت دھوم دھام سے لائے تھے۔ سفیراور اس کے بھائیوں کے دوستوں کے





زارای ایوں کی رسم سے ذرا پہلے ایسہااور معیذ کے نکاح کی سنّت اداکی گئے۔ایسہاکاول بحربھر آرہاتھا۔کیاکیا یادنہ آیا تھااس کیجے۔اور معیذ شادتھا۔مطمئن اور پرسکون۔جیسے من کی ہر مرادیالی ہو۔جیسے لومیرج کرنے چلا ہو۔ماضی کی کسی یاد کا شائبہ تک اس کے ذہن میں نہ تھا۔اسے یقین تھا ان کی زندگی آج سے شروع ہونے والی ' آج ہی ایسہای رخصتی تھی۔ اسکلے دن زارا کی بارات کے ساتھ ان کے لیمہ کی سنّت ادا ہوجاتی۔ رہاب بھی شخے ہوئے آپڑات لیے تقریب میں موجود تھی تکر بحالت مجبوری۔ اگر اس کے بھائی کی شادی نہ ہوتی توق ہ بھی مڑ سے تھے دیست کی ہ سفینے بیکم معید کی بے دفائی کے ازالے کے طور پراسے خصوصی اہمیت دے رہی تھیں۔ تمریاب کا انہیں بھی لفٹ کرانے کاموڈ سیس تھا۔ سفینہ بیم 'رباب کود مکھ دیکھ کے کڑھ رہی تھیں۔اگر اس کے ساتھ معیز کی شادی ہوجاتی توزارا کی کامیاب شادى كى كارى مل جاتى محق إمسه ٹانیہ کتنی بی بارابیہ اکولیٹا کر پیار کر چکی تھی۔ "ماشاءاللہ... بہت پیاری لگ رہی ہو۔اللہ تنہیں ہیشہ خوش رکھے۔" اور ہریاراس دعاپراہ ہماگی آنکھیں بھر آتیں۔ معیز پراعتبارا بی جگہ مگر سفینہ بیگم کی دھمکی ذہن ہے جاتی ہی نہ تھی۔وہ معیز کی اپنی اسسے محبت اور لگاؤ ہے اچھی طرح دانف تھی۔ سفینہ بیگم جیسی پھردل عورت اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کسی بھی حد سے انجھی طرح دانف تھی۔۔سفینہ بیگم جیسی پھردل عورت اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کسی بھی حد سب کی میں۔ ایرازاور عمر کے برجت جملوں اور لوگوں کے قبقیوں نے محفل کو زعفران زاربنادکھا تھا۔ زارااور سفیر کی مہندی اسٹھی ہورہی تھی۔ سب نے ان دونوں کو تیل لگالگا کراور مضائی کھلا کھلا کرنڈھال کردیا تھا۔ اسٹھی ہورہی تھی۔ سب نے ان دونوں کو تیل لگالگا کراور مضائی کھلا کھلا کرنڈھال کردیا تھا۔ رات مج محفل البخ اختام كو بنجى اور لاك والے رخصت ہوئے دولمادلمن بخ معیز اور ایسها کے ساتھ سب کافوٹوشوٹ بھی کھمل ہوا۔ اب ایسہا کی معید کے ساتھ رخصتی تھی۔ سفینہ بیٹم تو کسی بھی رسم میں حصہ لے کرخود کو 'گلناہ گار''نیس کر سکتی تھیں۔ سو بھار بن کے کمرے میں پہنچ کئیں۔ تب ممانی جان نے خوش اسلوبی سے مال کے فرائض سرانجام دیے۔ ایسہاکوتھام کروہ معید کے کمرے تک لائیں۔ ٹانیہ اسے اندر کے لئی تھی۔ سرانجام دیے۔ ایسہاکوتھام کروہ معید کے کمرے تک لائیں۔ ٹانیہ اسے اندر کے لئی تھی۔ "وائىد"خوشبوۇل اور گلابول سے بچے بير روم كود كھ كر ثانىيە مبسوت ہوگئ- كرابىسهاكى كيفيت كچھ اور بى تھے۔اس نے سردہوتے ہاتھوں سے ٹانیہ کے ہاتھ تھام کیے۔ وی سے تنہیں کیا ہوا؟ تی کرمی میں بھی ٹھنڈی پڑر ہی ہو۔" ٹانیہ جیران ہوئی۔ بے جارگ سے بولی و ٹائیہ بنتے ہوئے بولی۔ ميز بهائي أئيس كے توبيد وروا ژن چھو ہوجائے گا۔" ٹانىيے نے اسے احتياط کے ساتھ مچولوں سے م میں فوٹو شوٹ سے منع کردیا تھا۔ فوٹوکر افر کو۔ مودی میکر کو بھی نہیں آنے دیا

مِنْ حُولِينَ وُالْحِيثُ 173 نُومِ 173 كَانِي عُلْكُ

Section

ای اثنامیں زارایانی کا جگ اور گلاس لا کرسائیڈ ٹیبل پر رکھنے گلی۔ پھراہیہا کے پاس بیٹھی اور اے پیار کیا۔ "انٹد کرے تم بھارے گھر کو بھیشہ خوشیوں ہے بھرا رکھو۔"اس نے دل سے دعادی تواس کے ساتھ ایسیاک آ تھوں میں بھی ٹی اُٹر آئی۔ "كياخيال ہے كمر بحرنے كے ليے اللہ خود خوشياں كافى موں كى؟" ٹانیہ نے احول بدکنے کے لیے شرارت سے کماتواس کامطلب سمجھ کرایں ہا جینپ گئے۔ زارا ہنسی تھی۔ "ہاں۔ دو بچے خوش حالِ کھرانہ والوں کے موثو کی ایسی کی تمیسی ہوجائے گی۔" ٹانیہ کاارادہ تواہمی اور رکنے کا تھا مگر عون کی کال آگئ۔ "شرم كروى تى تودىي چېكى مى دواوراد هرايك شريف بنده اې بيوى سے پهلى لا قات كے ليے بے چين دب عون نے اے اچھی خاصی سنائی تھیں۔وہ مویا کل آف کرکے ہستی ہوئی اٹھ گئی۔ المعلوجي بيدجن كى سلطنت بي و أناج المعين اب بمين تواشاره لي كيا-" زارااس كا كال تقييتها تى ائه مئى توب ترتيب هر كنير كيه ايسها أكبلي بينى ره كي-معید کمرے میں آیا تواک طمانیت آمیزخوشی نے اس کے بورے وجود کا حصار کرر کھاتھا مسكراتي تظرون سے وہ بند كے وسط ميں سرجيكائے ساكت بينى ابيها كود يكتا اس كے پاس آبيشا-وونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں الجھائے وہ سکی بختیے کی طرح جامدتھی۔ الاسلام عليم!"معيزن مكراكركماتوايسهان چرومزيد جمكاليا-معيز نياته برحاكراس كالاته تقاما-وہ چونکا۔ آنسووں کے کرم قطرے اس کے ہاتھ کی بیٹت پر کرے تھے۔اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام کراد پہاکا چرواوپر کیالووہ رور ہی تھی۔معیز کاول آسف کاشکار ہونے لگا۔ ووزید کا بھی میں تھام کراد پہاکا چرواوپر کیالووہ رور ہی تھی۔معیز کاول آسف کاشکار ہونے لگا۔ "تم في محص البهي بهي معاف شيس كيابيا ... دونهيں\_الي بات ميں ہے وه جلدی سے بولی مبادا وہ کی غلط میں کاشکارنہ ہوجائے معيز في ونول الكوتمول اساس ك أنوصاف كي ورو چريه آنسوي "بيرتوبس ايسے بى ..."وہ جل ى بو كئى مرآنسووں كوكنٹول كرنااس كے بس ميں نہيں تھا۔ اے اپی خوش نصیبی ریقین نہیں آرہاتھا۔ گزرے چارسالوں میں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں آیا تھا کہ وہ معید احمد کے مل میں بھی اپنی جگہ بنائے گی۔ دوئر کا مرحمہ اسال ے بہت رولیا ابسہا۔ میرے بغیر جتنا رونا تھا رولیا۔ اب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور مجھی تنہیں رونے ملیں دوں گا۔" وہ تیتن بھرے انداز میں بولا تو ایسها کو اس کی ہر ہمیات یہ یقین آنے لگا۔معید نے اس کے کردباندوں کا حصار بنایا تودہ اس کی مضبوط بناہوں میں سمٹ ک گئی۔ اس دنیا کے ہر عم اور ہردکھ کو بھلائے محبت کی صدار لبیک کہتے۔ ان دونوں پر محبت پر پھیلائے سابیہ قان الخواتن داخت 174 نوم 2015 الله READING Region. ONLINE LIBRARY

# Jest of the state Elister Stable

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



0 0 0

سفینہ بیکہ کو زارا کے مستقبل کی فکر کھائے جارتی تھی۔ رہاب کی صورت دہاں زارا کے لیے ایک مستقبل درو سرموجود تھا۔ کیا تھا اگر معین بیہ ہارا پے سرلے کر زارا کی آنائش ختم کردتا۔ سفینہ بیکم کو شکوہ تھا۔ بحر آہ بھرکے رہ جاتبی 'معین تواک طرف رہا خود زارا بو توف بھی اپنے ستقبل کے ان مسائل ہے لاہدا تھی۔ وہی زارا جو پہلے رہاب کو بھائی بنا کر سسرال ہیں اپنی حیثیت مضبوط بنانا جاہتی تھی۔ آب بھائی اور ایسہا دمین ہوں کی محبت میں کوؤے ٹوبی ایسہا کی خوب طرف واری کرتی تھی۔ مگر ۔ جب وہ ایسہا کو ڈراڈٹوکا کر آئس توان کے دل کو از حد طمانیت لمی جب انہوں نے ایسہا کا اپنے رعب کے آگے وہی سالقہ جال دیکھا۔ معمد کے ساتھ نے اے نہ تو زبان درا زبنایا تھا اور نہ ہی نڈر۔ وہ ابھی بھی ان کے جو تے تلے آیا گیڑا تھی۔ جے وہ بھی بھی مسل سکتی تھیں انہوں نے بردی طمانیت اور تفریح سوچا۔ انسان سوچے وقت یہ بھول جا تا ہے کہ ''مزلیل انسانی'' کے منصوبے بنائے والوں کے منصوبے اکثر فیل ہو جایا کرتے ہیں۔ مگر رہ کی گرنی نہیں بدلا کرتی۔ اس کا ''کن '' میں کھو جایا گرتا ہے۔

000

عَنْ خُولِينَ وَالْجَبْتُ \$ 175 نوم رُ 2015 الله

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Section

"اياكياكوكي تم-؟"بلااراده ي اعتراف كرسمي -"معيذاب اس سے متنفر بونے والا نہيں ہے رباب اس نيب آزمائون كيعداس لوكي كويايا ب رباب تلملائی۔(وکیامی مفت کامال تھی اس کے لیے۔؟) "وراگر بھری محفل میں کوئی دو سرا مرد آگر آپ کی نام نماد بھو کا ہاتھ تھام لے اور اپنے عشق کے قصے سائے رباب نے چکتی آواز میں کما تولید بحرکودہ خاموش ہو گئیں۔انہوں نے ایسہاکو گھرے نکالنے کے بہت سے طریقے سوجے تصورہ اسے بدکردار بمجکوڑی ماں کی بٹی تک کہتی تھیں تکراس طرح سے اسے بدکردار ثابت کرنے كالنهول في بمى سوچا تك نهيس تفا-تب ي بساخته بوليس-'معید بے وقوف نمیں ہے رہاب! جولئی جائیدا کا حصہ لے کر بھی معید کوچھوڑ کر نہیں گئی اس کے فرضی شقیہ قصے یو وہ لیس میں کرے گا۔" وترك كا آنى! ضرور كرم كا-"وه يُراسراراندازس مسكراني- يعركوبا دهاكاكيا-"اوراس معاملے کوہوادیں کی آب "مم-مس-؟"وداس اجاتك افرادر كربره مي وسيس كيم-؟" "معيذاس برجتنا بھي اعماد كا ظهار كرے آپ الى بدكردار بهوكوا بنانے انكار كرد يجئے كا ايدويش آل-ات سارے لوگوں کے درمیان تو دیسے بھی معیزی یولتی بند ہوجائے گئے۔ ایسی بچویش دیکھ کر۔" آوازييني لكربا تفاكدوه إيغ منصوب برائل باور محظوظ بمى موري ب سفینہ بیلم ہیکیا تیں۔ وہم صر کرجاؤتو میں معید کواسے طلاق دینے پر مجبور کردول کی رہاہ۔" و مرجع بريا بوامرد نسين جاسي- "رياب في سرداور تطبي ليج مين جوالفاظ كے انہوں في لحد بحركوسفينه بيكم كوسنسنادياب (يدايك كوارى لاكى كانداز كفيكو تفاكيا؟) "آب بس خاموشی سے تماشاد میسیں۔اوروفت آنے پر بس اپنا کردار بھا کیں۔باقی ساری شیش میرے لیے والين ملك تصلك انداز مس لوشيج موسة بولى تقى ان كركيداب بدمنصوبه جاب تا قابل قبول تفاكراندر ے تودہ بھی ایسیاسے چھٹکارا چاہتی تھیں سومان ہی گئیں بھمیرکو بھی یاویل دے کر بھلا دیا۔ كون ساهي بيدسب كردبى مول ميراكام توسارى صورت حال پررد عمل ظامركرنا باوربس-"وروه مردكون موكاجويد ورامه كرے كا-؟" انبول في سبيل تذكره يو چھا-"وه آپ فکرمیت کریں۔میراایک بهت اچھاددست ہے۔"سفینہ بیکم کونیم رضامندیاکر۔ریاب کی آوازیس لهنك سياتر آئي تحق جبكه وه تولفظ Spellon الداری ا

وہ کیا ہے جدروش مجیلی اور متوالی سبح تھی۔ ابیسہا کی زندگی کی سب خوب صورت اور روش مبح۔ معیز واش روم میں تھا۔وہ ختک ہوتے بالوں کو ڈھیلے ہے جو ٹے میں لینٹے کھڑی میں آ کھڑی ہوئی۔ پنچےوسیع لان میں پھولوں کی خوشیو بکھری ہوئی تھی۔ ہائی ہائی ہوا بھی چل رہی تھی' آج توسورج سوانیزے پر بھی ہو باتب بھی ابیسہا کے لیے یہ ایک جھڑگاتی حسین ترین شبح تھی۔

وہ تحرزدہ ی ہواؤل کی بھولوں کے ساتھ اٹھ کھیلیوں کود کیے رہی تھی۔جب معیز نے آہتگی ہے آکرا ہے بانہوں کے حصار میں لے لیا۔ الحد بھرکودہ ہڑروائی گئے۔ ''کیاد یکھا جارہا ہے؟''

ده مسرایا...ایسها کے ہونؤں پر بھی شرکیس م مسراہ نہ بھیل گئے۔

"زندگ..." اس کا جواب بھر پور تھا۔
معید نے اس کے جواب سے محظوظ ہوتے ہوئے اسے تھما کرا پئی طرف کیا۔
"تو پھریا ہر کیاد مکھ رہی ہو۔.. میری آئھوں میں دیکھو۔"
شرارت کما تو وہ جینب کئی۔
"خوش ہو ہیا۔..؟" معید کے دل کا ایک کونا شاید ہمیشہ کے لیے مضطرب رہنے والا تھا۔
"نہوں..." اس نے بچول کی طرح معصومیت سے اثبات میں سرملایا۔ تو معید نے اس کی پیشائی پہ لب رکھ دیے۔ ایسہا کے دل میں سکون ساائر کیا۔
دیجو بھی ہوا' اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا معید ... یہ زندگ کے گزرنے کا ڈھنگ ہے اور ان طے شدہ
دیجو بھی ہوا' اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا معید ... یہ زندگ کے گزرنے کا ڈھنگ ہے اور ان طے شدہ
دیجو بھی ہوا' اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا معید ... یہ زندگ کے گزرنے کا ڈھنگ ہے اور ان طے شدہ
دیجو بھی ہوا' اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں تھا معید ... یہ زندگ کے گزرنے کا ڈھنگ ہے اور ان طے شدہ
دیسے ساتھ ہیں۔ تو پھر میں خوش کیوں نہ ہوں گی۔"





اس كمان بحرب لمس في المهاكولو لني مجود كرويا تقا-"ارك "معيزنا \_ بحرشرارت يولا-معیں تہاری زبان چیک کردائے کاسوچ رہاتھاڈاکٹرے۔ مرتم تواجعا خاصابول لیتی ہو۔" ایسہائے خفیف ساہوکراس کے سینے میں چروچمپالیا۔ تومعید بحربورانداز میں مسکرادیا۔ معید اور ایسیاولیسے کی تعرب میں اس قدر کمل اور ایک وسرے کے جوڑ کے لگ رہے تھے کہ ہرایک نے سفینے کی سمجھ میں نہیں آرہاتھاکہ اپنے بہوبیٹے کی تعریفیں س کے خوش ہوں یا جلیں کڑھیں۔ فى الوفت توان كاول رباب كے پلان میں الكاموا تھا۔ انهول في ورے ايك كرى فكاه الشج يروالي معيد كے ساتھ شريلى مسكرابث ليے بينى ايسها آج بيث سے زیادہ رُاعتادلگ رہی تھی۔ ے زیادہ پر اعماد للے رہی ہی۔ ان کادل غم دغصے بحرکیا۔ آج یمال آنے پہلے الد بحرکوا دسیا کیاس کیں 'جب دہ اکملی تھی۔ ''آج دیکھتا۔۔۔جو ذات کی سیابی تمہمارے منہ یہ لمی جائے گ۔میرا بیٹا تھوکے گا بھی نہیں تم پہ۔۔ ''انہوں نے زبر لياندازي كماتوايها كتك روعي محي بارات آئی تومعید اور اسما بھی الیجے ۔ اُر آئے۔ زارادلهن کے مرے میں بالکل تیار بیٹی تھی۔ چو تک تکاح پہلے بی ہوچکا تھا اس کیے کوئی افرا تفری سیس تھی۔ اسهافمعيز كابانو تقاما - توده مسكراتي تظول سےا سے ديكھنے لگا۔ "ميں\_زاراكياس جلى جاؤں\_" دہ سب کے پہنے معیاد کی دار فتہ نگاموں سے نروس ہوئی جارہی تھی۔ ''اور اے یوں بی چھوڑ جائیں گی۔ شربے مہار۔''عمر کی ساعت تیز تھی۔اس نے لقمہ دیا توایک قبقہ پڑا۔ "ششاپ..."معيزنساتعا۔ وصلو من جمور آمامول-" اس نے ایسها کا ہاتھ تھاما توسب نے ہاؤ 'ہو کا شور مچاریا۔معید توخیرعادی تھا تکرایسها کو شرم بھی آرہی تھی اور تھ م ال المان کے کمرے تک چھوڑ کروا پس لیٹ کیا تواں بھااطمینان کی سانس بحرتی اندر آئی۔ وواسے دلین کے کمرے تک چھوڑ کروا پس لیٹ کیا تواں بھااطمینان کی سانس بحرتی اندر آئی۔ ووٹشکر ہے۔ کوئی تو آیا ادھر سب بارات دیکھنے بھاک گئیں۔" ے تعریف کی تودہ بکی می بنسی کے ساتھ صاف کوئی Street from ONLINE LIBRARY

"السدده ضرور لك رب بول ك-" بابردوده بالأي كارسم مورى تفى توبركوني التيجر يرهاموا تفا-سفينه بيكم تفركا شكار برجكه ايسهاكو تلاشي بمردى مس-وہ نہ کی توریاب کا پلان کیسے بورا ہوگا۔ بہیں ہال بیں معید کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اسے انہوں نے دیکھا۔ معید اکیلائی سب کزنز کے ساتھ ہنی زاق میں معموف تھا۔ رف کر میں معموف تھا۔ انہیں کچھ خیال گزراتو وہ تیزی ہے ولین کے کمرے کی طرف بڑھیں۔ دروانہ کھول کے اندرداخل ہو کیس تو ماع میں الدول کا کا ٹیک گئ اندر كاعجيب ساماحول و كمير كم تحتك كتي-اندر ذارااکلی نمیں متی ریاب اور اس کی ای بھی تھیں۔ زاراکے ناٹرات بجیب سے تصال کود کھ کود تیری تیزی الی کران ہے جیف کی۔ "الما\_!"اس كے آنسو بہنے لكے توقع بريشان مو كئيں۔ وكيامواميري جان \_زارا وكهنتاؤلو انہوںنے تفکرے باری باری رہاب اور سزاحس کی طرف کھا۔ پھردوبارہ جو تک کررہاب کو۔ اس کی آتھوں میں مجیب سی چک اور ہونٹوں پرٹرا سراری مسکراہٹ تھی۔ وسیس بتاتی ہوں آئی۔۔ آپ کی بیٹی نے اپنے کسی پرائے واقف کار کو یہاں آکیا میں ملنے کے لیے بلایا ہوا " رباب نے کویا دھاکائی کردیا تھا۔ آن واحد میں جیسے سفینہ بیلم کے سمیہ چھت آگری۔ تب انہوں نے پہلی بار ایک طرف کھڑے چرے پر خبیث مشکر اہث سجائے تخص پر نظر ڈالی۔جو بردے اعتماد رباب نے کما تھا کہ یہ فخص میں جہال میں سب کے سائے جاکران کے ساتھ اپنافینو اور ایسہا کی بے وفائی کا اعلان کرے گا۔ تو پر غلطی کے ہوئی تھی؟ کسی پٹی کی جگہ ان کی پٹی کیے برنام ہونے کلی تھی؟ کیا نہی قانون قدرت تھا؟ اتن جلدی و گڑھوں والے راستے پر نکل آئی تھیں؟ و گڑھے جو انہوں نے ایسہا کے لیے تھوں رہتھ۔ ہے کھڑا تھا۔ان کا دماغ سنستانے لگا۔ ك ليحود عق "به کیابکواس برباب به جموث بول رای ہے۔" ان کی آوازمارے صدے اور غموغصے بھٹ ی گئے۔ انہوں نے سرامسدہ وکرمسزاحس کودیکھا۔ان کی رنگت بھی فق تھی۔انہیں توریاب لے کر آئی تھی کہ ويلصين يمال كياتماشاموراب یں بہاں جا مہماہوں ہے۔ "جھوٹ یہ نہیں 'آپ کی بٹی بول رہی ہے۔ "سیفی نے اطمینان سے کہا۔ زمین کانپ رہی تھی اور آسان ان پر کرنے کو تھا۔ ان کے بورے وجود پر کر زہ طاری ہونے لگا۔ ا پے خاندان سے کانے چھینکنا جاہتی تھی۔ اورا بک اور لرز آگیکیا تاہ جودای کمرے کے انج باتھ ددا میں دروازے کے ساتھ لگے کھڑا تھا۔ سیفی کی نفرت انگیز آواز نے اسٹیا کو کیا کیا یا و نہیں کروا دیا تھا۔ بے بس و معصوم لڑکیوں کی زند کمیاں تباہ کرنے والأآج ذاراى زندكى عضوشان حصنضوالاتفا

عَنْ حُولَيْنَ دُّاكِيْتُ 180 نُومِرُ \$ 2015 كُورُ



"الما\_ي جموث بول را بي من وايت جانتي تك نيس ايك وم عدوم من اليايد" زاراروتے ہوئے ای صفائی دے رہی می۔ دفعتا البيها كوخيال آياكه وبالكيامون والاتعا-وسيس بھائي كويلا كےلائى مول-ریاب کی پرسکون آوازاس کے کانوں سے عمرائی تواس کے وجودیہ طاری لرنہ مقم کیا۔ زاراکی زندگی بریادی ے رائے پہل بڑی تھی۔ ریاب نے سفیر کو کال کردی تھی اور فی الفور برائیڈل روم میں آنے کا کما تو پریشانی کے عالم میں معمد بھی اس "خدا کواه ہے آئی! میں اس آدی کو شیں جانت۔ میں ہے گناہ ہوں۔" زارااب سفیر کی ای کو یقین ولا رہی ہے۔ ابسیاایک مے کی فیصلے پر پہنچتے ہوئے کر زہے ہاتھ سے دروا نہ کھول کے باہر <sup>زنگ</sup>ل۔ "زارا ٹھیک کمہ رہی ہے۔ بیاس آدی کو نسیں جانتی تکریش بہت انچھی طرح جانتی ہوں۔" اس نے مضبوط اور اونچی آوازیش کماتو سب کے ساتھ ہے اختیار سیفی بھی اس کی طرف کھوم کیا۔ جبرت و ہے نہ سرای کامنہ کھاا کا کھاں تکہا۔ يفنى ساس كامنه كطلاكا كفلاره كيا-''یہ سفیان حمیدی ہے۔ سیفی۔ ہے تا؟'' دہ سفینہ بیکم کے الکل ساتھ آگھڑی ہوئی اور اب بوے اعتادے سیفی ہے بوچھ رہی تھی۔ ''یہ لور یک نے شددو شد۔ بٹی تو بٹی ۔ بہو بھی۔ ''ریاب تنٹ کر کہنے کلی تھی کہ سفینہ بیکم اونچے بخت کہجے ''یہ لور یک نے شددو شد۔ بٹی تو بٹی۔ بہو بھی۔ ''ریاب تنٹ کر کہنے کلی تھی کہ سفینہ بیکم اونچے بخت کہج میں اے نوک کئیں۔ دنگواس مت کروریاب ایس اچھی طرح سمجھ گئی ہوں تمہاری چال کو۔" "آپ بے فکر رہیں آئی اید زارات نہیں جھے لئے آیا ہے۔ زاراتوا سے جانتی بھی نہیں۔" مزاحس سے کتے آیک بل میں ہی ایسہائے زارا کو ہرالزام سے بری کردیا تھا۔ رہاب کا چرو نفرت سے سیاہ دیں۔ ای وقت دروانه کھلا اور تیزی ہے سفیراور معید آئے پیچے اندرواخل ہوئے اور اتن درے کلانمکس کا انظاركر تاسيفي تومعيذ احمد كودبال وعجم كربى يو كملاكيا-رباب نے کما تھا کہ بس وہ سفیر کو تھین ولا دے کہ زاراہے اس کا پرانا افید تھا اور آج وہ اس سے آخری بار ملنے آیا تھا۔اس کے بعد اس کاکام محتم ہوجا آ۔ مرسك ايسهامراداوراب معيداحمدسيفي كاتوسرى جكرافي "م \_ "معید کے سربہ توجیرت کا آسان ٹوٹ پڑاسینی کودبال دیکھ کر۔ "ور میں مسلطی سے شاید اس روم میں آگیا تھا۔ "سینی ہڑ پرایا او وانت پینے ہوئے کارے بکڑے تھینے آیا۔ مسزاحسن نے تیزی سے ساراواقعہ کمہ سنایا تواس کے بعد معید نے سرد مہی ہے کہا۔ "بید بخت وی ذکیل آدی ہے آئی!جس نے ایسیاکو کشنیب کیا تھا۔ بدمعانی اور عیاضی کااڈہ چلانے والا۔" Section

معید نے طیش کے عالم میں سیفی کواچھی خاصی لگادیں۔ ریاب دیوازے پشت لگائے پھٹی آجھوں سے سارا وميس كوكي اده ميس جلار بالمسفلطي اس روم ميس إكيا تفالي" وہ اپنی بات یہ ڈٹا ہوا تھا۔ ریاب اور موئی ہوئی جارہی تھی۔ اگر اب دہ ریاب کانام لے لے تھے۔ گرشاید سیفی کو اب بھی یقین تھا کہ ریاب کسی کی بات کا یقین نہیں کرے گی۔ اس لیے اس نے فی الحال تو مار اس بھر سال کا جو ال نہیں ساتھ كماك بعى رباب كاحواله ميس واتفا "تمهاری ہمت کیے ہوئی میری بمن اور میری بیوی په الزام تراثی کرنے کی۔" معید کاغصہ کم ہونے میں نہیں آرہاتھا۔ عمرِنے اسے سنجالا۔ دمیں اور ایرازاے دیکھ لیتے ہیں۔ تم سفیر کولے کے باہر جاؤ۔ مهمان بھرے پڑے ہیں۔ سوطرح کی باتیں م سیکورٹی گارڈ کوبلواکرار ازاور عمرنگلنے کو تھے 'جب عون بھی پریشان ساوہاں چلا آیا۔ سیفی کووہاں دیکھ کراس کو بھی جرت نے کمیرلا۔ ایرازاے تنسیل تانے لگا۔ مزاحس نے آئے بردھ کے زاراکوا نے ساتھ لپٹایا توں سینے کلی۔ مزاحس نے آئے بردھ کے زاراکوا نے ساتھ لپٹایا توں سینے کلی۔ Palseedety.com - -سب سے بری حالت ریاب اور سفینہ بیٹم کی تھی۔ '' ''و مکھ لوں گامیں تم سب کو۔۔ ''سیفی بکواس کر بادھ مکیاں دیتا ان کے مراہ کیا تھا۔ معمد نے زردر تکت کیے خاموش کھڑی ایسہا کوجا کربازوے تھا الودہ اس کے شانے سے آگی۔ معيد كويتا تفااتن مي وريس اس يركيا قيامت بيت كئي موك ... مرتبين -اصل قيامت جو آئي اور آكر كزر كئي-اس كايتا صرف رياب مسفينه بيكم اوران بها كوتفا-' میلو بھتی۔ اب در مت کرو۔ میری بٹی کو لے جاکرا سینج پر بٹھاؤ۔ یہاں توسیکیورٹی کا نظام ہی بہت ناقص میاں میں کرائیں کا میں میں کو الے جاکرا سینج پر بٹھاؤ۔ یہاں توسیکیورٹی کا نظام ہی بہت ناقص ب-الله كالشكركوني تقصان ميس موا-" مزاحن نے ملکے تھلکے انداز میں کما۔ عون نے ٹانیہ کو بھیجا تھا۔وہ آگرابیہا کی طرف بردھی۔ "بول\_" البات من سرلايا-اوی کی زندگی برمادنه کرسکے۔" معیذاس کا باتھ تھاہے تسلی دے رہا تھا۔ پھریا ند پھیلا کرسفینہ بیکم کوباندے تھیرے میں لیا توان کا جی جابا ا تنابین کریں کہ اس کمرے کی دیواریں اور چھت ان پر اگریں اور وہ بیس دب کر مرجا کیں۔ "تم چلو في آري بول-" انهول في معيد ت نگاه المائي فيركما تو مع مرات بوئ المها كول كرا برنكل كيا-زخوس والحيث 182 Section WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

" آج تمهاری بد کرداری نے میری آ جھول پر بندھی ٹی اتاردی ریاب!اور تمهاری بد کرداری نے بی میری بهو كاكردار بحى مجھ يرعمان كروا-" ان كى آنھول مىل يكايك آنسو بحرائ انسیں خیال آیا کس طرح اسہائے ان کی بٹی کیدنامی کوانے سرکینے کی کوشش کی تھی۔ "اور میں سوچتی رہی کہ اسہاکو صرف کھر تو ژناہی آیا ہے تھم تو تم جیسی لڑکیاں بساتی ہیں۔ تمریش غلطی پر تھی۔ اور وہ بھی اتنی فاش غلطی۔ "وہ حقارت ہے اسے دیکھتی یا ہر نکل کئی تھیں۔ رباب چوٹ پھوٹ کرروتی وہیں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھتی چلی گئی۔ قسمت نے آج کیے اے دوخاند انوں میں رسوا ہونے سے بچایا تھا۔وہ لرزی گئی۔ اور سیفی۔۔معید احمد کو تھوکیار کروہ سیفی کے ساتھ تقاخرے رخصت ہونے کے خواب دیکھ رہی تھی اوروہ كيانكلا \_ لزيول كى فردخت كاكارويار كرفوالا آج بھرا سہامراد فرسٹ پوزیش کے منی تھی۔ رہاب نے صرت سے سوچا۔ فی الوقت تواس کا اپنا نقصان اتنا برا تفاکہ وہ کسی اور کے متعلق نفرت انگیز۔ انداز میں سوچ بھی نہیں یا رہی تھی۔ بعد میں شاید اپنی فطرت سے مجور ہوکروہ اس نبج پید شمنی پال لیتی مکم فی الحال توجس قیامت سے بچی تھی اس کا خیال اسے لرزا رہاتھا۔ زارا خیروعافیت سے این گھررخصت ہوگئ محرجو قیامت ان کے گھرانے کوچھو کر گزری تھی۔ اس کی حقیقت ہے۔فینہ بیکم ی واقف تھیں۔ ا پیمها کے لیے کھودے کڑھے میں ان کیا بی بیٹی کر گئی۔ اس پر مستزادہاتھ بردھا کے نکالا بھی ایسہانے ہی تھا۔ وہ اس ہو کر بھی اس بل اپنی بچی پر سے دوداغ اٹارنہ علی تھیں جو ایسہانے آرام سے اپنی ذات پر سجالیا۔ فقط اس کھری عزت بچائے کے لیے۔ سارى رات ده كلث كردوتى ريس-الله عانى كاللب كاردين-صبح تك وه بخاريس بينك ربي تعين-ا معدد المات ہے۔ بنیاد نفرت نے انہیں اتا تھٹیا پن اپنانے پر مجبور کردیا تھا۔ وہ جے ہروقت بھکوڑی ال کی تھٹیا تربیت کے طعنے دبتی رہتی تھیں اور رہاہ۔ ایک باعزت کھرانے اور بہترین احول میں پرورش پانے والی۔ سفیر احسن کی بمن۔ انسان کا کردار اس کی فطرت کی بنیاد پر بنتا ہے۔ اگر فطرت انجھی ہو تو ڈاکو کا بیٹا مولوی اور اگر فطرت برى موتومولوى كابيثاد اكوين سكتاب مرسفينه بيكم كوكزے تجرب كے بعديد علم حاصل موا تقا-شام كوزارا كوليمه كافنكشن تقا-ڈاکٹر کھر آئے۔فینہ بیلم کوچیک کرے۔دوائیں دے کرمئی تھی۔ ارازاور عمر كمري ميس تنصر مماني جان ادهرادهركى باتوں سے ان كادل بهلارى تقير



جیم کواچھانمیں لگا۔ نفہ ہے بچھ پر۔ دوول کی کولیں۔ انہیں آزردہ دکھ کردہ ان کے پاس پیٹھ کیا۔ بقینا "دہ سیفی والے معاطے کولے کرا تی حساس ہورہی تھیں۔ دوونت وری مایا! وہ صرف ایک ایک سیڈنٹ تھا۔ کمینہ انسان اب سالوں جیل میں سرے گا۔ کافی کیس ولوائے ہیں اس پہیں" "تم نے کہا تھا وہ کمرکورنانے اور دو ڑنے والی ہے۔ اور دو اپنے الیاب سے بہت مختلف ہے۔" وہ رند مے لیج میں پوکیس تومعی زیران ساانہیں دیکھنے گا۔ سب ہی ان کی طرف متوجہ تھے۔ وہ یقینا "ابسہاکیات کردہی تھیں۔ "تمینے الکل تھیک کما تھامعیز \_ کل اس نے مارے کھری عزت بچالی۔" وہ کمہ کر محوث محوث کررودی تھیں۔ "ميرى بني په تلفے والا الزام اپنے سرلے ليا اس نے اور اس نے بتا ديا كه شريف كھرانے كى بهويٹياں كيسى يوتيين-انهول فيروتي موئ كما - تومعيز في سنجيد كى سے كما -واس في وكياده اس كا فرض تفامال آب ل بوجه مت ركيس-"معيد كاندا زايهاى تفاجيها نهين دبني پریشانی سے بچانے کی خاطر بہلا رہا ہو۔ میں میں ہے۔ بابت سوچنیں توان کی تڑپ میں اضافہ ہی ہو باتھا۔ زارا کی بخیرہ عافیت رخصتی کے بعد سے انہوں نے ایک پل بھی میں میں ہیں توان کی تڑپ میں اضافہ ہی ہو باتھا۔ زارا کی بخیرہ عافیت رخصتی کے بعد سے انہوں نے ایک پل بھی '''اے متکبرانسان یا اے خاک اور نطفے سے پیدا ہونے والے متکبرانسان!اگر توابی زندگی کی ''نیمیاد'' پر ہی غور کر لے تو تیری ساری اکڑ عاجزی میں بدل جائے۔ تکر نہیں۔ ہم اکٹرائی ان خوبوں پر برط ایرائے ہیں جن کے ہونے میں جارا کوئی کمال ہی سیں جوسب اس ربندالجلال کی نوازی ہوئی ہیں تو بجائے اس کا شکرارا کرنے کے ہم اس کی (نعوذ بااللہ) خصوصیت اپنانے میں پیش پیش رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے برا ہے۔ تکبر صرف اس ذات كري كوزيب ديتا بجس في الميخ جاه وجلال براي رحمت كوحادي كرر كها ب سفینہ بیٹم کی آئلسیں بھی زور دار محو کر کھانے کے بعد کھلی تھیں۔ انسان جس کے سامنے غرور و تکبر کے مظاہرے كريائے اللہ اكثراى كے سيائے انسان كوذليل وخواركريائے۔ توكوئى بيدوسوے سمجے؟ سفینہ بہت اچھی طرح سمجھ می تھیں۔اللہ نے ان کی عزت اس کے ذریعے رکھی تھی جے وہ عزت کے قابل مجهى ى ند تھيں۔اللہ كوانسان ے تاك ركروانا آئا ہے۔ائے مقرد كرده دائرے سے باہر تكلتی سفينہ اور رياب كو للك كردائر عين في الما تقا-"اب بلاؤمعيد-!"اس كابيت قرض ب جهير "وه دوكر تفك ي كني-خولتن دانجيث 184 Section ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY FOR PAKISTAN RSPK.PAKSOCIETY.COM

# Jest of the state Elister Stable

= UNUSUPE

عرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر یو یو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں سے سائٹ کالنگ دیر منعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



الك يبات كي تووه جھينپ كرمسكرادي۔ "يوننى-مى نے سوچاشايد آنى كواچھا لكے-" "بهت الجياك كا-"معيد زورد كربولاتوابيها خفيف سامسرادى اورائ القريميني ليداورباول مي قرا ما تهمیں بلار ہی تھیں۔"ایسہا تھی۔ پھراتھ رو کا اور چرو موڑ کرمعیز کودیکھا اس نے لاعلی کے اظہار "وبالسب مول مح آن كياس؟"ايها في جيك كربوجها- (اكيليس بيع زقى برداشت موجاتى تقى مكر یوں سب کے سامنے عزت ا تارتا ہے) اسے جھرجھری ہی آئی۔ معید کے پیچھے سوپ کا پالہ لیے دہ ڈری سمی می کمرے میں آئی۔ توسفینہ بیکم کے ذہن میں اس کی کم شدگی والا دن امرا کیا۔ جب انہوں نے کھانے کے برتن اٹھیا کے اسے دے مارے تھے اور اس دات ذارا کے کہنے پر محض ان کے سکون کی خاطروہ تن تنها کھرے نکل حمیٰ تھی۔ شایدانیدها کے ذہن میں بھی چھے ایسائی خیال ہو مانی وہالی سے سمی ہوئی لگ رہی تھی۔ وجوهر آؤ۔ "سفینہ بیکم نے اس کے لیے اپنیاس جگہ بنائی توقہ سائیڈ ٹیبل پر سوپ کا پیالہ رکھتی ان کے پاس ول میں ایک وہم سابد ستور موجود تھا۔ سفینہ بیکم کسی بھی وقت کچھ بھی کرسکتی تھیں۔ مگریہ کیا۔ ؟ ایسها حرت Downloaded From انہوں نے دفعتا "اس کے آگے دونوں ہاتھ جو ڈویے۔ " جھے معانے کردواہیں۔" دہ ششدر تھی مران کی بات کم ل ہونے سے پہلے ہی اس نے ان کے بندھے اتھ تھام کے کھول دیے۔ دو محت را میں مران کی بات کم ل ہونے سے پہلے ہی اس نے ان کے بندھے اتھ تھام کے کھول دیے۔ " مجھے گناہ گارمت كريں آئى۔!"اس كى آوا در ندھ كى ك وكناه كارتويس مول-اب تلافى كاطريقه تم يتادد-"وه روية كتني كمينكي اور كھٹيا بن د كھا چى تھيں وہ اس كامنى سي لڑكى كو- مراب غرورو تكبير كابت ياش ہوجكا تھا۔ ابسهانے آن کے باتھ تھا ہے ہوئے بھیکی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھ کرسادگی ہے کہا۔ "بن الجھے ابن بنی کدویں۔اوس کی ہرکو تابی اسے آپ معاف ہوجایا کرتی ہے۔ ردتی آ تھوں سٹ اس نے اتن بیاری بات کی تھی کہ سفینہ نے تھینج کرانے کے سے لگالیا۔اور رونے لكيں-باقى سب كے مونوں يرمسكران تھى۔ ميراور شكر- بهي رائيكال حميس جائي ايسها بعى ان ى دوبدايتول كوتفاع آج منول يرشادال وفرحال ينج من میں۔ عمواندوہ کے سائے کمیں دور رہ گئے تھے۔ اورابيها كوديكية معيد كاول اليزرب ك حضور حبرة كشر بجالايا-ابيهااس كى زندگى من قبول مون والى و مبارك دعائقى جواس فاعلى ى ندى حكم المرجائ كس فيلى ك صلى بين معيزى جمولى بين انعام ك طوريروال فینہ بیکم کے مجلے لکی ایسہانے بھیکی مسکراہث کے ساتھ معید کودیکھاتوں بھی خوش دلی سے مسکرادیا۔کہ الناكى زندكى يرغم اورغلط فنميول كاسابيه تكسنه فغاله الن دا ك المرا ع 2015 Section ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1 | f PAKSOCIETY FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM